جلاسو



ترجمه وشرع أردو

المالين المالي

ازباب فی مَن يمرعلی العَاشر تا مسائل منثوره

٩٥٥ منتى عبدامم قامى تبوى نين شى اليؤادوب. مفتى عبدامم قامى تبوى نين شى اليؤادوب.

تسهنيل عنوانات وتئخرىج مولاناصميب اشفاق صاحب



فون: 042-37224228-37221395

مر و المرابع ترجمه وشع ازدو براب برابع برابع

|    | Y |    | *  |     |
|----|---|----|----|-----|
|    |   |    | 10 |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    | 4 |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   | i. |    |     |
|    | - |    |    |     |
| j. |   |    | •  |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    | 151 |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |
|    |   |    |    |     |



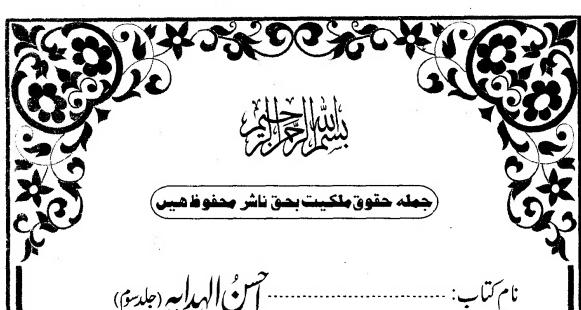

مطبع: ..... لطل سار برنشرز لا مور

#### 🖚 (استدعا)

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت ' طباعت 'تشجے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری نقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





## ر آن الهداية جلد ص بر حصير ه بالاستان فيرت مفايين

## فهرست مضامين

| صفحہ       | مضامين                                                 | صفحه       | مضامين                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٢         | ہوتو کیا حکم ہوگا                                      | 12         | باب في من يمر على العاشر                                |
| ٣٣         | اگر گزرنے والاعبدماً ذون ہوتو عاشر کے لیے تھم          |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا          |
| ro         | خارجیوں کے عاشر کوز کو ۃ دینے کا حکم                   | IΛ         | انکارکرے تواس کی قتم کے معتبر ہونے کابیان               |
| ٣٦         | باب في المعادن والركاز                                 |            | مسلمان مالدار آ دمی عاشر کے سامنے وجوب زکوۃ کا          |
|            | خراجی یاعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے پر      | 11         | انکار کرے تواس کی قسم کے معتبر ہونے کا بیان             |
| ٣2         | ز کو ة وغیره کی تفصیل                                  |            | مسلمان مالدارآ دی کے اس دعویٰ کا حکم کدوہ زکو ۃ اداکر   |
|            | اپنے گھر کی زمین میں سے کوئی کان وغیرہ نکلنے کی صورت   | <b>r</b> • | <u> </u>                                                |
| <b>P</b> A | میں مالک پرز کو ۃ کاحکم                                | 77         | ند کوره بالاصورتوں میں ذمی کا حکم                       |
|            | جس شخص کواپنی زمین میں کوئی کان وغیرہ ملی ہواس کے      | 12         | عاشر کے سامنے حربی کے دعوے کا حکم                       |
| ۳9         | ليے زکو ۃ وغيرہ کا حکم                                 |            | ملمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی           |
| ۳۱         | گڑ اہوا مال ملنے کی مختلف صور تیں اوران کا حکم<br>سیست | 44         | مقدار کابیان                                            |
| ۳۳         | دارالحرب میں کوئی دفینہ ملنے کا حکم                    | 74         | حربیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ                     |
| ماما       | فیمتی پھروں میں ٹمس وغیرہ کے داجب نہ ہونے کابیان       |            | حربیوں سے عشر کی وصولی میں سال گزرنے کی شرط کی ا<br>اور |
| rs         | دریاسمندروغیرہ میں سے ملنے والے قیمتی سامان کا حکم     | 12         | "تفصيل                                                  |
| 44         | باب زكوة الزرع والثمار                                 |            | حربی جتنی بار بھی دارالحرب سے ہو کر آئے اس سے           |
| ľΛ         | زمین سے اُگنے والی چیز ول میں صدقات واجبہ کابیان       | 11         | دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا<br>آپرین                    |
| ۵۱         | عشری اور نصف عشری زمین کابیان                          | 1          | اگر کوئی ذی شراب اور خزیر لے کرگز ریے تو اس ہے عشر      |
| ۵۳         | شہدادر گئے میں عشروغیرہ کی تفصیل                       | <b>M</b>   | وصول کرنے میں اختلاف اقوال کابیان                       |
|            | پیداوار میں سے اخراجات منہا کیے بغیر عشر ادا کرنے کا   | 79         | اب على الترتيب دليل ملاحظه ليجيح                        |
| ۵۵         | بيان                                                   | ۳.         | تغلبوں سے عشر کی وضاحت                                  |
| //         | تغلبیو <i>ل پرعشروغیر</i> ه کاحکم<br>زیرین             |            | اگر گزرنے والے آ دی کی ملک میں موجودہ مال کے            |
| ۲۵         | ذمی پرعشروغیره کاتفصیل<br>تغلیم میروند                 | 711        | علاوہ کچھاور مال بھی ہوتو عاشر کو کیا کرنا چاہیے        |
|            | تغلبی کی مملوکہ زمین جب کسی مسلمان کی ملک ہوجائے تو    |            | اگر گزرنے والے کے پاس موجود مال مضاربت کا مال           |

| R        | فهرست مضامین فهرست مضامین                                  | 1 5% | ر آن البراية جلد ص بري المراكبية الم                              |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 41       | مدېر،مکاتب اورائم ولدکوز کو ة دینځ کامسکله                 | 1    | اس میں دجوب عشر کابیان                                            |
|          | کسی مالدار کے نلام یا چھوٹے لڑکے کوز کو ق نہ دینے کا       |      | ملمانوں کی مملوکہ زمین کوئی ذمی خرید لے تو اس پر کیا ا            |
| 44       | حکم                                                        | ۵۸   | واجب بوگا؟                                                        |
| ۷۸       | بى باشم كوز كوة وصدقات دينے كابيان                         |      | ذی کی مسلمان ہے خرید کردہ زمین جب شفعہ وغیرہ ہے                   |
| <b>4</b> | بنی ہاشم کون ہیں؟                                          | ۵۹   | دوباره مسلمان کی ملک میں آ جائے تواس کا حکم                       |
|          | اس صورت کا حکم کہ جب ز کو ۃ دینے کے بعد بدخا ہر ہوا        |      | الاٹ شدہ زمین میں بنائے گئے باغ میں عشر دخراج کی                  |
| ΔI       | كه جس كوز كو ة دى و مستحق ز كو ة نه تفا                    | 4+   | تفصيل                                                             |
| ۸۳       | مذكوره بالامسئله مين ايك اشثناء كابيان                     |      | مجوسیوں پر واجب ہونے والے جبایات اور خراجی و                      |
| 11       | مال دار کی تعریف جس کوز کو ة دینا جائز نبین                | 41   | عشری پانیوں کا بیان                                               |
| ۸۳       | ''نقیر'' کی وضاحت                                          | 44   | تغلبون كى زمينول پرواجب ہونے والے جبايات كابيان                   |
|          | ز کو ة میں ایک ہی فرد کوزیادہ سے زیادہ کتنامال دیا جا سکتا | 42   | زمین سے نکلنے والے تیل کے چشموں میں عشر وغیرہ کابیان              |
| ۸۵       | جے:                                                        |      | باب من يجوز دفع الصدقات إليه و                                    |
|          | ایک علاقے کی ز کو ۃ دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کا         | 44   | من لا يجوز                                                        |
| ۸۷       | ا المحمم                                                   | 11   | مصارف زكوة كابيان                                                 |
| ۸۸       | باب صدقة الفطر                                             | 40   | · · فقیر 'اور ' ، مسکین ' کی تعریف اوران میں فرق                  |
| 19       | صدقهٔ فطرکے د جوب کی شرا لط                                | 77   | ''عامل'' کی تعریف                                                 |
|          | ا پنے علاوہ نابالغ اولا داور اپنے مملوک غلاموں کی طرف      | 42   | ''فی الرقاب'' کابیان                                              |
| 95       | ہے بھی صدقہ فطر کے وجوب کا بیان                            | ۸۲   | ''غارم'' کی تعریف                                                 |
|          | خدمت کرنے والے نلاموں کی طرف سے صدقه ً فطر<br>سے           |      | ''فی سبیل الله'' کی وضاحت                                         |
| 92       | کے وجوب کا حکم                                             | 11   | ''ابن سبیل'' کابیان                                               |
|          | یوی کی طرف سے صدقہ فطرادا کرنے کے عدم جوب کا               |      | مصارف ز کو ۃ میں ہے گتی قسموں کے لوگوں کوز کو ۃ دینا              |
| 11       | יאַט                                                       | ۷٠   | واجب ہے<br>سیار میں مست                                           |
|          | اگر باپ نے بلا اجازت اپنے بالغ بچوں اور بیوی کی            | ۷٢   | ذمیوں کے زکو ق کے متحق ہونے کا بیان<br>- ایسان میں میں میں میں اس |
| 94       | طرف ہےصدقہ فطرادا کردیا توادائیگی کا حکم                   |      | ز کو ۃ کے مال کومبحد وغیرہ میں خرج نہ کرنے کا حکم<br>سریاں        |
|          | مکاتب، مدہر اور ام ولد کی طرف سے صدقۂ فطر ادا              | 11   | ز کو ق سے غلام خرید کرآ زاد کرنے کامسئلہ<br>ریست                  |
| 92       | کرنے کے عدم وجوب کا بیان                                   |      | مال داروں کوز کو ۃ نید بینے کا تھم<br>                            |
|          | ان غلاموں کے صدقۂ فطر کا مسئلہ جو ایک سے زیادہ             | ۷۵   | قريبي رشتے داروں كوز كو ة دينے كابيان                             |

| <u> </u> | المستعملين فهرست مضامين                                                                           |      | ر آن البداية جلد الله المالية الله الله الله الله الله الله الله الل                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | مطلع صاف ہونے کے دِن رؤیت ہلال کے ثبوت کی                                                         | 97   | مالکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں                                                                             |
| ira      | شرائط                                                                                             |      | مسلمان آقا پراپنے کا فرغلام کا صدقہ دینا بھی واجب                                                         |
| 12       | عید کے چاند کے ثبوت کی شرا کط                                                                     | 94   | 4                                                                                                         |
| IFA      | روزے کے وقت کا بیان                                                                               |      | بنج بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پر                                                         |
| 114      | روز بے کی تعریف                                                                                   | 91   | واجب ہوگا                                                                                                 |
| ٠١١٠     | باب ما يوجب القضاء والكفارة                                                                       | 1++  | فصل في مقدار الواجب ووقته                                                                                 |
| اما      | بھول کرمفطرات تناول کرنے کا حکم                                                                   | 1    | صدقهٔ فطر کی مقداروا جب کابیان                                                                            |
| 164      | علطی سے اور مجبوری کی وجہہے روز ہتو ڑنے والے کا حکم                                               | 1+14 | صاع کی مقدار                                                                                              |
| ۳۳۱      | احتلام سے روز ہ نہ ٹو منے کا بیان                                                                 | 1+2  | صدقهٔ فطرکی ادائیگی کاونت                                                                                 |
| الدلد    | روزے میں تیل،سرمہاورسینگی وغیرہ لگانے کا حکم                                                      | 1+4  | ادا ئىگى كامستحب وقت                                                                                      |
|          | روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روزے کی حالت                                                   | 1•4  | عید کے دِن سے پہلے ہی صدقہ فطراد اکرنے کامسکلہ                                                            |
| ira      | کابیان                                                                                            |      | عید کے دِن بھی صدقہ فطرادانہ کرنے کا تھم                                                                  |
|          | اپنی بیوی کو چھونے یا بوسہ لینے سے انزال ہونے کی<br>۔                                             |      | إ كِتَابُ الصَّوْمِ                                                                                       |
| ١٣٦      | صورت کاحکم<br>. ۔                                                                                 | ŀ    | ي تاب احكام روزه كے بيان ميں ہے                                                                           |
| 12       | روزے میں بوسہ لینے کا حکم                                                                         |      |                                                                                                           |
|          | روز ہ دار کے منہ میں مکھی،گرد وغبار، بارش اور اولہ وغیر ہ<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •    | روزے کی اقسام اوران میں نیت کی مشروطیت کی تفصیل                                                           |
| IMA      | چلے جانے کاحکم                                                                                    | Ì    | لفل کی نیت یا مطلق نیت ہے فرض روز ہ ادا ہونے کا مسکلہ<br>از                                               |
|          | روزے کے دوران دانتوں کے درمیان تھنے ہوئے                                                          | 1    | لفل روز ہے میں نیت کا وقت<br>سر                                                                           |
| 1179     | خوراک کے ذرّ ہے کونگل لینے کا حکم                                                                 |      | رؤيت بلال رمضان كاحكام                                                                                    |
| 10+      | ندکوره بالامسئلے کی مزید وضاحت                                                                    |      | ايوم الشك كابيان                                                                                          |
| 101      | روزے میں قے ہونے کی مکنه صورتیں اوران کے احکام                                                    | IT   | یوم الشک میں کوئی دوسراواجب روز ہ رکھنے کا بیان<br>بیرین نف                                               |
| 100      | روزے میں عمراقے کرنے کا حکم                                                                       |      | یوم شک میں نفل روز ہ رکھنے کا تھم<br>برین نے قطرہ سے تعلق کے سات                                          |
| 100      | روزے میں کی عورت ہے جماع کرنے کا حکم                                                              | 12   | ایوم شک میں غیر قطعی نیت کے ساتھ دوز در کھنے کابیان                                                       |
|          | روزے میں مردہ عورت یا چوپائے سے جماع کرنے کا                                                      | IFA  | وصف نیت میں متر د دہونے کی وضاحت اور تھم<br>کی شخصہ میں میں رہ سے بتہ سے ایک                              |
| 102      | العم                                                                                              | 194  | اکیلاتخف رمضان کا جا ندد کیھے تو اس کے لیے تھم<br>اس میں مطلعہ سے میں |
| 101      | روزے میں غذایا دوا کھانے پینے کاحکم                                                               | 1    | ابرآ لودمطلع کے دِن ایک آ دمی کی گواہی معتبر ہونے کا                                                      |
| 14+      | روزے کے کفارے کی وضاحت                                                                            | ١٣٣  | بيان                                                                                                      |

| _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0 |                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| <u> </u> | المحالي المحال |     | و آن البدايه جلد که که که                            |
| ,        | رمضان کے دِن میں بیج کے بالغ اور کافر کے مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |
| IAT      | ہوجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 | غیررمضان کےروزے کوفاسد کرنے کا تھم                   |
| IND      | مسافر کے رمضان کے دِن میں اپنے شہر بہنچ جانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | روزے کے دوران حقنہ لینے ناک یا کان میں دواڈ النے     |
| IAY      | رمضان کے مہینے میں کئی دِن بے ہوش رہنے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  | كأحكم                                                |
|          | پہلی رات کے علاوہ پورار مضان بے ہوش رہنے والے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175 | كانوں ميں پانی ڈالنے كائكم                           |
| IAZ      | کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 | سریا پیٹ کے گہرے زخم میں دوالگانے کا حکم             |
| IAA      | پورارمضان پاگل بن کی حالت میں رہنے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arı | ذكر كے سوراخ ميں دواڈ النے كائتكم                    |
|          | دورانِ رمضان اگر مجنون کوافاقه هو گیا تو کیا ده سابقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144 | روزے میں کوئی چیز چکھنے کا بیان                      |
| 1/19     | روزوں کی قضا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11  | اپ بچے کے لیے کھانا چبانے کا حکم                     |
| 191      | بورارمضان بغيرنيت بهوكا بياسار بني واليحاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 | روزے میں گوند چبانے کا حکم                           |
|          | روزه رکھنے کی نیت ہی نہ تھی اور پھر دِن میں کچھ کھا کیا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AFF | سرمه لگانے اور مونچھوں وغیرہ میں تیل لگانے کا حکم    |
| 197      | كفار ب كاكياتهم موگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149 | روزے میں مسواک کرنے کا حکم                           |
| 192      | حائضه اورنفساء كے رمضان كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141 | فصُل                                                 |
|          | رمضان کے دِن میں مسافر کے واپس آ جانے یا حائضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | مریض کے روزے کا بیان                                 |
| 1914     | کے پاک ہوجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | مسافر کے روزے کابیان                                 |
|          | اس شخص کا حکم جس نے یہ جمھ کرسحری کھالی کہ ابھی وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | مریض اورمسافرروزہ قضا کرنے کے بعدای سفریامرض         |
| 197      | باقی ہے،حالانکہاییا نہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124 | میں فوت ہو گئے تو ان کا حکم                          |
| 191      | سحرى كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | مریض اورمسافر کو قضا کا وقت مل جانے کے بعدان کی<br>۔ |
| 199      | غروب تنمس مشكوك ہوتو روز ہ کھو لنے والے كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | موت ہوجانے کا حکم                                    |
|          | رمضان میں بھولے ہے کچھ کھانے والا یہ سمجھے کہ اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | رمضان کے روزوں کی قضا کا بیان                        |
| F+1      | روز هٰہیں رہااور کچھمزید کھالے تواس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ایک رمضان کی قضا ہے پہلے دوسرا رمضان آ جانے کی<br>۔  |
|          | سینگی نگوانے کے بعد روزے کا باقی نہ رہنا سمجھ کر پچھے کھا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | صورت کا هم                                           |
| 707      | لينے والے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                      |
| 4.4      | غیبت کرنے کے بعد بچھ کھا لینے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 | سیخ فائی کے لیے روزے کا حکم                          |
| 1.0      | موئی ہوئی یا پاگل روز ہدار عورت سے جماع کرنے کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وصی کے            |
| 704      | فصل في ما يوجبه على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 | ليے کيا حکم ہوگا<br>ننا                              |
| 102      | عیدالاضیٰ کےروزے کی نذر ماننے کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAP | نقلی روزه مانفلی نماز تو ژ دینے کابیان               |

|     | •                                                |             |                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| L.  | المحالي المحالي فبرست مضامين                     | 1 )         | ر أن البداية جلد الله المالية المالية الله الله الله الله الله الله الله الل |
| rrr | ج فورأواجب ہے یا تا خیر کی مخبائش موجود ہے       |             | اینے پر عید کے دِن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف                                |
| 444 | آ زادی اور بلوغ کی شرائط کابیان                  | F+9         | صورتیں اوران کے احکام                                                        |
| 11  | نامینا آ دمی کے فتح کا بیان                      | 11          | بورے سال کے روز وں کی نذر ماننے کا بیان                                      |
| rra | ایا جج پروجوب حج میں اختلاف اقوال                |             | عید کے دِن روزہ رکھنے والا اگر روزہ توڑ دے تو قضاء و                         |
| 127 | زادورا حله کی شرط کابیان                         | 111         | كفاره كانتكم كيا موكا ؟                                                      |
| 772 | زادوراحلہ کے ضروریات سے زائد ہونا ضروری ہے       | 110         | باب الإعتكاف                                                                 |
| rm  | زا درا حلہ کی شرط کن لوگوں کے لیے ہے             | 11          | اعتكاف كى شرعى حيثيت                                                         |
| tr. | عورت کے لیے محرم کی شرط کا بیان                  | 712         | اعتكاف كى تعريف اورار كان كابيان                                             |
|     | جسعورت پر حج واجب ہوا درسب شرا لطابھی پوری ہوں   | MA          | اعتكاف كے دوران روز ہ ر كھنے كی شرعی حیثیت                                   |
| ا۳۲ | اس کا خاونداس کو حج ہے روک سکتا ہے یانہیں؟       | 119         | اءتكاف كس مجدمين كياجائي؟                                                    |
| rrr | محرم کا بیان                                     | <b>۲۲</b> • | ممنوعات اعتكاف كابيان                                                        |
|     | نفلی حج کااحرام باندھنے کے بعد حج فرض ہو جانے کی | 777         | کتنی در مسجدے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے؟                          |
| 444 | صورت كاحكم                                       | 777         | ان ضرورتوں کا بیان جن کی خاطر مسجد سے نکلنا جائز نہیں                        |
| rra | فصل أي هذا فصل في المواقيت                       | 11          | مجديل خريد وفروخت كاتفكم                                                     |
| 444 | ميقات ،تعريف،تعداداورمقامات كابيان               | 444         | اعتكاف كے دوران خاموش رہنے كاحكم                                             |
|     | آ فاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم    | rra         | معتکف کے لیے وطی اور دوا عی وطی کا حکم                                       |
| "   | جواز کامسکله                                     | 11          | وطی سے اعتکا فِ ٹوٹ جانے کا بیان                                             |
| 474 | ال الرائب المارم بغيراح الميقات عي ريكت بين      | . •         | فرج کےعلاوہ کہیں اورخواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ                            |
| MA  | میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھنے کا حکم        | 777         | لینے سے انزال ہوجائے تواعت کا نب ٹوٹ جائے گا                                 |
| 100 | الل مكدكي ميقات كابيان                           |             | دِن کے اعتکاف کرنے کی نذر مانی تورات کو بھی اعتکاف                           |
| rai | باب الإحرام                                      | 772         | كرنا پڑے گا                                                                  |
| ror | احرام سے پہلے شسل کرنے کا تھم                    |             | كِتَابُ الْحَجِّ                                                             |
| "   | احرام کے لباس کا بیان                            | 779         |                                                                              |
| ror | احرام سے پہلے خوشبولگانے کامسکلیہ                |             | یہ تناب احکام فج کے بیان میں ہے                                              |
| ror | احرام سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا حکم             | 11          | فرضیت جے علی الفور ہے یاعلی التراخی<br>- پر میں الفور ہے یاعلی التراخی       |
| 100 | احرام کی دعاء                                    | l           | وجوب فحج کی شرائط                                                            |
| 104 | تلبيه شروع كرنے كاوقت                            | 1771        | وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ                                               |

| L           | المحالي المحالين المرست مضامين                     | • 5  |                                         | ر آن البدايه جلد <u>ا</u>                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰         | طواف کی دورکعتوں کا بیان                           | 102  | تی یا کم کرنے کا بیان                   | تىبىيەكەلغا ظاوران مىں زياد                                |
| M           | طواف کے بعدد وبارہ حجراسود کے استلام کا حکم        | ran  | <u> </u>                                | احرام کے شروع ہونے کاونت                                   |
| M           | طواف قد وم کابیان اور شرعی حیثیت                   | 109  | بے کیا چیز ضروری ہے؟                    | احرام کے شروع کرنے کے لِ                                   |
| 11/1"       | سعى كى ابتداء كاطريقه                              | 144  | <u> </u><br>                            | ممنوعات حج كابيان                                          |
| MO          | سعی کے درمیان میں دوڑنے کامسئلہ                    | 744  | <u> </u>                                | محرمت ليششكار كالمسئد                                      |
| MY          | سعی کی مقداراورشرعی حیثیت کابیان                   | 71   | لے کہا ک کابیان                         | حالت احرام میں پہنے جائے وا                                |
| MZ          | ھاجی کے لیےطواف قد وم کے بعد کے اعمال              |      | ) کو حالت احرام میں نہیں                | جسم کے ان حصوں کا بیان جن                                  |
| PAA         | ساتویں ذی الحبہ کے اعمال اور حج کے خطبوں کا بیان   | 740  | <u> </u>                                | ۇھانيابا <i>ئ</i> ەگا                                      |
| 190         | آنھویں ذی الحبہ کاعمل                              | 740  |                                         | محرم کے لیے خوشبو وغیرہ کاحکم                              |
| "           | آٹھویں ذی الحجہ کومنی سے جانے والے کاحکم           | F77  | كاقتم                                   | احرام میں رسکے ہوئے کیٹرول                                 |
| 197         | نویں ذی الحجہ کے اعمال                             | 11   |                                         | احرام مين عنسل كاحتكم                                      |
| 190         | عرفات میں ظہراورعصر کے مابین جمع کرنے کا تھم       | 41   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | محرم کے لیے جھت وغیرہ میں                                  |
| 11          | ظهراورعصرك درميان نوافل كى كراجت كابيان            | 11   | وُ ها نکنے کا حکم                       | کعبہ کے پردوں میں گھس کرسر                                 |
|             | عرفہ کے دِن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جمع صلاتین | PYA  | ھنے کا حکم                              | تسمرميس رقم كي تصلى وغيره باند ـ                           |
| 797         | كے مسئلے میں اختاد ف اقوال                         | 749  |                                         | سراور داڑھی میں صابن لگانے <sup>ک</sup>                    |
| <b>19</b> 2 | نماز ہے فراغت کے بعد کے اٹمال                      | "    |                                         | تلبيه كى كثرت كرنے كاتھم                                   |
| <b>19</b> 1 | میدانِ عرفات میں تھہرنے کی جگہ کا بیان             | 1/20 | افضليت                                  | ا تلبیداو نجی آوازے پڑھنے کی                               |
| ۳           | امیر حج کے لیے وقوف عرفہ کی افضل صورت کا بیان      | 11   | نے کا کام                               | کہ میں جا کرسب سے پہلے کر                                  |
| 11          | اہام کے لیے متحب اعمال<br>۔                        | ii . | ال                                      | كعبة اللدكود كيضة وقت كاعم                                 |
| ۳           | امام کے قریب و توف کرنے کا حکم                     | II   | ر' ا                                    | طواف کی ابتداء کا مقام اور حجرا                            |
| 11          | وقوف عرفہ کے دِن کے دومتحب اعمال<br>سے             | fl   | وكوجيھونے كاحكم                         | باتھ کی حیمتری دغیرہ سے حجراسو                             |
| <b>P*1</b>  | و قوف عرفه کے دِن تلبیہ پڑھنے کا حکم               |      | _                                       | طواف کاطریقه                                               |
| <b>74</b> Y | مز دلفه کوروانگی کا وقت                            | 124  | i i                                     | طواف میں خطیم کوشامل کرنے                                  |
| ۳.۳         | امام سے پہلے یا بعد میں کوچ کرنے کا تھم            | 12A  |                                         | کہلے تین پھیروں میں مل کر _<br>پہلے تین پھیروں میں مل کر _ |
| <b>**</b>   | مز دلفہ میں تفہرنے کی مستحب جگہ                    | li l |                                         | آ خری جار چکروں میں طوا <b>ن</b>                           |
| ۳•۵         | مز دلفه میں جمع صلاتین کا بیان<br>س                | ii : | -                                       | رمل کرنے میں دشواری ہوتو رُک                               |
| ۳+۲         | دونوں نمازوں کے درمیان نوافل پڑھنے کا حکم          | 11   | ں کو چو منے کا بیان<br>                 | دوران طواف ُ بعبة التدك كونو                               |

| L    | المالي المالي المالين المرسة مضامين                    | <u> </u>    | ر أن البدايه جلد به المسكر المسكر                 |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| P72  | تیر ہویں تاریخ کی رمی کا حکم                           | 1           | جمع صلاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان            |
| 171  | تیر ہویں تاریخ کوزوال ہے پہلے رمی کرنے کا بیان         | r.A         | مزدغه بہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا تھم    |
| 779  | ایام مج میں رمی کے اوقات                               | <b>P49</b>  | رسویں کے دِن فجر کے متحب وقت کا بیان              |
| ~~.  | د سویں کے دِن رقی نہ کرنے والے کا حکم                  | 11          | دسویں کے ب <sup>ا</sup> ن فجر کے بعد کے اعمال     |
| rri  | سوار ہوکررٹی کرنے کا بیان                              |             | وقو ف مز دلفه کی شرعی حیثیت اور اس کے تارک کے لیے |
| rrr  | رمی کی را توں میں منی میں گھرنے کا حکم                 | ۳1۰         | حکم کا بیان                                       |
|      | رمی سے فارغ ہونے سے پہلے اپناسامان مکدروانہ کرنے       | ۳11         | مز دلفہ میں تھہرنے کی جگہ                         |
| 11   | كالحكم                                                 | rir         | مز دلفه سے منیٰ کو واپسی کا بیان                  |
| mmm  | وادی محصب میں تھبرنے کا حکم                            | 11          | رمی کا طریقه اورا بتداء کابیان                    |
| 444  | طواف صدر کا بیان                                       | 717         | رمی کے آ داب اور تلبیہ ہند کردینے کاوقت           |
| 777  | طواف وداع کے بعد کے انتمال                             | سالم        | ری میں کنگری بھینکنے کا طریقہ                     |
| 772  | . <b>ف</b> صُل                                         | 710         | جمرہ کے قریب گرنے والی کنگری کا تقلم              |
| 11   | كمه مين داخل ہوئے بغير سيدها عرفات چلے جانے كاحكم      | 11          | رمی کی کنگریاں کہاں ہے چنی جائیں؟                 |
| TTA  | وتوف عرفه کی کم از کم مقدار کابیان                     | ۳۱۲         | ری میں پقروں کےعلاوہ دیگراشیاء کےاستعال کابیان    |
| 779  | وقوف عرفه کی کم از کم مقدار کابیان                     |             | رمی کے بعد کے اعمال                               |
|      | نیند، بے ہوشی یالاعلمی کے عالم میں عرفات سے گزرنے      | MIA         | سرمنڈ انے کی افضلیت کابیان                        |
| ۳۳.  | والي كاحكم                                             | 119         | بال کوانے کے بعداحرام کے مسائل                    |
|      | بہوش آدی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرام              | mr.         | حاجی کے حلال ہونے کا سبب کیا ہوگا؟                |
| 771  | باندھنے کا حکم                                         | <b>PP</b> 1 | طواف زیارت کابیان                                 |
| MAM  | عورتوں کے احکام فج                                     | N .         | طواف زیارت کے وقت کا بیان<br>سے                   |
| ۳۳۵  | جانور كركعيد كى طرف جح كاراد سے چلنے كاسم              |             | طواف زیارت میں سعی اور رمل کا حکم                 |
| MLA  | مجے کے لیےروا گل سے پہلے جانور بھیج دینے کا حکم        | ll          | طواف زیارت کے بعد کے احکام                        |
| mrz. | جانور پرجھول ڈالنےاورشعار کے ذریعے محرم نہ ہونے کابیان | 51          | طواف زیارت کی شری حثیت اوراس کے آخری وقت کا       |
| mm   | شعاری شرعی حثیت                                        | <b>PPP</b>  | بيان                                              |
| 444  | ''بدنهٔ' جانورول کابیان                                | 444         | طواف زیارت کے بعدری کا بیان<br>۔                  |
| ۳۵٠  | باب القران                                             | 270         | رمی کے بعددُ عا کا حکم                            |
| rai  | حج" قران" کی حثیت اور طریقه                            | 777         | بار ہویں ادر تیر ہویں ذی الحبہ کی رمی کابیان      |

| L_          | ا المحق المحتال فبرست مضامين                                                        | <u> </u> | و أن البدايه جلد الله الله الله الله الله الله الله ال                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> 10 |                                                                                     |          | قران میں میقات ہے جج اور عمرہ کی اسمحے نیت کرنے کا                    |
| MAI         | متمتع کے لیےاشہر حج میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان                                    | rar      | بيان                                                                  |
| 77.7        | اشهرجح كابيان                                                                       | ras      | بیان<br>حج قران کی ابتدا کاطریقه                                      |
| 77.17       | جے کے مبینوں سے پہلے ہی جج کااحرام باندھنے کا مسئلہ                                 |          | قارن کے لیے حج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ                     |
| 710         | حجتمتع كىاليك خاص صورت                                                              | ray      | ادا ئيگَ كائلم                                                        |
| MAY         | ندكوره بالامئله كے متعلق ایک وضاحت                                                  | ļf       | طواف اور علی کوایک ساتھ دود و ہار کرنے کا حکم                         |
| ۳۸۷         | مذكوره بالامسئله كي متعلق ايك وضاحت                                                 | 209      | دم قران کابیان                                                        |
| 11          | ایک سفر میں حجے دعمرہ جمع کرنے میں تمتع کے ضابطے کابیان                             | r4+      | قارن کے پاک ذبح کرنے کے لیے کچھ ند بوتو روزوں کا حکم                  |
| <b>771</b>  | عید کی تربانی کے تمتع کی قربانی کی بجائے کانی نہونے کابیان                          |          | کفارے کے روزے کہاں رکھے جائیں؟                                        |
| 1719        | احرام کے وقت حیض آجانے والی کا تھم                                                  | ľ        | المام تحرسے پہلے روزے نه رکھ سکنے والے کا حکم                         |
|             | مکہ میں گھر بنالینے والے کے لیے طواف صدر کے عدم                                     | 1        | ' حج کے فوت شدہ روز وں کی عدم قضا کابیان                              |
| 11          | وجوب كامسئله                                                                        | אציין    | <b>.</b>                                                              |
| <b>791</b>  | باب الجنايات                                                                        |          | قارن کے عمرہ نہ کرنے کا بیان                                          |
| 11          | احرام میں خوشبولگانے کے جرمانے کی تفصیل                                             |          | تارک عمرہ قارن سے قربانی ساقط ہونے کابیان                             |
| <b>797</b>  | دمواجب کی کم ہے کم مقدار کا بیان                                                    |          | بابالتمتع                                                             |
| mam.        | احرام کےصدقات واجبہ کی مقدار کی تعیین<br>س                                          | [        | آتهتع کی دیثمیت<br>د ته                                               |
| ماهما       | سرمیں خضاب لگانے کا حکم                                                             |          | متمتع کی دوقسموں کا بیان<br>                                          |
| m90         | احرام میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کا حکم                                          |          | ا تمتع کی کیفیات کابیان<br>م                                          |
| <b>294</b>  | زیتون کا تیل بطور دوازخموں وغیرہ میں استعمال کرنے کا حکم<br>ب                       |          | متمتع اورمعتمر میںمما ثلت کابیان                                      |
| m92         | احرام میں سلا ہوا کپڑا رہننے کا حکم                                                 |          | معتمر تلبیہ کب پڑھنا بند کرے<br>متاب                                  |
|             | سلے ہوئے کپڑے کو جادر کی طرح اوڑ ھنے اور تہد کی                                     | ) ]      | متمتع کے لیےعمرہ کے بعد کے انگال<br>مت                                |
| 791         | طرح ليشنيخ كاحتم                                                                    | 1        | متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا حکم ہوگا؟<br>متند میں میں اس |
| ۴۰۰         | سراورڈ اڑھی کے بالوں کے کٹوانے کابیان<br>کے بائٹر                                   |          | متمتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کرجانے کا حکم<br>سے                  |
| ا+یا        | مجیجیلی گردن اور بغلوں کومونڈ نے کا حکم<br>اسپیجیلی گردن اور بغلوں کومونڈ نے کا حکم | 1        | مدی کے جانور کےاشعار کا حکم<br>مقت                                    |
| ۲۰۰۲        | مونچھ کے بال کا ٹنے کا حکم<br>ریٹا میں سے کا سے کا حکم                              |          | المتمتع کے لیے یوم رویہ کے احکام<br>اس میں متر متر                    |
| ۳۰ مما      | سینگی لگوانے کی جگہ کومونڈ نے کا حکم                                                |          | اہل مکہ کے لیے متمع اور قران کی مشروعیت کی بحث<br>متر سرمی سیر سیاسا  |
| ₩•₩         | حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کاٹنے کا حکم                                       | ۳۸٠      | متمتع کے تحض عمرہ کر کے وطن واپس لوشنے کا حکم                         |

|             |                                                  |             | . •                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| <u></u>     | ۱۲ کی کی است مضامین                              |             | ر أن البدايه جلد العلي المستركزين                       |
|             | طواف زیارت کو ترک کرنے کی مختلف صورتوں کے        |             | حالت احرام میں غیر محرم کے بال کاٹنے کا تھم             |
| اسم         | احكام كي وضاحت                                   |             | حالت احرام میں دونوں ہاتھوں پیروں کے ناخن کا شخ         |
| ۲۳۲         | طواف صدر چھوڑنے کی مختلف صور توں کے احکام        | ۲۰۷         | كاعكم .                                                 |
| "           | حطیم کے اندر سے طواف کرنے والے کا حکم            | <b>γ•</b> Λ | صرف ایک ہاتھ یا پیر کے ناخن کا شنے کا حکم               |
|             | طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت     | ۹ ۱۸۰       | یا پئے سے کم ناخن کا شنے کا حکم                         |
| الماسال     | اور دوسرے کے بدوں طہارت ادا کرنے کابیان          | M1+         | متفرق مقامات سے پانچ ناخن کا شنے کا حکم                 |
| د۳۵         | عمرہ میں بے دضوطواف وسعی کرنے کا حکم             | וויח        | اٹوٹ کر لظکے ہوئے ناخن کوا تارنے کا حکم                 |
| ורשמ        | عاجی کے لیے سی ترک کرنے کے جرمانے کا بیان        | אוא         | عذرکی وجہ ہے کسی ممنوع چیز کاار تکاب کرنے والے کا حکم   |
| 772         | امام سے پہلے عرفات سے نکل جانے والے کا حکم       | 414         | مج کی جنایت کے فدریہ کا بیان                            |
| 11          | وقوف مز دلفہ کے ترک کا حکم                       | הוה         | فصُل                                                    |
| ۳۳۸         | ری کو بالکل تزک کردینے والے کی سزا               | MID         | حالت احرام میں بیوی کود کھنے ،چھونے یا بوسہ لینے کا حکم |
| ه ۳۰        | کسی قدررمی ترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام     |             | مج ممل کرنے سے پہلے جماع کر لینے دالے میاں بوی          |
|             | مج کے مختلف افعال کومؤخر کرنے یا تر تیب بدلنے کے | سراير       | أكاتكم                                                  |
| مدا         | احكام                                            |             | جماع سے فاسد ہونے والے جج کے قضاحج میں بیوی             |
| سامان       | حلق یا قصر کومؤخریا حرم سے باہر کرنے کابیان      | MIA         | ہے جدائی کی شرط کا بیان                                 |
| مدد         | عمره کرنے دالے کے لیے حلق یا قصر کا وقت          | ۱۹۹         | وقو نے فرفہ کے بعد جماع کا تھم                          |
| مم          | علق یا تصر کے وقت کا بیان                        | 44.         | حلق کے بعد جماع کرنے کا حکم                             |
| ררץ         | قارن کے ذکے سے پہلے حلق کرانے کا حکم             |             | عمره كااحرام باندھنے والا جماع كر بيٹھے تو اس كى مختلف  |
|             | فصل أي هذا فصل في بيان الجناية                   | 177         | صورتوں کے احکام کی تفصیل                                |
| ~~ <u>~</u> | على الصيد                                        |             | مجھول کر، سوئے ہوئے یا بالجبر جماع کرنے یا جماع<br>۔    |
| MWV         | 000                                              | 777         | ہونے کا حکم                                             |
| ra•         |                                                  | 444         | فصُل                                                    |
|             | احرام کی حالت میں بھول کر، اور دوبارہ شکار کرنے  | rta         | ب وضوطواف قد وم کرنے والے کا جر مانہ                    |
| rai         | واليح كأحكم                                      | 44          | بغیرطہارت طواف زیارت کرنے والے کا حکم<br>م              |
| rar         | شکار کی جز اادا کرنے کاطریقہ                     | li          | ندکورہ بالاخض کے لیےاعا د ہُ طواف کا حکم<br>م           |
| rar         | شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت           | ii .        | ند کورہ بالاشخص کے لیے اعادہ طواف کا تھم                |
| raa         | حضرات شیخین کے مال''مثل'' کامطلب                 | 444         | بدون طہارت طواف صدر کرنے کا کفارہ                       |

| £    | المستعمل فبرست مضامين                                 | <u>~</u> | و آن البداية جد ال                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| MAI  | غیرمحرم کے حرم کے جانورکو شکارکرنے کا حکم             | H        | بزامیں امل اختیار کی بحث                                            |
|      | پہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کر جانے سے     | ran      | ٹکار کیے ہوئے جانور کی قیمت لگوانے کی جگد کا بیان                   |
| MAT  | محترم ہوجا تا ہے                                      | ma9      | مِی کوکبال ذیج کیا جائے؟                                            |
| MAP  | ندكوره بالا ضابطه برايك تفريع                         | "        | فیر مکه میں مدی ذرج کرنے کا بیان                                    |
|      | احرام باندھنے کے بعدگھر میں موجود شکار کیے ہوئے       | W4.      | بری کے لیے مقرر جانو رکا بیان                                       |
| MAR  | جانوروں کوآ زاد کرنے کامسکلہ                          | ודיח     | كفارةُ صيد مين غله كي مقدا ركابيان                                  |
| ma   | محرم کے شکارکواڑانے والے کا حکم                       | 744      | كفارة صيدميں روز ه ر كھنے كابيان                                    |
| MAY  | محرم کے شکارکواڑ انے والے کا حکم                      |          | شکارکو مارنے کے بجائے زخمی کرنے یا تکلیف پہنچانے کا                 |
| r/\9 | حرم کی تر گھاس اور درخت کا شنے کا حکم                 | ۳۲۳      | تسم م                                                               |
|      | کٹی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بچے درست ہونے کا       |          | پرندوں کے انڈے توڑنے اور گامجھن جانوروں کے حمل                      |
| 79.  | بيان                                                  | האה      | وَّرانَ كَى سزا                                                     |
|      | وہ گھاس اور درخت جسے لوگ عام طور پرخود ہوتے ہیں،      | 11       | ان جانوروں کا بیان جن کے تل پر کوئی سز انہیں                        |
| "    | مشتحق امن نهيس                                        | ۲۲۳      | احرام کی حالت میں حشرات الارض کو مارنے کا حکم                       |
| 791  | ازخودکسی کی ملکیت میں اگنے والے درخت کو کا شنے کی سزا | 11       | جوں مارنے کی سزا                                                    |
| 197  | جانوروں کوحرم کی گھاس چرانے کا حکم                    | ۸۲۸      | بوں ماریے بی سزا<br>نگر می مارینے کا حکم<br>کیھوا مارینے کا جر مانہ |
| ۳۹۳  | مذكوره بالاجنايات ميس قارن كاحكم                      | 449      | کیجھوا مارنے کا جر مانہ                                             |
| 494  | دومحرم مل کرشکار کریں تو دونوں پر کامل جز اواجب ہوگ   | 11       | ىبانوركادودھ <sup>ر</sup> دو <u>ب</u> ے كابيان                      |
|      | دوحلال آ دمی حرم کا جانورشکار کریں تو ایک بی جز اواجب | ٣4.      | غیر ما کول املحم جانوروں کو مارنے کی جزا                            |
| 190  | ہوگی                                                  | l l      | نیم <sub>ر</sub> ما کول املحم جانوروں کو مارنے کی جزا               |
| "    | محرم کاشکارکو بیخا بخریدنائ باطل ہے                   | :1       | حملية وردرندك وقتل كرنے كاحكم                                       |
| 44   | شکار کیا ہوا جانورا گر بچے جن دے تو کیا حکم ہوگا      | 12m      | مجبوری کی دجہتے شکار کرنے کا حکم                                    |
| ~9Z  | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                 | 727      | پالتو جانو روں کو ذبح کرنے کا حکم                                   |
|      | احرام باند ھے بغیر میقات ہے گزرنے والا جب دوبارہ      |          | پاموز کور کود ک کرنے کا حکم                                         |
| 191  | مِيقات پرآ کراحرام باندھے تو کیا حکم ہوگا؟            |          | لوً وں سے مانوس <b>برن و</b> ذ <sup>یح</sup> کرنے کاحکم             |
|      | کسی ضرورت سے میقات سے بدون احرام گزرنے والا           |          | محرم کے ذبح سردہ شکار کا حکم                                        |
|      | اگرحرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے      |          | محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھالیا تو کیا واجب ہوگا؟              |
| ۵٠١  | تواس پرکوئی جر مانهیں ·                               | M29      | محرم کے لیے فیرمحرم کے شکار کر دہ جانور کو کھانے کا حکم             |

| L.  | ا المحتال المحتال المستامضامين                    | ) <u> </u> | ر أن البداية جدر على المسلامين                        |
|-----|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| STY | محصر بالعمره کی قضا کابیان                        |            | بدون احرام میقات ہے گزرنے والا اگرواپس میقات          |
| ۵۲۷ | محصر بالحج قارن کی قضا کا حکم                     |            | پہ آ کر فج واجب کا احرام باندھے تو سزا کے ساقط ہو     |
| 11  | مدی بھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم         | ۵۰۲        | ا<br>اجانے کا بیان                                    |
| ۵۲۷ | مدی بھیجنے کے بعدا حصار نتم ہوجانے کا حکم         |            | بدون احرام میقات سے گزرنے والے نے عمرہ کا احرام       |
| STA | مدی تصیخے کے بعدا حصارختم ہوجانے کا حکم           | ۵٠٣        | بانده کرعمره فاسد کردیا ہوتواس پر کیاواجب ہوگا؟       |
| 259 | مدی تھیجنے کے بعدا حصار ختم ہوجانے کا حکم         |            | مکہ کے رہنے والول کے لیے میقات سے گزرنے کا            |
| or. | مذكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                   | ۵۰۵        | امسكه                                                 |
| 371 | وقوف کے بعداور مکہ میں احصار کا حکم               | ۲٠۵        | متمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نکلنے کابیان          |
| arr | باب الفوات                                        | ۵٠۷        | باب إضافة الإحرام                                     |
| smr | وقوف عرفه فوت ہونے کابیان                         |            | کی کے لیے جج وعمرہ کوایک احرام میں جمع کر کے جج نہ    |
| عاد | عمرہ کے عدم فوات کا بیان                          | 11         | کرنے کی میزا                                          |
| 227 | عمره کی شرعی حثیت                                 | ۵٠٩        | مذورہ بالاصورت میں عمرہ ترک کرنے کا جرمانہ            |
| 22  | باب الحج عن الغير                                 | ۵۱۰        | ندكوره بالاصورت ميں دونوں عبادتوں كوكمل كر لينے كاحكم |
| 374 | ایصال ثواب کا تکم                                 | ااه        | حج کے دوران بعدازحلق دوسرااحرام با ندھنے کا حکم       |
|     | بیک وقت دو آ دمیوں کی طرف سے ایک ہی جج بدل        | sir        | دوعمروں کوایک احرام میں جمع کرنے کا حکم               |
| 201 | کرنے والے کا بیان                                 | ٥١٣        | آ فاقی کے لیےاحرام حج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم  |
| arr | مذكوره بالامسئله كي چند ديگر صورتين               |            | افعال حج شروع کر لینے کے بعد عمرہ کا احرام باندھنے کا |
|     | سی کواپی طرف ہے جج قران کرنے کا حکم دیا تو قربانی | ماد        | حکم                                                   |
| arr | ڪس پرواجب ٻوگي؟                                   | ماد        | ایام تشریق میں عمرہ کا حرام ہاندھنے والے کا حکم       |
|     | ایک آ مرک طرف سے حج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ      | 'רום       | ندكوره بالامسئله كي مزية تفصيل                        |
| "   | کرنے والے کا حکم                                  | 212        | فائت فج کے لیے دوسری عبادت کا اخرام باندھنے کا حکم    |
| ara | دم احصار کے آمر پرواجب ہونے کامسکلہ               | ۵۱۸        | باب الإحصار                                           |
|     | میت کی طرف سے جج بدل کرنے والے کے دم احصار کا     | 219        | محصر کی تعریف اور حکم                                 |
| rna | بيان                                              | ۵۲۱        | محصر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ                        |
| عمد | دم جماع کس پرواجب ہے؟                             | ۵۲۳        | محصر کے قارن ہونے کا بیان                             |
|     | میت کی طرف سے فج بدل کرنے والا رائے میں مر        | 11         | دم احصار کے ذبح کرنے کی جگہ اور وقت کا بیان<br>ر      |
| ۵۳۹ | جائے ومیت کی وصیت کا کیا حکم ہوگا؟                | ara        | محصر بالحج پر قضامیں حج اور عمرہ دونوں واجب ہوتے ہیں  |

| L.  | ال يكي المحالين فيرست مضامين                         | 1 ) | ر أن البداية جلد السير المسير الم |
|-----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYF | قربانی کے جانور کی رسیوں اور جھول کا حکم             | oor | باب الهدي                                                                                                      |
| DIT | مدی کے جانور پرسواری کا حکم                          | 11  | ہدی کی ادنیٰ مقدار                                                                                             |
| 011 | مدی کے جانورکودو ہنے کا حکم                          | ممد | ہدی کے در جات                                                                                                  |
| arr | مدی کا جانورراست میں مرجانے کی صورت کابیان           | 11  | ہدی اور قربانی کی شرائط میں یکسانیت کابیان                                                                     |
|     | رائے میں مری کے قریب الرگ ہونے کی صورت کا            | ۵۵۳ | ہدی کا گوشت خود کھانے کا حکم                                                                                   |
| ara | بيان                                                 |     | قران اورتمتع کے علاوہ دیگر دم کے جانوروں کو کھانے کا                                                           |
| FFG | مدی کوقلادہ پہنانے کا حکم                            | 11  | ا تخم                                                                                                          |
| AYA | مسائل منثورة                                         | 700 | ہدی کوذ نح کرنے کے مقامات اور اوقات                                                                            |
|     | وقوف کے بعد علم ہوا کہ وقوف آٹھویں یا دسویں تاریخ کو | ٥٥٤ | دم کفارات کوذ بح کرنے کے اوقات کابیان                                                                          |
| PYG | ہوا ہے                                               | ۵۵۸ |                                                                                                                |
| 021 | رمی میں جمرات کی تر تیب ساقط کرنے کا حکم             | ۵۵۹ | اہدی کی'' تعریف'' کا حکم                                                                                       |
| 020 | پیدل حج کی منت مانے والے کا حکم                      | ۰۲۵ | نحراورذ بحمیں سے افضل کا بیان                                                                                  |
| ۵۷۵ | محرمہ باندی کوخریدنے والے کے لیے جماع کا حکم         | Ira | بذات ِخود ذ رج کرنے کی افضلیت کابیان                                                                           |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
| }   |                                                      |     | ,                                                                                                              |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |
|     |                                                      |     |                                                                                                                |

#### النبالغ الغالم

# باب فی من بھر علی العاشر یہ باب اس میں ہے جوعا شرکے یاس سے گذرے

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ اس باب کو کتاب الزکوۃ میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مبسوط اور جامع صغیر میں بھی اسے کہ بین بیان کردیا کہ بین بیان کیا ہے، لہذا ان کتابوں کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے صاحب کتاب نے بھی اسے کتاب الزکوۃ میں بیان کردیا ہے۔ اور اس باب کو کتاب الزکوۃ سے مناسبت یہ ہے کہ عاشر کے پاس سے گذر نے والے مسلمان سے عاشر جو مال اور عشر وصول کرتا ہے وہ بعینے ذکوۃ ہے، گر چوں کہ عاشر مسلم اور غیر مسلم سب سے وصول کرتا ہے اور غیر مسلموں سے لیا ہوا مال ذکوۃ نہیں کہلاتا، اس باب سے پہلے ہی کتاب الزکوۃ کو بیان کیا ہے، کیوں کہ وہ عبادت ہے۔ (عنایہ ۱؍ بنایہ ۱۲؍ بنایہ ۱۳۵۸)

عاشر، عَشَر (ض) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جمعنی دسواں حصہ لینے والا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف وہ ہے جو کتاب میں موجود ہے یعنی من نصبہ الإمام علی المطریق لیا خذ المصدقات من المتجاد کہ جس شخص کوامام تاجروں سے زکو ق وصول کرنے کے لیے راستے پرمقرد کردے وہ عاشر کہلاتا ہے۔

إِذَا مَرَّ الْعَاشِرُ بِمَالٍ فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُنُدُ أَشُهُو أَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدِّقَ، وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَلَى الطَّرِيْقِ لِيَأْخُذَ الصَّدُقَاتِ مِنَ التَّيْنِ كَانَ مُنْكِرًا لِلُوُجُوْبِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِيْنِ.

ترجیمی : جب کوئی تاجر عاشر کے پاس سے ،ل لے کر گذرااوراس نے یوں کہا کہ چندمہینوں سے یہ مال مجھے حاصل ہوا ہے یا مجھ پر قرض ہے اوراس نے قتم کھالی تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔اور عاشر وہ شخص ہے جسے امام تاجروں سے ذکو ۃ وصول کرنے کے لیے راستے پرمقرر کردے، لہٰذا تاجروں میں سے جوشخص حولانِ حول کا منکر ہو یا دین سے فارغ ہونے کا منکر ہووہ وجوب زکو ۃ کا منکر سمجھا جائے گا اور منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عاشر ﴾ راستول میں زکوة وصول کرنے والا، محصول چونگی افسر۔ ﴿أصبته ﴾ يد مجھے ملا ہے۔ ﴿دين ﴾ قرض۔

# ر آن الهداية جلدا ي المحالية المدالة على المحالية المدالة على المحال كالمالية المدالة المحال كالمالية المحال كالمحال المحال الم

#### مسلمان مالدارة ومي عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركر الواس كي فتم كے معتبر مونے كابيان:

عاشری تعریف تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اب صورت مسئلہ دیکھیے ، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تجارت کا مال کے کرکسی راستے سے گذرا اور وہاں عاشر سے اس کی ملاقات ہوگئی اور عاشر نے اس سے زکو ق کا مطالبہ کیا، لیکن صاحب مال نے بیکہا کہ بھائی زکو ق تو حولانِ حول کے بعد واجب ہوتی ہے اور میر ہے مال پر ابھی تک حولانِ حول نہیں ہوا ہے، میں تو چند ماہ سے اس کا مالک ہوا ہوں، یا اس نے بیکہا کہ مجھ پر قرض ہے اور میرا مال میر نے قرضے سے زائد نہیں ہے، یہ کہ کر اس نے قسم بھی کھالیا تو اب عاشر کے لیے تھم میر ہو ق کہ وہ اس شخص کی بات مان لے اور اس سے جراز کو ق نہ وصول کر ہے، کیوں کہ جب اس نے حولانِ حول اور فراغ وین کا انکار کر دیا اور قسم کھا کر اپنی بات کومؤکد کر دیا تو اب اس کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ القول قول المنکو مع یمینہ یعن قسم کے ساتھ مشکر کا قول معتبر ہوتا ہے، اور چوں کہ صورت مسئلہ میں بھی مشکر نے قسم کھالی جائے گی۔

وَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا إِلَى عَاشِرٍ اخَرَ، وَمُرَادُهُ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ عَاشِرٌ اخَرُ، لِأَنَّهُ ادَّعلى وَضُعَ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ عَاشِرٌ اخَرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذْبُهُ بِيَقِيْنٍ.

تر جملے: اور اس طرح جب صاحب مال نے بیکہا کہ میں نے دو سرے عاشر کو زکو ۃ اداء کردی ہے اور امام قدوری پرایشیائہ کی مراد بیہ ہے کہ جب اس سال دوسراعاشر ہو، اس لیے کہ اس نے امانت کو اس کی جگہ رکھنے کا دعویٰ کیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس سال کوئی دوسراعاشر نہ ہو، اس لیے کہ یقینی طور پر اس کا حجوب ظاہر ہو گیا۔

#### اللغاث:

﴿ اُدیتها ﴾ میں نے اس کوادا کردیا ہے۔ ﴿ ادّعلی ﴾ دعویٰ کیا ہے۔ ﴿ سنة ﴾ سال۔

## مسلمان مالدارة دى عاشر كے سامنے وجوب زكوة كا الكاركر بي تواس كى فتم كے معتبر مونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب مال عاشر سے قیم کھا کر یہ کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کوز کو ۃ اداء کردی ہے تو آگر اس سال میں موجودہ عاشر کے علاوہ کوئی دوسرا عاشر بھی زکو ۃ کی وصول یا بی پر مامور ہوتو بھی اس شخص کی تقدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ زکو ۃ شرکی امانت ہے اور اس نے اس امانت کوشریعت کی مقرر کردہ جگہ میں اداء کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور دوسرے عاشر کا ہونا اس کے دعوے پر قرید بھی ہے، اس لیے اس شخص کی بات مان لی جائے گی اور دوبارہ اس سے زکو ۃ نہیں وصول کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ دوسرے عاشر کو دینے کی بات نہیں مانی جائے گی دوسرا عاشر ہی نہ ہوتو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں کہ اس صورت میں اس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہوگیا ہے اور جھوٹوں کی بات معتر نہیں ہوتی۔

رَكَذَا إِذَا قَالَ أَدَّيْتُهَا أَنَا يَعْنِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ، لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ فِيْهِ وَوِلَايَةُ الْأَخْذِ بِالْمُرُورِ

لِدُحُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السَّوَائِمِ فِي ثَلَقَةِ فُصُولٍ، وَفِي الْفَصُلِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا إِذَا قَالَ أَذَيْتُ بِنَفُسِيْ إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ حَلَفَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا يُعَدَّقُ لِأَنَّهُ أَوْصَلَ الْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِ، وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْأَخْدِ لِلسُّلُطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَةً، بِجِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ الْحَدُ لِلسُّلُطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَةً، بِجِلَافِ الْأَمُوالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ قِيْلَ الْحَدِي النَّالِي وَالْآوَلُ يَنْقَلِبُ نَفُلًا وَهُو الصَّحِيْحُ، ثُمَّ فِيمَا يُصَدَّقُ فِي النَّوْلُ فَي الْمَعْوِي وَلَيْقَالِمُ اللَّالِي فَي الْمُعْوِي وَلَقَانِي سِيَاسَةٌ، وَقِيْلَ هُو النَّانِي وَالْآوَلُ يَنْقَلِبُ نَفُلًا وَهُو الصَّحِيْحُ، ثُمَّ فِيمَا يُصَدَّقُ فِي السَّوَائِمِ وَأَمُوالِ التِبَجَارَةِ لَمْ يَشْتَوِطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِبْجَارَةِ لَمْ يَشْتَوطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْأَصْلِ وَهُو رِوَايَةُ السَّوائِمِ وَأَمُوالِ التِبْجَارَةِ لَمْ يَشْتَوطُ إِخْرَاجَ الْبَرَاءَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَشَرَطَةً فِي الْاَسُولِ وَهُو رِوَايَةُ النَّولِ الْخَطَّ يَشْبَهُ وَلَمُ الْمُعَلِّ فَلَا يُعْتَرَونُهُ عَلَامَةً وَمَ الْمَالَةُ عَلَى الْكُولُ الْخَطَّ يَشْبَهُ وَلَا لَالْكُولُ الْخَطُ فَلَا يُعْتَبَرُ عَلَامَةً وَاللَّالَةُ الْمَالُولُ الْخَطْ فَلَا يَعْتَبُولُ عَلَامَةً وَلَا اللْمَالِقُ وَلَا اللْمَالِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ وَلَا اللْمُولِ الْمُعَلِّ وَلَوْلِ الْمُعَلِقُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا لِلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي وَلَوْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجیمان: اورایسے ہی جب صاحب مال نے بہ کہا کہ میں نے ازخود زکوۃ اداء کردی ہے، یعنی شہر میں نقیروں کو (دیدیا ہے) اس کے کہاداء کرنا شہر میں اس کے سپر دتھا اور عاشر کے پاس سے گذر نے کی وجہ سے اس کے لیے زکوۃ لینے کی ولایت صاحب مال کے عاشر کی حفاظت میں داخل ہونے کی وجہ سے ہ، اور اسی طرح سوائم کی زکوۃ کے متعلق بھی تین صورتوں میں (یبی تھم ہے) اور چوتی صورت میں (جو یہ ہے کہ جب صاحب مال نے یہ کہا کہ میں نے ازخود شہر میں فقراء کو زکوۃ اداء کردی ہے) اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہاں نے حق کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے حق کو اس کے مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ وصول کرنے کا حق سلطان کو حاصل ہے، لہذا صاحب مال اسے باطل کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ برخلاف اموال ماطنہ کے۔

پھر کہا گیا کہ زکو ہ تو پہلی ہے اور دوسری بطور سیاست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زکو ہ دوسری ہے اور پہلی نفل میں تبدیل ہوجائے گی اور بہی صحیح ہے۔

پھرسوائم اور اموال تجارت کی جن صورتوں میں صاحبِ مال کی تصدیق کی جاتی ہے ان صورتوں میں جامع صغیر کے اندر امام محمد طلیعیات نامہ نکالنے کی شرط نہیں لگائی ہے اور مبسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے اور یہی امام ابوصنیفہ ولیٹھیئے سے حضرت حسن بن زیاد ولیٹھیئے کی روایت ہے، اس لیے کہ اس نے (ادائیگی زکوۃ کا) دعویٰ کیا ہے اور اس کے دعوے کی سچائی پر علامت موجود ہے، البندا اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ پہلے کی دلیل میہ ہے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، لہندا خط کو علامت نہیں مانا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿مصر ﴾شهر۔ ﴿مفوض ﴾ سپردكيا كيا۔ ﴿مرور ﴾ كُرزنا۔ ﴿حماية ﴾ تفاظت۔ ﴿سوائم ﴾ واحدسائمہ؛ كينے والے جانور۔ ﴿أوصل ﴾ پنچايا ہے۔ ﴿براءة ﴾ ادائيگي كي رسيد۔

## ر آن الهداية جلدا ي المحالية المدالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة المحالة على المحالة ا

#### مسلمان مالدارآ وی کے اس دعویٰ کا تھم کہوہ زکوۃ اواکر چکا ہے:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کے گئے ہیں جوان شاء اللہ مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے (۱) سب سے پہلا مسئلہ بیہ ب کداگر صاحبِ مال نے عاشر سے بید کہا کہ میں نے از خود شہر میں فقیروں کوز کو ۃ اداء کر دی ہے اور اس بات پراس نے قسم بھی کھالی تو قبم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی ، کیوں کہ شہر میں مالکان خود ہی زکو ۃ دینے کے مالک ہیں اور شہر میں رہتے ہوئے شریعت نے انھیں خود ہی زکو ۃ کو اس کے مصرف میں صرف کرنے کا مالک ومخار بنایا ہے، لہذا اگر کوئی صاحب مال قسم کھاکر اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور عاشر کے ذمیے سے حق اخذ ساقط ہوجائے گا۔

صاحب فتح القديرِ نے لکھا ہے کہ اس موقع پر فی المصو کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کسی مخص نے شہر سے نکل کر بحالت سفر ذکو ۃ اداء کر دی تو عاشر کا حتی اخذ ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اموالِ باطنہ یعنی دراہم ودنا نیر میں مالکان کوشہر کے اندر تو والایت اداء حاصل ہے، مگر شہر کے باہر انھیں یہ ولایت ماصل نہیں ہے، بل کہ شہر سے نکلتے ہی ان کی یہ ولایت امام اسلمین یا اس کے عاشر کی طرف نتقل ہوجائے گی، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی مخص شہر سے باہر نکاتا ہے وہ امام اسلمین کی جمایت وحفاظت میں داخل ہوجاتا ہے۔

و کذا الجواب الن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اموال باطنہ کی چاروں صورتوں ہیں قتم کے ساتھ صاحب مال کی بات مان لی جاتے گی، البتہ ایک صورت ہیں مال کی بات مان لی جاتے گی، البتہ ایک صورت ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اموال ظاہرہ کی جن تین صورتو ں ہیں صاحب مال کی بات مانی جائے گی وہ یہ ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی دہ یہ ہیں اس مال کا مالک ہوا ہوں اور اس پر ابھی سال نہیں گذرا ہے (۲) جھ پر ان صاحب مال نے یہ کہا کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی ہیں اس مال کا مالک ہوا ہوں اور اس پر ابھی سال نہیں گذرا ہے (۲) جھ پر اتن قرض ہے جو پورے مال کو محیط ہے (۳) ہیں نے دوسرے عاشر کو زکو ۃ دیدی ہے اور اس سال دوسرا عاشر موجود ہو۔ اور چوسی صورت میں بھی قتم کے ساتھ اس کی چوسی صورت میں بھی قتم کے ساتھ اس کی تقد این کر لی جائے گی، اس صورت کی تفصیل یہ ہے کہ صاحب مال نے قتم کھا کر عاشر سے یہ کہا کہ ہیں شہر میں فقیروں کو ان سوائم کی زکو ۃ اداء کر چکا ہوں۔

امام شافعی رطینیا کی دلیل ہے کہ زکو ۃ فقراء ومساکین کاحق ہے اوریہ بات مسلّم ہے کہ جب صاحب حق کواس کاحق مل جاتا ہے تومن علیہ الحق بری ہوجاتا ہے، لہٰذا صورتِ مسئلہ میں جب مالک نے از خود فقراء کوان کاحق دیدیا تو شرعاً وہ بری ہوجائے گا اور عاشر کواس سے دوبارہ زکو ۃ وصول کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تمام مسائل کو ایک ہی تھم کا جامہ پبنانا ورست نہیں ہے، یہ مسئلہ زکو ہ سوائم کا ہے اور سوائم کی زکو ہ لینے کا حق صرف اور صرف امام یا اس کے مقرر کردہ عاشر کو حاصل ہے چناں چہ حدیث پاک میں ہے "حد من الإبل الإبل" للبذا جب سوائم کی زکو ہ شرعاً معتبر نہیں ہوگی اور امام کو دوبارہ زکو ہ وصول کرنے کا حق صرف امام کو ہے تو ظاہر ہے کہ عاشر کی دی گئ زکو ہ شرعاً معتبر نہیں ہوگی اور امام کو دوبارہ زکو ہ وصول کرنے کا حق صاصل ہوگا، کیوں کہ صاحب مال کی دی ہوئی زکو ہ کو معتبر مانے کا مطلب ہے امام کے حق اخذ کو باطل کرنا اور امام کو صاحب مال کا بیتی باطل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

## ر ان البداية جلدا ي محال المحال الم يكن البداية جلدا ي المحال الم يكن البداية الماري على الم

بعلاف الأموال الباطنة المح اس كے برخلاف اموال باطنه كا سئله ہے تو چوں كدان ميں شريعت ہى نے مالكان كوامام اور عاشر كانا ئب بنا ديا ہے، اس ليے ان اموال ميں مالك كى دى ہوئى زكو قامعتبر ہوگى اور اس سے دوبارہ نہيں وصول كى جائے گا۔ اس ليے تو ہم اموال باطنه كى تمام صورتوں ميں مالك كى دى ہوئى زكو قاكومعتبر مان رہے ہيں۔

ثم قبل النح اس كا حاصل يد ہے كه جب اموال ظاہره كى چۇھى صورت بيس صاحب مال كى ازخود اداء كرده زكوة كا اعتبار نہیں ہوگا اور امام اس سے دوبارہ زکوۃ اداء کرے گا تو ان دونوں میں سے زکوۃ کس کوکہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں (٢) دوقول ہیں (۱) پېلاقول يه ہے كه جس كوصاحب مال نے خود اداء كيا ہے يعنى پېلى ادائيگى زكوة شار ہوگى اور دوسرى (جسے امام وصول کرے گا) وہ بطور سیاستِ مدنیہ ہوگی، تا کہ اس سے دیگرتمام مالکان کوعبرت حاصل ہواور وہ ایبا اقدام نہ کریں (۲)اس سلسلے میں دوسرا قول میہ ہے کہ جوامام وصول کرے گا بعنی دوبارہ والی ادائیگی وہ زکوۃ ہوگی، کیوں کہزکوۃ اللہ کاحق ہے، لہذا جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مخص اسے وصول کرے گاتبھی وہ اداء ہوگی، اور پہلی ادائیگی نفل ہوجائے گی، اورنفل کی ادائیگی میں ہرمخض ما لک دمختار ہوتا ہے، اسے آپ بول بھی سمجھ شکتے ہیں کہ ایک شخص نے جمعہ کے دن اپنے گھر میں ظہر کی نماز اداء کرلی پھروہ جمعہ کے لیے نکلا تو اس کی اداء کردہ فرض نمازنفل میں بدل جائے گی ، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی صاحب مال کا اداء کیا ہوا فریضہ نزکو ہ نفل میں تبدیل ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ نے و ہو الصحیح کہ کرای دوسرے قول کے معتبر اور متند ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ثم فیما یصدق الن یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اموال تجازت اور سوائم کی تیسری صورت جس میں صاحب مال دوسرے عاشر کوز کو ، اداء کرنے کی بات کرتا ہے اور قتم کے ساتھ اس کی بات مان لی جاتی ہے اس میں صرف قتم ہی کافی ہے یافتم کے ساتھ ساتھ دوسراکوئی اور دستاویز اور پروف بھی (مثلاً عاشر فائی کی کوئی تحریر وغیرہ) ضروری ہے، اس سلسلے میں امام محمد رکھنے گئے۔ نے اپی تصنیف لطیف یعنی جامع صغیر میں قتم کے علاوہ کسی تحریر وغیرہ کا مطالبہ کرنے کی شرطنہیں لگائی ہے جب کہ مبسوط میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ صاحب مال پر عاشر ثانی کی کوئی تحریر پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی بات نہیں مانی جائے گی،خواہ وہ لا کھ قتم کھائے ، کیوں کہ جب بھی کوئی عاشرز کو ۃ وغیرہ وصول کرتا ہےتو وہ رسیدِ وصول یابی ضرور دیتا ہے، اس لیے مالک کے لیے اپنے دعوے کی تقیدیق میں عاشر کی تحریراوررسید پیش کرنا ضروری ہے اور بغیررسید کے مالک کا قول معترنہیں ہوگا۔

وجه الأول النع امام محمد والتعليف على معتمر مين جوتح يروغيره كى شرطنبين لكائى ہے اس كى دليل يہ ہے كه ايك تحرير دوسرى تحرير كائر ہوجاتى ہے، اس ليتحرير كوعلامت متعين كرنا بے سود ہے اور جو چيز بے سود ہواس كى شرط لگانا اس سے بھى زيادہ بے سود ہے۔

#### فائك:

گذشتہ عبارت میں (۲) چیزیں قابل غور ہیں (۱) عبارت کے آخری گلڑے نم فیھا یصدق النے سے بیوہم ہوتا ہے کہ اموال تجارت اور سوائم کی تمام صورتوں میں مبسوط کے اندرتح رید کھلانا شرط اور ضروری ہے، حالاں کہ الیانہیں ہے، بل کہ فیما یصدق سے وہی تیسری صورت مراد ہے جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور عبارت میں مجازا عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے یعنی بید عبارت ذکر العام وإدادة المنحاص کے قبیل سے ہے۔

## ر آن البداية جلدا ي هي المحالي المحالية جلدا ي المحالية على المحالية المحال

دوسری بات یہ ہے کہ اِخواج البواء ہ کے معنی میں خط ابراء، جس کا ترجمہ براءت نامہ سے کیا گیا ہے اور اس کا صحیح اور کما حقہ مطلب وہ ہے جوراتم الحروف نے توضیح کے تحت بیان کیا ہے یعنی وصول یا بی کی رسید۔

قَالَ وَمَا صُدِّقَ فِيْهِ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ فِيْهِ الذِّمِّيُّ، لِأَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِ فَيُرَاعَى تِلْكَ الشَّرَائِطُّ تَحْقِيْقًا لِّلتَّضُعِيْفِ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جاتی ہے ان میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ذمی سے اپنے جانے والے مال کا دوگنا ہے، لہذا دوگنے کو ثابت کرنے کے لیے اِن شرا لَطَ کو طموظ رکھا حائے گا۔

#### اللغات:

۔ ﴿ضعف ﴾ دوگنا۔ ﴿يواعي ﴾ رعايت ركھي جائے گي۔

#### فدكوره بالاصورتول مين ذمي كاتهم:

مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ اموال تجارت اور سوائم کی جن جن صورتوں میں مسلمان صاحب مال کی بات مانی جاتی ے ان تمام صورتوں میں ذمی کی بات بھی ، نی اور معتبر کی جائے گی ، کیوں کہ ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگنا لیا جاتا ہے ، لہذا جب البذا جب البذا جب کے حصے کے سلسلے میں ایک مالک کی بات تسلیم کی جائے گی ، بشرطیکہ وہ قتم کھالے ، کیوں کہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضعف کا مضعف علیہ کے کے اوصاف پر ہونا ضروری ہوں کی ، بشرطیکہ وہ قتم کھالے ، کیوں کہ تضعیف ثابت کرنے کے لیے مضعف کا مضعف علیہ سے کے اوصاف پر ہونا ضروری ہوں کی بات تجارت کا ہونا شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا ، اگر بیشرطیس ہوں گی تب تو اس سے مال لیا جائے گا ور نہیں۔

وَلاَ يُصَدَّقُ الْحَرْبِيُّ إِلاَّ فِي الْجَوَارِيُ يَقُولُ هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلادِي أَوْ غِلْمَانٌ مَّعَهُ يَقُولُ هُمْ أَوْلادِي، لِلْآ الْأَخْذَ مِنْ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَةُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَةُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَةُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ يَحْتَاجُ إِلَى الْحِمَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِقْرَارَةُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ . فَكَذَا، بِأَمُومِيَّةِ الْوَلَدِ لِلْآتِيْ الْمَالِ . فَكَانُهُ فَانْعَدَمَتُ مِنْ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ فِيْهِنَّ، وَالْأَخْذُ لَا يَجِبُ إِلاَّ مِنَ الْمَالِ .

ترجیل : اور حربی تا جری صرف باندیوں کے سلسلے میں تصدیق کی جائے گی جب وہ یوں کیے کہ میری اولاد کی مائیں ہیں، یا اس کے ساتھ بچے ہوں اور وہ یوں کیے کہ یہ میری اولاد ہیں، کیوں کہ حربی سے (عُشو) لینا بطور حمایت ہے اور اس کے پاس جو مال ہے ساتھ بچے ہوں اور وہ یوں کیے کہ یہ میری اولاد ہیں، کیوں کہ حربی سے خاص کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا صبح ہے، ایسے ہی ہے اس محمد عمایت کی طرف سے نسب کا اقرار کرنا صبح ہے، ایسے ہی (باندیوں کے) ام ولد ہونے کا قرار صبح ہے، اس لیے کہ ام ولد ہونا ولد پر موقوف ہے لہذا باندیوں میں مالیت کی صفت معدوم ہوگئ اور عشر لینا تو مال ہی میں سے واجب ہے۔

## ر أن البداية جلد الله المستركة على المستركة المام كيان يم ي

#### اللغاث:

﴿ جواری ﴾ واصد جارید؛ لونڈیال، لڑکیال۔ ﴿ غلمان ﴾ واحد غلام؛ غلام، لڑکے۔ ﴿ أمو میة ﴾ مال ہوتا۔ ﴿ انعدمت ﴾ ختم ہوگئ، معدوم ہوگئ۔

## عاشركے سامنے حربی كے دعوے كا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ما قبل میں بیان کردہ تھدیق والی جن صورتوں میں مسلم اور ذی کی بات سلیم کی گئی ہے ان میں ہے کہ بھی صورت میں حربی کی بات نہیں سلیم کی جائے گی، مثلا اگر کوئی حربی امان لے کر دارالاسلام میں آیا اور تجارت کا مال لے کر بھی مصورت میں حربی کی بات نہیں گذرا ہے، تو عاشر کے پاس گذرا اور عاشر نے اس سے عشو کا مطالبہ کیا، کیکن اس نے بید کہا کہ میرے مال پر ابھی سال نہیں گذرا ہے، تو عاشر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں کہ ولا ان جو بھی قرض ہے وہ دارالحرب میں ہے، اس لیے یہ کہا کہ مجھ پر قرض ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں کہ اس پر جو بھی قرض ہے وہ دارالحرب میں ہے، اس لیے دارالاسلام ہے اس کا کوئی والے اس نہیں ہوگا اور حربی کوعشر دینا ہوگا (س) ای طرح اگر اس نے بید کہا کہ میں نے دوسرے عاشر کو عشر وغشر وہ میں ہیا ہوگا گا، اس لیے کہا کہ میں نے اس قول میں سیا ہو وہ دارالاسلام ہے اس کی بات نہیں مائی جائے گی، اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا، اس لیے کہا گر چہ وہ اپنے اس قول میں سیا ہو وہ داراس نے بیا کہ میں نے ان خود فقر او چوا ہے اس کی اجرت ہے، لہذا اگر اس نے ایک مرتبہ عشر دینا پڑے گا (س) ایس ہی تو جائے گا، اس لیے کہا کہ جو رہا ہے اس لیے اس کی اجرت ہے، لہذا اگر اس نے ایک مرتبہ عشر دینا پڑے گا (س) ایس ہوں تو حاصل ہے، اب چوں کہ وہ مال لے کر جارہا ہے اس لیے اس کی جایت وہوناظت والاعشر دینا پڑے گا (س) ایس ہوں کہ دوں کہ دیوں اور کا فروں کے یہاں صدافت وہوائی کی کوئی اہمیت نہیں بات نہا میں مائی جائے گی اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ (بناہے ۲۰۲۷)

ان تمام صورتوں میں عشر لینے کی جوتو جیداور دلیل صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عشر حمایت و حفاظت کا نیکس ہے اور حربی کے پاس جو کچھ مال ہے اسے حفاظت کی ضرورت درکار ہے، اس لیے ندکورہ تمام صورتوں میں اس سے عشر لیا جائے گا، واضح رہے کہ لان الا خذ منه بطریق المحمایة کا تعلق انھی صورتوں سے ہے، ندکہ صورت مسئلہ سے، کیوں کہ صورت مسئلہ کے دیل انعدمت صفة المالية فيهن ہے، اس لیے آپ خور سے اسے پڑھیں اور کسی پریشانی کا شکارنہ ہوں۔

اب صورت مسئلہ دیکھئے،اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر حربی کچھ باندیوں کو لے کرعاشر کے پاس سے گذرے اور اِنھیں اپنی ام ولد بتائے یا کچھ غلاموں اور بچوں کو لے کر گذرے اور انھیں اپنی اولا د بتائے تو ان دونوں صورتوں میں اس کے قول کی تھدیق کر لی جائے گی اور عاشر باندیوں اور لڑکوں میں سے عشر نہیں وصول کرے گا، کیوں کہ حربی کی طرف سے ان لڑکوں کے نسب کا اقرار کرناضیح ہے اور جب لڑکوں میں نسب کا اقرار صحح ہے تو باندیوں میں بھی صحیح ہوگا، کیوں کہ ام ولد ہونا جوت نسب پر ہی موقوف ہے، لہٰذا جب دونوں میں حربی کی طرف سے نسب کا اقرار درست ہے تو پھر ان میں عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ عشر ہوں کہ عشر

## ر آن الهداية جلد الله المستحد ٢٣٠ المستحدة والحام كيان ميل

مال میں واجب ہوتا ہے اور مال ہی سے لیا جاتا ہے اور صورت مسلم میں جوت نسب کی وجہ سے باند بوں اور غلاموں میں مالیت کی صفت معدوم ہے۔

قَالَ وَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ، هَكَذَا أَمَرَ عَمَرُ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَا الْمَخْذَ مِنْهُ شَيْئٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِّعْلِهَا، لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مَنْهُمْ بِطَرِيْقِ الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّي لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُها فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَهِذَا مِنْهُمْ بِطَرِيْقِ الْمُجَازَاةِ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّي لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُها فَلَا بُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَهِذَا فِي الْمُحْمَانِةِ ، بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّي لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ زَكُوةٌ أَوْ ضِعْفُها فَلَا بُدَّ مِنَ النِّكَانِ الْمَأْخُوذَ وَكُولًا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلُ لَمْ يَوْلُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكُوةِ لَا تَأْخَذُ مِنَ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُواْ يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلُ لَمْ يَوْلُ عَالْوَا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَلِيلُ لَمْ يَوْلُ عَلَى الْمِمَايَةِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ سلمان سے چالیسوال حصد لیا جائے گا، ذمی سے بیبوال حصد لیا جائے گا اور حربی سے وسوال حصد ای طرح حضرت عرش نے اپنی مسلمان سے چالیسوال حصد لیا جائے گا الا یہ کہ وہ طرح حضرت عرش نے اپنی مسلمان کو تھم دیا تھا۔ اور اگر کوئی حربی پچپاس درہم لے کرگذر ہے تو اس سے پچھ نہیں لیا جائے گا الا یہ کہ وہ لوگ ہم نے اشخه مال میں سے لیتے ہوں ، کیوں کہ ان سے خر لینا بطور بدلہ کے ہے۔ برخلاف مسلم اور ذمی سے کیوں کہ ان سے زکوۃ یا اس کا دو چند ( ذمی سے ) لیا جاتا ہے، لہذا نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تھم جامع صغیر میں فہ کور ہے۔ اور مبسوط کی کتاب الزکوۃ میں ہے کہ تھوڑ ہے مال سے مت او ہر چند کہ حربی اوگ ہمار ہے تھوڑ ہے مال سے لے لیتے ہوں ، اس لیے کہ قلیل ہمیشہ معاف رہا ہے اور اس لیے بھی کہ اسے حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

وسعاة ﴾ واحدساعى؛ ئيس وصول كرنے والا ـ ومجازاة ﴾ بدله لينا، برابر كرنا ـ

#### مسلمانوں ذمیوں اور حربیوں سے وصول کی جانے والی مقدار کا بیان:

صورتِ مسلّہ بیہ کہ مسلمان صاحب مال ہے اس کے مال کا چالیسواں حصدلیا جائے گا، ذمیوں ہے ان کے اموال کا بیسواں حصدلیا جائے گا اور حربیوں ہے ان کے اموال کا دسواں حصدلیا جائے گا، اس کی دلیل بیہ ہے کہ زکو ق کی تحدید تعیین کے سلسلے میں حضرت عمر بڑائٹھ کے فرامین مبارک اور مکتوب ہائے گرامی اسل اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ انھوں نے اپنے محصلین اور عاشروں کو یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا تھا کہ خدوا من المسلم دبع العشوین و من الذمی نصف العشو و من الحوبی العشو، اور چوں کہ حضرت عمر بڑائٹھ کا یہ فرمان حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں جاری ہوا تھا اور کسی بھی صحابی نے اس پرکوئی کئیر نہیں کی تھی جس سے اس پر اجماع منعقد ہوگیا تھا جوعشر وزکو ق کے سلسلے میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول بن گیا۔

ذمیوں سے مسلمانوں کا دوگز اور حربیوں ہے اس کا چارگز لینے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ عشر اور زکو ہ وغیرہ حفاظتِ مال کا ٹیکس بیں اور دارالاسلام میں حفاظت مال کی سب سے زیادہ ضرورت حربیوں کو ہوتی ہے، پھر ذمیوں کو اور پھرمسلمانوں کو، لہذا حمایت

## و ان البدایہ جلد کی بیشی کر کے ان پر تیکس بھی عاید کیا گیا ہے۔ و فاظت میں ضرورت کے اعتبار سے کی بیشی کر کے ان پر تیکس بھی عاید کیا گیا ہے۔

وإن متر حربي المنع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كوئى حربى ٥٠ درہم لے كرئسى عاشر كے پاس سے گذر ہے تو عاشراس سے عشرنبيں وصول كر ہے گا، ہاں اگر وہ لوگ بھى مسلمانوں كے كم اور معمولى اموال سے نيكس وغيرہ ليتے ہوں تو بھر ٥٠ درہم ميں بھى ان سے عشر وصول كيا جائے گا، كيوں كه حربيوں سے ہمارالين دين بطريق مجازات ہے، لہذا جيسا وہ ہمار ہے ساتھ معامله كريں گے ويسا ہى ہم ان كے ساتھ بھى معاملہ كريں گے۔

بخلاف الذهبي النخ فرماتے ہيں كہ حربي كے بالقابل اگركوئي مسلمان يا ذي ٥٠ درہم يا نصاب ہے كم مال لے كر گذر ہو اس سے قطعاً كي نہيں وصول كيا جائے گا، كيول كہ مسلمان سے جو چاليسواں حصہ ليا جاتا ہے وہ زكو ہ ہے اور ذمى سے جو بياليسواں حصہ ليا جاتا ہے وہ زكو ہ كا ووگنا ہے اور زكو ہ كے ليے نصاب وغيرہ كي يحيل ضروري ہے، اس ليے مسلم اور ذمى كا مال اگر نصاب سے كم ہوتو اس ميں سے ہرگز كي نہيں ليا جائے گا۔ وهذا في الجامع الصغير صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ حربي كم مال سے بحم قليل سے بطور بدلہ كے لينا جامع صغير كا مسلم ہے اور مبسوط كى كتاب الزكو ہ ميں بي تكم فدكور ہے كہ حربي كے تحوث مال سے بحم مت ليا جائے اگر چہوہ ہمار ہے لينا جامع صغير كا مسلم وغيرہ لے ليتے ہوں، كيوں كہ مال قليل ہميث عفور ہا ہے، لہذا حربيوں كا ہمار ہمان قليل سے لينا ظلم اور تعدى ہے ولا مجازاۃ في الظلم اور ظلم كا بدلة ظلم نہيں ہوتا۔

مال قلیل سے عشر نہ لینے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ عشر تو حفاظت مال کا نیکس ہے اور مالِ قلیل حفاظت کا محتاج نہیں ہوتا فلا یجب فیہ العشر چنانچہ اس میں عشر واجب نہ ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيَّ بِمِائَتَيْ دِرْهُمْ وَلاَ يَعْلَمُ كُمْ يَأْخُذُونَ مِنَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَا رُبُعَ عُشْوٍ أَوْ نِصْفَ عُشْوٍ يَأْخَذُ بِقَدْرِه، وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكُلَّ لَا يَأْخُذُ الْيَتُوكُوا الْآخُذَ مِنْ تُجَارِنَا، وَلَأَنَّا أَحَقُ بِمَكَارِمِ الْآخُلُقِ. الْكُلُّ، لِلَّنَّهُ عَدْرٌ، وَإِنْ كَانُوا لاَ يَأْخُذُونَ أَصْلًا، لاَ يَأْخَذُ لِيَتُوكُوا الْآخُذَ مِنْ تُجَارِنَا، وَلَأَنَّا أَحَقُ بِمَكَارِمِ الْآخُكُونَ الْكُلُّ، لِللَّهُ عَدْرا اور عاشر كواس بات كاعلم نهي على المُحرب بم لي كر عاشر كياس سي لذرا اور عاشر كواس بات كاعلم نهي سيوم عاجز كروي توعش عاجز كروي توعش عاجز كروي توعش الله عن المناه كراى من عاشر كوي عاشر بهي كياس عام كرا الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

اللغاث:

﴿أعياكم ﴾ ثم كوتهكا دے، ثم كوعاج كردے۔ ﴿مكارم احلاق ﴾ شريفاندروي، كرم كامعالمد

## ر آن البدايه جلد المستحد ٢١ يحت المحال الماية جلد الماية جلد المحال الماية جلد الماية الماية

#### حربول كے ساتھ معامله كرنے كا طريقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر ۲۰۰۰ درہم لے کرمسلم عاشر کے پاس سے گذرااور عاشر کو بینیس معلوم ہے کہ وہ لوگ میں ۲۰۰ درہم میں ہم سے کتنا نیکس وغیرہ لیتے ہیں تو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ ہمارا عاشران سے عشر وصول کر لے، کیوں کہ حربیوں سے عشر لین متیقن ہے، لہٰذاای متیقن پر وہ عمل کر ہے، اور پھر حضرت عمر شاٹین کا ارشادگرامی بھی عشر ہی لینے کی تائید کرتا ہے فان أعیا کیم فالعشور یعنی اگر مسلمانوں پر حربیوں کے لینے کی مقدار مشتبہ ہوجائے اور علم یقینی سے بجر محقق ہوجائے تو پھر عشر ہی لیا جائے۔

وإن علم النع فرماتے ہیں کہ اگر مسلم عاشر کو یہ معلوم ہو کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے چالیسوال حصہ وصول کرتے ہیں یا ہیسوال حصہ لیتے ہیں تو پھر یہ عاشر بھی اسی کے مطابق لے، تاکہ مجازات ثابت ہوجائے، البتہ اگر یہ معلوم ہوجائے کہ اہل حرب ہمارے تاجروں سے پورا مال لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے عاشر کوچا ہے کہ حربی کا پورا مال نہ لے، کیوں کہ یہ غدراور بدعبدی ہوارہ ہمیں ہر موز پر بدعبدی سے روکا گیا ہے، اور پھر جب وہ حربی امان لے کر ہمارے ملک میں تجارت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا مال لے لیناس کو دیے گئے امان کے خلاف ہے۔ یہی قول صحیح اور متند ہے، ورنہ مبسوط شیخ الإسلام میں تو یہ تھم نہور ہے کہ اگر اہل حرب ہمارے تاجروں سے پورا مال لے لیتے ہوں تو ہمارے عاشر کو چا ہے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لین ہمار کے خان ہے۔ یہی قول شیخ امان کے خان ہمارے تاجروں کے خان ہورا مال سے کہ میں تو بیت کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لیتے ہوں تو ہمارے عاشر کو چا ہے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال لے لیت ہوں تو ہمارے عاشر کو چا ہے کہ وہ بھی حربی کا پورا مال سے سے بی خوان شین ہمارے کہ کہ ازات اور بدلہ محقق ہوجائے مگر بیطر یقہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے۔

وإن كانوا لا ياخذون المنح فرماتے ہيں كه اگر يه معلوم ہوجائے كه اہل حرب ہمارے تاجروں سے پچھ بھی نہيں ليتے ہيں تو پھر ہمارے عاشر اور امام كو چاہيے كہ حربی كے مال ميں ہاتھ بھی نہ لگائے اور ایک رتی عشر نہ لے، تا كہ وہ لوگ بھی ہمارے تاجروں كومحسول اور نیکس وغیرہ سے برى كے رہيں اور انھيں كى بھی طرح پريشان نہ كريں۔ دوسرى بات بيہ ہم لوگ ہم دردى ومہر بانی كھے نہ لے كرحربيوں نے ایک طرح كی رحم دلی اور اخلاق مندى كا مظاہرہ كيا ہے اور ان كے مقابلے ميں ہم لوگ ہم دردى ومهر بانی كے زيادہ حق دار ہيں اور اخلاق كريمانہ كا مظاہرہ كرنا تو اسلام كا اہم اور بنيادى پوائن ہے اور يہى وہ چيز ہے جس نے پھر دلوں كو موم بنا كر كھ ديا ہے۔

قَالَ وَإِنْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَّرَهُ ثُمَّ مَرَّ مَرَّةً أُخْرَىٰ لَمُ يُعَشِّرُهُ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، لِأَنَّ الْاَخْذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اِسْتِنْصَالُ الْمَالِ، وَحَقُّ الْأَخْذِ لِحِفْظِهِ، وَلَأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ بَاقٍ، وَبَغْدَ الْحَوْلِ يَتَجَدَّدُ الْأَمَانُ، لِأَنَّةُ لَا يُمْكِنُ مِنَ الْمُقَامِ إِلَّا حَوْلًا، وَالْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يَسْتَأْصِلُ الْمَالَ.

ترفیجمله: فرماتے ہیں کد اگر حربی عاشر کے پاس سے گذرا اور عاشر نے عشر وصول کرلیا پھر دہ بارہ گذرا تو اب عاشر عشر نہ لے یہاں تک کداس پرایک سال پورا ہوجائے، اس لیے کہ ہر مرتبہ عشر لینے میں مال کا استیصال ہے جب کہ عشر لینے کا حق حفاظتِ مال کی وجہ سے ہو اور سال گذر نے کے بعد ہی امان میں تجدد ہوگا، کیوں کہ حربی کو صرف ایک سال تک رہنے کی قدرت دی جاتی ہوارایک سال کے بعد لینے سے مال کا استیصال نہیں ہوگا۔

## ر آن البدايه جلدا ي سي المستحد ٢٠ يس المستحد كان من ي

#### اللغات:

-﴿عشره ﴾ اس سے عشر، زكوة وغيره وصول كرلى ۔ ﴿استيصال ﴾ ضائع كرنا، بلاك كرنا، بالكل ختم كردينا۔ ﴿يتجدد ﴾ نيا ہو جاتا ہے۔

## حربوں سے عشر کی وصولی میں سال گزرنے کی شرط کی تفصیل:

صورتِ مسلد یہ ہے کہ اگر کوئی حربی تاجر مال لے کر عاشر کے پاس سے گذراور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھرایک بال سے بہلے دوبارہ وہ حربی عاشر کے پاس سے گذراتواب عاشراس سے عشر نہ لے، ہاں اگر ایک سال کمل ہونے کے بعد گذر ہے تو اس سے دوبارہ عشر لیا جائے گا، ایک سال کمل ہونے سے پہلے دوبارہ عشر نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ عشر حفاظتِ مال کی وجہ سے لیا جاتا ہے اور ہر ہر مرتبہ گذر نے پرعشر لینے کی صورت میں حفاظت کے بجائے مال کا ضیاع ہوگا اور یہ حفاظت و حمایت کے بھی منافی ہے اور اسے دیے گئے عہد وامان کے بھی خلاف ہے، کیوں کہ پہلے والے امان کا حکم ابھی باتی ہوگا اور یہ حکم پورے سال تک برقر ار رہے گا۔ اور سال کمل ہونے کے بعد جب امان میں جدت ہوگی تو ادائیگی عشر میں بھی جدت پیدا ہوگی اور دوبارہ عشر دینا پڑے گا۔ ایک سال کے بعد امان کے ختم ہونے اور اس میں جدت پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حربی وغیرہ کو جو امان دیا جاتا ہے وہ مرف ایک سال کے بعد اسے دارالاسلام کی طرف سے دوبارہ امان ملے گا تو اس سے دوبارہ عشر بھی وصول کیا جائے گا اور چوں کہ سال بھر کے بعد عشر لینے میں حربی کا مال بھی بالکلیے ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی سال بھر بعد عشر لینے میں حوبی کا مال بھی بالکلیے ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی سال بھر بعد عشر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وَإِنْ عَشَّرَهُ فَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ يَّوْمِهِ ذَالِكَ عَشَّرَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيْدٍ، وَكَذَا الْأَخْذُ بَعْدَهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْإِسْتِفْصَالِ.

تر جھلے: اور اگر حربی سے عاشر نے عشر وصول کرلیا پھر حربی دار الحرب میں چلا گیا پھر اسی روز واپس آ گیا تو بھی عاشر اس سے عشر وصول کرے، کیوں کہ وہ نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے، نیز اس کے بعد عشر لینا استیصالِ مال کا سبب نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿لايفضى﴾ نبيس ببنجاتا ہے۔

#### حربی جتنی باریمی دارالحرب سے ہوکرآئے اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا:

متلدیہ ہے کہ اگر حربی تاجر مال لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا پھر وہ خض ای دن دارالحرب چلاگیا اور جا کر واپس بھی آگیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا، کیول کہ دارالحرب جا کر واپس آنے کی وجہ سے وہ خض نے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے اور ابھی آپ نے اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ پڑھا ہے کہ تجد دِامان سے نیاعشر لازم ہوگا۔ اور پھر دارالحرب جا کر واپس آنے کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیست ونابود نہیں ہوگا، کیول کہ بہت ممکن

# ر جس البدابير جلد المرابير جلد المرابير جلد المرابير الم

وَإِنْ مَرَّ ذِمِّيَّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُوْنَ الْجِنْزِيْرِ، وَقَوْلُهُ عَشَّرَ الْخَمْرَ أَيْ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لَيْ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ الْمُعْرِدُهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِيَّةِ عِنْدَهُمْ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَالْأَتَايَهُ يُعَشِّرُهُمَا إِذَا مَرَّ بِهِمَا جُمْلَةً، كَأَنَّهُ جَعَلَ الْجِنْزِيْرَ تَبْعًا لِلْحَمْرِ، فَإِنَّ مَرَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْهُولُولِ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُونَ الْجِنْزِيْرِ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيْمَة فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكُمُ الْعَيْنِ، وَالْجِنْزِيْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْآمُقَالِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ حَقَّ الْاَخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْجِنْزِيْرُ مِنْهَا، وَذَوَاتُ الْآمُقَالِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكُمُ وَالْحَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ حَقَّ الْآخِذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ وَالْجَمْرُ مِنْهَا، وَلَانَ مَقْ الْمُعْلِمُ لِللّهُ اللّهُ مِنْ عَنْوِم، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخُولِلِ فَكَذَا يَحْمِيهُا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِه بَلْ يَجِبُ تَسْيِيبُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَحْمِيهُا عَلَى غَيْرِه، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيْرَ نَفْسِه بَلْ يَجِبُ تَسْيِيبُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَحْمِيهُ عَلَى غَيْرِه.

ترجملی: اور اگر کوئی ذمی شراب یا خزیر لے کرگذرا تو عاشر شراب کاعشر لے، نہ کہ خزیر کا، اور ماتن کا قول عَشَّو الْمُعَمرَ عَشَّو قَلِم عَشَّر الله عَلَى الله وَ الْمُعَمرَ عَشَّر قَلِم الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله و

اور ظاہر الروایہ کے مطابق (دونوں صورتوں میں) وجذر ق یہ ہے کہ ذوات القیم میں قیمت کوعین ہی کا تھم حاصل ہے اور خزیر ذوات القیم میں سے ہے اور ذوات الامثال کے لیے یہ تھم نہیں ہے اور خر ذوات الامثال میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ قق خزیر ذوات الامثال میں سے ہے۔ اور اس لیے کہ قق اخذ تمایت کی وجہ سے ہے اور مسلمان سرکہ بنانے کے لیے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرتا ہے، لہذا اسی کرے، اور اپنے سور کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بل کہ از روئے اسلام (مسلمان کے لیے) خزیر کو چھوڑ دینا ضروری ہے، لہذا اسی طرح غیر کے خزیر کی بھی وہ حفاظت نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿ حمر ﴾ شراب۔ ﴿ استواء ﴾ برابری، کیسانیت۔ ﴿ تبع ﴾ تابع ، محکوم۔ ﴿ تخلیل ﴾ سرکہ بناتا۔ ﴿ تسییب ﴾ جانور کوآ زادمچھوڑ دینا۔

## اگر کوئی ذمی شراب اور خزیر لے کر گزرے تو اس سے عشر وصول کرنے میں اختلاف اقوال کا بیان:

مئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی شراب اور سور لے کر عاشر کے پاس سے گذرا تو اس سے عشر کی وصول یا بی کے متعلق کل جار

## ر آن البدايه جلدا ي محالة المحالة المح

اتوال مين:

- پہلا قول جو حضرات طرفین کا ہے یہ ہے کہ عاشر شراب کی قیت لگائے اگر وہ دوسودرہم کی مالیت کا ہوتو اس میں سے عشر لیعنی دسواں حصہ وصول کرے اور خنزیر کو بونہی جھوڑ دے۔
  - 🗱 💎 د دسرا قول امام شافعی میلتنملا کا ہے وہ بیہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دے، لینی نہ تو خمر کاعشر وصول کرے اور نہ ہی خنزیر کا۔
    - 🗱 تیسرا تول جوامام زفر پایشمانه کا ہے یہ ہے کہ عاشر دونوں کاعشر وصول کرے۔
- پوتھا قول جو امام ابو پوسف ولٹیلڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ذمی ایک ساتھ خمر اور خزیر دونوں کو لے کر عاشر کے پاس سے گذرے تب تو عاشر دونوں کاعشر وصول کرے اور اگر خمر اور خزیر دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر گذرے تب صرف خمر کی قیمت کاعشر وصول کرے اور خزیر کو ہاتھ نہ لگائے۔

#### اب على الترتيب دليل ملاحظه يجيح:

امام شافتی روانیمیلا کی دلیل میہ ہے کہ شراب اور خزیر کی کوئی قیت نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کی شراب یا اس کی خزیر کو ہلاک کر دیا تو شوافع کے بیہاں اس پر کوئی منان واجب نہیں ہوگا،معلوم ہوا کہ خمراور خزیر کی کوئی قیت نہیں ہوتی اور جب ان کی قیمت نہیں ہوتی تو ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ عشر تو مال میں واجب ہوتا ہے اور یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں۔

امام زفر والینماید کی دلیل میہ ہے کہ ذمیوں کے یہال خمراور خزیر دونوں کی مالیت برابر ہے اور اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کو ہلاک کرد ہے تو ان کے یہاں اس پراس ہلاک کردہ چیز کی قیت واجب ہوگی ،خواہ وہ خمر ہویا خزیر ہو، البذا جب بقول امام زفر خمر اور خزیر اہل ذمہ کے یہاں مال ہیں تو ان میں عشر بھی واجب ہوگا۔

حضرت امام ابویوسف رویسی نے خزیر کوخمر کے تابع قرار دیا ہے، کیوں کہ خمر کی مالیت واضح ہے، اس لیے کہ خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد اس بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد اس بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد اس اس بالا ورخمر بننے کے بعد اس اللہ وہ بنا لیا جائے، جب کہ خزیر میں مالیت کی صفت ہر طرح سے معدوم ہے، اس لیے اسے ایک مالیت کی چیز یعنی خمر کے تابع قرار دے کر ایک ساتھ تو دونوں کا عشر لیا جائے گا، گر الگ الگ نہیں لیا جائے گا کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ "إن المشی قد یشت تبعًا و لا یشت أصلا" یعنی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جبعاً تو ثابت ہوجاتی ہے گر قصد ااور اصلا ثابت نہیں ہوتی، ای طرح صورتِ مسئلہ میں بھی خمر کے تابع ہو کر تو خزیر میں مالیت آئے گی اور خمر کے ساتھ اس کا بھی عشر وصول کیا جائے گا۔ جائے گا، کیکن الگ سے اس میں مالیت نہیں آئے گی اور نہ ہی الگ سے اس کا عشر وصول کیا جائے گا۔

ووجه الفوق المع حضرات طرفین کی دلیل اورخمر وخزیر میں وجہفرق سے ہے کہ جو چیزیں ذوات القیم ہیں ان میں قیمت کا لینا بھی عین شی کے لینے کی طرح ہے اور چول کہ خزیر ذوات القیم میں سے ہے، لہذا اس کی قیمت سے عشر لینا عین خزیر لینے کی طرح ہوگا ، اور ذوات طرح ہوگا اور شیل کے لیے عین خزیر کا مالک ہونا درست نہیں ہے، لہذا خزیر کی قیمت کاعشر لینا بھی درست نہیں ہوگا ، اور ذوات الامثال میں تیمت لینے کا علم عین شی کے لینے کی طرح نہیں ہے اور خمر ذوات الامثال میں سے ہے، البذا خرکی قیمت سے عشر لینا

#### ر أن البداية جلد (P) المراكز الماركة المراكز الماركة المارك بيان يمل المراكزة كالمارك بيان يمل المراكزة كالمارك بيان يمل المراكزة كالماركة المراكزة كالماركة المراكزة كالماركة المراكزة كالماركة المراكزة كالماركة المراكزة كالماركة المراكزة كالمراكزة كالمراكزة كالمراكزة كالمراكة المراكزة كالمراكزة كالمراكزة

مجھی درست اور حائز ہوگا۔

و لأن حق الأخذ المنح يهال ہے حضرات طرفينٌ کی دوسری دليل بيان کی گئی ہے جس کا حاصل بيہ ہے عشر کينے کا حق حفاظتِ مال کی وجدے ہے اور ایک مسلمان سرکہ وغیرہ بنانے کے حوالے سے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے، البذاتو قع یہی ہے کہ وہ دوسرے کی شراب کی بھی حفاظت کرے گا اور جب خمر میں جمایت وحفاظت کامفہوم پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں عشر بھی واجب ہوگا ، اور چوں کہ مسلمان خزیر کی کوئی حفاظت نہیں کرتا بل کہ از روئے اسلام مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خزیر کواپنے سے اور ا پے کوخزیر سے دور کردے،اس لیے جب مسلمان اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسرے کی چیز کی کیوں کر حفاظت کرسکتا ہے،اس لیے خنز ریمیں حمایت کی صفت معدوم ہوگئی،لبذا اس میں حقِ اخذ بھی ساقط ہوجائے گا۔اور خنز ریمیں عشر واجب نہیں ہوگا۔

وَلَوْ مَرَّ الصَّبِيُّ أَوِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْلَبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْحٌ، وَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي السُّوَائِمِ.

ترجمه : اوراگر بنوتغلب كا يچه ياعورت مال كرگذرى تو يچ پر پچهنيس واجب ہے اورعورت پر وہ چيز واجب ہے جومرد پر واجب ہے،اس دلیل کی وجہ سے جوہم سوائم میں بیان کر چکے ہیں۔

﴿صبّی﴾ بچہ۔

#### تغلبیوں ہے عشر کی وضاحت:

مئلہ یہ ہے کہ اگر عاشر کے پاس سے ،ل کیکر بنوتغلب کا کوئی بچہ گذرا یا بنوتغلب کی کوئی عورت گذری تو بچے پرتو عشر وغیرہ واجب نہیں ہے، البتہ عورت پراس کے مال کا بیسوال حصہ واجب ہوگا ، کیوں کہ یہی مقدار بنوتغلب کے مردوں پر بھی واجب ہے اور چوں کدان سے بیرمعاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دو گنا اداء کریں گے، اسی لیے ہم نے بیسواں حصہ واجب کیا ہے۔

وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخُرَىٰ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَكِّ الَّتِي مَرَّ بِهَا لِقِلَّتِهَا، وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلُ تَحْتَ حِمَايَتِهِ، فَلَوْ مَرَّ بِمَائَتَيْ دِرْهَمِ بِضَاعَةً لَمْ يُعَشِّرُهَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا ذُوْنٍ بأدَاءِ زَكُوتِهِ.

ترجمل: اوراگر کوئی شخص سودر ہم لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور اسے یہ بتایا کہ میرے پاس گھر میں دوسرے سودر ہم اور ہیں جن پر حولانِ حول بھی ہو چکا ہے تو عاشران سودرہم کی زکوۃ نہ لے جنسیں لے کرصاحب مال گذرا ہے، کیوں کہ وہ تھوڑے ہیں اور جو اس کے گھر میں ہے وہ عاشر کی حمایت میں داخل نہیں ہے۔اور اگر کوئی شخص دوسودراہم بضاعت لے کر گذرا تو عاشر اس کاعشر نہ لے، کیوں کہ گذرنے والے خض کوادائے زکو ۃ کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔

﴿لَمْ يَوْكُ ﴾ نَهُ زَلُوة لِهِ وَالْمَا مِنْ مَالُ اللهِ مَالَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال الركزرنے والے آدمی كی ملك میں موجودہ مال كے علاوہ كھے اور مال بھی ہوتو عاشركوكيا كرنا جا ہيے:

اس عبارے میں دوسکے بیان کئے گئے ہیں(۱) پہلامسکہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشر کے پاس سے ۱۰۰ درہم لے کر گذرا اور عاشر سے اس نے بیہ کہا کہ میر بے پاس گھر میں ۱۰۰ درہم اور موجود ہیں اور دونوں پر حولانِ حول ہو چکا ہے اس لیے اس حوالے سے اس میں زکو ہ واجب ہونی چا ہے گر پھر بھی عاشر کے لیے تھم بیہ ہے کہ وہ اس شخص سے مطلقا زکو ہ نہ لے ، نہ تو ان سو میں سے جو مردست صاحب مال کے پاس موجود ہیں اور نہ ہی ان سو میں سے جو مالک کے گھر پر ہیں، کیوں کہ جوموجود ہے وہ بعقد رنصاب نہیں ہے اور نہ تو نصاب سے کم مال میں زکو ہ واجب ہوتی ہے، اس لیے صورت مسکہ کی دونوں صورتوں میں مطلقا زکو ہ واجب ہوتی ہے، اس لیے صورت مسکہ کی دونوں صورتوں میں مطلقا زکو ہ واجب نہیں ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بصناعت والے دوسودرہم لے کر عاشر کے پاس سے گذرا تو اس میں سے بھی عاشر زکوۃ نہ لے، اس لیے کہ مالک کی طرف سے نہ کورہ گزرنے والے کوزکوۃ وغیرہ اداء کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو صرف اور صرف تجارت کرنے کا حق دار ہوتا ہے، لہذا جب مالک کی طرف سے اسے ادائیگی ذکوۃ کی اجازت ہی حاصل نہیں ہے تو عاشر کیوں کراس سے ذکوۃ وصول کرے گا۔

بضاعة کے لغوی معنٰی میں مال کا جز، حصہ اور کلڑا، اجور بضاعت کے شرعی معنٰی ہیں کو کی شخص کسی دوسرے کو تجارت کرنے کے لیے روپید دے اور سارا کا سارا نفع خود لے لے، عامل اور تا جر کو کچھ نہ دے۔ (ابھرالرائق بحوالہ حاشیہ ہدایہ ۱۹۸ حاشیہ ۱)

قَالَ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ يَغْنِي إِذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ، وَكَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَالِكُانَّةِ يَقُولُ أَوَّلًا يُعَشِّرُهَا لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتَّى لَا يَمُلِكُ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيْهِ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوْضًا فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُلِكِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، لِلَاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكُوةِ، إِلَّا أَنْ يَّكُونَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ يَبْلُغُ نَصِيْبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخِذُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَّهُ.

ترویجی نظرت امام ابوطنیفہ ویلی کے ایسے ہی مضاربت کا حکم ہے، یعنی جب مضارب مال مضاربت کو لے کرعاشر کے پاس سے گذرے، حضرت امام ابوطنیفہ ویلی کے اس بات کے قائل تھے کہ عاشر اس میں سے عشر لے گا اس لیے کہ مضارب کا حق قوی ہے حتی کہ مال مضاربت کے سامان تجارب میں تبدیل ہوجانے کے بعد دب المال مضارب کو اس میں تضرف کرنے سے نہیں روک سکتا، لہذا مضارب ما لک کے درجے میں ہوگیا۔ پھر امام ابوطنیفہ ویلی گئی نے اپنے اس قول سے کتاب میں بیان کردہ مسکلے کی طرف رجوع کرایا اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، کیوں کہ مضارب نہ تو مالک ہے اور نہ ہی ادائے ذکو ق کے سلسلے میں مالک کا نائب ہے، وال سے الا بیہ

ر آن البداية جلد صير من المستان عن المستان المستان عن المستان المستان عن المستان عن المستان عن المستان عن المستان عن المستان عن المستان المستان عن المستان عن المستان عن المستان عن المستان المستان عن المستان المستان عن المستان المستان المستان عن المستان المست

کہ مال میں اتنا نفع ہوجس میں مضارب کا حصہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو، چناں چہ (اس صورت میں) مضارب سے زکو ۃ وصول کی جائے گی، اس لیے کہ مضارب اپنے حصۂ نفع کا مالک ہے۔

#### اللغاث:

-وتصرف كالث بهيركرنا، استعال كرنا ـ ﴿عروض ﴾ واحد عرض؛ سامان \_ ﴿نائب ﴾ قائم مقام \_

#### اكر كزرنے والے كے ياس موجود مال مضاربت كا مال ہوتو كياتكم ہوگا:

مضار بت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو پبیہ دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت کرو، جونفع ہوگا اس میں ہم دونوں آ دھا آ دھالیں گے۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مضارب مضارب کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گذرا اور وہ مال بقدر نصاب ہوتو اصل اور مسئند قول کے مطابق عاشر کواس مال سے زکو ہ لینے کاحق نہیں ہوگا ، امام اعظم ابو صنیفہ والتی پہلے اس بات کے قائل سے کہ عاشر مالِ مضاربت سے زکو ہ وصول کرنے کاحق دار ہے ، اس لیے کہ مضارب کاحق قوی ہے ، یبی وجہ ہے کہ اگر مالِ مضاربت میں بیج وشراء کرلی گئی اور وہ تجارتی سامان بن گیا تو اب رب المال بھی مضارب کواس مال میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا ، اس سے معلوم ہوا کہ مضارب کاحق قوی ہے ، لہذا اسے مالک کے درج میں اتارلیا جائے گا اور چوں کہ صاحب مال سے اس کے مال ک زکو ہ لی جاتی ہے ، اس لیے مضارب سے بھی فذکورہ مالِ مضاربت کی زکو ہ لی جائے گا ۔

لیکن پھرامام صاحب والٹیلڈ نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا اور حضراتِ صاحبین کے ہم خیال ہوگئے یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود مالی مضاربت میں سے زلو قنہیں لی جائے گی، کیوں کہ نہ تو وہ اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی مالک کی طرف سے اوائیگی زکو ق کے سلسلے میں اس کا نائب ہے، بل کہ اسے تو صرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے، لہذا جس طرح درا ہم بضاعت میں زکو ق واجب نہیں ہوگی اور عاشر کے لیے مضارب سے زکو ق بضاعت میں ذکو ق واجب نہیں ہوگی اور عاشر کے لیے مضارب سے زکو ق لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

الا أن يكون النح اس كا حاصل يہ ہے كہ مضارب سے مال مضاربت ميں ہے تو زكو ة نہيں وصول كى جائے گى، كين اگر اس مال ميں نفع ہوا ہواور مضارب كا صد نفع نصاب كے بقدر ہوتو كھراس سے اس كے جھے كى ذكو ة وصول كى جائے گى، كيوں كہ وہ اس خصد نفع كا مالك ہے اور مالك كے مال ميں ذكوة واجب ہے۔

وَلَوُ مَرَّ عَبُدٌ مَأْذُونَ لَهُ بِمِائَتَيَ دِرُهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنَ، عَشَّرَهُ، قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِ الْكَاثَيْهِ لَا أَدْرِي أَنَّ أَبَاحَنِيْفَةَ رَحَالًا عَبُدُ مَرَّ عَنْ هَذَا أَمْ لَا، وَ قِيَاسُ قَوْلِهِ النَّانِي فِي الْمُصَارَبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا إِنَّهُ لَا يُعَشِّرُهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيْمَا فِي يَدِهُ لِلْمَوْلَى وَلَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يُعْفِمَا عَنْ الْمُدُلِي وَلَهُ التَّصَرُّفُ لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا

يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْحِمَايَةِ، وَالْمُضَارِبُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ جَتَّى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْمُعْهُدَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ رَبُّ الْمَالِ هُو الْمُحْتَاجَ فَلَا يَكُونُ الرَّجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْمُعْدِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ لَانْعِدَامِ الْمُلْكِ أَوْ لِلشَّغُلِ.

تروجہ اور اگر عبد ماذون لہ دوسودرہم نے کر (عاشر کے پاس سے ) گذرااور اس پرقرض بھی نہیں ہے تو عاشراس سے عشر لے گا، امام ابو یوسف پریشی نہیں جانبا کہ امام اعظم پریشی نے اس سے رجوع کیا یا نہیں؟ لیکن مضار بت کے سلسلے میں امام صاحب پریشی نے قول ثانی پر قیاس کرتے ہوئے تھم یہی ہے کہ عاشر عبد ماذون لہ فی التجارة سے بھی عشر نہیں لے گا اور یہی دھزات صاحبین کا بھی قول ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو پھی بھی ہے و: مولی کی ملک ہے اور اسے صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے، چنال چہ بیہ مضارب کی طرح ہوگیا۔ اور ان دونوں مسئوں میں فرق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عبد ماذون اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے یہاں تک کہ موئی پر (اس کے تصرف میں) کوئی ذمے داری نہیں عائد ہوتی ، لہذا (اس صورت میں) رب ہوگا۔ اور مضارب بھم نیابت تصرف کرتا ہے حتی کہ ساری ذمے داری رب المال پر عائد ہوتی ہے، لہذا (اس صورت میں) رب المال ہی کو حمایت کی ضرورت ہوگی، لہذا امام صاحب پراٹھی کا مضارب کے مسئلے میں رجوع کرنا عبد ماذون والے مسئلے میں رجوع کرنا عبد کیا۔

ادراگر عبدماذون کے ساتھ اس کا مولی بھی ہوتو مولی سے عشر لیا جائے گا، کیوں کہ ملکیت اس کی ہے، مگر اس صورت میں جب غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے پورے مال کو محیط ہو (تب مولی سے بھی عشر نہیں وصول کیا جائے گا) کیوں کہ یا تو اس کی ملکیت معدوم ہے یا حق غیر میں مشغول ہے۔

#### اللّغات:

﴿عهدة﴾ ذمه داري

## اكركزرنے والاعبدماً ذون موتو عاشرك ليحكم:

عل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان مسائل میں جوعشر کا لفظ استعال کیا جارہا ہے اس سے خاص دسوال حصد مرادنہیں ہے، بل کہ یہ لفظ دسویں، بیسویں اور چالیسویں جھے کے لیے عام ہے اور ان حصص کی تعیین گذر نے والے اور صدم مرادنہیں ہے، بل کہ یہ لفظ دسویں، بیسویں اور چالیسویں جھے کے لیے عام ہے اور ان حصص کی تعیین گذر نے والا اگر حربی ہوتو اس کے مال سے حقیق عشر یعنی دسواں حصہ لیا جائے گا ، اس طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا ، اس طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا ، اس طرح اگر وہ مسلم ہوتو اس کے مال سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا ، اس فوٹ کو ذہن میں رکھ کرمسئے دیکھئے۔

صورتِ مسلم میہ ہے کہ اگر کوئی عبد ماذون ( یعنی وہ غلام جے آقانے تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہو ) عاشر کے پاس

## ر آن الهداية جلدا على المسلك ا

سے دوسودرہم لے کرگذرااوراس پرکوئی قرض وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ عاشراس سے عشر نہ وصول کرے، یہی حضرات صاحبین کا قول ہے اور مضارب کے سلسلے میں امام صاحب ولیٹھاٹہ کے رجوع کردہ قول ٹانی کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کا بھی یہی قول معلوم ہور ہا ہے، لیکن اس کی کوئی بقینی تحقیق نہیں ہے، اس لیے قاضی ابو یوسف ولیٹھائہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کاعلم نہیں ہے کہ حضرت الا مام نے عبد ماذون کے سلسلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کیا ہے یا نہیں، یعنی گویا امام صاحب کا قول اول عبد ماذون لہ فی التجارة کے یاس موجود مال سے عشر لینے کے جواز کا ہے۔

بہر حال حضرات صاحبین کا قول یہی ہے کہ عاشر عبد ماذون سے عشر نہ وصول کر ہے، کیوں کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ پورا کا پورا مولی کا ہے اور اسے تو صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے اور مضارب ہی کی طرح عبد ماذون بھی نہ تو اس مال کا ماک ہے اور نہ ہی مولی کی طرف سے اس مال کی زکوۃ اداء کرنے کا نائب ہے، لہذا جب عبد ماذون کو کسی طرح کی ملکیت ہی حاصل نہیں ہے، تو آخر کس طرح اس کے پاس موجود مال میں سے عشر لیا جاسکتا ہے؟

وفیل فی الفوق المنع بعض لوگوں نے عبد ماذون اور مضارب دونوں کے متعلق حضرت امام اعظم پرالیٹھائے کے اقوال میں فرق کیا ہے اور مضارب کے مال سے عشر نہ لینے جب کہ عبد ماذون کے مال سے عشر لینے کی بات کہی ہے اور اسی فرق کو امام صاحب پرالیٹھائے کا قول قرار دیا ہے، ان حضرات نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد ماذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے اور اس کے تصرفات میں نہ تو مولی کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی مولی پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمے داری عائد ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عبد ماذون تجارت میں مقروض ہوجائے تو اس قرضے کا مطالبہ صرف اور صرف اسی عبد سے کیا جائے گا، مولی سے اس کا مطالبہ نہیں کی جاسکا، الہذا جب عبد ماذون اپنے ہی واسطے تصرف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفاظت وجمایت کامخان مجمی وہی ہوگا اور جوجمایت حاصل کرتا ہے وہ کی عشر دیتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں عبد ماذون ہی سے عشر وصول کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف مضارب جوتفرف کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں، بل کدرب المال کے لیے کرتا ہے اور اس کے تقرفات کی تمام تر ذمے داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے، اس لیے رب المال ہی کو جمایت و تفاظت کی ضرورت ہوگی اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جے جمایت کی ضرورت ہوتی ہے وہی عشر بھی دیتا ہے، لہذا مضّار بت والے مسئلے میں مضارب سے عشر نہیں لیا جائے گا، بل کہ رب المال سے عشر لیا جائے گا، یہی امام صاحب کے دونوں قولوں میں فرق ہے اس لیے مسئلہ مضاربت میں ان کے رجوع کہ رب المال سے عشر لیا جائے گا، یہی امام صاحب کے دونوں قولوں میں فرق ہے اس لیے مسئلہ مضاربت میں ان کے رجوع کرنے سے بیٹ بیں لازم آتا کہ انھوں نے اس مسئلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کرلیا ہو۔

وان کان مو لاہ معد النع فرماتے ہیں کہ اگر عبد ماؤون کے مہاتھ اس کا مولی بھی ہؤتو مولی سے عشرایا جائے گا، کیوں کہ عبد ماؤون کے پاس جو کچھ بال ہے وہ مولی کی ملیت ہیں ہوگا، کیوں کہ عبد ماؤون کے پاس جو کچھ بال ہے وہ مولی کی ملیت ہیں ہوگا، کیوں کہ غلام کے پاس جو مال ہے، اس سے قرض ہو جو اس کے مال کو محیط ہوتو اس صورت میں مولی پہلی عشر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ غلام کے پاس جو مال ہے، اس سے دوسروں یعنی قرض خواہوں کا حق متعلق ہوگیا ہے اور اس میں مولی کی ملیت معدوم ہو پھی ہے یا پھر یہ کہ قرض کے ساتھ مولی کی ملیت مشغول ہونے دونوں صورتوں میں اس میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا اس مورت میں بھی اس مال پرعشر واجب نہیں ہوگا۔

## ر أن البداية جلد ال يوسي المستخصص و المستخصص و الأة ك احكام ك بيان مين إلى

قَالَ وَمَنْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ قَدْ غَلَبُوْا عَلَيْهَا فَعَشَّرَهُ يُعَنَّى عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، مَعْنَاهُ إِذَا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدُلِ، لِأَنَّ التَّقْصِيْرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ جوشن خارجیوں کے تبلط والی زمین میں خوارج کے عاشر کے پاس سے گذرا پھراس سے عاشر خارجی نے عشر خارجی نے عشر خارجی نے عشر خارجی نے عشر کے لیا تو اس سے دوبارہ زکو ہی جائے گی ،اس کا مطلب سے کہ جب وہ خض اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذر ہے۔ اس لیے کہ کوتا ہی تو اس کی طرف سے آئی ہے کہ وہ عاشر کے پاس سے گذرا ہے۔

#### اللغات:

﴿خوارج﴾ واحد خارجي؛ مسلمانول كاايك فرقه جوم تكب بيره كوكافر مانتا بـ

#### خارجیوں کے عاشر کوز کو ہ دینے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تاجر کمی ایسی زمین سے گذرا جہاں خارجیوں کا تسلط ہواور خارجیوں کے عاشر نے اس سے عشر وصول کرلیا، اس کے بعد دوبارہ وہ فخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گذرا تو یہ عاشرِ عادل دوبارہ اس سے زکو ہ وصول کر سے گا، اور پہلے جوعشر اس نے عاشرِ خارجی کو دیا ہے وہ زکو ہ میں محسوب نہیں ہوگا، کیوں کہ عاشر خارجی کی اب گذرنے کی وجب سے جو اسے عشر وغیرہ دینا پڑا ہے وہ اس کے پاس سے گذرنے کی وجب سے بہ البذا اس سے دوبارہ زکو ہ وصول کی جائے گی، کیوں کہ خود کردہ راعلاج نیست۔



# بائ فی المُعَادِن وَالرِّکازِ بَابِکانوں اور دفینوں کی زکوۃ کے احکام کے بیان میں ہے گاہ

اس باب کوعشر اور عاشر کے باب سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عشر وغیرہ کے مقابلے میں معدن اور رکاز وغیرہ قلیل الوجود ہیں، اس لیے پہلے عشر کے احکام کو بیان کیا گیا اور پھر معدن وغیرہ کے احکام کو بیان کیا جارہا ہے۔ (عنایہ)
واضح رہے کہ معادن معدن کی جمع ہے معدن وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض کے دن زمین میں پیدا کردیا
ہے۔ رکاز وہ مال ہے جو زمین میں وفن کیا گیا ہوخواہ معدن ہویا کنز، یعنی بید نظ کنز اور دونوں کوشامل ہے۔ کفن وہ مال ہے جس
کوانسان نے زمین کے اندر وفن کیا ہو۔ (بنایہ ۴۷۴)

قَالَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفُو وَجِدَ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْأَثْفَيْدِ لَا شَىٰءَ عَلَيْهِ فِيهِ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدَهُ إِلَيْهِ كَالصَّيْدِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا أَوْ فَضَةً فَيَجِبُ فِيْهِ الزَّكُوةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلَّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلَّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَفِي الزَّكُوةُ فَي قَوْلٍ، لِأَنَّهُ نَمَاءٌ كُلَّهُ وَالْحَوْلُ لِلتَّنْمِيةِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَفِي الْخَوْلِ فَي قَوْلٍ، فَلَا لَا يَعْدِنِ وَ لِأَنَّهَا كَانَتُ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ السَّلَامُ "وَفِي الْعَنَائِمِ الْحُمُسُ، بِخِلَافِ الصَّيْدِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ أَنَّ وَهُو مِنَ الرَّحُولُ الْمَعْدِنِ وَ لِأَنَّةُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ وَعُولُ الْمُعَلِّقِ الْمُعْدِنِ وَ لِلْاَوْاجِدِ الْعَيْدِي الْمُعْوِلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْدِنِ وَ الْمُعْدِنِ وَلَا الْمُعْدِنِ وَ الْمَعْدِنِ وَالْمَعْقِيقَةً فِي عَلَى الْمُعْدِنِ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِ أَحَدٍ الْخُمُولُ الْمَعْدِنِ وَ الْمُعْدِنِ وَلَا الْحَقِيقِيَّةُ فَلِلُواجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكُمِيَّةَ فِي حَقِ الْخُمُولُ الْمُؤْلِةِ وَلَا الْمُعْمَانِ عَلَمْ الْمُعَلِقِيَّةُ فِي حَقِ الْالْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْحُكُمِيَّةَ فِي حَقِ الْخُمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالِولُ الْمُعْلِقَ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ وَلَالْوَاجِدِ فَاعْتَبُونَا الْمُعْمُولُ الْمُنْ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَقِلُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْعَلَاقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِلُولُ

توجیعہ: فرماتے ہیں کرسونے یا جاندی یا لوج یا را نگ یا پیتل کی ایس کان جوفراجی یا عُشری زمین میں پائی جائے تو اس میں ہمارے یہاں پانچواں حصہ واجب ہے، امام شافعی والتھیانہ فرماتے ہیں کہ پانے والے پر اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک مباح چیز ہے جو پہلے اس مخص کے ہاتھ لگ ہے جیسے شکار، اللّا یہ کہ جب کان سے نکالی ہوئی چیز سونا یا چاندی ہو، چناں چہ اس میں زکوۃ واجب ہوگی اور ایک قول کے مطابق اس میں سال گذرنا بھی شرطنہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کا سب نماء ہے اور حولانِ حول کی شرطنماء ہی کے لیے تھی۔

# ر آن البداية جدر يوس المسترس ا

ہماری دلیل آپ من النظام کے ایران اورامی ہے کہ رکاز میں خمس واجب ہے، اور دکاز دکن سے مشق ہوئے ہیں البذا معدن پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اور اس وجہ ہے بھی کہ یہ معادن کفار کے قبضے میں تھیں اور ہم غلبہ سے ان پر قابض ہوئے ہیں البذا یہ معادن غنیمت ہوگئیں، اورغنیموں میں پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ برخلاف شکار کے، کیوں کہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا گر غازیوں کا قبضہ تھا۔ رہا حقیق قبضہ تو وہ پانے والے کا ہے، چناں چنمس کے حق میں ہم نے حکمی قبضے کا اعتبار کیا حتی کہ وہ پانے والے کا ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿معدن ﴾ كان \_ ﴿ ذهب ﴾ سونا \_ ﴿ فضّة ﴾ چاندى \_ ﴿ حديد ﴾ لوبا \_ ﴿ رصاص ﴾ سكه، رائك، توبى كى دهات ـ ﴿ صفر ﴾ پيتل \_ ﴿ لماء ﴾ افزائش، اضافه \_ ﴿ حَوَت ﴾ مالك بنع بين، قضه كيا ب \_ ﴿ وكاز ﴾ كُرى بوئى چيز، زيرزمين مؤن سامان \_

#### تخريج:

اخرجم البخارى فى كتاب الزكاة، باب فى الركاز الخمس، حديث رقم: ١٤٩٩.

#### خراجی باعشری زمین میں کوئی کان وغیرہ ملنے والے پرز کو ، وغیرہ کی تفصیل:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر خراجی یا عشری زمین میں سونا، چاندی، لوہا، را نگ یا پیتل وغیرہ کی کوئی کان ملی تو اس میں ہمارے یہاں خمس واجب ہے، امام شافعی روٹ کا اور امام احمد روٹ کا فرماتے ہیں کہ اگر کان سے نکلنے والی چیز سونا اور چاندی ہو تب تو اس میں زکوۃ واجب ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوتو اس میں زکوۃ نبیس واجب ہوگی، کیوں کہ معدن ایک غیرمملوک اور مباح چیز ہے اور مباح چیز ہیلے جس کے ہاتھ لگ جائے وہی اس کا مالک ہوجاتا ہے اور اس میں کوئی نیکس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے شکار مباح اور غیرمملوک ہوتا ہے اور جواسے پکڑ لے وہی اس کا مالک ہوتا ہے نیز اس میں خس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا۔

البتہ اگر نکالی جانے والی چیز سونا یا جاندی ہوتو پھراس میں امام شافعی پڑھٹائے کے یہاں جالیسواں حصہ بعنی زکوۃ واجب ہے،
لیکن اس وجوب کے لیے حولانِ حول وغیرہ کی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حولانِ حول کی شرط مال میں نمو اور بڑھوتری کے لیے لگائی
جاتی ہے اور صورتِ مسئلہ میں معدن سے نکلنے والا مال پورے کا پورانمواور بڑھوتری ہے، لہٰذا اس میں حولانِ حول کی شرط نہیں لگائی
حائے گی۔

ہماری پہلی دلیل آپ طَلَقَظِم کا بیار شاد گرامی ہے وفی الر کاز المحمس یعنی رکاز میں خمس واجب ہے اور رکاز رکز سے مشتق ہے جس کا اطلاق معدن پر بھی ہوتا ہے، البذا حدیث پاک کی روسے ہر طرح کے رکاز میں خمس واجب ہوگا اور چوں کہ معدن بھی رکاز بی جس کی ایک فتم ہے لہذا اس میں بھی خمس واجب ہوگا۔

دوسری دلیل بیہ ہے کہ تمام معدنی اراضی کفار کے قبضے میں تھیں اور مسلمانوں نے انھیں زیر کرکے غلبۃ وہ زینیں حاصل کرلیں، البذابی تمام معادن غنائم ہوگئیں اور غنائم میں ٹمس واجب ہے، چنال چدارشاد باری ہے واعلموا أنما غنمتم من شیئ فأن الله خمسه النح یعنی اموال غنائم میں خس واجب ہے۔

# ر آن البدايه جلدا ي ما المساكن من ي

بحلاف الصید الن یہاں سے امام شافعی را تھیائے کے قیاس کا جواب دیا جارہا ہے کہ معدن کوصید پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ معدن کفار کے قبضے میں رہتا ہے جب کہ صید کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، البذا معدن پر غلبہ ہونے سے وہ مال غنیمت بن جائے گا، کیکن صید پر قابض ہونے کی وجہ سے وہ مال غنیمت نہیں بنے گا، اس لیے معدن میں تو خمس واجب ہوگا، کیکن صید میں خمس نہیں واجب ہوگا۔

الآ أن للغانمين النع سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب معادن اموالی غنائم ہیں تو پھر ان میں سے ایک خس بنائ اور مساکین کا ہوگا اور بقیہ چاراخماس غائمین کو ملنے چاہئیں، نہ کہ پانے والے کو ملنے چاہئیں، حالاں کہ صورت مسلہ میں آپ نے چاراخماس پانے والے کے لیے متعین کیا ہے آخر ایبا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غائمین کے لیے چاراخماس اس فت ہوتے ہیں جب مال غنیمت پر حقیقتا اور حکماً دونوں طرح ان کا قبضہ ہواور یہاں حکماً تو اموال غنیمت پر خائمین کا قبضہ ہے گرحقیقا نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی قبضہ تو پانے والوں کا ہے، البذا ہم نے قبضہ حکمی اور قبضہ حقیقی دونوں کا اعتبار کیا اور قبضہ حکمی کے اعتبار سے ایک خس اللہ کے لیے واجب کر دیا جس کے مصداتی فقر اور مساکین ہیں اور قبضہ حقیقی کا اعتبار کرتے ہوئے چاراخماس پانے والے کے لیے متعین کر دیا۔

وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُمْ وَقَالَا فِيْهِ الْخُمُسُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلَهُ أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيْهَا وَ لَا مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ، لِأَنَّ الْجُزْءِ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ، بِخِلَافِ الْكُنْزِ، لِأَنَّةُ غَيْرُ مُرَكِّبٍ فِيْهَا.

ترجیلی: اور اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں معدن پائی تو امام ابوصنیفہ مِلَیْتُونَهٔ کے نزدیک اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں نمس واجب ہے ہماری روایت کردہ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے۔ امام ابوصنیفہ روایت کردہ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے۔ امام ابوصنیفہ روایت کردہ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ امام ابوصنیفہ روایت کردہ حدیث کے معدن زمین کے اجزاء میں سے ہاور زمین کے اندر مرکب ہے اور دیگر اجزاء ارض میں کوئی مؤنت نہیں ہوگی مرکب ہوتا۔ برخلاف کنز کے، اس لیے کہ کنز زمین میں مرکب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿معدن ﴾ كان - ﴿مؤنة ﴾ مخت، مشقت، پريثاني - ﴿كنز ﴾ تزانه

#### اليخ كمركى زمين ميس سے كوئى كان وغيره تكنے كى صورت ميس مالك برزكوة كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی مخص کو اپنے گھر میں کوئی کان دستیاب ہوئی تو حضرت امام اعظم والیٹیڈ کے یہاں اس گھریلو کان میں خمس وغیرہ نہیں واجب ہوگا، البتہ حضرات صاحبین کے یہاں گھر میں پائی جانے والی کان میں بھی خمس واجب ہوگا، کیوں کہ فی الرکاز المخمس والی حدیث مطلق ہے اور اس میں اندر باہر نیز گھر اور غیر گھر کی کوئی قیدنہیں ہے، لہذا مطلقا ہر

# 

معدن میں خمس واجب ہوگا ،خواہ وہ گھر میں ملے یا گھرسے باہر ملے۔

حضرت امام اعظم والتنظيظ كى دليل مد ہے كہ گھر كى معدن گھر كى زمين كا ايك جزء ہوتى ہے اور گھر بلو اجزاء ميں خمس وغيره نہيں واجب ہوتا، نه ہى ديگركوكى مؤنت اور تيكس واجب ہوتا ہے، للذا گھر ميں نكلنے والى كان ميں خمس بھى نہيں واجب ہوگا، كيول كه گھر كى معدن اجزائے گھر ميں سے ايك جزء ہے اور جب كل ميں كوئى چيز واجب نہيں ہے تو جزء ميں بھى واجب نہيں ہوگى، اس كے كہ جزءكل كے خالف نہيں ہوتا، اس كے برخلاف كنز اور دفينه كا مسئلہ ہے تو چوں كہ وہ ازخود دفن كيا جاتا ہے اس ليے وہ پيدائش طور برز مين كے اجزاء ميں سے نہيں ہوگا اور اس ميں خمس واجب ہوگا۔

قَالَ وَ إِنْ وَجَدَ فِيْ أَرْضِهِ فَعَنُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَالِاً عَلَيْهِ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتُ خَالِيَةً عَنِ الْمُؤَنِّ دَوْنَ الْأَرْضِ، وَلِهٰذَا وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُوْنَ الدَّارِ فَكَذَا هٰذِهِ الْمُؤْنَةِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص اپنی زمین میں معدن پائے تو امام اعظم را لیٹھائے سے اس میں دورواییتی ہیں اوران میں سے ایک پر (اور وہ جامع صغیر کی روایت ہے) وجہ فرق میہ ہے کہ گھر اس حال میں مملوک ہوا ہے کہ وہ تمام خربے سے خالی ہے، اور زمین کی بید پوزیشن نہیں ہے، اس وجہ سے زمین میں تو عشر وخراج واجب ہے، لیکن گھر میں واجب نہیں ہے، لہذا ایسے ہی میخرچہ بھی (گھر میں واجب نہیں ہوگا)۔
میں واجب نہیں ہوگا)۔

#### اللغاث:

﴿مؤن ﴾ واحدمؤنة ؛خرچه،محنت \_

#### جس مخص کوائی زمین میں کوئی کان وغیرہ ملی ہواس کے لیے زکوۃ وغیرہ کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زمین میں کوئی کان ملی تو اس میں وجوب خس کے متعلق حضرت امام اعظم والیٹیائہ سے دوروایتیں ہیں: (۱) پہلی روایت جو مبسوط کی ہے یہ ہے کہ اس میں خس وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ (۲) دوسری روایت جو جامع صغیر کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں نگلنے والی کان میں خس واجب ہے اور ان دونوں روایتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ گھر ہر طرح کی مؤنت اور ہر طرح کے خرچ سے خالی ہوتا ہے جب کہ زمین میں طرح طرح کے اخراجات لگتے ہیں، اسی لیے زمین میں عشر عشر اور خراج دونوں واجب نہیں ہوتا تو گھر سے نگلنے والی خراح دونوں واجب ہوتا، لہذا جب نفس گھر میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا تو گھر سے نگلنے والی معدن میں بھی عشر وغیرہ فیری واجب ہوگا۔

وَ إِنْ وَجَدَ رِكَازًا أَيْ كَنْزًا وَجَبَ فِيْهِ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكُنْزِ لِمَعْنَى الرَّكُزِ وَهُوَ الْإِثْبَاتِ، ثُمَّ إِنَّ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَالْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ الطَّنَمُ فَفِيْهِ اللَّقُطَةِ، وَقَدْ عُرِّفَ حُكْمُهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَ إِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَيْهِ الطَّنَمُ فَفِيْهِ

# ر ان البداية جلد السي المستحد من المستحدة الأوة كادكام كبيان مير

الْحُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَا بَيَّنَا، ثُمَّ إِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مُبَاحَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْوَاجِدِ، لِأَنَّهُ تَمَّ الْإِخْرَارُ مِنْهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِ مَمْلُوْكَةٍ فَكَذَا الْحُكُمُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُكُمُ عَلَيْهِ لِلْعَانِمِيْنَ فَيَخْتَصَّ هُوَ بِنِهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ لِلْمُخْتَظِّ لَهُ وَهُو الَّذِي مَلَّكَهُ الْإِمَامُ هَذِهِ الْمُثَعَةِ أَوَّلَ الْفَتْحِ، لِأَنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، وَهِي يَدُ الْحُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهِ مَا فِي الْبَاطِنِ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى الْمُفْتَوِي وَهُو يَعْدَ بَيْهُ اللهِ عَلَى مَا قَالُوا، وَلَو الشَيَعَ لَهُ بِاللهِ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُّ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى الْمُشْتَوِي، وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُّ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفِ الْمَخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفُ الْمَحْدِنِ، لِأَنَّةُ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَوِي، وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَقْصَى مَالِكِ يُعْرَفِ الْمُخْتَظُ لَهُ يُصُرَفُ إِلَى أَنْهُ الْأَصْلُ، وَقِيلَ يَحْعَلُ عَلَى عَلَى مَا قَالُوا، وَلَو اشْتَبَهَ الضَّرُبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيَّا فِي ظَاهِو الْمَذْهَبِ، لِلَانَةُ الْأَصْلُ، وَقِيلَ يَحْعَلُ عَلَيْ يَعْرَفِ الْمُؤْمِ الْمَذْهِ إِنْ الْمَوْلِ الْمَذْهِ الْهُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهَ الْعَلَى الْمَدْ الْمَنْ الْمَالُولُ الْهُ الْمُعْدِ.

توجمہ اوراگر کی نے رکازیعنی کنزیایا تو اس میں ہمارے یہال خمس واجب ہوگا، اس روایت کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے اور لفظ رکاز کا دفینہ پراطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں رکز کے معنی پائے جاتے ہیں اوروہ (معنی ) اثبات ہے۔ پھراگروہ دفینہ اہل اسلام کے طرز پر ڈھلا ہو جیسے اس پر کلمہ شہادت لکھا ہوتو وہ گری پڑی چیز کے درجے میں ہے اور اس کا حکم اپنے مقام پر معلوم ہوگا۔ اور اگروہ دفینہ اہل جاہلیت کے طرز پر ہومثلاً اس پر بت وغیرہ کی تصویر ہوتو اس میں ہرحال میں خمس واجب ہے، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

پھراگرکوئی شخص مباح زمین میں دفینہ پئو وارخس پانے والداس کے میں،اس لیے کہاس کی طرف سے حفاظت تام ہو چکی ہے، کیول کہ غانمین کواس کا علم نہیں ہے، لہذا وہ ی پانے والداس کے ساتھ خاص ہوگا۔اوراگر مملوکہ زمین میں دفینہ پایا تو بھی امام ابو یوسف والتعظیۃ کے یہاں یہی حکم ہے،اس لیے کہ استحقاق تو پورے طور پر اپنی حفاظت میں لانے سے ہو اور وہ اس کی طرف سے موجود ہے، اور حضرات طرفین کے یہاں وہ دفینہ خط لہ کا ہے اور ختط لہ وہ محف ہے، اس کی طرف سے موجود ہے، اور حضرات طرفین کے یہاں وہ دفینہ خط لہ کا ہے اور خط لہ وہ محف ہے جس کو امام نے ابتدائے فتح میں زمین کے اس حصے کا مالک بنا دیا ہو، کیول کہ ختط لہ کا ہاتھ اس کی طرف سبقت کر چکا ہے اور یہ خصوصی قضہ ہے، لہذا وہ محف اس قبضے کی وجہ سے زمین کی اندرونی چیز کا مالک ہوگا، ہم چند کہ اس کا قضہ ظاہر پر ہے، جیسے کسی شخص نے مجھلی کا شکار کیا اور اس کے بیٹ میں موتی ہو، پھر فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکت سے خارج نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ زمین میں ود بعت رکھا ہوا ہے۔ برخلاف معدن کے، اس لیے کہ وہ زمین کے اجزاء میں سے ہے، لہذا یہ شتری کی طرف ختا کی موجائے گا۔

اور اگر مخط لہ کومعلوم نہ ہوتو وہ دفینہ آخری مالک کی طرف پھیرا جائے گا جو اسلام میں پیچانا جاتا ہے جیسا کہ فقہائے متاخرین نے فرمایا ہے۔ اور اگر ضرب مشتبہ ہوتو ظاہر نذہب میں اس کو جاہلی قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہی اصل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اسے اسلامی قرار دیا جائے گا، کیوں کہ دوراسلامی قدیم ہوچکا ہے۔

#### اللّغاث:

# ر آن البداية جلدا على المستخدد ١١ على المستخدد ا

کرنے والا۔ ﴿إحواز ﴾ بچانا، محفوظ کرنا۔ ﴿حیازہ ﴾ جگه دینا، محفوظ کرنا۔ ﴿محتط له ﴾ الائی، جس کے نام اوّل اوّل زمین الله کی گئی ہو۔ ﴿بقعه ﴾ زمین کا مکڑا، حصہ۔ ﴿درّہ ﴾ موتی۔

#### گرُ ا ہوا مال ملنے کی مختلف صورتیں اور ان کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زمین میں کوئی دفیتہ ہم دست ہوا تو اس میں بالا تفاق علائے احناف کے نزدیک ٹمس واجب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جوروایت بیان کی گئی ہے (فی الرکاز المحمس) وہ مطلق ہے اور چوں کہ لفظ رکاز معدن اور کنز دونوں کوشامل ہے اس روایت سے یہاں استدلال کرنا درست ہے۔خودصا حب ہدائی فرماتے ہیں کہ لفظ رکاز کا اطلاق کنز پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ رکاز رَکِز سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ثابت کرنا، جمانا، گاڑنا، اور جس طرح معدن زمین میں منجانب الله مدنون ہوتا ہے، اس طرح کنز بھی من جانب العبادز مین میں فن کیا جاتا ہے۔

ثم إن كان المح فرماتے ہیں كه اگر زمین میں ملنے والے دفینہ پراہل اسلام كى كوئى علامت ہو، مثلاً اس پر كلمه كشهادت لكھا ہوتو وہ دفینہ لقط كے حكم میں ہوگا اور لقط میں خس وغیرہ نہیں واجب ہوتا، بل كه لقطه كا حكم بيہ ہے كه ايك مدت تك اس كا اعلان كيا جائے ، اگراس كا ما لك مل جائے تو بہت اچھا ورنہ كسى فقير كوديديا جائے۔

و إن كان المنع اورا گراس دفينه پر زمانهٔ جاہليت اور كفرى كوئى علامت ہو مثلاً اس پر بت وغيرہ كى تصوير ہوتو اس ميں ہر حال ميں خمس واجب ہوگا خواہ كہيں بھى ملے حتىٰ كه اگر بچه كو ملے گا تو اس ميں بھى خمس واجب ہوگا، لما بيّنا سے صاحب كتاب نے اى دليل كى طرف اشارہ كيا ہے جو اس سے پہلے شروع باب ميں گذر چكى ہے يعنى مسلمان اس زمين پرغالب ہوئے ہيں اور وہ مال غنيمت ہے اور مال غنيمت ميں خمس واجب ہوتا ہے۔

ثم إن و جدہ المنح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر مجملوک اور مباح زمین میں کوئی جابلی دفینہ طاتواس میں ہے ایک شمس فقراء ومساکین کا ہوگا اور چار ٹمس پانے والے کے ہوں گے، کیوں کہ غیر مملوک زمین میں ملنے والے دفینے کو احراز اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا جس شخص کی طرف سے مکمل احراز پایا جائے گا وہی اس کاحتی دار بھی ہوگا، کیوں کہ جب اس نے دفینہ پاکراس کو اپنی حفاظت میں لے لیا تو غائمین کو اس کا علم بھی نہیں ہوا اور پانے والا تن تنہا اس کاحتی دار ہوجائے گا۔ کیوں کہ حقیقی قبضہ تو اس کا ہے۔ حفاظت میں لے لیا تو عائمین کو اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو مملوکہ زمین میں کوئی جابلی دفینہ ملا، خواہ وہ زمین اپنی ہویا دوسرے کی ہوتو امام ابویوسف رایش کا کے دیاں اس دفینے میں سے ایک شمس فقراء کو دیا جائے گا اور بقیہ سب اس پانے والے کا ہوگا، کیوں کہ یہاں

وہ و بعد بھے ہیں ہوں ہے ہوں ہوں و و مدریں میں ون جائے گا اور بقیہ ملا، وہ وہ دریں ہیں ہو یا دو سرمے ہی ہوا امام ابو پوسف ٹاٹٹٹلڈ کے یہاں اس دفینے میں سے ایک خمس فقراء کو دیا جائے گا اور بقیہ سب اس پانے والے کا ہوگا، کیوں کہ یہال بھی اس کی طرف سے احراز پایا گیا ہے، لہٰذا جب احراز اس کی طرف سے محقق ہوا ہے تو پھر اس مال محرّز کا حق وار بھی وہی ہوگا۔ حدمہ سالہ فوٹن میں سے میں سے میں میں میں میں انہ میں انہ میں انہ میں انہوں کے میں میں میں میں میں میں ہوگا۔ م

حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پانے والے کو پچھنیں ملے گا، بل کہ چاراخماس کا مخط لہ حق دار ہوگا، مخط لہ وہ صحف کہ ہلاتا ہے جس کو ابتدائے فتے ہی میں امام اسلمین زمین کے اس جھے کا مالک بنا دے جس میں دفینہ نکلا ہے، اور امام اس مخض کے لیے فدکورہ حصرارض کی لمبائی چوڑ ائی متعین کر کے اس میں خط وغیرہ تھینچ کر علامت بنا دے، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ فذکورہ زمین فتح کے بعد سب سے پہلے اس مختط لہ کے قبضے میں آئی ہے، لہذا وہی مختط لہ اس زمین کے ظاہری حصول اور ظاہری ابتدا وہی مختط لہ اس زمین کے ظاہری حصول اور ظاہری ابتدا وہی ملکت میں ایک ہوگا، جیسے اگر کسی مخض نے مجھلی کا شکار کر کے اس کو اپنی ملکت میں ابتداء کا بھی مالک ہوگا، جیسے اگر کسی مخض نے مجھلی کا شکار کر کے اس کو اپنی ملکت میں

# ر آن البدایہ جلد کا کہ کھی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کام کے بیان میں کے

لے لیا اور مچھلی کے پیٹ میں سے موتی نکلی تو جس طرح وہ شکاری مچھلی کے ظاہر کا مالک ہے، اسی طرح وہ مچھلی کے باطن کا بھی مالک ہوگا اور دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مختط لہ ہی اس دیننے کا مالک ہوگا اور اگر وہ زندہ نہ ہوتو اس کے اہل خانہ اس دفینہ کے مالک ہوں گے۔

ٹم بالبیع النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مخط لہ نے امام اسلمین کی طرف سے دی گئی زمین کوفروخت کردیا اور پھراس زمین میں کوئی دفینہ نکلا تو بھی مخط لہ ہی اس دفینے کاحق دار ہوگا اور فروخت کرنے کی وجہ سے وہ دفینہ اس کی ملکت سے خارج نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ دفینہ زمین میں ودیعت کیا ہوا ہے اور اس سے مشتری کا کوئی حق متعلق نہیں ہے، لہذا اصل مالکِ ارض یعن مختط لہ ہی اس دفینے کامستحق ہوگا۔

بخلاف المعدن النح فرماتے ہیں کہ اگر کنز کے بجائے زمین میں سے معدن یعی خلق اور پیدائش ودیعت کیا ہوا سون چاندی نکا تو اس صورت میں خرید نے والا ہی اس کاحق وار ہوگا اور بیمعدن بھی زمین کی بچے کے ساتھ مشتری کی طرف نشقل ہوجائے گا، کیوں کہ معدن زمین کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے، لہذا جب مشتری کل کا مالک ہو چکا ہے تو جزء کا تو بدرجہ اولی مالک ہوگا۔
واب لم یعوف المنح فرماتے ہیں کہ اگر مختط لہ کا پتا نہ ہوتو اس صورت میں فہ کورہ دفینداس شخص کو دیا جائے گا جو اسلام میں سب سے پہلے اس زمین کا مالک ہوا ہو، کیوں کہ اس کاحق اور اس کی ملکیت تمام لوگوں کے حقوق واملاک سے مقدم ہے، کہی فقہائے مثا فرین کی رائے ہے۔ اور اگر دفینہ کی مہر مشتبہ ہواور نہ تو اس پر اہل اسلام کی علامت ہواور نہ ہی کفر کی تو اس صورت میں ظاہر فہ ہب کے مطابق اس کو جابلی دفینہ قرار دیں گے اور ہر حال میں اس میں شمس واجب ہوگا، کیوں کہ اسلام سے پہلے اس زمین پر خار کا غلبہ اور قبضہ تھا، اس لیے غالب گمان بہی ہے کہ وہ کا فروں ہی کا دفینہ ہو۔ اور ایک قول ہے ہے کہ اسے اسلامی دفینہ قرار دیا جائے گا، کیوں کہ اس اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ ویئے کہ اور کی کہ دویئہ کو ایک کہ میں معلوم ہور ہا ہے کہ وہ دیئے کنار کا نہیں ہے، بل کہ کی مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسلام کی ظاہری حالت سے بہی معلوم ہور ہا ہے کہ وہ نینہ کنار کا نہیں ہے، بل کہ کی مسلم قوم اور برادری کا دفینہ ہے، لہذا اسامی قرار دیا جائے گا۔

وَمَنُ دَخَلَ دَارَالُحَرُبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بِعُضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ تَحَرُّزًا عَنِ الْغَدْرِ لِأَنَّ مَا فِي الدَّارِ فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ فَهُوَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا، وَلَا شَيْئَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ غَيْرٍ مُجَاهِرٍ.

توجہ اور جو خص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھر کی حربی اے رکاز طاتو وہ غدر سے بچتے ہوئے اس رکاز کو مکان م کومکان مالک کو واپس کردے، اس لیے کہ جو پچھاس گھر میں ہے وہ مالک مکان کے خصوصی قبضے میں ہے۔ اور اگر جنگل میں اس نے رکاز پایا تو وہ اس کا ہے، کیوں کہ وہ کس کے خصوص قبضے میں نہیں ہے، لہذا یہ غدر شارنہیں کیا جائے گا، اور اس میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کہ غالب ہونے والے کے۔

# ر آن الهداية جلدا ي من المستخدم الله المستخدم ا

﴿تحوز ﴾ بچنا، پربیز کرنا۔ ﴿غدر ﴾ غداری، بے وفائی، بدعهدی۔ ﴿صحراء ﴾ جنگل بیابان، بے آباد جگہ۔ ﴿معلقت ﴾ چور، چیکے سے مال لینے والا۔ ﴿مجاهر ﴾ اعلانيكوئى حركت كرنے والا، ڈاكو۔

دار الحرب ميس كوئى وفيند ملن كاتكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی تخص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور وہاں کسی حربی کے گھر میں اس نے کوئی دفینہ پایا تو اسے چاہیے کہ اس دفینے کو مکان مالک کے حوالے کردے اور اپنے آپ کو غدر اور بدعہدی سے بچالے، کیول کہ غدر تو حرام ہے، نبی اکرم سُلُاتِیْم کا ارشاد گرامی ہے لکل غادر لمواء یعرف به یوم القیامة لیعنی ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن معرفت وشافت کا ایک علم ہوگا۔ اس لیے اس وعید سے بھی اسے بچنا چاہیے اور پھر دارالحرب میں جس مکان میں بی مستامی رہا ہے اس مکان پرصرف اور صرف اس کے مالک کا قبضہ ہے، لہذا مکان اور اس سے متعلق ساری چیزوں پر بھی مالک ہی کا قبضہ مصور ہوگا اور وہی اس رکاز کا حق دار ہوگا۔

البتہ اگر اس متامن شخص کو صحراء اور جنگل میں کوئی رکاز طاتو وہ اس کا ہے اسے چاہیے کہ چپ چاپ اپنے پاس رکھ لے،
کیوں کہ اس پرکسی کا خصوصی قبضہ نہیں ہے، لہذا اس کو لین شرعاً غدر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس رکاز میں نمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس شخص نے اسے حملہ وغیرہ کر کے نہیں لیا ہے، بل کہ خفیہ طور پر لیا ہے، لہذا یہ خفیہ طور پر مال چرانے والے کے در بے
میں ہوگا اور غانم نہیں ہوگا اس لیے اس کے پاس موجود رکاز میں نمس بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ واعلموا أنما غنمتم کی رو
سے نمس تو مال غنیمت میں واجب ہے اور یہ مال مال غنیمت میں سے نہیں ہے۔

وَلَيْسَ فِي الفَيْرُوْزَجِ الَّذِي يُوْجَدَ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ، وَفِي الزَّيْبَقِ النَّالَةِ الْخَمُسُ فِي قَوْلِ أَبِي يَوُسُفَ وَمَا الْمَايَةِ الْحِرَّا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَا الْمَايَةِ، خِلَافًا لِلَّابِي يُوسُفَ وَمَا الْمَايَةِ.

#### اللغاث:

﴿ فيروز ج ﴾ ايك نيلا، قيتي پتر، فيروزه - ﴿ زيبق ﴾ پاره -

#### تخريج:

لم اجده قال الزيلعي غريب اخرجه ابن عدى في الكامل ٢٢/٥ قال رسول الله ﷺ لا زكاة في حجر.

# ر آن البدايه جلد سي رسي المستحد ٢٠٠٠ عن المستحد زاوة ك احكام كه بيان ميس الم

#### فیتی پھرول میں خس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ فیروزج ایک قتم کا پہاڑی پھر ہوتا ہے جو بہت گرال قیمت ہوتا ہے جے اُردو میں فیروز کہتے ہیں اور زیتی کے معنی ہیں'' پارہ''۔صورت مسئلہ مدہے کہ پہاڑوں میں ملنے والے پھر اس طرح سنگ سرمداور یا قوت وغیرہ میں خمس نہیں ہے ہر چند کہ بیرسب قیتی ہوتے میں اورعمدہ مال ہوتے ہیں، کیوں کہ بیر پھر کی ایک قتم ہے اور پھر کے بارے میں آپ می الیون ارشاد گرامی بدیت که الاحمس فی الحجور

ر ہا مسلم پارے کا تو اس سلسلے میں امام اعظم مِنتُولِ اول اور امام بدویوسف راتشیل کا قول آخر رہے ہے کہ اس میں خس نہیں ہے، کیکن امام صاحب طبیعید کا آخری تول اور امام ابو یوسف کا پہلا قول یہی ہے کہ اس میں خمس واجب ہے اور یہی امام محمد رایشینه کا قول بھی ہے۔

واضح رہے کہ یہاں فی الجبال کی قیداحترازی ہے، چناں چداگریہ پھرکفار سے غلبۃ حاصل کیے جائیں تو پھران میں ٹمس واجب موكار (بناية ١٨٥/٣)

وَلَا خُمُسَ فِي الْوْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكُمَانِيْهُ وَمُحَمَّدٍ رَمَانَا عَانِيْهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَانَا عَانِيْهُ فِيْهِمَا وَفِي كُلِّ حِلْيَةٍ تُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ خُمُسٌ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْهَا أَخَذَ الْخُمُسَ مِنَ الْعَنْبَرِ، وَلَهُمَا أَنَّ قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَا يَكُوْنُ الْمَأْخُوْذُ مِنْهُ غَنِيْمَةً وَ إِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَالْمَرُوِيُّ عَنْ عُمَرَ ﷺ فِيمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَ بِهِ نَقُوْلُ، مَتَاعٌ وَجَدَ رِكَازً فَهُوَ لِلَّذِي وَجَدَ وَفِيْهِ الْخُمُسُ، مَعْنَاهُ وُجِدَ فِي الْأَرْضِ لَا مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّهُ غَنِيْمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر الرحم الثاني الله المرفين كريبال موتى اور عنر مين حمل نبيل ب، امام ابويوسف والثيلة فرمات بين كدان مين اور سمندر س نکلنے والے ہر زیور میں ٹمس واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر خلائٹو نے عنبر میں سے ٹمس لیا ہے۔حضرات طرفین ؑ کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کے قعر پر قبر نہیں آتا ، لہذا اس سے لیا جانے والا مال غنیمت نہیں ہوگا اگر چہ وہ سونا یا جا ندی ہواور جوحضرت عمر خالفحۃ سے تمس لینامروی ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے جھے سمندر نے اگل دیا ہواور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔

جوسامان بطون رکاز پایا گیا وہ پانے والے کا ہے اور اس میں تمس ہے، اس کا مطلب ہے وہ سامان جو ایسی زمین میں پایا جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، کیوں کہ بیسا مان بھی سونے اور جاندی کے درجے میں ہوکر مال غنیمت ہے۔ والله أعلم

﴿لَوْلُو ﴾ موتى \_ ﴿عنبو ﴾ سندرى كتورى \_ ﴿حلية ﴾ زيور ﴿قعو ﴾ كرانى \_ ﴿قهر ﴾ غلب ﴿متاع ﴾ سامان، فائدے کی چیز۔ ﴿ دسر ﴾ اگل دیا، اندرے باہر نکال دیا۔

# ر أن البداية جلد ال يوسي المستخدم من المستخدم والوة كاكام كا بيان من الم

#### در باسمندر وغيره ميل سے طنے والے فيتى سامان كا حكم:

عبارت میں دولفظ قابلِ تشریح ہیں: (۱) اؤلؤ اس کے معنی ہیں موتی ، اور اس کی حقیقت کے متعلق کی اقوال ہیں (۱) موسم
ریج کی بارش کا ایک قطرہ جوصدف کے منھ میں پڑتا ہے اور پھر بعد میں لؤلؤ بن جاتا ہے (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ صدف ایک
حیوان ہے جس میں اللہ نے صدف اور لؤلؤ پیدا فرمادیا ہے (بنایہ، فتح القدیر) اس طرح عبر کے متعلق بھی کی قول ہیں بعض لوگ
کہتے ہیں کہ سندر کی موجوں کے آپس میں ظرانے کی وجہ سے جو جھاگ پیدا ہوتا ہے اس سے عبر بنتا ہے (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ
عبر دریا کے کنارے پیدا ہونے والی ایک گھاس کا نام ہے جسے مچھلی نگل لیتی ہے، اگر مچھلی اسے نگلنے کے بعد اُگلتی ہے تو وہ کڑوی
ہوجاتی ہے اور اچھی عبر نہیں رہتی اور اگر صرف منھ میں لے کراہے مچھلی نگل دے تو وہ اچھی عبر ہوتی ہے۔ (بنایہ ۲۸۱۷)

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین بڑتا تھ کے یہاں لؤلؤ اور عظیرہ بیل خمس واجب نہیں ہے جب کہ اہام ابو بوسف پیشیڈ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں اور دریا ہے نکٹے والے ہرزیور میں خمس واجب ہے، کیوں کہ حضرت عمر خواننو نے عزبے خمس لیا ہے، فتح القد یراور بنامیہ وغیرہ میں اس موقع پر بیصراحت کی گئی ہے کہ عزبر میں سے خمس لینے کی نسبت حضرت عمر خواننو کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، بل کہ صحیح میہ ہے کہ خمس لینے کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برات کی کا ہے اور شاید یہ کا تب کا سہو ہے کہ اس نے رضی الله کا اضافہ کرکے اس میں اشتباہ پیدا کردیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اہام ابو یوسف برات کی بہاں ان چیز دں میں خمس واجب ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ تس ال میں واجب ہوتا ہے جے مسلمان کفار پر حملہ کر کے ان کے قبضے سے حاصل کریں اور اسے مالی فنیمت بنا کیں اور عبر وغیرہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، بل کہ بیتو دریا کے انڈر میں رہتا ہے اس لیے بی مال ننیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدائی نے اس دلیل کو آن فعو ننیمت بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہدائی نے اس دلیل کو آن فعو البحر لم یو د علیه القهو سے بیان کیا ہے اور القهو سے نلبہ مرادلیا ہے۔ چناں چداگر دارالحرب میں دریا کے کنار کے کسی کو مونا اور چاندی ملے تو ان میں بھی خمس واجب نہیں ہوگا، کیول کہ یہ بھی غلبة اور قبر آنہیں حاصل کیا گیا ہے اس لیے وہ مال فنیمت نہیں ہوگا فلا بجب فیه المحمس۔

والمووي عن عمر خانج الله صاحب ہدایہ امام ابدیوسف راتی کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو عنبر سے خل بات کہی گئ ہے وہ مطلق نہیں ہے، بل کہ اس نے وہ عنبر مراد ہے جسے دریانے کنارے اگل دیا ہواور اسلامی لشکر نے اسے اٹھا لیا ہواور اس میں تو ہم بھی وجوب خس کے قائل میں، کیوں کہ اس صورت میں یہ مال غنیمت ہوگا اور مال غنیمت میں خسرہ میں خرج میں عدم وجوب خس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی اصل پانی ہے اور پانی میں خمس وغیرہ کے جھی نہیں واجب ہے۔ لؤلؤ اور عبر میں عدم وجوب خس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی اصل پانی ہے اور پانی میں خمس وغیرہ کے بھی نہیں واجب ہے۔ (بنایہ)

متاع و جد المنح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی کو دوسرے گھریلوسا مان مثلاً کپڑے اور ہتھیا روغیرہ بطور رکاز ملے اور الیمی زمین میں ملے جس کا کوئی مالک نہ ہوتو اس میں ٹمس واجب ہے اور باقی سامان پانے والے کا ہے، کیوں کہ زمین کے مملوک نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامان بھی مالی غنیمت میں سے شار ہوگا اور مالی غنیمت میں ٹمس واجب ہے فیکذا فی ھذا۔

# باب رکھوں اور کھوں کی زکوۃ کے بیان میں ہے کے ایک میں ہے کے ایک میں ہے کے بیان ہے کے بیان ہے کی ہے کے بیان ہے کی ہے کے بیان ہے کے بیان ہے کی ہے کے بیان ہے کی ہے کے بیان ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے مطلق مالی عبادت کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے مقید مالی عبادت کو بیان کر رہے ہیں اور چوں کہ مطلق مقید سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے ترتیب میں اسے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ اور یہ باب اس معنی کر کے مقید ہے کہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ مؤنت کے بھی معنی ہیں۔ (عنایہ ، بنایہ)

قَالَ أَنُوْحَنِيْفَةَ فِي قَلِيْلِ مَا أَخُرَجَتُهُ الْأَرْضُ وَكَيْمِوهِ الْعُشُرُ، سَوَاءٌ سُقِى سَيْحًا أَوْ سَقَتُهُ السَّمَاءُ إِلَّا الْقَصَبَ وَالْحَطَبَ وَالْحَشِيْشَ، وَقَالَا لَا يَجِبُ الْعُشُرُ إِلَّا فِيْمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ إِذَا بَلَغَ حَمْسَةً أَوْسُقِ، وَالْوَسَقُ سِتُوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، وَلَيْسَ فِي الْحُصْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشُرٌ، فَالْجِلَافُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي اَشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ، لَهُمَا فِي الْاَوَّلِ قُولُةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْمُعْلَى وَيْمَ الْمُولِقِ وَلَا اللَّهُ صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ النِّصَابُ لِتَحَقِّقِ الْفِنَاءِ، وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحَلَيْظَيْهِ قُولُةٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَخْرَجَتِ الْاَرْصُ فَفِيهِ الْعُشُرُ مِنْ غَيْرِ فَصُلٍ، وَتَأْوِيلُ مَا رَوَيَهُ وَلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَلَيْظَيْهُ قُولُةٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَنْوَرَجَتِ الْوَسَقِيمَةُ وَهُو الْفِعَاءُ، وَلِهُ مُعْتَبَرَ بِالْمُولِي فِيهِ الْجَعْرَةِ، وَلَا اللَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْأُوسَاقِ، وَقِيمَةُ الْوَسَقِيمَ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَلَى اللَّوسَ الْمُؤْمِنَ وَرُهُ مَا وَلَهُ مَا الْمَعْشَرُ مُ النَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِي الْحَضْرَاوَاتِ ۖ صَدَقَةً وَالْمَالِكِ فِيهِ الْعَسْرَةِ وَهُو الْفِعَاءُ، وَلِهُ الْمُسَافِقِ وَلَوْمَ الْمُعَلَى السَّعَمُ وَالْمَالِكِ فِيهِ فَكَيْتُ بِيصِفَتِهِ وَمُو الْفِعَاءُ، وَلِهُمَا الْعَنْدَرُ وَلِي الْمُولُ اللَّامِينَ وَيُهِ وَلَا اللَّيْسُ فِي الْحَرَامُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْولِ الْقَصَبُ وَالْفَصَبُ وَالْمَوالُونِ الْقَصَبُ وَالْمَوالِقِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالَةً مَنْ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُولِي الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلِهُ الْمُؤَلِقُ الْمُولِقِي الْمُؤْمُ وَ الْمُعَلِي وَالْمُؤَادُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ وَيَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤَادُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَادُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَادُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤَادُ اللَّهُ الْمُؤَادُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَادُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ

# ر أن البداية جلد الله المستخدم عن المستخدم والماء كالمائي المستخدم المستخد

وَقَصَبُ الذَّرِيْرَةِ فَفِيهِمَا الْعُشُرُ، لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِمَا اسْتِغُلَالُ الْأَرْضِ، بِخِلَافِ السَّعَفِ وَالتِّبْنِ لِآنَّ الْمَقْصُودَ الْحَتُّ، وَالثَّمَ ُ دُوْنَهَا.

ترجمہ الم ابو حنیفہ رکھتے لئے نے فر مایا ہے کہ زمین کی تھوڑی اور زیادہ پیداوار میں عشر واجب ہے خواہ وہ زمین جاری پانی سے پنجی گئے ہو یا اسے آسانی پانی نے سیراب کیا ہو، زکل ، ایندھن کی لکڑی اور گھاس کے علاوہ (ان میں عشر نہیں ہے) حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عشراتھی پیدا وار میں واجب ہے جن کے پھل باتی رہتے ہیں اور بید پانچ وس کو پہنچ جا کیں اور ایک وس نبی اگرم کا فیڈیا کے صاع سے آٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے بہاں سنر یوں میں عشر واجب نہیں ہے۔ لہذا (امام صاحب اور حضرات صاحبین کی ایس مشہور ہونے میں (۲) باتی رہنے میں ۔ اول میں حضرات صاحبین کی دلیل آپ مظافیق کی میں نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ وہ زکو ہے الہذا شہوت عناء کے لیے اس میں نصاب مشہور ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتنظير كى دليل آپ مَنْ التَّهُمُّا كابيدار شادگرامى ہے كہ جو پچھ زمين پيدا كرے اس ميں عشر واجب ہے۔ اور بي فر مان بغير كسى تفصيل كے ہے۔ اور حضرات صاحبين كى روايت كردہ حديث كى تاويل بيہ ہے كہ اس سے ذكوۃ تجارت مراد ہے، كيوں كہ لوگ اوساق كے ذريعہ خريد وفروخت كرتے تھے، اور ايك وسق كى قيمت جاليس در ہم تھى۔ اور اس ميں مالك ہى كا اعتبار نہيں ہے تو اس كى صفت يعنى غناء كا كيوں كر اعتبار ہوگا۔ اسى وجہ سے حولانِ حول شرط نہيں ہے، كيوں كہ وہ طلب ِنمو كے ليے ہے اور سے بيورا كا بيرا نماء ہے۔

اور مسئلہ دوم میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ آپ منگا ٹیڈ کے فر مایا ''سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے اور زکو ق کی نفی نہیں کی ہے، الہذاعشر متعین ہے، اور امام صاحب ولٹیٹیڈ کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور صاحبین کی روایت کردہ حدیث ایسے صدقے پرمحمول ہے جسے عاشر لیتا ہے اور اس میں تو امام ابو حنیفہ ولٹیٹیڈ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اس لیے کہ زمین سے بھی ایک چیزوں سے نما حاصل کیا جاتا ہے جو پائیدار نہیں ہوتیں اور وجوب عشر وغیرہ کا سبب زمین کا نامی ہونا ہے، اس میں خراج واجب ہے۔

رہی ایندھن کی لکڑی، نرکل اور گھاس تویہ چیزیں عاد تا باغوں میں نہیں اگائی جا تیں، بل کہ باغوں کوان سے صاف کر لیا جاتا ہے جی کہ اگر مالک نے باغوں کو نرکل کا کھیت یا ایندھن کے درختوں کا باغ بنا لیا گھاس اُ گانے گی جگہ بنا لی آؤ اہی میں عشر واجب ہوگا اور قصب مذکور سے قصب فاری مراد ہے، رہا گنا اور چرائنۃ تو اس میں عشر واجب ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعہ زمین سے غلہ نکالنا مقصود ہوتا ہے۔ برخلاف کھجور کی شاخوں کے اور بھوسے کے، کیوں کہ (ان سے) دانہ اور چھوہارہ مقصود ہوتا ہے نہ کہ شاخیں اور بھوسا۔

#### اللغاث:

﴿سبح ﴾ سطح زمین پر بہنے والا پانی، نہر وغیرہ۔ ﴿قصب ﴾ سركنڈے، چھوٹے بانس۔ ﴿حطب ﴾ ايندهن كى لكڑى۔

# ر آن البدليه جلدا على المحالية المعلى المحالية المعلى المحالية المعلى المحالية المعلى المحالية المعلى المحالية المعلى المحالية ال

۔ ﴿ حشیش ﴾ گھاس۔ ﴿ حضروات ﴾ سبزیاں۔ ﴿ جنان ﴾ باغات۔ ﴿ سعف ﴾ کجور کے خال خوشے، شاخیس۔ ﴿ تبن ﴾ بھوسا۔ ﴿ قصب الذرير ق ﴾ جوار کے گئے۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجم البخاري في كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ، حديث رقم: ١٤٨٤.
- اخرجه البخارى، فى كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، حديث رقم: ١٤٨٣.
  والترمذى، فى كتاب الزكاة، باب ١٤.
  - 🛭 اخرجہ ترمذی فی کتاب الزکوة، باب ما جاء فی زکوة الخضروات، حدیث رقم: ٦٣٨.

#### زين سے أسمنے والى چيزول على صدقات واجبه كابيان:

زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کے حوالے سے حفرت امام صاحب والتین اور حفرات صاحبین کا اختااف ہے، چناں چہ امام صاحب والتین کا مسلک توبہ ہے کہ زکل، ایندھن کی لکڑی اور گھاس کے علاوہ زمین کی تمام پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ اور خواہ اس زمین کو ماء جاری سے سینچا گیا ہو گیا ماء ساوی نے اسے سیراب کیا ہو، اسی طرح پیداوار میں پیداوار میں بیائیداری ہویا نہ ہوبہصورت اس میں عشر واجب ہے، اور نہ تو نصاب کی شرط ہے اور نہ بقاء کی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کے لیے دوشرطیں لازم اور ضروری ہیں (۱) پہلی شرط ہے کہ وہ پیداوار بقد، نصاب ہو یعنی کم از کم پیلی فروج ہیں جوگا، ور دوسری شرط ہے ہے کہ ایسی پیداوار ہوجس میں بقاء اور دوام ہو، اگر یہ دوشرطیس پائیں جا کیں گی تو پیداوار میں عشر واجب ہوگا، ور نہ نہیں ۔ پہلی شرط یعنی اشتراط نصاب کے سلسط میں حضرات صاحبین کی دلیل بی حدیث ہیں صدقة سے مرادعش ہے، کول کہ خصصہ او سق صدفة، اس حدیث سے ان حضرات کا وجہاستدلال بایں معنی ہے کہ حدیث میں صدقة سے مرادعش ہے، کہ یہاں صدقة سے کم پیداوار بھی اگر دوسودر ہم کی مالیت کو بینی جائے تو اس میں زکو ہ واجب ہے، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ یہاں صدقة سے کم پیداوار بھی اگر دوسودر ہم کی مالیت کو بینی جائے تو اس میں زکو ہ واجب ہو، اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ یہاں صدقة سے ذکو ہم مراد نہیں ہے، بل کہ عشر مراد ہوار دوجوب عشر کے سے بیداوار کا بقدر نصاب لیعنی کم از کم پانچ ویش ہونا ضروری ہے۔

و لانه صدفة المنع حضرات صاحبین کی دوسری اورعقلی دلیل میہ ہے کہ عشر زکو ۃ ہی کی طرح ہے، کیوں کہ جس طرح زکو ۃ مال ہے متعلق ہوتی ہے اور کا فرپر واجب نہیں ہوتی نیز اس کا مصرف فقراء وساکین ہیں، اس طرح عشر کا تعلق بھی مال ہے ہے، عشر بھی کا فرپر واجب نہیں ہے اور اس کے مصارف بھی فقراء وساکین ہیں، الہذا جب ان حوالوں سے عشر اور زکو ۃ میں یگا تگت ہے تو پھر شرط نصاب سے حوالے سے بھی دونوں میں کیسانیت ہوگی اور چوں کہ تحقق غناء کے لیے زکو ۃ میں نصاب شرط ہے لہذا عشر بھی نصاب مشرط ہے لہذا عشر بھی نصاب مشروط ہوگا تا کہ عنی محقق ہوجائے۔

و لأبى حنيفة عدمِ اشتراطِ نصاب كے سلسلے ميں حضرت امام أعظم والتيلا كى يہلى دليل يه حديث ہے "ما أخوجت الأرض ففيه العشو" اوراس حديث سے وجه استدلال اس طور پر ہے كه اس ميں بغيركسى تفصيل كے زمين كى پيداوار ميں مطلقاً عشر كوواجب قرار ديا گيا ہے اورنصاب وغيره كى كوئى قيرنہيں ہے، لہذا المطلق يجري على إطلاقه والے ضا بطے كتحت زمين كى پيداوار ميں عشر واجب ہوگا اگر چدوہ بقدرنصاب نه ہو۔

# ر آن البدايه جلد ال يوسي المستحدد ١٩ من المستحدد والمام كريان يس

حضرت امام صاحب والتعليد كى دوسرى دليل قرآن كريم كى بيآيت بهى موسكتى به يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخر جنا لكم من الأرض كي كيولكم مما أخر جنا لكم من الأرض كيولكم مما أخر جنا لكم من الأرض كيولكم مما أخر جنا لكم من الأرض كي الرض كيولكم مما أخر جنا لكم من الأرض كي الأرض كي الأرض كي الأرض كي الأرض كي الأرض كي الترب كي الترب

وتأویل ما رویاہ النح فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کی پیش کردہ حدیث لیس فیما دون النح کی تاویل ہے ہے کہ اس میں صدقہ سے عشر نہیں بل کہ مال تجارت کی زکو ق مراد ہے اور اس بات کے تو امام صاحب بھی قائل ہیں کہ مال تجارت میں وجوب زکو ق کے لیے پانچ وئی کی مقدار ضروری ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ و من بعد هم و سق کے حساب سے خرید و فروخت کرتے تھے اور ایک وی مجبور کی قیمت جا لیس درہم ہوتی تھی، اس اعتبار سے پانچ ویت کی قیمت ۲۰۰۰ درہم ہوگی اور ۲۰۰۰ درہم ہی مالی تجارت کا نصاب ہے، الحاصل اس حدیث کا وہ مطلب اور وہ محمل نہیں ہے جو صاحبین نے سمجھا اور اس سے عشر میں اشتر اطِ نصاب پر استدلال کر بیٹھے، بل کہ حدیث کا صحیح مفہوم وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

و لا معتبر بمالك النع يهال سے صاحبين كى عقلى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كوشر ميں مالك كاكوئى اعتبار نہيں ہے، اى ليے تو بچہ، مكاتب اور مجنول وغيرہ كى زمين ميں نيز أرضِ موقوفه ميں بھى عشر واجب ہے، حالال كه ان تمام ميں صفت مالكيت معدوم ہے لہٰذا جب عشر ميں مالك كا اعتبار نہيں ہے، تو اس كى صفت يعنى غناء كا اعتبار كيے اور كيوں كر ہوسكتا ہے، يہى وجہ ہے كہ عشر ميں حولانِ حول بھى شرط نہيں ہے، كيوں كه حولانِ حول كى شرط نمواور بردھور كى معلوم كرنے كے ليے ہوتى ہے اور پيداوار كا يورا حصة نمواور بردھور كى ہے۔

ولھما فی النانی النج دوسری شرط یعنی بقاءاور پائیداری کی شرط کے متعلق حفرات صاحبین کی دلیل به صدیث ہے لیس فی النحضر وات صدفة کی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، حضرات صاحبین ً یہاں بھی صدفة سے عشر مراد لیتے ہیں اور حدیث کا مطلب به بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث میں صدقہ سے زکوۃ مراد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے عشر مراد ہوگا اورعشر ہی کی نفی موگ یعنی سبزیوں میں عدم وجوبِ عشر کی علت عدم بقاء ہے یعنی سبزیاں بغیر کسی علاج ومعالجہ کے سال مجر باتی نہیں رہتیں، اس لیے ان میں عشر واجب نہیں ہے، لہذا ہر وہ پیداوار جس میں عدم بقاء والی خرابی اور کم زوری پائی جائے گ

ولد ما روینا النے اس مسلے میں ہی امام اعظم روانین کی دلیل وہی حدیث ہے جوسئلہ اولی میں دلیل ہے لینی ماأخو جت الأرض ففید العام اور چوں کداس حدیث میں بقاء اور عدم بقاء کی کوئی شرطنہیں ہے، لبذا سبزیوں میں عشر واجب ہوگا ہر چند کہ ان میں دوام اور استقر ار نہ ہو۔ اور حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب اور اس کا صحیح مطلب ہیہ ہے کہ اگر سبزیوں کا مالک قیمتاً عشر دینے ہے انکار کردے تو اب عاشر کوعین خضروات میں سے عشرنہیں لینا چاہیے، کیوں کہ عاشر عموماً شہر سے دور رہتا ہے اور شہر سے دور فقراء ومساکین کم رہتے ہیں، اس لیے صاحب شریعت نے عاشر کوید ہدایت دی ہے کہ وہ سبزیوں میں سے ہی عشر نہ لی درنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبزیوں کے عوض مالک سے دسویں جھے کی قیمت لے، ورنہ وہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے ہی سرگل کرختم ہوجا کیں گی، بل کہ سبزیوں کے عوض مالک سے دسویں جھے کی قیمت لیے ، یہ حدیث پاک کا سے مقبوم ہرگر نہیں ہے کہ خضروات میں عشر ہی نہیں ہے۔

### ر آن البداية جلد کا کامی المسلامی ده کامی کی کامی کی بیان میں کے

و لأن الأرض المنح حضرت امام صاحب والتنافية كے مسلك برعقلى دليل بيہ ہے كہ وجوب عشر كا سبب زمين كا نامى ہونا ہے اور كبيمى زمين سے اليى چيز كے ذريعے بھى نماء حاصل كيا جوتا ہے جن ميں ايك سال تك بقاء اور دوام نہيں ہوتا، اب اگر عدم بقاء كى وجہ سے بہم خصروات ميں عشر كو واجب نہ قرر ديں تو سبب يعنى نماء كا حكم كے بغير ثابت اور تحقق ہونا لازم آئے گا جو درست نہيں ہے، يہى وجہ ہے كہ اگر خراجى زمين ميں كى نے سبزياں اگائيں تو ان ميں خراج واجب ہے، تو جب عدم بقاء كى وجہ سے خراجى زمين ميں خراج واجب ہوگا خواہ بيداوار ميں بقاء ہويا نہ ہو۔

امّا الحطب النح فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب را تیلید کے بیبال قصب ، طب اور حشیش وغیرہ میں عشر واجب نہیں ہے، کول کہ عادتا اور عامة ان چیزول کو مقصود بنا کر باغات میں نہ تو لگایا جاتا ہے اور نہ ہی انھیں اُ گایا جاتا ہے ، بل کہ اکثر بیدد کیھنے میں آتا ہے کہ بیچیزیں ازخود ہی باغات میں اُگ آتی ہیں اور پھر انھیں کاٹ کرصاف بھی کر دیا جاتا ہے ، ہاں اگر کوئی شخص مقصود بنا کر ان چیزوں کو باغات میں لگائے اور ان کی بھی کرے تو اس صورت میں ان میں بھی عشر واجب ہوگا، کیول کہ اس وقت بہ چیزیں حصولِ غلہ کے بیل کی ہول گی اور غلات میں عشر واجب ہے فکذا فیھا۔

والمراد النح فرماتے ہیں کہ متن میں جوقصب کا لفظ آیا ہے اس سے قصب فاری یعنی نرکل مراد ہے جس سے قلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں،اس سے قصب السکر یعنی گنا اور چرائة (چری والی لکڑی) مراد نہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں سے حصول غلہ مقصود ہوتا ہے اور ان میں عشر بھی واجب ہوتا ہے۔اس کے برخلاف تھجور کی شاخوں میں اور بھوسے میں عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان میں سعف سے تمریحی چھوہارہ مقصود ہوتا ہے جب کہ تین لیعنی بھوسے سے دانہ اور اناج مقصود ہوتا ہے اور چوں کہ تمر اور حب میں عشر واجب ہے، لہذا ان کے فضلات میں وجوبِ عشر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَمَا سُقِى بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ عَلَى الْقُولَيْنِ، لِآنَ الْمُؤْنَةَ تَكُثُرُ فِيهِ وَتَقِلُّ فِيْمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ سَيْحًا، وَإِنْ سُقِى سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتَبُرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا هُوَ فِي السَّائِمَةِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَالِّا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ خَمْسَةً أَوْ سُقٍ مِنْ أَبُويُوسُفَ وَمَالِنَّا، لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِيُّ فِيْهِ فَاعْتُبِرَتُ قِيْمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ أَدْنَى مَا يُوسَقُ كَالذَّرَةِ فِي زَمَانِنَا، لِآنَهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيْرُ الشَّرْعِيُّ فِيْهِ فَاعْتُبِرَتُ قِيْمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ التَّخَارَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَانَّا يَهِ لَكَانَهُ إِذَا بَلَغَ الْحَارِجُ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ مِّنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتُبِرَ السَّيْعِيُ الْتَعْفُونِ خَمْسَةً أَمْنَاءٍ، لِآنَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقَطْنِ خَمْسَةً أَمْنَاءٍ، لِآنَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ، لِآنَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِالْتَعْفَرَانِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ، لِآنَ التَّقُدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِعُمْرَانِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ، لِآنَ التَقْدِيْرَ بِالْوَسَقِ كَانَ لِاعْتَبَارِ أَنَّهُ أَعْلَى مَا يُقَدِّرُ بِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جوز مین ڈول یا رہٹ با او مٹنی سے پینی گئ ہوتو دونوں قولوں پر اس میں نصف عشر ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور جوز مین بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے پینی گئ ہواس میں مشقت کم ہے۔ اور اگر دریا کے پانی اور ر أن البداية جلد الم يوسي الم يوسي الم يوسي ويوة كاكام كبيان مين ي

ڈول دونوں سے پنجی گئی ہوتو اس میں اکثرِ سال کا اعتبار ہے جیسا کہ سائمہ کے سلسلے میں بہی تھکم ہے۔حضرت امام ابو یوسف رطینیا نے ان چیز دس کے متعلق جن میں وس کا چلن نہ ہو جیسے زعفران اور روئی ، یہ فر مایا ہے کہ ان میں عشر واجب ہے بشر طیکہ ان کی قیمت ادفیٰ وسق سے پانچ وسق کے برابر پہنچتی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں جوار ہے، کیوں کہ اس میں شرکی نصاب کا انداز لگانا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے جیسے سامانِ تجارت میں ہے۔امام محمد والینیا فر ماتے ہیں کہ اگر پیداواراس قسم کی اندازہ لگائی جانے والی اعلیٰ قسم میں سے پانچ کی تعداد کو پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا، لہذا روئی میں پانچ اُ ممال کا اعتبار کیا جائے گا اور ہر ممل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ مُن کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ وسق کے ذریعے اندازہ لگانے کا اعتبار اسی لیے ممل تین سومُن کا ہوتا ہے، اور زعفران میں پانچ مُن کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ وسق کے ذریعے اندازہ لگا یا جاتا ہے وہ ان میں سب سے اعلیٰ ہے۔

#### اللغاث:

﴿غرب﴾ دُول، برا دُول ﴿ واليه ﴾ ربث ﴿ وسانيه ﴾ پانى سينچ والى اوْمْنى ﴿ فطن ﴾ كياس، روكى \_ ﴿ ذرّه ﴾ جوار \_

#### عشری اورنصف عشری زمین کابیان:

اوپر کی عبارت میں دوتین لفظ قابل توجہ ہیں، اس لیے سپ بھی ان پرتھوڑی می توجہ دے دیجیے (۱) غَرْبُ اس کے معنیٰ ہیں بڑا ڈول (۲) دالینہ اس کے معنیٰ ہیں رہٹ بعنی وہ چیز جس بر بہت سارے ڈول وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر بیل یا دوسرا کوئی جانور اسے گھما تا ہے اور اس کے ذریعے گھیتیوں اور باغوں کی سینچائی ہوتی ہے (۳) سانینہ یہ ساقیۃ کا مترادف ہے اور اس کے معنیٰ ہیں سینچائی کرنے والی اونٹی۔

عبارت میں بیان کردہ مسکے کا حاصل ہے ہے کہ وہ کھیت اور وہ زمین جے بڑے ڈول یا رہٹ یا اوفئی وغیرہ کے ذریعے سیراب کرکے اس میں سے بچھ اگایا جائے تو اس کی بیداوار میں امام صاحب اور حضرات صاحبین دونوں کے یہاں نصف عشر واجب ہے اور اس میں بھی حضرات صاحبین کے یہاں نصاب اور بقاء کی شرط ہے جب کہ امام صاحب براٹھیلا کے یہاں کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ہرائے ڈول وغیرہ کے ذریعے سیراب کی گئی گئی کی پیداوار میں نصف عشر کے وجوب کی دلیل اور حکمت کوئی شرط نہیں ہوئے کہتے ہیں کہ ان چیز ول سے کھی کو سینچ میں مشقت زیادہ ہے جب کہ دریا اور بارش کے پانی سے سینچائی کرنے میں مشقت زیادہ ہے اس میں بوراعشر واجب ہے اور جس صورت میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر یعنی میں مشقت زیادہ ہے اس میں پوراعشر واجب ہے اور جس صورت میں مشقت زیادہ ہے اس میں نصف عشر یعنی میں مشقت دیادہ ہے۔

وإن سقى المنع فرماتے ہیں كەاگر كسى هيتى كو دريا اور ڈول دونوں كے پانى سے سيراب كيا جائے تو اس ميں عشريا نصف عشر كے وجوب كے متعلق اكثر سال كا اعتبار ہوگا، چنال چەاگرسال كے اكثر حصے ميں اسے دريا كے پانى سے سينچا گيا ہوتو اس ميں عشر واجب ہوگا، جيسے سائمہ واجب ہوگا اور اگر اكثر سال اسے ڈول وغيرہ سے سينچا گيا ہوتو از ديادِ مشقت كى وجہسے اس ميں نصف عشر واجب ہوگا، جيسے سائمہ جانوروں كا مسئلہ ہے، يعنى اگر سال كے اكثر حصے ميں جانور چرنے پر اكتفاء كرتا ہے تو وہ سائمہ ہے اور اگر اكثر سال وہ بينے كر كھا تا

### ر آن البداية جلدا على المسلك من المسلك من المسلك المسلك المسلك على على المسلك ا

ہے تو علوفہ ہے اور سائمہ میں تو زکو ۃ واجب ہے، کیکن علوفہ میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ الحاصل جس طرح سائمہ اور علوفہ ہونے میں اکثر سال کومعیار بنایا گیا ہے اس طرح ڈول اور دریا کی سینچائی میں بھی اکثرِ سال کومعیار بنایا جائے گا۔

و قال أبو يوسف ولينمان المنح اس كا حاصل بيہ كه زمين كى بيداوار ميں عشريا نصف عشر واجب ہونے كے ليے حضرات صاحبين كے يہاں بيداوار كا پانچ وسق تك ہونا ضرورى ہے، بيشرط تو ان چيزوں ميں چل جائيگ جن ميں وسق كے ذريع ناپ تول ہوتى ہے مگر وہ چيزيں جن ميں وسق كے ذريع كاروبارنہيں ہوتا ان ميں كيا ہوگا، كيا صاحبين كے يہاں ان ميں عشرنہيں واجب ہوگا؟ اس وہم كو دور كرتے ہوئے صاحب ہدايہ حضرت امام ابو يوسف ولينمائ كا بيقول نقل كر رہے ہيں كه اگر كھيت سے غيروسقى چيزيں مثلاً زعفران اور روكى وغيرہ كى قيمت اوئى وسق سے پانچ وسق جواركى قيمت كو پہنچ جاتى ہے تو چراس ميں عشر واجب ہوگا۔ كيوں كه شريعت كا ضابطہ بيہ ہے كہ جن چيزوں ميں نصاب شرى كا اندازہ لگانا ممكن نہوان چيزوں كى قيمت كو معيار بنا كر ان ميں عشر وغيرہ واجب كيا جا تا ہے، مثلاً سامان كى قيمت كہ اس ميں نصاب شرى كا اندازہ ممكن نہيں ہے، اس ليے اس ميں قيمت كو عشر وغيرہ واجب كيا جا تا ہے، مثلاً سامان كى قيمت كو برابر ہوتو اس ميں زكوة واجب ہے۔

وقال محمد النج اسلیلے میں حضرت امام محمد راتی گیا کہ قول یہ ہے کہ جس طرح کیلی چیزوں میں اندازے کا سب سے برا اور اعلیٰ معیار وتق ہے اور وتق ہی سے ان چیزوں میں نصاب کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح غیر وقعی چیزوں میں جس چیز میں اندازے کا جوسب سے اعلیٰ معیار ہوگا اس کے ذریعے اس چیز میں نصاب کا اندازہ لگایا جائے گا اور چوں کہ روئی میں اندازے کا سب سے بڑا معیار جمل بعنی ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اس لیے اگر روئی کی مجموعی پیداوار مہمل ہوتو پھر اس میں عشر واجب ہوگا، ورنہیں۔ اور آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ ہرممل تین سومن کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے روئی میں نصاب کی مقدار ۲۰۰۰ امن ہوگا۔

اور زعفران میں اندازے کا سب سے بڑا معیار من ہے، لہذا امام محمد رافتی کے یہاں جب کسی کے پاس پانچ من زعفران موں تو اس میں عشر واجب ہوگا ور نہیں۔ صاحب ہدایہ نے لان التقدیر الوسق النج سے کیلی چیزوں میں اندازے کے لیے وت کومعیار بنانے کی علت بیان کی ہے کہ وت کیلی چیزوں میں اندازے کے جملہ معیار میں سب سے عمدہ اور اعلی معیار ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا ہے، لہذا یہ محم ہر غیرو تی چیز کا بھی ہوگا کہ اس کے بھی اندازے کے معیار میں سے سب سے عمدہ معیار کو معیار بنا کمیں گے۔

وَفِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ إِذَا أَحَذَ مِنْ أَرَضِ الْعُشْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَالِتُمَّائِيةُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّلًا مِنَ الْحَيُوانِ فَأَشْبَهَ الْإِبْرِيْسَمِ، وَلَنَا قُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ، وَلَأَنَّ النَّحْلَ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَنُوارِ وَالشِّمَارِ وَفِيْهِمَا الْعُشْرُ فَكُذَا فِيْمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، بِحِلَافِ دُوْدِ الْقَزِّ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَوْرَاقَ وَلَا عُشْرَ فِيْهَا، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَاللَّهُ لَيْ يَعْشَرُ فِيْهِ الْعُشْرُ فَلَّ أَوْ كَثُرَ، لِأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ النِّصَابَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُ لِلْهُ يَعْتَبِرُ فِيْهِ قِيْمَة خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبُلُغَ عَشَرَ قِرَبٍ لِحَدِيْثِ بَنِي شَبَابَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا

# ر آن الهداية جلدا على المسلك المسلك من المسلك المسلك المسلك المسلك على على على المسلك المسلك

يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ طَلِّقَاقِيمُ كَذَالِكَ، وَعَنْهُ خَمْسَةُ ٱمْنَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحَلَّا أَنْهَ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ، كُلُّ فَرَقٍ سِتَّةٌ وَنَا يُؤْدُن رِطُلًا، لِأَنَّهُ أَقْطَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ وَكَذَا فِي قَصَبِ الشَّكَّرِ، وَمَا يُوْجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنَ الْعَسَلِ وَالنِّمَارِ فَفِيْهِ وَنَا لَئُونَ رِطُلًا، لِأَنَّهُ الْفَصْلُ وَالنِّمَارِ فَفِيْهِ الْمُنْوَ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَّا عَلَيْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لُونُعِدَامِ السَّبَبِ وَهِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُو الْخَارِجُ. الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُو الْخَارِجُ.

ترجمل : اور شہد میں عشر واجب ہے بشرطیکہ وہ عشری زمین سے لیا گیا ہو، امام شافعی رات ہیں کہ (اس میں) عشر واجب نہیں ہے، کیوں کہ شہد حیوان سے پیدا ہوتا ہے لہذا ہے آبریشم کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل آپ من الله کا بیدارشاد گرامی ہے کہ شہد میں عشر واجب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ شہد کی کھی پھولوں اور پھلوں سے رس چوسی ہے اور ان دونوں میں عشر واجب ہے، لہذا ان کی پیداوار میں بھی عشر واجب ہوگا۔ برخلاف رلیشی کیڑے کے، کیوں کہ وہ درخت کے بے کھاتا ہے اور پتوں میں عشر واجب نہیں ہے۔

پھر حضرت امام ابو حنیفہ براتے ہیں شہد خواہ کم ہویا زہ اس میں عشر واجب ہے، کیوں کہ حضرت الا مام نصاب کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ یہی نہیں کرتے ۔ اور حضرت امام ابو یوسف براتے ہیں جیسا کہ یہی ان کی اصل ہے۔ امام ابو یوسف براتے ہیں جیسا کہ یہی ان کی اصل ہے۔ امام ابو یوسف براتے ہیں دوسری روایت ہے ہے کہ شہد میں عشر واجب نہیں ہے جتی کہ وہ دس مشکیز ہے تک پہنچ جائے بنوشابہ کی حدیث کی وجہ سے کہ وہ لوگ اس مقدار پر آپ ساتھ ایک وعشر دیتے تھے۔ اور انھی سے ایک تیسری روایت میم وی ہے کہ پانچ من شہد میں عشر واجب ہے۔ اور امام محمد براتے ہیں نے افراق کی تعداد مروی ہواور ہر فرق ۲۳ رطل کا ہوتا ہے، کیوں کہ شہد کا اندازہ کرنے میں فرق ہی سب سے اعلی معیار ہے۔ اور یہی تھم گئے کا بھی ہے اور وہ شہد اور پھول جو بہاڑوں میں پائے جائیں ان میں بھی عشر واجب ہے، امام ابو یوسف براتے تا مروی ہے کہ ان میں عشر نہیں ہے، کیوں کہ سبب یعنی زمین کا نامی ہونا جائیں ان میں بھی عشر واجب ہے، امام ابو یوسف براتے تا مروی ہے کہ ان میں عشر نہیں ہے، کیوں کہ سبب یعنی زمین کا نامی ہونا مفقود ہے۔ اور ظاہر الروابی کی دلیل ہے ہے کہ مقصود حاصل ہے اور وہ پیدا وار ہے۔

#### اللغات:

وعسل ﴾ شهد ﴿ ابويسم ﴾ قدرتى ريشم جوكيرُ ول كي ذريع پيدا ہوتا ہے۔ ﴿ نحل ﴾ شهد كى كسى ۔ ﴿ دو دالقز ﴾ ريشم كير ب \_

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه بيهقي في سننه في كتاب الزكاة باب ماورد في العسل، حديث رقم: ٧٤٥٩، باب رقم: ٥١.
  - 2 خرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في زكاة العسل حديث رقم: ٦٢٩ في معناهُ.

#### شهدادر من مين عشروغيره كالفصيل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عشری زمین سے شہد حاصل کیا گیا تو ہمارے یہاں اس میں عشر واجب ہے، لیکن امام شافعی والشیئ

# 

عدم وجوبِ عشر کے قائل میں اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ شہد حیوان یعنی کھی سے پیدا ہوتا ہے اور حیوان سے پیدا ہونے والی ایک دوسری چیز یعنی ریشم میں عشر نہیں ہے، لہذا شہد میں بھی عشر نہیں ہوگا، کیوں کہ ماد کا خلقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

ہماری ولیل وہ صدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے یعنی فی العسل العشو ، بقول صاحب بنایہ صدیث شریف کا پورا مضمون یوں ہے ان النبی ﷺ کتب الی اُھل الیمن اُن یؤ خذ من اُھل العسل العشر یعنی آپ ﷺ نے اہل یمن کو یہ مضمون یوں ہے اُن النبی ﷺ کتب الی اُھل الیمن اُن یؤ خذ من اُھل العسل العشر یعنی آپ مُؤ اُلِّا ہے اہل یمن کو یہ بدایت نامہ جاری فر مایا کہ جن کے پاس شہد ہو وہ اس میں ہے دسوال حصد دیا کریں۔ دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ شہد کی کھیاں پھل اور پھول میں عشر واجب ہے، لہذا جو چیز ان دونوں سے بنے گی اور پیدا ہوگی اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔

ثم عند أبی حنیفة وَحَرَّ الله الله یه الله یه الله یه الله یهال سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے یا اس کی تعداد اور مقدار متعین ہے، تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم براتھ یہ کا مسلک تو یہ ہے کہ مطلق شہد میں عشر واجب ہے خواہ وہ کم ہویا زیادہ ، یوں کہ فی العسل العسر والی حدیث مطلق ہے اور اس میں کی زیادتی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے امام صاحب والته یہ عبال شہد میں بھی کی نصاب اور مقدار کی شرط نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام ابو یوسف و تینیا سے اس سلسلے میں تمین روایتیں مروی ہیں (۱) پہلی میں بھی کہ زمین کی پیداوار کی طرح شہد میں بھی نصاب ضروری ہے اور اس کا پانچ وس کی قیمت کے برابر ہونا شرط ہے، اس لیے کہ دیگر پیداوار وغیرہ میں بھی بہی چیز شرط ہے (جب وہ غیر وسی ہوں) (۲) دوسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد دیں مشکیز ہے ہے کہ دیگر پیداوار وغیرہ میں بھی بہی کے کہ مرق اس بات کا باتہ جات کی میں بوشاب نامی ایک قوم آباد تھی اور شہد وغیرہ نکا لئے کا کام کرتی تھی، یہ لوگ رسول اکرم مُنَّلِیُمُ اور حضرات شیخین وغیرہ کو دیں مشکیز ہے میں سے ایک مشکیزہ دیا کرتے تھے جس سے اس بات کا بہتہ چات ہے کہ شہد کا نصاب دیں مشکیزہ ہے۔ (۳) امام ابو یوسف براتھ کی تیسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب ہے کہ شہد کا نصاب دیں مشکیزہ ہے۔ (۳) امام ابو یوسف براتھ کی تیسری روایت یہ ہے کہ اگر شہد پانچ من کی مقدار میں ہوتو اس میں عشر واجب سے ورنہ نہیں۔

وعن محمد رَمِنَ اللَّهُ عَيْدهٔ السليلے ميں حضرت امام محمد رَالَتُهُ عِنْد سے يه مروى ہے كه شهد كا پانچ افراق كى مقدار ميں ہونا ضرورى ہے اور ہر فرق ٣٦ رطل كا ہوتا ہے، السليلے ميں امام محمد رَائِتُونْد نے جوفرق كا اعتباركيا ہے وہ بھى ان كے اپنے اصل كے مطابق ہے، كيول كدوہ ہر چيز ميں اس كے اندازے كے ليے سب سے اعلیٰ معيار كومعتبر مانتے ہيں اور چول كه شهد ميں سب سے اعلیٰ پيانه فرق ہى ہے، اس ليے وجوب عشر كے ليے شهد كا يانچ فرق ہونا ضرورى ہے۔

و كذا في قصب السكو النع فرماتے بیں كه گئے میں بھى حضرات صاحبین كا اختلاف ہے چناں چدامام ابو يوسف طِيشَيْدُ گئے میں وجوبِعشر کے لیے یانچ وسق كى قیت كا اعتبار كرتے ہیں اور حضرت امام محمد رِطِینَیْدُ یانچ من كا اعتبار كرتے ہیں۔

و ما یو جد فی المجبال النع فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں ملنے والے شہداور پھلوں میں بھی عشر واجب ہے، البتہ اسلسلے میں امام ابو یوسف والشیلائے عدم وجوب کی روایت بھی مروی ہے۔ اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں میں وجوب عشر کا سبب زمین کا نامی ہون ہے اور پہاڑوں میں بیصفت معدوم ہے، اس لیے پہاڑوں کی بیداوار میں عشر نہیں ہوگا۔ ظاہر الروایة کی دلیل یہ ہے کہ جب زمین کے نامی نہ ہونے کے بعد بھی اصل اور مقصود حاصل ہے لینی پیدا وار موجود ہے تو اس میں عشر بھی واجب ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدا ي المستر ٥٥ يوسي المستر ١٥٥ يوسي المستر ١٤١٥ عندا كام كريون ميل

قَالَ وَكُلُّ شَيْئٍ أَخْرَجَتُهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيْهِ الْعُشْرُ لَا يُحْتَسَبُ فِيْهِ أَجْرُ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهَا.

تروج کہا: فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جسے زمین پیدا کرے اور اس میں عشر واجب ہوتو اس میں مزدوروں کی اجرت اور بیل کا چارہ محسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلْتَیْزَانے مشقت کے تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت کا حکم دیا ہے، لہذا رفع مؤنت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔

#### اللّغات:

﴿لا يحتسب ﴾ حماب لگاكرفارج نبيس كيا جائ گار

#### پیدادار میں سے اخراجات منہا کیے بغیر عشرادا کرنے کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ زمین کی ان پیداوار میں جن میں عشر واجب ہے ان میں مزدوروں کی اُجرت اور بیل وغیرہ کے جارے کا خرج نہیں شار کیا جائے گا،اور پوری پیداوار میں عشر واجب ہوگا، مثلاً اگر کسی کے یہاں ۲۰۰ من غلہ پیدا ہوا، کیکن ۲۰۰ من میں سے ۲۰ من مزدوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار لیعن ۲۰۰ من غلہ میں عشر واجب ہوگا، کیوں کہ آپ مُنافین آپ مُنافین مزدوری اور جارہ وغیرہ میں نکل گیا تو بھی پوری پیداوار لیعن ۲۰۰ من غلہ میں عشر واجب ہوگا، کیوں کہ آپ مُنافین آپ من منتقوں کی وجہ سے مختلف واجبات کا تھم دیا ہے،الہذا رفع مؤنت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس دلیل کی مزید وضاحت یہ ہے آپ مُنافین آپ اُن سے سیراب کی گئی تھتی میں عشر اور ڈول وغیرہ سے سیراب کی گئی تھتی میں نصف عشر واجب قرار دیا ہے کیوں کہ دریا سے سیراب کرنے کی بنسبت ڈول سے سیراب کرنے میں مشقت زیادہ ہے، اب اگر پیداوار اور عشر میں مزدوری وغیرہ کومسوب کریں گئو فیام ہے کہ مشقت ہی جشم موجائے گی اور پھر واجب بھی متفاوت ہونے کے بجائے متفق ہوجائے گا اور پیمر فارنہیں ہوگی۔

قَالَ تَغْلِبِيٌّ لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَنْهُ إِنْ فَيْمَا اشْتَرَاهُ التَّغْلِبِيُّ مِنَ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا، لِأَنَّ الْوَظِيْفَةَ عِنْدَهُ لَا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيَّرُ الْمَالِكِ.

تروج بھلہ: فرماتے ہیں کدایک تعلمی کی عشری زمین ہوتو اس میں دوہراعشر واجب ہوگا، یہ بات حضرات صحابہ کے اجماع سے معلوم ہوئی ہے۔اورامام محمد روانیٹیلڈ ہی سے دوسری روایت رہے کہ وہ زمین جے تعلمی نے کسی مسلمان سے خریدا ہواس میں صرف ایک عشر واجب ہے، کیوں کہ ان کے یہاں مالک کے بدلنے سے تھم میں تبدیلی نہیں آتی۔

#### تغلبول برعشر دغيره كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تغلبی کی کوئی عشری زمین ہوتو اس زمین میں وجوب عشر کے حوالے سے حضرت امام محمد روائیگا سے دوروایتیں مروں ہیں (۱) پہلی روایت ہے کہ تغلبی کی عشری زمین سے دو ہرا عشر لیا جائے گا، کیوں کہ عہد فاروقی میں اس بات پر

# ر آن الهداية جلدا على المسلك ا

ا جماع منعقد ہوگیا تھا کہ جو کچھ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، بنوتغلب سے اس کا دوگنا لیا جائے گا اور چوں کہ مسلمانوں کی عشری زمین سے ایک عشر لیا جاتا ہے تو بنوتغلب سے لاز ما دوعشر لیا جائے گا۔

(۲) اس سلسے میں دوسری روایت یہ ہے کہ اگر بنوتغلب نے وہ زمین کسی مسلمان سے خریدی ہوتو پھر اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، کیوں کہ امام محمد رالتھیائے کے یہاں مالک کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی نہذا جس طرح مسلمان کے پاس عشری واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلق کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوتا ہے، اس طرح تعلق کے اس زمین کوخرید لینے کی صورت میں بھی ایک ہی عشر واجب ہوگا۔

فَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمِّيٌّ فَهِيَ عَلَىٰ حَالِهَا عِنْدَهُمْ لِجَوَازِ التَّضْعِيْفِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، كَمَا إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ.

ترجملے: پھراگر تغلبی ہے وہ زمین کسی ذمی نے خرید لی ہوتو وہ بالا تفاق اپنے حال پر باقی رہے گی، کیوں کہ ذمی پرتو فی الجملہ دوگنا واجب ہوتا ہے، جبیبا کہ اس صورت میں جب وہ عاشر کے پاس سے گذرے۔

ذى پرعشروغيره كاتفصيل:

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ اگر تغلبی سے کسی ذمی نے عشری زمین خرید لی تو اس میں بالا تفاق دوہراعشر واجب ہوگا، کیوں کہ ذمی پر تمام صورتوں میں دوگنا واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی عاشر کے پاس سے مال تجارت لے کر گذرا تو اس میں بالا تفاق دوہراعشر واجب ہوگا،لہٰذااس کی عشری زمین میں بھی دوہراعشر ہی واجب ہوگا۔

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَانِكَا أَيْهُ سَوَاءٌ كَانَ التَّضْعِيْفُ أَصْلِيًّا أَوْ حَادِثًا، لَا الشَّعْعِيْفُ صَارَ وَظِيْفَةً لَهَا فَتَنْتَقِلُ إِلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيْهَا كَالْخَرَاجِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَجَانِكَا أَيْهُ يَعُودُ إِلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الدَّاعِي إِلَى التَّضْعِيْفِ، قَال فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَجَانِكَا أَيْهُ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ، قَال الْحَتَلَفَ النَّسَخُ فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيْفَة رَجَانِكَا فِي بَقَاءِ التَّضْعِيْفِ، إِلَّا أَنَّ قُولُهُ لَا يَتَأَتَّى إِلَا الْحَدِي إِلَى الْحَدِي لِيَ وَهُو عَنْدُهُ لِعَدِم تَغَيَّرُ الْوَظِيْفَةِ.

ترجمل: اورایے ہی امام ابوصنیفہ ولیٹیڈ کے یہاں جب تغلبی ہے اس زمین کو کسی مسلمان نے خرید لیا یا تغلبی مسلمان ہوگیا، خواہ دوگنا پن اصلی ہو یا حاوث ہو، اس لیے کہ دوگنا پن اس زمین کا حکم ہوگیا ہے، لہذا بیز مین اپنے اندر موجود بوجہ وغیرہ کے ساتھ مسلمان کی طرف منتقل ہوگی جیسے خراج، امام ابو یوسف ولیٹھڈ فرماتے ہیں کہ ایک ہی عشر کی طرف لوٹے گی، کیوں کہ دوگئے پن کی طرف جو امر داعی تھا وہ ختم ہوگیا۔ مبسوط میں کہا کہ امام محمد ولیٹھڈ سے مردی صحیح قول میں یہی ان کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھڈ کا قول بیان کرنے میں ننخ مختلف ہیں، کیان اصح میہ ہے کہ بقائے تضعیف کے سلسلے میں امام ابو صنیفہ ولیٹھڈ کے ساتھ ہیں، مگر ان کا قول میان کہ میں بی حاصل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بد لنے کی وجہ سے تضعیف حادث مستحق نہیں ہوتی۔ قول صرف تضعیف اصلی میں ہی حاصل ہوگا، کیوں کہ ان کے یہاں وظیفہ کے نہ بد لنے کی وجہ سے تضعیف حادث مستحق نہیں ہوتی۔

# ر آن البداية جلد السير المستركة على المستركة المام كيان من كر

#### تخلی کی مملوکه زمین جب سی مسلمان کی ملک موجائے تواس میں وجوب عشر کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ایک زمین تھی جو تعلی کے قبضے میں تھی اور وہ اس میں سے دو گناعشر ادا کرتا تھا، کیکن پھر اسی زمین کو تعلی سے کسی مسلمان نے خرید لیا یا خود وہ تعلی مسلمان ہوگیا تو اب اس میں کتناعشر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک سے ہے کہ اب بھی اس زمین میں دوگنا ہی عشر واجب ہوگا،خواہ بید دوگنا پن اصلی ہو یا حادث ہو، کیکن امام محمر والیشیئر اصلی کی قید لگاتے ہیں اور امام صاحب اصلی اور حادث دونوں میں تضعیف کے قائل ہیں۔تضعیف اصلی ہی ہے کہ وہ زمین اس تعلی کو اپنے آباؤ اجداد سے دراخت میں بل ہوا درایک قدیم مدت سے اس میں تضعیف چلی آر ہی ہوا ور تضعیف حادث ہی ہے کہ وہ زمین پہلے ہے کسی مسلمان کی ہوا ورائی مسلمان سے کی تعلی نے اسے خرید لیا ہوا ور وہ دوعشر دینے لگا ہو۔ بہر حال اصل مسکلہ میں صرف ایک ہی عشر واجب ہو پھر مسلمان سے کی تعلی فی خوا سے سے تضعیف ہوگی تو اب تضعیف مسکلہ میں دھرا تھر واجب ہوگی تو اب تضعیف ہوگی اس نیمن مسلمان کے پاس نشقل مسکلہ میں کا فراج واجب ہوگا، جیسے ہوئی اس میں تضعیف تھی اس طرح کسی مسلمان کے پاس نشقل ہو جائے گئی تعلی کے مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو جس طرح ذمی پر اس زمین کا خراج واجب تھا اس طرح کسلمسلمان کے باس خراج کا مسکلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو جس طرح ذمی پر اس زمین کا خراج واجب تھا اس طرح کسلمان پر بھی خراج کا مسکلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی سے خراجی زمین خریدی تو جس طرح ذمی پر اس زمین کا خراج واجب تھا اس طرح مسلمان پر بھی خراجی واجب ہوگا اور وہ اسے دینا پڑے گا۔

وقال أبويوسف وليُتْظِيْه النح فرمات بين كه ال مسئلے ميں امام ابويوسف وليُشِيْه كى رائے يہ ہے كہ جب اس زمين كوكس مسلمان نے خريدليا يا خودتغلبى مسلمان ہوگيا تو دونوں صورتوں ميں اس زمين كے اندر ايك ہى عشر واجب ہوگا اور اب وہ زمين تضعيف سے توحيد كى طرف منتقل ہوجائے گى ، كيوں كہ وجوب تضعيف كا سبب يعنى تغلبى كا كفرختم ہو چكا ہے ، لہذا جب وجوب تضعيف كا سبب ختم ہوگيا ہے تو اب آخركس سبب سے ہم اس ميں تضعيف كو واجب قرار ديں۔

قال فی الکتاب فرماتے ہیں کہ مبسوط کی کتاب الزکاۃ میں بیان کردہ تول کو مان لیں تو امام محمہ والٹیکلئ کو بھی امام ابو پوسف والٹیکئن کے ساتھ لائق کرنا ہوگا، لیکن بقول صاحب ہدایہ امام محمد کے فد جب کے متعلق کتابوں کے شخوں میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد والٹیکلئے کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد والٹیکلئے کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد والٹیکلئے کے ساتھ ہیں، بشرطیکہ وہ تضعیف اصلی ہو، کیوں کہ امام محمد والٹیکلئے کے ساتھ میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مرتبہ زمین کا جو وظیفہ اور جو حکم متعین ہوگیا تا قیامت اس زمین کا وہ و طیفہ رہے گا۔

وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعِهَا مِنْ نَّصُرَانِيِّ يُرِيْدُ بِهِ ذِمِّيًّا غَيْرَ تَغُلَبِيٍّ وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْمَحْرَاجُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْشُرُ مُضَاعَفًا وَيُصُرَفُ مَصَارِفَ الْمَحْرَاجِ وَعَنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْمُشْرُ مُضَاعَفًا وَيُصُرَفُ مَصَارِفَ الْمَحْرَاجِ الْمُعْشَلِينِ وَهَذَا أَهُونُ مِنَ التَّبُدِيْلِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكَايَة هِي عُشُرِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا، لِآنَة صَارَ مُؤْنَةً لَهَا إِلَيْنَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّ

تروجیما: اوراگرزمین کی مسلمان کی ہواوراس نے اسے نفرانی کے ہاتھ فروخت کردیا ہو یعنی ایسا نفرانی جو ذمی ہوتعلمی نہ ہواور اس نے اس پر قبضہ بھی کرلیا ہو، تو امام ابوصنیفہ والتی یا اس ذمی پرخراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج ہی کا فر کے حال کے زیادہ لائق ہے۔ اور امام ابویوسف والتی اس پر دوہراعشر واجب ہوگا اور اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ بیتکم تعلمی پر قیاس کرتے ہوئے ہے۔ اور بیت ہدیلی سے زیادہ آسان ہے۔ اور امام محمد والتی نین کی حالہاعشری باتی رہ کی موت بین کی حالہاعشری باتی رہ گی ، کیوں کہ عشر ہی اس کی مؤنت بن چکا ہے، البذاخراج کی طرح اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر ایک روایت میں بیہ کہ اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا۔ مدالے گا۔

#### مسلمانون كي مملوكه زمين كوئي ذي خريد في الواس بركيا واجب موكا؟

مسکلہ یہ ہے کہ اگر تغلبی کے علاوہ کسی ذمی نفر انی نے مسلمان کی کوئی زمین خریدی اور وہ اس پر قابض بھی ہوگیا تو حضرت امام اعظم چائیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد چائیٹیڈ کے یہاں اس پر دو ہراعشر واجب ہوگا اور حضرت امام محمد چائیٹیڈ کے یہاں اس ذمی پر صرف ایک عشر واجب ہوگا۔ حضرت امام اعظم چائیٹیڈ کی دلیل سے ہے کہ یہاں مشتری ذمی اور کافر ہے، اس لیے خراج ہی اس کے حسب حال ہے، کیوں کہ عشر میں عبادت کا مفہوم ہے اور کافر اوائے عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا اس پر خراج ہی واجب کرنا زیادہ مناسب سے تا کہ ریاس کے لیے عبرت اور سزا ثابت ہو۔

حضرت امام ابو یوسف رطینظیانے غیر تغلبی ذمی کوتغلبی پر قیاس کیا ہے اور چوں کہ تغلبی پر دوگناعشر واجب ہے، لبذا اس پر بھی دو براعشر ہی واجب ہوگا، البتہ اس سے لیا جانے والا مال مصارف خراج ہی میں صرف کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کا مال مصارف صدقات میں خرج کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رائیٹیاڈ فرماتے ہیں کہ اس ذمی پر دوگناعشر واجب کرنا تبدیلی کرنے یعنی عشر کوخراج میں بدلنے سے زیادہ آسان ہے، کیوں کہ دو چند کرنے میں صرف وصف کی تبدیلی ہے جب کہ اس پرخراج واجب کرنے میں وصف اور ذات دونوں کی تبدیلی ہے اور ظاہر ہے کہ تبدیلی وصف تبدیلی ذات و وصف سے آسان ہے۔

حضرت امام محمد والتعلید بہاں اپنے ضا بطے پر قائم ہیں، ان کی دلیل ہدہ کہ جب ید زمین پہلے مسلمان کے پاس تھی اور اس میں ایک ہی عشر واجب تھا لہٰذا اب تا قیامت اس میں ایک ہی عشر واجب ہوگا، خواہ وہ مسلمان کے قبضے میں رہے یا کافر ک کیوں کہ جب ایک مرتبہ ایک عشر اس زمین کا وظیفہ ہوگیا ہے تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیوں کہ امام تحمد والتی میں کہ کے یہاں مالک کے بدلنے سے وظیفہ نہیں بداتا۔ جیسے خراج کا مسئلہ ہے کہ اگر کافر کے پاس کسی زمین میں خراج واجب تھا تو مسلمان کے یاس آنے کے بعد بھی اس زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔

نم فی دوایة النج فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی ایک مروی ایک روایت کے مطابق اس عشر کومصارف صدقات میں صرف کیا جائے گا اور دوسری روایت کے مطابق اسے مصارف خراج میں صرف کیا جائے گا ،اس تھم کی دلیل امام ابویوسف والتی ایک کی دلیل کے بیان میں گذر چکی ہے۔

وَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَةِ أَوْ رُدَّتْ عَلَى الْبَانِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِي عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِتَحَوُّلِ

# ر آن البداية جلد السي المستر ٥٩ المستر و و المرابة جلد المام كروا المرابة جلد المام كروا المرابة المام كروا المرابة ال

الصَّفَقَةِ إِلَى الشَّفِيْعِ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا النَّانِي فِلْأَنَّهُ بِالرَّدِّ وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ وَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعُ بِهِلَا الشِّرَاءِ لِكُونِهِ مُسْتَحَقَّ الرَّدِّ.

تروجہ ایک وجہ وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئی تو وہ حسب وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئی تو وہ حسب مابق عشری ہی وجہ ہے وہ زمین بائع کو واپس کر دی گئی تو وہ حسب سابق عشری ہی رہے گی۔ بہر حال اوّل توشفیج کی طرف صفقہ منتقل ہونے کی وجہ ہے گویا اس نے مسلمان سے اسے خریدا ہے، اور رہا دوسرا تو حکم فساد کی وجہ ہے رداور فنخ کے ذریعے وہ بھے کالعدم ہوگئی۔اور اس لیے بھی کہ اس شراء کی وجہ ہے مسلمان کا حق (اس زمین ہے) منقطع نہیں ہوا، کیوں کہ وہ شراء تومستی رد ہے۔

#### ذمی کی مسلمان سے خرید کردہ زمین جب شفعہ وغیرہ سے دوبارہ مسلمان کی ملک میں آجائے تواس کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ذمی نے کوئی زمین خریدی اور پھر دوسرے مسلمان نے حق شفعہ کا دعویٰ کر کے اس زمین کو لے لیا یا بجع فا سد ہونے کی وجہ سے وہ زمین باکع کی طرف واپس کر دی گئ تو وہ زمین جس طرح مسلمان کے پاس ہوتے ، وے عشری تھی اسی طرح رداور شفعہ میں جانے کے بعد بھی عشری ہی رہے گی۔ کیوں کہ پہلی صورت میں یعنی جب اس کا کوئی شفیع نکل آیا تو اب صفقہ بجع مسلمان بالغ سے مسلمان شفیع ہی خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس مسلمان بالغ سے اسی مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس مسلمان بالغ سے اسی مسلمان شفیع ہی نے خریدا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان سے کوئی دوسرا مسلمان کسی زمین کوخرید ہے تو اس میں عشر ہی واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب فساد بچے کی وجہ سے وہ زمین مسلمان بالغ کو واپس کر دی گئی تو یہ بچے ہی کا تعدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ مسلمان اور ذمی میں بچے ہی نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ جب بچے ہی نہیں ہوئی تو جس طرح پہلے وہ کا تعدم ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ مسلمان اور ذمی میں بچے ہی نہیں ہوئی تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب بیخ بید وفروخت فاسداور مستحق رد ہوگئی و مسلمان بالغ سے اس کاحق ہی منظم نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منظم نہیں ہوا اور جب اس زمین سے مسلمان کاحق منظم نہیں ہوا تو پھراس میں خراج اور تضعیف کے وجوب وظہور کاکوئی مطلب ہی نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتُ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَعْنَاهُ إِذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَتُ تُسْقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيْهَا الْخَرَاجُ، لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي هٰذَا تَدُوْرُ مَعَ الْمَاءِ.

توریک : فرماتے ہیں کداگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مخط گھر ہواور اس نے اسے باغ بنالیا ہوتو اس پرعشر واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے عشری پانی سے سینچا ہو، لیکن جب اسے خراجی پانی سے سینچا ہوتو اس میں خراج واجب ہے، اس لیے کہ اس جیسی زمین میں پانی کے ساتھ خرچہ دائر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

## ر آن البداية جلدا ي هي المحالي المحالية جلدا ي المحالية على المحالية ع

#### الات شده زمین میں بنائے کئے باغ میں عشر وخراج کی تفصیل:

حل عبارت ہے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عشری زمین کے کنووں کا پانی اور بارش اور بڑے دریا کا پانی عشری پانی کہلاتا ہے اور شاہان مجم کی کھودائی ہوئی نہروں اور ندیوں کا پانی خراجی کہلاتا ہے، اس طرح خراجی زمین کے کنووں اور دریاوں کا پانی بھی خراجی کہلاتا ہے۔ (بنایہ)

متلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی خط گھر ہو یعنی دارالحرب کے فتح کے موقع پر امام اسلمین نے کوئی گھر کسی مسلمان کے نام الاٹ کردیا ہواور پھراس مسلمان نے اس گھر کو باغ بنالیا ہوتو اب اگر وہ مسلمان اس باغ کوعشری پانی سے سینچنا ہوتو اب اگر وہ مسلمان اس باغ کوعشری پانی سے سیزاب کرتا ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا، کیوں کہ اس طرح کی زمین میں خرج اور نیکس کا دارومدار پانی پر ہوتا ہے، لہذا جیسا پانی ہوگا دیسا ہی خرج ہمی ہوگا۔

وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوْسِيِّ فِي دَارِهٖ شَىٰءٌ لِأَنَّ عُمَرَ لَهُ الْمُسَاكِنَ عَفُواً، وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْمُحَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَثَّرِ إِيْجَابِ الْعُشْرِ إِذْ فِيْهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَتَعَيَّنَ الْخَرَاجُ وَهُوَ عُقُوبَةٌ تَلِيْقُ الْخَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَثَّرِ إِيْجَابِ الْعُشْرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ عُشُرًا وَاحِدًا، وَعِنْدَ بَحَالِهِ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشُرُ فِي الْمَاءِ الْعُشُرِيِّ إِلاَّ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ عُشُرًا وَاحِدًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُشُرَانٍ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُرِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعَيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَذَخُلُ أَبِي يُوسُفَ عُشُرَانٍ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُرِيُّ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْابَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ أَبِي يُوسُفَّ عُشُرَانٍ، وَقَدْ مَرَّ الْوَجُهُ، ثُمَّ الْمَاءُ الْعُشُرِيُّ عَلَيْهَا الْاسَمَاءِ وَالْعَبُونِ وَالْمَاءُ الْخَرَاجِيُّ الْأَنْهَارُ الَّتِي شَقَهَا الْاعَاجِمُ، وَمَاءُ جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَ لَجُمَلَةً وَالْفُرَاتِ تَعْمَاعُ الْعَشَرِيُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَيْنَ عَلَيْهَا لِيَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَاجِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَيْنَ عَلَيْهَا يُتَحَدِي عَنْدَ أَبِى يُوسُفَى وَطَذَا يَدُ عَلَيْهَا لَكَنَا الْقَنَاطِيْرُ مِنَ السَّفُونِ وَطَذَا يَدُّ عَلَيْهَا.

تروجملہ: اور مجوی پر اس کے گھر میں کچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فراٹھ نے گھروں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگر مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنالیا تو اس پر خراج واجب ہے ہر چند کہ اس نے اسے عشری پائی سے سیراب کیا ہو، کیوں کہ عشر کا واجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کا معنی ہے، الہذا خراج متعین ہوگیا اور خراج عقوبت ہے جو مجوی کے حسب حال ہے، اور صاحبین کے قول کے قیاس کے مطابق عشری پانی میں عشر ہی واجب ہوگا مگر امام محمد را الله عشر اور امام ابو یوسف را الله عشر اور امام ابو یوسف را الله علیہ کے یہاں ایک عشر اور امام ابو یوسف را الله علیہ کے یہاں دوعشر واجب ہوگا، اور اس کی دلیل گذر چکی ہے۔ پھر عشری پانی، آسمان کا پانی ہے، کنووں اور چشموں کا پانی ہے اور ان برے دریا وں کا پانی جوکسی کی ولایت میں داخل نہیں ہیں۔ اور خراجی پانی ان نہروں کا پانی ہے جنھیں عجمیوں نے کھودا ہے۔

اور امام محمد طِلتُنگانہ کے نزدیک دریائے جیمون، تیون، وجلہ اور فرات کا پانی عشری ہے، کیوں کہ بڑے دریاؤں کی طرح ان کی بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ اور امام ابو یوسف پرلیٹھانہ کے نزدیک خراجی ہے، کیوں کہ ان دریاؤں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں اور بیان پر قبضہ ہی تو ہے۔

# 

#### اللغاث:

﴿عقوبة ﴾ سرا۔ ﴿تلیق ﴾ لاکل ہے۔ ﴿ابارِ ﴾ واحد بئر ؛ کویں۔ ﴿شقّها ﴾ کھودا ہے۔ ﴿جیحون، سیحون ﴾ وسط ایشیاء کے دودریا۔ ﴿سفُن ﴾ واحد سفینة ؛ کشی۔

#### محوسیوں پر واجب مونے والے جہایات اور خراجی وعشری پاندوں کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ بچوسیوں اور آتش پرستوں کے مکانات میں کوئی ٹیکس اور لگان نہیں ہے، کیوں کہ خلیفہ دوم سیّدنا فاروق اعظم فری نی نو نے ان کے گھروں کوئیکس وغیرہ سے بری کر دیا تھا اور اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں بچوی پر جزیہ اور خراج وغیرہ کے واجب کرنے کی بات چل رہی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تین بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے انھوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سنوا بالمجوس سنة أهل الکتاب غیر ناکحی نساء هم و لا الکلی ذبائحهم یعنی مجوس کے ساتھ اہل کتاب کا سامعاملہ کرو، لیکن نہ تو ان کی عور توں سے نکاح کرنا اور نہ بی ان کا ذبیحہ کھا تا، اس پر حضرت عمر مزوا تھی کو سے کارندوں کو بہتم دیا کہ وہ مجوس کی زمین کو ناپ لیس اور ہر زمین میں اس کی حسب وسعت خراج متعین کردیں اور ان کے گھرول کو اور گھرول کے اندر لگائے ہوئے درختوں کو چھوڑ دیں۔ (بنایہ ۱۵۲۳) و هکذا فی العنایة) چناں چہ متعین کردیں اور ان کے گھرول کو اور گھرول کے اندر لگائے ہوئے درختوں کو چھوڑ دیں۔ (بنایہ ۱۵۲۳) و هکذا فی العنایة) چناں چہ اس وقت سے اس بات پراجماع منعقد ہوگیا کہ گھرول میں کی طرح کا خراج وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وإن جعلها بستانا النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجوی نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا تو پھر اس میں خراج واجب ہوگا خواہ وہ عشری پانی سے سینچے یا خراجی پانی سے بہر دوصورت میں اس میں خراج ہی داجب ہوگا، کیوں کہ مجوس کے مال میں عشر داجب کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ عشر میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں جب کہ مجوس کا فرضیث کی طرف سے عبادت محقق ہی نہیں ہے، کہ کیوں کہ نہ کمین عبادت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے مال میں خراج ہی داجب ہوگا، کیوں کہ خراج سرز ااور عقوبت ہے اور مجوی سرزاہی کا مستحق اور حق دار ہے۔

صاحب عنایہ وغیرہ نے اس موقع پر ایک اشکال یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو صاحب ہدایہ نے یہ تھم بیان کیا ہے کہ الان المؤنة فی مثل هذا تدور مع المعاء لیعنی اس جیسی زمین میں خرج پانی کے ساتھ دائر ہوتا ہے، چنال چداگر پانی عشری ہوتا ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، حالال کہ صاحب ہدایہ نے بہاں ہے تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے اور اگر پانی خراجی ہوتا ہے تو اس میں خراج واجب ہوتا ہے، حالال کہ صاحب عنایہ سے صرف اور صرف مجوس پر خراج واجب کیا ہے اگر چداس نے اس باغ کوعشری زمین سے سینچا ہو۔ اس کا جواب بھی صاحب عنایہ وغیرہ نے ہی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مالک وغیرہ نے ہی دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عشری پانی سے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر اس وقت واجب ہوتا ہے جب مالک خراف میں خراج کا فر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف می عشر کی ادائیگی ہی درست نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مجوی کے مال میں خراج کا واجب ہونا ہی متعین ہے خواہ وہ باغ کو عشری پانی سے سیراب کرے یا خراجی پانی ہے۔

وعلى قياس قولهما الخ فرمات ہيں كه صاحبين كے قول پر قياس كے مطابق عشرى پانى سے سيراب كيے كئے باغ ميں

# ر آن البداية بلدا يه يه يون يون المان الم

عشر بی واجب ہونا چاہیے، البتہ امام محمد طِنتھیڈ کے یہاں ایک عشر اور امام ابدیوسف طِنتھیڈ کے یہاں دوعشر واجب ہونے چاہئیں، کما ھو الأصاب عندھما۔

ٹم المال العشری النج یہاں سے صاحب ہدایہ عشری اور خراجی پانی کا مصداق اور معیار بتارہے ہیں، کیکن اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت ہم نے یہ تفصیل بنا میشرح عربی ہدایہ کے حوالے سے بیان کردی ہے آپ وہاں ملاحظہ کرلیں۔

و ماء جیحون: - جیمون کے سلسلے میں علامہ اتر ازی کی رائے یہ ہے کہ یہ بلخ کی نہر ہے، لیکن علامہ سفنانی کی رائے یہ ہے کہ یہ بنخ کی نہر ہے، ور ہے اور ہے کہ یہ تر فدکی نہر ہے، وجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور ہے کہ یہ تر فدکی نہر ہے، وجلة شہر بغداد کی نہر ہے اور فوات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں ان چاروں نہروں کا پانی عورات کوفہ کی نہر ہے جو یہاں ان چاروں نہروں کا پانی عشری ہے۔ حضرت امام محمد والثیلی ہے اور ہروہ پانی جو کسی کی ولایت میں نہ ہووہ عشری ہے، کیوں کہ بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہی ہے۔ عشری کہ بڑے دریاؤں کا پانی بھی عشری ہی ہے۔

نیکن امام ابو بوسف مِلَیُّتین کے بیبال ان نبروں کا پانی خراجی ہے اور ان کے پانی سے سیراب کی ہوئی زمین میں خراج ہی واجب ہوگا۔ اس لیے کہ ان نبروں پر کشتیوں کے بل بنائے جاتے ہیں جو ایک طرح کا قبضہ ہے اور مقبوضہ پانی میں خراج واجب ہے، لہذا فدکورہ نہروں کے پانی میں بھی خراج واجب ہوگا۔

وَفِي أَرْضِ الصَّبِيِّ وَالْمَوْأَةِ التَّغْلِبِيَّنِ مَا فِي أَرْضِ الرَّجُلِ يَغْنِي الْعُشْرَ الْمُضَاعَف فِي الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْمُشْرَقِةِ الْمُحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ الْوَاحِدَ فِي الْمُؤْنَةِ الْمُحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ الْوَاحِدَ فِي الْمُؤْنَةِ الْمُحْضَةِ ثُمَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَوْأَةِ إِذَا كَانَ مِنْهُمُ .

تروج مل : اور تغلبی بچ اور تغلبی عورت کی زمین میں وہ واجب ہے جو تغلبی مرد پر واجب ہے یعنی عشری زمین میں دو ہراعشر اور خراجی اور علی میں ایک خراجی اور عورت خراجی زمین میں ایک خراجی اور عورت خراجی زمین میں ایک خراجی واجب ہے، اس لیے کہ صدقہ کو دوگنا کرنے پر صلح ہوئی ہے نہ کہ خرچہ محصہ کو۔ پھر اگر بچہ اور عورت مسلمان ہوں تو ان پرعشر واجب ہے، لہذا جب و تغلبی ہوں گے تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا۔

#### تغلبوں کی زمینوں پر واجب ہونے والے جبایات کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ تعلی بچے اور تعلی عورت کی عشری زمین میں تو دو ہراعشر واجب ہے، لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراجی واجب ہے۔ لیکن ان کی خراجی زمین میں ایک ہی خراجی واجب ہے۔ کہ حضرت عمر وہ اللہ علی مردول پر وجوب ہے، اس حکم کی دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر وہ اللہ علی مردول پر وجوب ہے، اس حکم کی دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر وہ اللہ خراج اور تیکس بوتف ہو ہوا تھا وہ موا تھا وہ صرف اور صرف عبادات لیعن عشر اور صدقات میں ہوا تھا، مؤنت محضہ مثلاً خراج اور تیکس وغیر ہوا خراجی وہ میں تصعیف کا معامدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے عشری زمین میں تو ہوتغلب سے دو ہراعشر لیا جائے گا مگر خراجی زمین میں دو ہراخرات نہیں لیا جائے گا، اور صاف سیدھی بات ہے کہ اگر بچے اور عورت مسلمان ہوں تو ان کی عشری زمین میں عشر واجب ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں اور تعلی ہوں تو عشر کا دوگنا واجب ہوگا، صاحب ہدایہ نے فہم علی الصبی النے سے اس کو بیان کیا ہے۔

# ر أن البداية جلد ال يوسي المستخطر ١٣ يوسي المواية عام كريون عن ي

وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنِّفْطِ فِي أَرْضِ الْعُشُو شَيْءٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْزَالِ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمُاءِ، وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ، وَهلذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِأَنَّ الْخَرَاجِ. يَتَعَلَّقُ الْمَاءِ، وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ، وَهلذَا إِذَا كَانَ حَرِيْمُهَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ، لِلأَنَّ الْخَرَاجِ . يَتَعَلَّقُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْاعَةِ.

ترجمل : اورعشری زمین کے قیراورنفط کے چشمے میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیوں کہ قیراورنفط زمین کی پیداوار میں سے نہیں میں اور یہ تو پانی کے چشمے کی طرح جوش مار کر نکلنے والا چشمہ ہے۔ اور اس پرخراجی زمین میں خراج واجب ہے اور یہ تکم اس صورت میں ہے جب ان کا گرد کاشت کاری کے لائق ہو، اس لیے کہ خراج تو زراعت پرقدرت سے متعلق ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿قير ﴾ تاركول، لَكُ \_ ﴿ نفظ ﴾ پرُول، منى كا تيل \_ ﴿ أنزال ﴾ واحد نزلة ؛ پيداوار ـ ﴿ حويم ﴾ گرداگردكى جگه ـ ﴿ تمكن ﴾ استطاعت، قدرت، طاقت \_

#### زمین سے لکنے والے تیل کے چشمول میں عشروغیرہ کا بیان:

عبارت میں دولفظ قابل غور ہیں آپ پہلے ان پرغور سیجیے القیبر اس کے معنٰی ہیں سیاہ تیل بعض لوگوں نے تارکول پر قیر کااطلاق کیا ہے، نِفُط ایک طرح کا معد نی تیل جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے، عموماً اسے مٹی کے تیل کے لیے استعال کرتے ہیں۔(عنایہ، بنایہ)

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قیراور نفط کے چشموں میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہے اگر چہ یہ چشے عشری زمین میں ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ دوجوبِ عشر کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے اور قیر وغیرہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہیں، بل کہ بیاتو پانی کے چشے کی طرح جوش مار کر نکلتے ہیں، لہذا جب بیاز اور اگر یہ چشے کی طرح جوش مار کر نکلتے ہیں، لہذا جب بیازوار میں سے نہیں ہے تو پھر ان میں عشر بھی نہیں واجب ہوگا۔ اور اگر یہ چشے خراجی زمین میں ہوں اور ان کے آس پاس کی زمین زراعت اور کاشت کاری کے قابل ہوتو پھر اس میں خراج واجب ہوگا، کیوں کہ خراج کا تعلق پیداوار سے نہیں بل کہ کاشت کاری پر قدرت سے ہے اور جب قیر وغیرہ کے اردگرد کی زمین زراعت کا تعلق بیداوار سے نہیں بل کہ کاشت کاری پر قدرت سے ہے اور جب قیر وغیرہ کے اردگرد کی زمین اس میں خراج قابل ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا خواہ ما لک زمین اس میں کاشت کاری کرے یا نہ کرے، بہر دوصورت میں اس میں خراج واجب ہوگا۔



# باب من یجوز دفع الصّد قات إلیه و من لاّ یجوز کوفع الصّد قات الله و من لاّ یجوز کوفع الصّد قات میں ہے جنھیں صدقات میں ہے جنھیں صدقات دینا جائز ہمیں ہے ۔ اور جن کودینا جائز نہیں ہے ۔ اور جن کودینا جائز ہے اور جن کودینا جائز نہیں ہے ۔ اور جن کودینا جائز ہے اور جن کودینا جائز ہے اور جن کودینا جائز ہے ۔ اور جن کودینا جائز ہیں ہے ۔ اور جن کودینا جائز ہے ۔ اور جن کودینا ہے ۔ اور کودی

صاحب ہدابیز کو ۃ اور انواع زکو ۃ کے بیان سے فارغ ہوکر مصارف زکو ۃ کو بیان کررہے ہیں ہخضرا آپ یہ یادر کھیے کہ قرآن کریم نے زکو ۃ کے کل آٹھ مصارف واقسام بیان کیے ہیں جن میں سے ایک قتم ساقط ہوگئ ہے، لہذا اب زکو ۃ وصد قات کے کل سات مصارف ہیں جن کی تفصیل آرہی ہے۔

قَالَ ٱلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (سورة التوبة : ٦٠) الخ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُوَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَعَلَى ذَلِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ.

تركیمی: فرمات بین كداس سلط مین الله تعالى كا ادشاد گرامی إنما الصدقات للفقراء النح اصل ب، چنال چديه آنه اقسام بین جن مین سے مولفة القلوب ساقط موگئے بین، اس لیے كدالله تعالى نے اب اسلام كوسر بلند كركے ان لوگول سے مستغنى كرديا ہے۔ اور اس پراجماع منعقد موچكا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَصِناف ﴾ واحدصنف؛ اقسام ، ﴿ مؤلفة القلوب ﴾ جن ك دِل كونرم كرنے كے ليے مال ديا جاتا ہے۔ معمارف زكو " كابيان:

عبارت تو بالکل واضح ہے کہ زکوۃ کے کل آٹھ مصارف ہیں اور یہ آٹھوں قر آن کریم کی اس آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل، فریضة من الله، والله حلیم حکیم۔ اس آیت کریمہ کی روثی میں صدقات وزکوۃ کا سب سے پہلا (۱) مصرف فقراء ہیں (۲) دوسرے نمبر پرمساکین ہیں جس (۳) تیسر نے نمبر پر مصلین زکوۃ ہیں (۲) چوشے نمبر پرمولفۃ القلوب ہیں (۵) پانچویں نمبر پر رقاب یعنی غلاموں کو بدل کتابت اواء کرکے آئیس آزاد کرانا ہے (۲) چھٹے نمبر پر غارمین یعنی مقروض وغیرہ ہیں (۷) ساتویں نمبر پر عابدین ہیں (۸) اور آٹھویں نمبر پر مسافرین ہیں۔ شروع اسلام میں زکوۃ کے کل یہ آٹھ مصارف تھے گر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تقویت عطافر ما دیا اور ہر چہار جانب اسلامی علم لہرانے لگا تو پھر حضرت صدیق اکبر مزی تھی کے دورخلافت میں حضرت

# ر ان البداية جلدا على المحالي المحالية على المحالية على المحالية على على على المحالية على على المحالية على الم

عمر مخالقی کے مشورے سے ان آٹھ میں سے ایک مصرف اور ایک صنف یعنی مؤلفۃ القلوب کو ساقط کردیا گیا ہے، مولفۃ القلوب سے وہ کو کرنے تھے، یا اس سے وہ کم زوراعتقاد والے مسلمان وہ لوگ مراد ہیں جنسیں آپ تنافیان کے اسلام لانے کی اُمید میں کچھ مال دیا جاتا تھا، چناں چہ بقول صاحب مراد ہیں جو اسلام میں خابیہ ان قرم نہیں ہوئے تھے اور انھیں اسلام میں جمانے کے لیے کچھ مال دیا جاتا تھا، چناں چہ بقول صاحب عنابیان لوگوں میں عیبنہ بن تھیئن، اقرع بن حابس اور عباس بن مر داس جیسے سرداران قریش نمایاں اور سرفہرست تھے، چول کہ انھیں اللہ کے نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے اس لیے صدیق اکبر خواتئو کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ اوّل الذکر دونوں لوگ اپنی ضمی اللہ کے نبی علیہ السلام دیا کر حضر تھا ور خوات عمر خواتئو کے باس شہادت کے لیے آئے کھارت عمر مخالفی نے اسے مور حضر ت عمر خواتئو کے باس شہادت کے لیے آئے حضر ت عمر مخالفی نے اسے مور حضر ت عمر خوات علی میں رہنا ہے تو رہو ورنہ میں کو الے سے تھی، مگر اب اس رہنا ہو کو رہائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرواور شرافت کے ساتھ اسلام میں رہنا ہو تو رہو ورنہ میں کو افر فیصلہ کردے گی، جاتو معمل کی محال معرف ساقط ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ اور اس معرف کے سقوط پر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہوگیا۔ (عزیہ)

وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَّهُ أَدْنَى شَيْئٍ، وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لاَّ شَيْئَ لَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكُوتَيَةِ، وَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْفَقِيْرُ مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ، وَهَذَا مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ تَعَالَى. الْعَكْسِ، وَلِكُلِّ وَجُهُ، ثُمَّ هُوَ صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَّاحِدٌ سَنَذُكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تر جمل : اور نقیر وہ شخص ہے جس کے پاس پھھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس پھھ بھی نہ ہو اور یہ تعریف حضرت امام ابوصنیفہ رطیقیائی سے منقول ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تعریف اس کے برعکس ہے اور ہر قول کی دلیل ہے، پھر نقراء ومساکین دوشم ہیں یا ایک ہی شم ہیں ،اسے ہم ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔

#### "فقير" اور دمسكين" كى تعريف اوران من فرق:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ حضرت امام اعظم و النیائی کے یہاں مسکین وہ آدی کہلاتا ہے جو بالکل خالی اور ہر چیز سے عاری ہواور نان شبینہ کا بھی محتاج ہواور فقیر وہ محف ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہواگر چہ بقدر نصاب نہ ہو۔ اس سلسلے میں امام شافعی ، امام طحادی امام مالک اور انحش وغیرہ کی درائے یہ ہے مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہواور فقیر وہ ہے جو بالکل تھی دست ہو یعنی یہ قول پہلے والے قول کے برعس ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں اما السفینة فکانت لمساکین المنے کہ کرمساکین کے لیے شتی کی ملکیت کو ثابت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اور فقیر اس سے بھی زیادہ خسہ حال ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم و ایشائی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے آو مسکینا ذا مشر بہ کہ کرمسکین کی حالت یہ بیان کی ہے کہ وہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے زمین سے چیٹار ہتا ہے اور اسے بچھ بھی میسر نہیں ہوتا کہ وہ کھالے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوجائے ، یعنی مسکین فقیر سے بھی زیادہ بدحال اور مفلس ہوتا ہے ، کیوں کہ فقیر کے بارے میں قمر آن کریم کا اعلان یہ ہے کہ للفقراء الذین أحصروا فی سبیل اللہ لا یستطعیون ضربا فی الأد من یحسبھم المجاهل قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ للفقراء الذین أحصروا فی سبیل اللہ لا یستطعیون ضربا فی الأد من یحسبھم المجاهل

## ر أن البداية جلدا عن المسلك ال

اغنیاء من التعفف النع لینی سوال نه کرنے کی وجہ سے جاہل لوگ نقراء کو مال دار سجھتے ہیں اور یہ بات اسی وقت ممکن ہوگی جب فقراء کا ظاہر حال اچھا ہوگا اور ظاہر حال اس وقت اچھا ہوگا جب ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کی حالت مسکین کے مقابلے میں کچھا چھی ہوتی ہے۔ (عنایہ ، بنایہ)

امام شافعی الیمیلائی پیش کردہ آیت أما السفینة النح کا جواب میہ کے مساکین اس کشتی کے مالک نہیں تھے بل کہ وہ اس میں نوکر اور مزدور تھے اور اسے معیوب کرنے سے حضرت خضر کا مقصد بیرتھا، تا کہ ان بے چاروں کا روزگار نہ ختم ہوجائے، یا ان لوگوں نے عاربیۃ وہ کشتی لیتھی اور اس سے مزدوری کرکے اپنا پیٹ بھرتے تھے جیسے آج کل شہروں میں مزدور پیشہ لوگ کرایے پر سائکل رکشہ چلاتے ہیں اور رکٹے کوان کی طرف اس انداز میں منسوب کیا جاتا ہے کہ گویا وہی اس کے مالک ہیں۔

ٹیم ہو صنفان المنع فرماتے ہیں کہ فقراء ومساکین دوالگ الگ صنف ہیں یا ایک ہی ہیں اسے ہم پوری تغصیل کے ساتھ ان شاءاللہ کتاب الوصایا میں بیان کریں گے۔اس لیے کچھ دیرانتظار سیجیے۔

وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ الْإِمَامُ إِلَيْهِ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيْهِ مَا يَسَعُهُ وَ أَعُوانَهُ غَيْرَ مُقُدُورٍ بِالشَّمُنِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ
رَمَ الْكَامِلُ يَلْنَ اسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَلِهِلَذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا أَنَّ فِيْهِ شُبْهَةَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْخُذُهَا
الْعَامِلُ الْهَاشِمِيُّ تَنْزِيْهًا لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَخِ، وَالْغَنِيُّ لَا يُوَازِيْهِ فِي اِسْتِحْقَاقِ
الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتَبُرِ الشَّبْهَةُ فِي حَقِهِ.

تروج بھلہ: اور عامل وہ خض ہے جے امام اس کے کام سے بقدر عوض دیتا ہے اگر عامل کام کرے، لہذا اسے اتنا مال دے گا جو اس کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے اور اس کے معاونین کے لیے کافی ہوجائے اور یہ مال آٹھویں جھے کے ساتھ متعین نہیں ہوتا۔ امام شافعی راٹھیا کا اختلاف ہے، کیوں کہ عامل کا استحقاق بطریق کفایت ہوتا ہے، اس لیے عامل اسے لے گا ہر چند کہ وہ مال دار ہو، مگر چوں کہ اس میں صدقے کا شبہہ ہے، اس لیے ہاشی عامل اسے نہیں لے گا رسول اللّه مَنْ اللّهُ اللّهُ کَا قُر ابت کو میل کچیل سے پاک صاف رکھتے ہوئے، اور مالدار عامل استحقاق کرامت میں ہاشی عامل کا مقابل نہیں ہوسکتا، لہذا اس کے حق میں شبہہ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ ب

#### اللّغاث:

﴿غیر مقدور ﴾ مقرنہیں، طے شدہ نہیں۔ ﴿ ثمن ﴾ آ تھوال حصد۔ ﴿ تنزیه ﴾ پاک رکھنا، ستھری چیز کوآلودہ ہونے سے بچانا۔ ﴿ وسنح ﴾ میل کچیل۔ ﴿ لا یوازی ﴾ برابرنہیں ہوتا۔ ﴿ کوامة ﴾ عزت، شرافت اُ

#### "عال" کی تعریف:

اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی عامل کا بیان ہے، قرآن کریم نے والعاملین علیہا کہہ کر اس عبارت میں مصارف زکوۃ میں سے تیسرے مصرف یعنی عامل کا بیاں ہے، فردور یہاں اس سے وہ لوگ مراد بیں جنیں امام اسلمین نے وصول یائی کو ق کے لیے مختلف جگہوں پر مامور کیا ہو، چناں چہ جب یہ لوگ وصول یائی کا کام انجام

### ر آن البداية جدر على المستركة عن ١٠ المستركة عن الكام كبيان عن الم

دیں گے تو امام اضیں ان کی محنت اور ان کے کام کا خرج دے گا اور اتنا دے گا کہ وہ انھیں کافی ہوجائے اور ان کے ساتھ جو معاونین ہوں انھیں ہی کفایت کرجائے، گریہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان کا صرفہ اور خرچہ ان کی پوری وصولیا بی کومحیط ہوتو اس صورت میں انھیں وصول یابی کے نصف سے زیادہ نہیں دیا جائے گا ور نہ تو یہ ''نو کی کئڑی تو ہے خرچہ'' والی کہاوت ہوجائے گی، اس سے ہمارے یہاں عاملین کو جو بچھ دیا جاتا ہے وہ بطریق کفایت دیا جاتا ہے نہ کہ بطریق اجرت، اور امام شافعی پراٹھیائے یہاں عاملین کو جو دیا جاتا ہے دہ بطریق اجرت دیا جاتا ہے اور چول کہ اب مصارف کی کل سات قسمیں ہیں، لہذا عامل کو اس کی وصولیا بی معلین کو جو دیا جاتا ہے دہ بھی سے ساتو ال حصد دیا جائے گا، اور ہمارے یہاں عاملین کو ان کی محنت اور ان کے وقت لگانے کے مطابق اس کا عوض دیا جائے گا کو ایک نے بیاں عاملین ہوگا، بل کہ بطریق کفایت اس کے عمل کے حساب سے اتنا دیا جائے گا جو کانی ہوجائے، اور چوں کہ بیوض بطریق زکو ہوتا تو مالدار کے لیے اس کا لیمن شرعاً درست نہ ہوتا۔

الآ أن فيه المن يها المع يهان سے يه بتانا مقصود ب كه اگر چه عال كوديا جانے والاعوض بطريق زكوة نهيں ہوتا اور بطريق كفايت موتا به اور اس حوالے سے برايك كے ليے اس كالينا سيح بھى معلوم ہوتا ہے خواہ وہ سيّد ہويا ہاشى ہو، مگر پير بھى اس ميں چوں كه صدقے كا شبهہ ہوتا ہے اور لوگ اسے زكوة وصول كركے اس ميں كاعوض شار كرتے ہيں ، اس ليے ہاشى عامل كو يه عوض نہيں لينا جائے ، كوں كه اس كى نسبت فانوادة رسول سے جڑى ہوئى ہے ، لہذا اسے شبہات والى چيزوں سے احتياط كركے فانوادة رسول كو ميل كچيل سے ياك صاف ركھنا جاہے۔

والعنی لا یوازیہ النے لیکن اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب اس عوض میں صدقہ کا شہہ ہے تو پھر مال دار اورغن کے لیے بھی اس کا لینا صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالال کہ آپ نے مال دار کے لیے لینا درست قرار دیا ہے، آخر اییا کیوں ہے؟ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاشمی کو جو شرافت وکرامت حاصل ہے وہ غیر ہاشمی کو نہیں مل سکتی اگر چہ اس کے پاس فارون کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع ہوجائے، اس لیے شہہ صدقہ کی وجہ ہے ہاشمی کے لیے تو بیعوض لینا درست نہیں ہے اور غیر ہاشمی کے لیے اس کی شخبائش ہے، کیوں کہ اس میں جس طرح صدقے کا شبہہ ہے، اس طرح اجرت کا بھی شبہہ ہے، البذا ہاشمی کے حق میں شبہہ صدقہ عالب کر کے اس کے لیے گئوائش دی حالے گا اور غیر ہاشمی کے حق میں شبہ اجرت کو غالب کر کے اس کے لیے گئوائش دی حالے گا۔

وَفِي الرِّقَابِ أَنْ يُعَانَ الْمُكَاتِبُونَ مِنْهَا فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ، هُوَ الْمَنْقُولُ.

ترجیلہ: اور گردنوں کوچیٹرانے میں اور وہ یہ ہے کہ گردنوں کوچیٹرانے کے حوالے سے مکا تبوں کا تعاون کیا جائے، (الرقاب کی بہی تغییر) منقول ہے۔

#### "في الرقاب" كابيان:

مصارف زکوۃ میں سے چوتھا مصرف گردنوں کوچھڑانا ہے، یعنی مکاتب غلام کوزکوۃ کی رقم دی جائے تا کہوہ اس رقم سے

# اپنابدل کتابت اداء کرے آزاد ہوجائے اور آزاد ہوکر کمل طور پر اسلام میں داخل ہوجائے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ المرقاب کی بیان میں کی تفسیر وتشریح رسول اکرم مَن اللّٰ اللّٰے اللہ عنقول ہے۔

وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَةً دِيْنٌ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دِيْنِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَانُكَانِيهُ مَنْ تَحَمَّلَ غَرَامَةً فِي إِصْلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيْلَتَيْنِ.

تر جمله: اور غارم وه مخض ہے جس پر قرضه لدا ہواور وہ اپنے قرض سے فاصل نصاب کا مالک نہ ہو۔ امام شافعی ولیٹی فرماتے ہیں کہ (غارم وہ مخف ہے) جوآ کسی اختلاف میں صلح کرانے اور دوقبیلوں کے درمیان دشنی کی آگ بجھانے کے لیے مقروض ہو گیا ہو۔ اللّغاث:

﴿ عَادِم ﴾ مقروض - ﴿ ذات البين ﴾ آپس كا جَمَّرُا - ﴿ إطفاء ﴾ بجمانا - ﴿ نائر ٥ ﴾ جلنے والى، جنگ، جمر ب، آگ - و عارم " كل تعريف:

ز کوۃ کا پانچواں مصرف غارمین ہیں اور اس عبارت میں آخی کا بیان ہے، جن کی تشریح وتوضیح میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے، چناں چہ ہمارے بیہاں غارمین کی تشریح ہے ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذھے لوگوں کا قرض ہواور وہ قرض ان کے پاس موجود پورے مال کومچیط ہواور اس کے علاوہ ہے کہ اس سے وہ مقروض مراد ہے جو مسلمانوں میں صلح کرانے اور دوسلم جماعتوں امام شافعی کے یہاں غارم کی تفییر ہے ہے کہ اس سے وہ مقروض مراد ہے جو مسلمانوں میں صلح کرانے اور دوسلم جماعتوں کے بچ حاکل اختلافات کی خلیج کو پانے وشنی کی آگ بجھانے کے لیے مقروض ہوگیا ہے تو اس کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے اگر چہ وہ صاحب نصاب ہو، ہمارے یہاں اگر وہ شخص صاحب نصاب ہوتو پھر زکوۃ نہیں لے سکتا، البتہ اصلاح وغیرہ کے سلسلے میں جو پچھات نے مالی خیارہ برداشت کیا ہے وہ دوسرے مدات سے دیا جائے گا، لیکن زکوۃ سے تو ہرگزنہیں دیا جائے گا۔

وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللهِ اللهِ اللهِ فَأَمَرَهُ وَمُنْقَاهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَا اللهِ اللهِ مَنْقَطِعُ الْحَاجِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيْرًا لَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَمَرَهُ وَسُولُ اللهِ طَلْقَافِيَةً أَنْ يَتْحُمِلَ عَلَيْهِ النَّهِ فَأَمَرَهُ وَلاَ يُصُرَفُ إِلَى أَغُنِيَاءِ الْغُزَّاةِ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ هُوَ الْفَقَرَاءُ.

ترجیلی: اوراللہ کی راہ میں، امام ابو یوسف رالیٹیلڈ کے نزدیک اس سے وہ غازی مراد میں جو مال سے منقطع ہوں، کیوں کہ مطلق فی سبیل اللہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اورامام محمد رالیٹیلڈ کے نزدیک اس سے وہ حاجی مراد میں جواپنے مال سے منقطع ہوگئے ہوں، اس لیے کہ ایک شخص کے متعلق بیرمروی ہے کہ اس نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ کر دیا تھا تو آپ مگالیٹیکل نے اسے بی تھم دیا کہ اس پر حاجیوں کو سوار کرے۔ اور ہمارے یہاں مالدار غازیوں پر زکوۃ صرف نہیں کی جائے گی، کیوں کہ زکوۃ کامصرف تو فقراء میں۔

﴿غزاه ﴾ واحدغازی ؛ مجاہدین۔ ﴿متفاهم ﴾ مجھ میں آنے والا۔ ﴿بعیر ﴾ اونٹ۔ ﴿مصرف ﴾ فرج كرنے كى جگد۔

# 

#### تخريج

اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب العمرة، حدیث رقم: ۱۹۸۸.

#### "فی سبیل الله" کی وضاحت:

اس عبارت میں زکو ہ کے چھٹے مصرف کا بیان ہے، زکو ہ کی چھٹی قتم فی سبیل اللہ ہے اور فی سبیل اللہ کے مصداق میں حضرات صاحبین کا اختلاف ہے، چنال چدام ابو یوسف ولٹھائہ کے یہاں اس سے وہ غازی مراد ہیں جن کے گھر پر تو مال ہے، لیکن سفر جہاد میں ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا وہ زکو ہ کا مصرف اور اس کے مستحق ہیں اور ان پر زکو ہ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے، کیوں کہ فی سبیل اللہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مفہوم ومطلب سمجھ میں آتا ہے۔

امام محمد وریشوند کے یہاں فی سبیل الله سے وہ حاجی مراد ہے جس کے گھر پرتو مال ہولیکن سفر جج میں اس کے پاس مال نہ ہوتو اس پرزکو ۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے، امام محمد وریشوند نے اپنے اس مطلب کی تائید میں ایک شخص کا واقعہ بھی پیش کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک اونٹ فی سبیل الله کر دیا تھا اور آپ کُل ایک اسے بی سم دیا تھا کہ اس پر حاجیوں کو سوار کر دو، کیوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کر دو، چوں کہ وہ صدقے کا اونٹ تھا اور آپ نے اس پر حاجیوں کو سوار کرنے کا تھم دیا اس سے معلوم ہوا کہ فی سبیل اللہ سے وہ حاجی مراد ہیں جوسفر جج میں مفلس ہو گئے ہوں۔

صاحب بداید نے اس موقع پر امام اعظم والیفیلد کا قول نہیں ذکر کیا ہے، لیکن علامہ کا کی نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم والیفیلد امام ابو یوسف والیفیلد کے ساتھ ہیں اور دہ بھی اس سے غازی مراد لیتے ہیں۔ (بنایہ ۱۳۸۳)

ولا یصوف النع فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مال دار غازیوں پرزکوۃ کی رقم نہیں صرف کی جائے گی، کیوں کہ اس کا مصرف تو فقراء ہیں، لہٰذا فی سبیل اللہ یعنی غازی اگر مال دارنہ ہوں تب تو ان پرزکوۃ کی رقم صرف کی جائے گی ورنہیں۔

وَابْنُ السَّبِيْلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَيْهِ وَهُوَ فِي مَكَانِ اخَرَ لَا شَيْعَ لَهُ فِيْهِ.

ترجیلہ: اورابن انسبیل وہ مخص ہے جس کا مال اس کے وطن میں ہواور وہ دوسری جگہ ہو جہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

#### اللغاث:

﴿ ابن السبيل ﴾ مسافر-

#### "ابن سبيل" كابيان:

# ان البدای جلرا کے بیان میں کے میان میں اداء کے میان میں اداء کردے، کیوں کدانسان کوحتی الامکان زکو ہینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ (ہنایہ ۸۳۸)

قَالَ فَهَاذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدُفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ أَنْ يَتُفتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَّاحِدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَ الْمُتَّافِيةِ لَا يَجُوْزُ إِلَّا أَنْ يَصُرِفَ إِلَى ثَلَاتَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، لِآنَ الْإِضَافَةَ بِحَرْفِ اللَّامِ لِلْإِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَلَيْا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِبَيَانِ أَنَّهُمْ مَصَارِفٌ، لَا لِإِثْبَاتِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَلِهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ الزَّكُوةَ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَبِعَلَةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَلَا يُبَالَى بِإِخْتِلَافِ جَهَاتِهِ، وَالَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَرُوكٌ عَنْ عُمَو عَلَيْكُ وَ ابْنِ عَبَاسٍ عَلِيْهِا.

ترجمہ نفر ماتے ہیں کہ بیز کو ق کی اقسام ہیں، لبذا مالک کو اختیار ہے، وہ چاہو ان میں سے ہرقتم کو دے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ ایک قتم کو دینے پر اکتفاء کر لے، امام شافعی رہنے گئا فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے گر یہ ہرصنف کے تین افراد پر (زکو ق کی رقم مالک) صرف کرے، اس لیے کہ حرف لام کے ذریعے جو اضافت کی گئی ہے (للفقراء میں) وہ استحقاق کے لیے ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ مذکورہ اضافت میں بنہ کہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے ہے، اس وجہ ہے کہ مذکورہ اضافت بی بات معلوم ہوگئی ہے کہ زکو ق اللہ تعالی کا حق ہے اور علتِ فقر کی وجہ سے نہ کورہ اقسام ذکو ق کے مصارف بین تو جہت فقر کے مختلف ہونے کی فکر نہیں کی جائے گی، اور جس مذہب کی طرف ہم گئے ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس شکائینی سے مردی ہے۔

#### اللغات:

﴿ جهات ﴾ واحدجهة ؛ اطراف بمتيل\_

#### معارف زكوة من سے كتى قىمول كوكوں كوزكوة دينا واجب ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ ساتوں تشمیں زکوۃ کا مصرف بیں اور ان میں سے ہرایک کو یا کسی ایک قتم کو
زکوۃ کی رقم دینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی، یعنی ہمارے یہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہتو ہر ہرفتم کو زکوۃ کی رقم دے اور اگر
چاہتو صرف ایک ہی قتم پراکتفاء کرے یا ایک قتم کے ایک ہی خفس کو دیدے، بہرصورت اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی، لیکن ایک
آدمی کو دینے میں یہ خیال رکھے کہ اتنا نہ دیدے کہ وہ خض خود صاحب نصاب ہوجائے۔ امام شافعی پر ایٹھا فرماتے ہیں کہ ادائے
زکوۃ کے سلسلے میں مالک کوکوئی اختیار نہیں ہے، ہل کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ ہرصنف میں سے کم از کم تین لوگوں کوزکوۃ دے تب
تواس کی زکوۃ آداء ہوگی ورنہیں۔

امام شافعی را الله کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسا الصدقات للفقراء الن میں مصارف زکو ہ کو بیان کرتے ہوئے حرف لام کے ذریعے اضافت کیا ہے اور لام استحقاق کو بتانے کے لیے آتا ہے لہذا آیت کامفہوم یہ ہوگا کہ فدکورہ اصاف زکو ہ کے

# 

متی ہیں اور چوں کہ قرآن نے ہر ہرصنف کوصیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے اور جمع کی اقل تعداد تین ہے، لہذا آیت کے مالہا اور ماعنے رکھ کر بھی علم اخذ کیا جائے گا کہ ساتوں اصناف میں سے ہر ہرصنف کے تین تین آ دمیوں کوز کو قاکی رقم دینی ضروری ہے، اگر مالک اس ترتیب سے زکو قاد تا ہے تب تو زکو قاداء ہوگی ورنہیں۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ للفقر اء کا لام اضافت استحقاق کے لیے نہیں ہے، بل کہ اختصاص کے لیے ہا اور آیت کریہ کا سیح مطلب یہ ہے کہ نہ کورہ ساتوں اصناف زکو قاکا مصرف ہیں ان کے علاوہ زکو قاکا کوئی مصرف نہیں ہے، اور ان ساتوں میں ہے۔ حس صنف کو بھی زکو قادی جائے گی، اداء ہوجائے گی، اس مطلب کی دلیل یہ ہے کہ زکو قاللہ تعالی کا حق ہے، کیوں کہ زکو قاعبادت ہا اور اللہ کے علاوہ دوسراکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے زکو قابراہ راست اللہ کا حق ہے مگر چوں کہ اللہ تعالی مستعنی اور بے نیاز ہیں، اس لیے اللہ کا بیحق علیت فقر کی بنیاد پر اس کے بندوں کی طرف منتقل ہوا ہے، یعنی عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور مالیت کا تعلق بندوں سے ہے، اور چوں کہ بندے علیت فقر کی وجہ سے زکو قاکا مصرف تفہرے ہیں، اس لیے جہت فقر کے مختلف ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی اور فقر کی ساتوں جہات ہیں سے جس جہت ہیں بھی زکو قاکی رقم صرف کی جائے گی، زکو قاداء ہوجائے گی۔

ای طرح حضرت ابن عباس و الن سے منقول ہے کہ انھوں نے بھی اس آیت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے فی أي صنف و صنعته أجز أك كرتم جس شم ميں بھی زكوة دوگے، زكوة اداء ہوجائے گی۔ ان دونوں فرامین گرامی سے یہ بات نكھر كر سائے آجاتی ہے كہ ہر ہر صنف كوزكوة دينا ضرورى نہيں ہے، بل كہ اگر صنف واحدكو پورى زكوة ديدى گئ تب بھى زكوة اداء ہوجائے گی۔ (بنایہ وعنایہ)

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُدُفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى ذِمِّي ۖ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذٍ عَلَيْهَ خُدُهَا مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقُرَائِهِمْ، وَيُدُفَعُ إِلَيْهِ مَا سِولَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْمُعَاذِ كَاللَّهُ لَا يُدُفَعُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْهُولِيَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوُلَا حَدِيْتُ مُعَاذٍ عَلِيَّاتُهُ لَعُلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوُلَا حَدِيْتُ مُعَاذٍ عَلِيَهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوُلَا حَدِيْتُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ لَلْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُصَدَّقُوا عَلَى أَهُلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَلَوُلَا حَدِيْتُ مُعَاذٍ عَلَيْهِ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ ا

ترجیلہ: اور کسی ذمی کوز کو قدینا جائز نہیں ہے،اس لیے کہ آپ مُلَّاثِیُّا نے حضرت معادُّ سے فرمایا تھا کہ زکو قہ مال دار لوگوں سے لے کر نقراء میں تقسیم کردواور زکو ق کے علاوہ دیگر صدقات ذمی کو دیے جاسکتے ہیں،امام شافعی رایشیا فرماتے ہیں کہ صدقہ بھی نہ دے

## ر آن البداية جدر على المستركة ال

سے امام ابو بوسف را شین سے ایک روایت ہے، زکو ہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل آپ مُنَا شیخِ کا بیار شادگرامی ہے کہ تمام دین والوں کو صدقہ کیا کرو۔ اور اگر حضرت معاد کی حدیث نہ ہوتی تو ہم زکو ہیں بھی جواز کے قائل ہوتے۔

#### تخريج:

- اخرجه البخارى في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الأغنياء حديث ١٤٩٦. و ابوداؤد في كتاب الزكاة باب في الزكاة السائم، حديث رقم ١٥٨٤.
  - والترمذي، في كتاب الزكاة، باب ٦.
  - اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، حدیث رقم: ۳۹، ج۳.

#### ذميول كے ذكوة كے مسحق مونے كابيان:

مئلہ یہ ہے کہ ذمی کوتو بالا تفاق زکو ہ دینا جائز نہیں ہے،اس لیے کہ آپ مُن النّیْنِ نے جب حضرت معاذبن جبل مُن النّی کو کہ کا گورز بنا کر بھیجا تھا تو عبادات کی تعلیم کے موقع پر جہال زکو ہ کا مسئد آیا تھا وہاں آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فر مایا تھا کہ حذھا من أغنيا نهم وردھا في فقر انهم لین آپ مسلمانوں میں صاحب نصاب لوگوں سے زکو ہ لینا اور اسے مسلمانوں ہی کے فقراء ومساکین میں صرف کرنا،اس حدیث میں فی فقر انهم سے یہ اختصاص نکاتا ہے کہ غیرمسلم کوزکو ہ دینا درست نہیں ہے۔

ہمارے یہاں زکوۃ کے علاوہ دیگر صدقات مثلاً صدقۃ الفطروغیرہ ذمی کودیا جاسکتا ہے، کیکن امام شافعی ریا ہواں جس طرح ذمی کوز کوۃ نہیں دی جاسکتی اسی طرح دیگر صدقات بھی نہیں دیے جاسکتے ، یہی امام ابویوسف ریا ہوئیا ہے ایک روایت یہی ہے اور امام مالک ریا ہیں اس کے قائل ہیں۔

ہماری دلیل آپ منگائی کا بیارشادگرای ہے تصدقوا علی اہل الادیان کلھا کہ جملہ ادیان والوں کوصدقہ دیا کرو، اس میں تقدقوا کا لفظ عام ہے جو اپنے عموم کے اعتبار سے جملہ ادیان والوں کو زکوۃ دینے کا بھی جواز ثابت کر رہا ہے، گر چوں کہ حدیث معاد میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکوۃ دینے کا تھم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوۃ تو نہیں دی جائے گ، اس میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکوۃ دینے کا تھم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوۃ تو نہیں دی جائے گ، اس لیے صاحب ہماری فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاذ بن جبل کی حدیث نہ ہوتی تو ہم تمام ادیان والوں کو زکوۃ دینا ممنوع قرار پاگیا۔

وَ لَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتَ لِإِنْعِدَامِ التَّمْلِيُكِ وَهُوَ الرُّكُنُ، وَلَا يُفْضَى بِهَا دِيْنُ مَيِّتٍ، لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِيُ التَّمْلِيُكَ مِنْهُ، لَاسِيَّمَا فِي الْمَيِّتِ.

توجہ : اور زکو ق کے مال سے نہ تو مجد بنائی جائے اور نہ ہی اس سے کسی میت کو گفن دیا جائے ، اس لیے کہ تملیک معدوم ہے حالاں کہ وہ رکن ہے۔ اور زکو ق کے مال سے کسی میت کا قرضہ ہجی نہ اداء کیا جائے ، کیوں کہ دوسرے کا قرضہ اداء کرنا اس کی طرف سے مالک بنانے کا مفتضی نہیں ہے، خاص کرمیت میں۔

## ر آن البداية جلدا ي محالة المحالة المح

#### اللغاث:

ولا ببنی انتمیری جائے۔ ولا یکفن کو نکفن دیا جائے۔ ولا سیما ک خصوصاً، خاص طور پر۔

#### زكوة كے مال كوم جدوغيره ميں خرج ندكرنے كا تكم:

صورت مسلّہ یہ ہے کہ ذکوۃ کی رقم سے نہ تو مسجد بنائی جاستی ہے، نہ ہی اس سے میت کو کفن و نیا جاسکتا ہے اور نہ ہی زکوۃ کے مال سے کسی میت کا قرضہ اداء کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ذکوۃ کے باب میں تملیک یعنی دوسرے کو مالک بنانا رکن اور شرط ہے اور ظاہر ہے کہ میت میں مالک بننا کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں ادائے ذکوۃ کا ایک اہم رکن یعنی تملیک مفقود ہے، اس لیے ان چیزوں میں ذکوۃ کی رقم کو صرف کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح ذکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح ذکوۃ کے مال سے میت کا قرضہ اداء کرنا بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ دوسرے کے قرض کو اداء کرنے میں اس کی طرف سے تملیک کامعنی نہیں پایا جاتا اور پھر جب دوسرا کوئی میت ہوتب تو بدرجہ اولی اس میں تملیک کامعنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگر دائن اور مدیون نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ ان کے مابین قرضہ نہیں تھا تو اب ذکوۃ دہندہ کو قابض لینی لینے والے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کا حق ہے اورصورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپنا حق لے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کا حق ہے اورصورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیے اپنا حق لے سے کہ مالی ذکوۃ سے میت کا قرضہ بھی نہیں اداء کیا جاسکتا۔

وَلَا تُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ تُغْتَقُ خِلَافًا لِمَالِكٍ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ (سورة البقرة: ١٧٧)، وَلَنَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكِ.

تر جملے: اور زکو ۃ کے مال سے کوئی رقبہ خرید کر آزاد نہ کیا جائے ، امام مالک رطی اختلاف ہے چناں چہوہ ارشاد باری وفی الرقاب کی تاویل میں اس طرف گئے ہیں۔ ہاری دلیل میہ ہے کہ اعماق ملک ساقط کرنے کا نام ہے اور تملیک نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ قبة ﴾ گردن، مرادمملوک، غلام باندی وغیره۔

#### زكوة سے غلام خريد كرآ زادكرنے كامسكله:

مئلہ یہ ہے کہ زکو ق کی رقم سے غلام یا باندی خرید کراہے آزاد کرنا بھی درست نہیں ہے، کیکن امام مالک برایشیائہ اسے سیح قرار دستے ہیں، کیوں کہ امام مالک برایشیائہ اسے سیح قرار دستے ہیں، کیوں کہ امام مالک برایشیائہ وفی الرقاب سے بہی مراد لیتے ہیں بعنی رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں یہ مفہوم نہیں ہے، اس سلسلے میں کتابت اداء کرنے میں مکا تبوں کی اعانت مراد لیتے ہیں اور ظاہر ہے رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں مولی کی ملک کا اسقاط ہے جو تملیک کے بالکل ہماری دلیل میں مولی کی ملک کا اسقاط ہے جو تملیک کے بالکل برعس اور منافی ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں مال زکو ق سے رقبہ خرید کر آزاد کرنا درست نہیں ہے۔

وَلَا تُدْفَعُ إِلَى غَيِي لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَالَمُا الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَالَمُا الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَالَمُا الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَهُو بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ

## ر آن البدايه جلد سي من المستحد من المستحد المس

غَنِيَّ الْغُزَاةِ، وَكَذَا حَدِيْثُ ۖ مُعَاذٍ يَهٰ اللَّهُ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ.

توجمل : اور مال دارکوبھی زکو ہنیں دی جاسکتی،اس لیے کہ آپ منافی آئی کا ارشادگرامی ہے کہ مال دار کے لیے زکو ہ لینا حلال نہیں کہ ہوار سے در اور ایسے ہی حضرت معالاً ہے اور سے اطلاق کی وجہ سے مالدار غازیوں کے سلسلے میں امام شافعی والیشیل کے خلاف جمت ہے اور ایسے ہی حضرت معالاً کی حدیث بھی (ان کے خلاف جمت ہے) جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### تخريج:

- اخرجه أبوداؤد في كتاب الزكاه باب من يعطى من الصدقة و حَدُّ الغني، حديث رقم: ١٦٣٤.
  - 🛭 اخرجه البخاري في كتاب الركاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث: ١٤٩٦.

#### مال دارول كوزكوة ندديي كاحكم:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ مالدار کوزکو ہ کی رقم یا زکو ہ کا مال نہیں دیا جاسکتا، اس لیے کہ صاحب شریعت حضرت محمد کا اللہ اس نے صاف لفظوں میں بیا علان کردیا ہے کہ الاتحل الصدقة لغنی اور بیر حدیث مطلق ہے جو ہر طرح کے غنی کوشامل ہے خواہ وہ عازی ہو یا کوئی اور ہو، اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیر حدیث امام شافعی والتھیائے کے خلاف جمت ہے، کیوں کہ وہ مالدار عازی ہو یا کوئی اور ہو، اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں، اس طرح حضرت معاد کی حدیث فتود فی فقو انہم میں بھی صرف فقراء کو خارت معاد کی عدم صلت ثابت ہورہی ہے۔ زکو ہ کی عدم صلت ثابت ہورہی ہے۔

وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّيُ زَكُوةَ مَالِهِ إِلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا، وَلَا إِلَى وَلَدِهِ وَ وَلَدِ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفِلَ، لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيْكُ عَلَى الْكَمَالِ، وَلَا إِلَى إِمْرَأَتِهِ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَلَا تَدُفَعُ اللهِ اللهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ لَدُفْعُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكُ أَجْرَانِ لَمُ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تر جمله: اورز کو ق دینے والا اپنے باپ اور دادا کو اپنے مال کی زکو ق نددے اگر چداو پری درجے کا جد ہواور نہ تو اپنے لڑکے کو اور نہ ہی کر کے کو اور نہ ہی کر کے کو زکو ق دے اگر چہ نیچے درجے کا ہو، اس لیے کہ ان کے مابین الملاک کے منافع متصل ہیں، لہذا کما حقہ تملیک مختق نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی مرد اپنی ہوی کو اپنے مال کی زکو ق دے، کیوں کہ عاد تا (میاں ہوی میں) منافع مشترک ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو صنیفہ ولیشون کے بہاں ہوی اپنے شوہر کو بھی اپنی زکو ق کا مال نہ دے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، اس لیے کہ آپ مالی پیاؤن کا ارشاد گرامی ہے تمہارے لیے دواجر ہیں، ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحی کا اجر، آپ منافی خورت ابن مسعود کی اہلیہ محتر مدسے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب انھوں نے حضرت ابن مسعود گرمی تھے ہے۔ میں ہوگی ہے۔ دواجر میں گے کہ بیصد قہ کا فلہ پر محمول ہے۔

## ر آن البداية جلد ص يرصي ده المعالي على المعالي المعالي على المعالي على المعالي الم

#### اللّغاث:

﴿ مزتمی ﴾ زكوة دینے دالا۔ ﴿علا ﴾ بلند ہو جائے، ادپر جائے۔ ﴿ سفل ﴾ ینچے جائے، بیت ہو۔ ﴿ صلة ﴾ ملنا، رشتہ داروں ہے اچھا سلوک كرنا۔ ﴿ نافلة ﴾ نقل، صدقہ، عبادت۔

#### تخريج:

اخرجه البخارى فى كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦.
 و مسلم فى كتاب الزكاة، حديث ٤٥ ـ ٤٦.

#### قري رشيخ دارول كوز كوة دين كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے اصول یعنی باپ، دادا، پردادا، ماں اور نانی وغیرہ کوزکو ہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے فروع یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور نواسے نیز بیٹی، پوتی، پڑپوتی اور نواسی وغیرہ کوزکو ہ کی رقم دے سکتا ہے، کیوں کہ ان لوگوں کے منافع ایک دوسر نے سے متصل ہیں اور ہرکوئی دوسرے کی املاک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور چوں کہ زکو ہ کا ایک اہم رکن تملیک ہے اور اتصال منافع کی صورت ہیں کما حقہ تملیک متحقق نہیں ہوگی، اس لیے انسان کے لیے نہ تو اپنے اصول کو اپنے مال کی زکو ہ دینا صحیح ہے اور نہ ہی اینے فروع کو۔

و لا إلى امو أقه المنح فرماتے بین كہ شوہرا بنی بیوى كوبھى زكو ة كا مال نہیں دے سكتا، كيوں كه اصول وفروع كى طرح مياں بيوى كے منافع بھى مشترك رہتے ہیں، بل كه اس زمانے ميں تو كچھ زيادہ ہى اشتراك ہوگيا ہے، لہذا اس صورت ميں بھى على وجہ الكمال تمليك مخقق نہيں ہوسكے گى، اس ليے شوہر بيوى كوا بنى زكوة كا مال نہيں دے سكت اور چوں كه بيوى كے شوہر كو دينے ميں بھى كيى دشوارى پيش آتى ہے، اس ليے حضرت امام اعظم تا الله الله بس طرح شوہرا بنى بيوى كوزكوة كى رقم نہيں دے سكتا اسى طرح بيوى اينے مال كى زكوة نہيں دے سكتا اسى طرح بيوى اينے مال كى زكوة نہيں دے سكتا

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ شو ہرتو بیوی کواپنی زکوۃ کا مال نہیں دے سکتا، کین بیوی اپنے شو ہرکو اپنی زکوۃ کا مال دے سکتی ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب سے سے منقول ہے، صاحب فتح القدیر نے اس حدیث کواضی الفاظ میں بیان کیا ہے جو کتاب میں فدکور میں، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیوی کے لیے اپنے شو ہرکواپنی زکوۃ کا مال دینا درست اور جائز ہے۔

قلنا ھو محمول النے صاحب ہدایہ امام صاحب برائیلا کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبین کی پیش کردہ حدیث زینب صدقاتِ نا فلہ پرمحمول ہے، یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کونفلی صدقہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لکن وہ صدقات واجبہ اپنے شوہر کونہیں دے سکتی اور ہمارا کلام صدقاتِ واجبہ ہی سے متعلق ہونے کی واضح دلیل سے کہ اس میں انھوں نے اپنے بچوں کوبھی صدقہ دینے کی اجازت طلب کی تھی اور اجازت مل بھی سے متعلق ہونے کی واضح دلیل سے کہ اس میں انھوں نے اپنے بچوں کوبھی صدقہ دینے کی اجازت طلب کی تھی اور اجازت مل بھی گئی تھی، حالاں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ انسان اپنے لڑے اور اپنے لڑے کے لڑے کوز کو ق کی رقم نہیں دے سکتا، لہٰذا اجازت

## ر آن البدایہ جلد کے سے کھی کھی کا کھی کا

کا ملنا اس بات کا پخته ثبوت ہے کہ یہاں صدقات نا فلہ مرادیس۔

قَالَ وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مُدَبَّرِهِ وَمُكَاتِبِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ لِفُقْدَانِ التَّمْلِيُكِ، إِذْ كَسْبُ الْمَمْلُوْكِ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ حَقَّ فِي كَسْبِ مُكَاتِبِهِ فَلَمْ يَتِمَّ التَّمْلِيُكُ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ قَدْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّمَّانِيْهُ، لِلَّانَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، وَقَالَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ، لِأَنَّةُ جُرُّ مَدْيُونٌ عِنْدَهُمَا.

توجملہ: فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مدبر، اپنے مکاتب اور اپنی ام ولد کوبھی زکو ۃ نہ دے کیوں کہ (ان سب ہیں) تملیک مفقود ہے، اس نے کہ مملوک کی کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے اور اپنے مکاتب کی کمائی ہیں مالک کاحق ہوتا ہے، لہذا تملیک مکمل نہیں ہوئی۔ اور امام ابوصنیفہ والیٹی کے کہ امام اعظم نہیں ہوئی۔ اور امام ابوصنیفہ والیٹی کے کر دیک نہ تو مولی ایسے غلام کوزکو ۃ دے جس کا کچھ حصہ آزاد ہوگیا ہو، اس لیے کہ امام اعظم والیٹی کے یہاں وہ غلام بھی مکاتب کے درجے میں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسے غلام کومولی زکو ۃ دے سکتا ہے، کیوں کہ صاحبین کے نزدیک وہ آزاد مدیون ہے۔

#### اللغاث:

﴿مدبّر ﴾ وه غلام جوآ قاكى موت پرخود بخود آزاد بوجاتا ہے۔ ﴿فقدان ﴾ ثم بونا، نا پايا جانا۔

#### مربره مكاتب اورأم ولدكوزكوة دين كامسكه:

عبارت میں دوسئے بیان کے میے ہیں جن میں سے ایک منفق علیہ ہے اور دوسرا مختلف فیہ ہے، منفق علیہ سئلے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی آقا نہ تو اپنی در کو اپنی زکو ہ کا مال دے سکتا ہے، نہ تو اپنی مکا تب کو دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ام ولد کو دے سکتا ہے، کیوں کہ اور کہ در بر کہ اور اس کہ اور ملا اور ضروری ہے اور مد بر، ام ولد اور مکا تب تینوں میں تملیک کا فقدان ہے، کیوں کہ مد بر اور ام ولد مولی کے مولی کی ہوتی ہے، اس طرح مکا تب کی کمائی میں بھی مولی کا حق ہوتا ہے، لہذا جب ان کا سب کچھمولی ہی کا ہوتا ہے تو اضیں زکو ہ کی رقم وینا خود ہی زکو ہ لینے کے متر ادف ہے جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ لہذا جب ان کا سب کچھمولی ہی کو بھی زکو ہ دینا درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ جومخنف نیہ ہے اسے و لا إلی عبد النے سے بیان کیا گیا ہے، عبارت میں اُعتق فعل مجہول ہے، مسئلہ کی وضاحت سے ہے کہ اگر ایک غلام دو آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہو اور دوسرے شرکی نے اس سے یوں کہا ہو کہ تم کمائی کر کے میرے حصے کی قیمت اداء کردو اور کھمل طور پر آزاد ہوجا وَ، تو جب تک وہ غلام شرکی ثانی کو اس سے حصے کی قیمت نہیں دے دیتا اس وقت تک امام اعظم برایٹھائٹ کے بہاں وہ مکا تب شار ہوگا اور مولیٰ کے لیے اپنے مکا تب کوز کو ق دینا درست نہیں ہے، لہذا امام اعظم برایٹھائٹ کے بہاں اس شرکیک ثانی کے لیے نہ کورہ غلام کوز کو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔ لہذا امام اعظم برایٹھائٹ کے بہاں اس شرکیک ثانی کے لیے نہ کورہ غلام کوز کو ق کا مال دینا درست نہیں ہے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیغلام شریک ثانی کے حق میں مکاتب نہیں ہے، بل کہ آزاد کردہ مقروض ہے، یعنی ایک

## ر آن البداية جلد ال يوسي المستحدد 22 المستحدد الأة عادكام كيان ميل

شریک کے آزاد کرنے اور دوسرے شریک کی طرف ہے اس کے جھے کی قیمت اداء کرنے کے معاہدے کے بعدوہ غلام پورے طور پر آزاد ہو چکا ہے، البتہ وہ شریک ٹانی کا مقروض ہے، لہذا شریک ٹانی کے لیے اسے زکو قادینا جائز ہے، جیسے انسان اپنے مقروض کو زکو قاکی رقم دے کراہے اس کا مالک بنا دے اور پھرخود ہی اس سے اپنا قرضہ وصول کرلے۔

وَلَا يَدُفَعُ إِلَى مَمْلُوْكِ غَنِيٍّ، لِأَنَّ الْمِلْكَ وَاقعٌ لِمَوْلَاهُ، وَلَا إِلَى وَلَدِ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا، لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيًّا بِمَالِ أَبِيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ كَبِيْرًا فَقِيْرًا، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيًّا بِيَسَارِ أَبِيْهِ وَإِنْ كَانَتُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْعَنِيِّ، لِلْأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتُ فَقِيْرَةً لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِقَدْرِ النَّفَقَةِ لَا تَصِيْرُ مُوْسِرَةً.

توجمل : اور کوئی محف کی مالدار کے مملوک کوز کو ق کا مال نہ دے ، اس لیے کہ مملوک کی ملکیت اس کے مولیٰ کی ملکیت واقع ہوگی اور نہ ہی کسی مالدار کے کوز کو ق دے جب وہ چھوٹا ہو، کیوں کہ چھوٹا لڑکا اپنے باپ کے مال کی وجہ سے غنی شار کیا جاتا ہے، برخلاف اس صورت میں جب وہ بڑا ہواور فقیر ہو، کیوں کہ بڑا اپنے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار نہیں شار کیا جاتا ، اگر چہ باپ براس کا نفقہ واجب ہے، برخلاف مالدار کی بیوی کے ، اس لیے کہ اگر چہ بیوی فقیر ہولیکن پھر بھی اپنے شوہر کے مالدار ہونے سے مال دارشین ہوگی اور نفقہ کی مقدار سے وہ مال دار نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ يسار ﴾ خوش حالى، وسعت\_

## كسى مالدار كے غلام يا جھوٹے لڑكے كوزكوة نددينے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ کسی مالدار کے غلام اور مملوک کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مملوک کی ساری ملکیت مولی کی ملکیت ہوتی ہے، لہٰذا مالدار کےمملوک کوزکوۃ دینا خود مالدار کوزکوۃ دینے کے مترادف ہے اور مالدار کوزکوۃ دینا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کےمملوک کوبھی زکوۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔

اس طرح اگر مالدار محفض کا کوئی چھوٹا بچہ ہوتو اسے بھی زکوۃ وینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نابالغ اولا داسیے باپ کے مال دار ہونے سے مال دار بھی اور شار کی جاتی ہے اور جب باپ کاغنی اولا دِصغار کے حق میں بھی غنی ہے تو انھیں کیوں کرز کوۃ دی جاسکتی ہے۔

بعد الله ما إذا كان النح فرماتے ہيں كم اگر كسى مالداركا كوئى بالغ لؤكا يا لؤكى فقير ہوتو اسے ذكو ق كى رقم دى جا عتى ہے، اس ليے كم اگر چداس بالغ فقير لؤك لؤكى كا نفقه باپ ہى پر واجب ہے، گر پھر باپ كے يسر اور مالدارى سے ان كاكوئى واسط نہيں ہے اور فقر ہى الدارى سے مالدار شخص كى بالغ اولا دكو زكو ق دينا جائز ہے۔ اور اس وجہ سے مالدار شخص كى بالغ اولا دكو زكو ق دينا جائز ہے۔

بخلاف اموأة الغني النح اس كاحاصل يه ب كه اگر كسى بالدار كى بيوى مختاج وسكين مواوراس كے پاس كچھ نه موتوات

## 

بھی زکو قادینا جائز ہے، کیوں کہ شوہر کی مالداری سے بیوی مالدارنہیں شار ہوتی اور شوہر جو پھھاسے نفقہ دے رہا ہے اس سے بھی وہ مالدارنہیں ہوگی ،الہٰذااس کے حق میں بھی فقر محقق ہوگا اور یہ بھی زکو قاکی مستحق ہوگی۔

وَلَا تُدْفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَ أَوْسَاحَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ، بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ، لِأَنَّ الْمَالَ هَهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، أَمَّا التَّطُوُّعُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّدِ بِالْمَاءِ.

ترجمه: اور بنوہاشم کوز کو قانبیں دی جاسکتی، اس لیے کہ آپ منگاٹی کا ارشاد گرای ہے' اے بنوہاشم اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کا دھوؤن اور ان کامیل کچیل حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں شخصین خمس کاخمس عطا کیا ہے۔ برخلاف نفلی صدقہ کے، اس لیے کہ یہاں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاط فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے، رہانفلی صدقہ تو وہ پانی سے شختہ ک حاصل کرنے کے درجے میں ہے۔

#### اللغاث:

#### تخريج

🕕 " اخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصدقه، حديث: ١٦٧.

#### بى باشم كوزكوة وصدقات دين كابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ بنوہاشم کو زکوۃ وینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُنالِیَّا نے اِن الله تعالیٰ حوم علیکم غسالة الناس و اوساخهم کے ذریعے صاف لفظوں میں بنوہاشم کے لیے زکوۃ اورصدقات واجبہ کی حرمت کا اعلان فرمادیا ہے اور یہ بھی بتلادیا ہے کہ ان چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے بنوہاشم کوشس کا خمس عطا کیا ہے، یعنی مالی غنیمت کے پانچ حصوں میں ہے ہم چار جھے تو غازیوں کو دیے جائیں گے جن میں سے ایک حصہ بنوہاشم کو دیا جائے گا، اسی منازیوں کو دیے جائیں گے جن میں سے ایک حصہ بنوہاشم کو دیا جائے گا، اسی منازیوں کو آپ مالی تعمیس الحمس قراردیا ہے۔

بعدلاف التطوع النع فرماتے ہیں کہ بنوہاشم کے لیے نفلی صدقہ لینا اور انھیں صدقات نافلہ دینا جائز ہے، کیول کہ صدقات کے باب میں مال پانی کی طرح ہے جو اسقاطِ فریضہ سے گندہ ہوجاتا ہے، یعنی جس طرح اگر کوئی محدث اور بے وضوحض پانی لے کراسے وضو کرے اور فریضہ ساقط کرے تو وہ پانی خراب اور گندہ ہوجائے گا اور اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، کین اگر کوئی باوضو محض صرف تبرید یعنی شھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی استعال کرے تو ظاہر ہے کہ اس وضو سے اس نے کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا ہے، اس لیے وہ یانی گندہ نہیں ہوگا اور اس سے دوبارہ وضو کرنا درست ہوگا، ای طرح صدقات کے باب میں مال کا

## 

بھی مسئلہ ہے کہ جس مال سے زکو ۃ اداء کی جارہی ہے چوں کہ اس سے ایک فریضہ ساقط کیا جارہا ہے، اس لیے وہ مال خراب شار کہ ہوگا اور بنوہاشم کے لیے اس کالینا جائز نہیں ہوگا ، البتہ جو مال بطور نفل اور بطور تطوع خرج کیا جارہا ہے، اس سے چوں کہ کوئی فریضہ ساقط نہیں کیا جارہا ہے اس کالینا جائے ہیں ہوگا اور جب وہ مال خراب نہیں ہوگا تو بنوہاشم کے لیے اس کالینا یا نھیں وینا دونوں جائز ہوگا۔

ترفیما: فرماتے ہیں کہ بنوہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقبل اور حارث بن عبدالمطلب کی اولا دہیں اور ان کے موالی ہیں، رہے یہ لوگ تو اس وجہ ہے کہ یہ ہاشم بن عبدمناف کی طرف منسوب ہیں اور انھیں کی طرف قبیلے کی نسبت ہے۔ اور رہان کے موالی تو اس دلیل کی وجہ جو مروی ہے کہ آ بِ مُلَّاتِيَّا کے ایک مولی نے آ ب سے یہ دریافت کیا کہ کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے، آ بِ مُلَّاتِیَّا نے با نسرانی مولی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب کسی قریش نے اپنا نصرانی غلام آزاد کردیا تو اس سے جزیدلیا جائے گا۔ اور آزاد کیے ہوئے کا حال معتبر ہے، اس لیے کہ یہی قیاس ہے اور مولی سے الحاق نص کی وجہ سے ہورفص نے صدقہ کو خاص کیا ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿ مولیٰ ﴾ آ زاد کردہ غلام۔ آ قااور مالک کو بھی کہتے ہیں، چنانچہ بیلفظ اضداد میں سے ہے۔

#### تخريج:

ا خرجه ابوداؤد في كتاب الزكاة باب الصدقة بني هاشم، حديث رقم: ١٦٥٠.

#### ين ماشم كون بين؟

امام قد وری براینیا نے اس عبارت میں بنوہاشم کے مصداق کو بیان کیا ہے، چنال چہ فرماتے ہیں کہ بنوہاشم سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت بعض، حضرت عباس، حضرت بعض، حضرت عباس، حضرت بعض، حضرت عباس، حضرت عباس، حضرت بعض، حضرت عباس اور مارث بن عبد المطلب بن الذی الله الداور ان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام مراد ہیں، آلے علی وغیرہ کے بنوہاشم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ منافی ہاشی کہلاتے ہیں، اور ان کے موالی کے ہاشی ہونے عبد مناف ہی طرف بنوہاشم کی نسبت بھی ہے، لہذا اس حوالے سے تو یہلوگ ہاشی کہلاتے ہیں، اور ان کے موالی کے ہاشی ہونے کی وہلی یہ کہ حضور اقدس منافی ہی کے غلام ابور افع نے ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اتحال کی الصدقة یعنی کیا میر کے لیے صدقہ طلال ہے، اس پر آپ منافی ہی ہے۔ اور بس مرحمت فرمایا تھا کہ لا، انت مولانا، یعنی تمہارے لیے صدقہ طلال نہیں

# ر البداية جدر المراب ا

ہے، کیوں کہتم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو اور جب ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے تو پھر تمھارے لیے کیوں کر حلال ہوسکتا ہے جب کہتم بھی ہماری طرح ہنو ہاشم ہی میں داخل اور شامل ہو۔

بخلاف ما إذا النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بد ہے كداو پر بيان كردہ تفصيل كے مطابق قوم كے موالى اسى قوم يس سے شار ہوتے ہيں، اب اگر كوئى قريشى كسى نصرانى غلام كو آزاد كردے تو ندكورہ بالا تفصيل كے مطابق اس عبد نصرانى پر جزيہ نہيں واجب ہونا چاہيے، كيوں كہ وہ جس شخص كا غلام تھا يعنى قريشى كا، اس پر جزيہ نہيں واجب ہے، حالال كہ شريعت نے قريشى كے مولى پر جزيہ واجب كيا ہے، آخراس كى كيا وجہ ہے؟

صاحب ہدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل قانون اور اصل ضابط یہی ہے کہ صدقہ اور بزیہ وغیرہ کے وجوب اور عدم از اور کردہ غلام کی حالت اور اس کی پوزیش کا اعتبار ہو، چناں چہ اگر غلام نصرانی اور کا فر ہوتو اس پر جزیہ واجب ہوگا، کیوں کہ کا فر پر جزیہ واجب ہے اور یہی قیاس کا نقاضا ہے، البتہ حرمت صدقہ کے متعلق غلام کو اس کے مولی کے ساتھ جو لاحق کیا گیا ہے وہ خلاف قیاس ہے اور نص انت مولانا، یا مولی القوم من انفسہم کی وجہ سے کیا گیا ہے اور چوں کہ نص میں یہ الحاق صرف صدقے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس پر مخصر ہوگا اور جزیہ وغیرہ کی طرف متجاوز نہیں ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو اس پر دوسری چیز کونہیں قیاس کیا جاسکا۔

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَا الْكُنْ فَكَ الْوَهُونِ عَلَى الْمُؤْهُ أَوْ الْبُنَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَ الْكُنْفَةِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ لِظُهُورِ كَافَوْ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلُمَةٍ فَبَانَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ الْبُنَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ الْكُفَّةِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِظُهُورِ حَطَائِهِ بِيقِيْنٍ وَإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى هلِهِ الْأَشْيَاءِ فَصَارَ كَالْآوَانِي وَالثِيّابِ، وَلَهُمَا حَدِيْتُ مَعْنِ بْنِ يَزِيلِهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6 قَالَ فِيهِ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَويُتَ وَ يَا مَعْنُ لَكَ مَا أَحَدُتَ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَأَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 6 قَالَ فِيهِ يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَويُتَ وَ يَا مَعْنُ لَكَ مَا أَحَدُتَ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ وَكِيلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ، وَ لَأَنَّ الْمُولُونَ عَلَى هذِهِ الْاَشْيَاءِ بِالْإِجْتِهَادِ دُونَ الْقَطْعِ فَيَئِنِي الْآمُورُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَةً كَمَا إِذَا اشْتَبَهَتُ عَلَيْهِ الْوَقُوفَ عَلَى هذِهِ الْآوَلُ وَيَعْ وَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْالْوَلُونَ عَلَى هذِهِ الْآوَلُ وَ وَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَلَى فَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى ع

ترجمل: حضراتِ طرفین فرماتے ہیں کہ اگر زکوۃ اداکرنے دالے نے کی شخص کونقیر سمجھ کراسے زکوۃ دے دی پھر ظاہر ہوا کہ دہ مالدار ہے یا ہاشی ہے یا کافر ہے یا رات کی تاریکی میں زکوۃ دی اور پھر داضح ہوا کہ وہ (مودیٰ الیہ) اِس کا باپ ہے یا بیٹا ہے تو اس پرزکوۃ کا اعادہ نہیں ہے، امام ابو یوسف برایشیا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اعادہ واجب ہے کیوں کہ بیٹنی طور پر اس کی غلطی ظاہر ہوگئ۔

## 

اور ان چیزوں پرمطلع ہوناممکن بھی ہے، لہذا یہ برتنوں اور کپڑوں کی طرح ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل حضرت معن بن بزید کی صدیث ہے چنال چہ آپ منگائی نے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے بزید تصین تمصاری کی ہوئی نیت کا تواب ملے گا۔ اور اے معن وہ تم حمارا ہوگیا جوتم نے لے لیا، حالال کہ معن کے باپ کے وکیل نے انھیں ان کے باپ کا صدقہ دیا تھا۔ اور اس لیے بھی کہ ان چیزوں پرمطلع ہونا اجتہاد کے وربعہ ہے نہ کہ یقین کے ذریعے ، لہذا ان چیزوں میں حکم کا دارومدار انسان کے اجتہاد پر ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب مصلی پرقبلہ مشتبہ ہوجائے۔

ادرامام ابوصنیفہ ویشی سے مالدار کے علاوہ میں مروی ہے کہ جائز نہیں ہے، کین ظاہر الروابیہ بہلا قول ہے۔ اور بیتھم اس وقت ہے جب اس نے تحری کرکے زکو قدی ہواور اس کے غالب گمان میں موڈی الیہ مصرف تھا، کیکن جب اسے شک ہواور اس نے تحری بھی نہ کیا ہو یا تحری کرکے دی ہولیکن اس کا غالب گمان بیہو کہ وہ مصرف نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، مگر جب اسے بیمعلوم ہوجائے کہ وہ فقیر ہے، یہی سے جے۔

#### اللغاث:

﴿ بان ﴾ ظاہر ہوا، واضح ہوا۔ ﴿ ظلمة ﴾ اندهرا، تاريكي۔ ﴿ أو انبي ﴾ واحد آنية ؛ برتن \_

#### تخريج:

❶ اخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، حديث رقم: ١٤٢٢.

#### اس صورت كاحكم كه جب زكوة وين كے بعدية ظاہر مواكه جس كوزكوة دى ومستحق زكوة نه تفا:

مسکدیہ ہے کہ اگر تھی صاحب نصاب شخص نے دوسرے کوفقیر خیال کر کے اسے زکوۃ کا مال دے دیا پھر معلوم ہوا کہ جے اس نے زکوۃ دی ہے وہ مالدار ہے یا ہائی ہے یا کافر ہے، یا کسی نے رات کے اندھرے بین کسی کوزکوۃ کا مال دیا ہیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مودی الیہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو ان تمام صورتوں میں حضرات طرفین کے یہاں مالک اور زکوۃ دینے والے پر زکوۃ کا اعادہ واجب نہیں ہے، بل کہ اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی اور شرعاً اس پرکوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا، حضرت امام ابولیسف ویلٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ ان میں ہے کسی بھی صورت میں زکوۃ نہیں ادا ہوئی اور مڑی پر دوبارہ زکوۃ وینا لازم اور واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مزک کو یقین سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس نے ادائیگی زکوۃ میں غلطی کی ہے اور جن لوگوں کو اس نے زکوۃ دی ہے وہ زکوۃ کا مصرف نہیں ہیں اور غیر مصرف میں دی جانے والی زکوۃ ادائیس ہوئی، لہذا صورت یہ مسکد میں اس شخص کی بھی زکوۃ ادائیس ہوگی۔ اور اس کے لیے مودئی الیہ کے احوال کو معلوم کرنا ممکن بھی تھا مگر چوں کہ اس نے بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی طرف سے یہ بھی ایک کوتا ہی ہوئی اور اس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی ذراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی، لہذا اس کی دی ہوئی دراس کی کی اور غلطی کھل کر سامنے آگئی۔

اور یہ کپڑے اور برتن کی طرح ہوگیا لیعنی اگر پاک برتن ناپاک برتنوں کے ساتھ مل گئے اور کئ مخص نے تحری کر کے ان میں سے کسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا پھر معلوم ہوا کہ وہ برتن ناپاک تھا تو اس پر وضو کا اعادہ ضروری ہے، اسی طرح اگر بچھ پاک اور

## ر أن البداية جلدا عرصي المستخدم Ar المستخدم والأة كا مام كيان عن

ناپاک کپڑے جمع ہوگئے اور پاک ناپاک میں امتیاز مشکل ہوگیا پھرکی نے تحری کر کے اس میں سے کوئی کپڑا پہن کرنماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے، الحاصل جس طرح ان دونوں صورتوں میں غلطی کے ظاہر ہونے کے بعد وضواور نماز کا اعادہ ضروری قرار دیا گیا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی ظہور خطاء کے بعدادائے زکو ۃ کا اعادہ واجب اور ضروری ہوگا۔

حفرات طرفین بین کیا جائے ہیں جہارت معن ہی بین بیری وہ روایت ہے جس میں بی سراحت ہے کہ ان کے والد یزید کا صدقہ ان کے وکل نے معن کو دے دیا تھا، چنال چہ بیہ معاملہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ کا تی ہے ہے لہ ارشاد فر مایا یا بین بیٹ کیا گیا تو آپ کا تی ہے ہے لہ ارشاد فر مایا یا بین بین کیا گیا تو آپ کا تی ہے ہے ہے ہا اور پھر آپ بان کیا در ہے گا اور پھر آپ ان کے لائے معن این شاء اللہ فل کر رہے گا اور پھر آپ ان کے لائے معن کے طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یوں فر مایا یا معن لك ما أخذت لین اے معن جو پھر تم نے لیا ان کے لائے معن ان کا طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یوں فر مایا یا معن لك ما أخذت لین اے معن اس کے معرف نہ ہونے کا وہ کی معرف نہ ہونے کا علم نہیں دیا تھا، بل کہ آئی ہونے کا علم نہیں دیا تھا، بل کہ آئیس اس علم ہوا تو دوبارہ زکو ہ دینا لازم نہیں ہے، کیوں کہ آپ کی بین دلیل ہے کہ ان کی زکو ہ اداء ہو چکی تھی۔ اور پھر آپ نے حضرت معن اور کی مطالبہ نہیں کیا جس سے بھی یہ اشارہ ماتا ہے کہ یزید کی زکو ہ اداء ہو گئی صالاں کہ لینے اور دینے والا دونوں باب بینے تھے۔

حضرات طرفین کی دوسری دلیل ہے ہے کہ بیتو ہم بھی مانتے ہیں کہ مودی کے لیے مؤڈی الیہ کے احوال پرمطلع ہونا ممکن ہے جیسا کہ امام ابو یوسف ولیٹیلا کہتے ہیں، لیکن بید واقفیت اعتباری اور طن غالب پر ہنی ہوگی، حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیوں کہ غنا اور فقر اندر کی بات ہے اور کسی بھی شخص کے غنایا فقر پر حقیقی طور سے واقف نہیں ہوا جاسکتا، اس لیے اس میں طن غالب ہی پر حکم کا مدار ہوگا اور انسان اگر اپنے غالب گمان میں کسی کو فقیر سمجھ کر اسے زکو ہ کا مال دید ہے گا تو اس کی زکو ہ اداء ہو جائے گی، کیوں کہ اس کے بس میں ظن غالب کی حد تک ہی موڈی الیا کی حالت معلوم کرنا تھا اور وہ اس نے کر لیا، الہذا بعد میں اگر اس کا طن غالب غلط بھی تھر ہر ہے تو بھی اس کی زکو ہ شرعاً معتبر مانی جائے گی، جیسے اگر کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے اور وہ تحری کرکے طن غالب کے مطابق نماز پڑھ لے، پھر اسے بی معلوم ہو کہ اس کی تحری غلط تھی، تو اب اس کی اداء کردہ نماز کی صورت مسئلہ میں بھی جب اس کو دو بارہ نماز پڑھنی ہوگی، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب اس شخص نے تحری کرکے کئی کو ذکو ہ کا ممرف سمجھا اور اسے زکو ہ و دے دیا تو بعد میں اس شخص کے غیر معرف نگلنے کی وجہ سے اس پر دو بارہ زکو ہ دیا لاز م نہیں ہوگا۔

وعن أبی حیفة النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اس سلیلے میں حضرت امام اعظم ولیٹی کے ایک روایت یہ ہے کہ اگر مزکی نے کسی کو فقیر سمجھ کرز کو قدی اور پھروہ غنی نکلا تو اس صورت میں مزکی پرز کو قدی اعادہ نہیں ہے، کین اگر موؤی الیہ ہاشی یا کافریا مزکی کا باپ یا اس کا بیٹا نکلا تو ان تمام صورتوں میں اس پرز کو قدکا عادہ ضروری ہے، کیوں کمغنی فی الجملہ زکو قدکا مصرف ہے بہی وجہہے کہ اگر ساعی اور عامل غنی ہوتو بھی اسے زکو قدکی قرم سے اپنا محنتانہ لینا جائز ہے، لہذا مودی الیہ کے غنی نکلنے کی صورت میں تو زکو ق

## ر أن البداية جلد ال يوسي المستخدمة Ar المستخدمة والوة كامكام كريان عن الم

اداء ہوجائے گی، کیکن اس کے ہاتھی اور کافر وغیرہ ہونے کی صورت میں زکو ہ نہیں اداء ہوگی، کیوں کہ ہاتھی وغیرہ تو قطعاً زکو ہ کا مصرف نہیں ہیں۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہرالردایہ تو قول اول ہی ہے جس میں حضرات طرفین ایک ساتھ ہیں۔

و هذا الی النج فرماتے ہیں کہ مصرف سمجھ کر غیر معرف کو زکو قدینے سے اس کے جواز اور ادائیگی کا تھم اس صورت ہیں ہے جب مزگی نے زکو قدینے سے پہلے تحری کی ہواور اپنے غالب گمان کے مطابق مودی الیہ کومصرف سمجھ کر زکو قدیا ہو۔ لیکن اگر مزکی کوموڈی الیہ کومصرف ہونے یا نہ ہونے میں شک ہواور اس نے تحری کے بغیر زکو قدرے دیا ہویا تحری کر کے دیا ہولیکن اس کے غالب گمان میں موڈی الیہ مصرف نہ ہوتو ان دونوں صورتوں میں اس کی زکو قادا نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان صورتوں میں خلطی ہوئی نہیں ہو، بل کہ خلطی کی گئی ہے اور شریعت کا تھم یہ ہے کہ خود کردہ را علاج نیست، ہاں اگر ان صورتوں میں بھی بعد میں یہ معلوم ہوجائے کہ موڈی الیہ فقیر ہے تو زکو قاداء ہوجائے گی ، کیوں کہ فقیر بی زکو قاکا مصرف اور ستی ہے اور یہی قول صحیح اور متند ہے۔

وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَبُدُهُ أَوْ مُكَاتِبُهُ لَا يُجْزِيْهِ لاَنْعِدَامِ التَّمْلِيْكِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرُّكُنُ عَلَى مَا مَرَّ.

ترجیل: اور اگر مزکی نے کسی مخف کوز کو ، دی پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو بیداداء جائز نہیں ہے، کیوں کہ ملک کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تملیک معدوم ہے، حالال کہ تملیک رکن ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿لايجزى ﴾ كافى نه موگا\_

#### فدكوره بالاستلدين أيك استناوكا بيان:

مسلہ بیہ ہے کہ آگر کسی نے کسی دوسر مے خص کو اپنے مال کی زکو ۃ دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ موڈی الیہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکا تب ہے تو ان دونوں صورتوں میں مزکی کی زکو ۃ ادا نہیں ہوگی، کیوں کہ ادائے زکو ۃ کے لیے تملیک رکن ہے اور غلام اور مکا تب میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں میں تملیک معدوم ہوگئ تو کیوں کر زکو ۃ ما اداء ہوسکتی ہے جب کہ تملیک ذکو ۃ کا رکن ہے۔

وَلَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِّنْ أَيِّ مَالِ كَانَ، لِأَنَّ الْغِنَى الشَّرْعِيَّ مُقَدَّرٌ بِهِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَّكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَ إِنَّمَا النَّمَاءُ شُرْطُ الْوُجُوْبِ.

تر جمل : اوراس مخص کوز کو قدینا جائز نہیں ہے جونصاب کا مالک ہو،خواہ کس بھی مال سے ہو، کیوں کہ شرعی غناای نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہواوراس کا نامی ہونا تو دجوب زکو قلی شرط ہے۔

#### مال دار کی تعریف جس کوز کو ة دینا جائز نبین:

مئلہ یہ ہے کہ جوشخص صاحب نصاب ہواس کو ز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا نصاب کسی بھی مال کا ہو، یعنی سونے

## ر آن الهداية جلد کام کون کرده کرده کام کین میں کام کام کی بیان میں ک

چاندی کا جو، نقذی کا جو یا حیوانوں کا جو بہر صورت اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور وہ نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہے تو اسے زکو ق دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مالکِ نصاب جونے کی صورت میں وہ شخص غنی شار جوگا اور غنی کوزکو ق دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے تحقق غناء میں نصاب کی ملکیت ہی کو معیار بنایا ہے۔

وإنما النماء النح فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب کوز کو ہ نہ دینے کے متعلق صرف اس نصاب کے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کی ہی شرط لگائی گئی ، اس لیے کہ نصاب کا نامی ہونا تو وجوب زکو ہ کی شرط ہونے کی ہی شرط لگائی گئی ، اس لیے کہ نصاب کا نامی ہونا تو وجوب زکو ہ کی شرط لیعنی نصاب کا نامی ہونا ہے نہ کہ ذکو ہ نہ لینے کی ، چناں چہ اگر کوئی شخص نصاب غیر نامی کا مالک ہوتو چوں کہ وجوب زکو ہ کی شرط لیعنی نصاب کا نامی ہونا نہیں پایا گیا اس لیے اس پر زکو ہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کے حق میں ذکو ہ لینے کے عدم جواز کا سب یعنی مالک نصاب ہونا موجود ہے۔

#### فائك:

حاجت اصلیہ دراہم ودنانیر میں یہ ہے کہ ان کا نصاب قرض میں مشغول ہواور دراہم ودنانیر کے علاوہ میں حاجت اصلیہ سے ہے کہ انسان کواس چیز کے استعال کی ضرورت ہواوراپی معاثی زندگی میں اے اس چیز کی حاجت ہو۔ (بنایہ ۱۲۳۳)

وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَتَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا، لِأَنَّهُ فَقِيْرٌ، وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمُصَارِفُ، وَ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْحَاجَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، فَأُدِيْرَ الْحُكُمُ عَلَى دَلِيْلِهَا وَهُوَ فَقُدُ النِّصَابِ.

ترجیل: اوراس شخص کوز کو ۃ دینا جائز ہے جونصاب ہے کم کا ما لک ہو ہر چند کہ دہ شخص تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیول کہ وہ فقیر ہے اور فقراء ہی زکو ۃ کامصرف ہیں،اوراس لیے بھی کہ حقیقی حاجت پر تو مطلع نہیں ہوا جاسکتا للہذا حاجت حقیقی کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا گیا اور وہ نصاب کا نہ ہونا ہے۔

#### اللغات:

﴿ مكتسب ﴾ ابل حرفة ، بيشهور ، كمانے والا - ﴿ أَدِير ﴾ مدار ركها جائے گا - ﴿ فقد ﴾ مم مونا ، نه مونا -

#### "فقير" کي وضاحت:

مسکتہ یہ ہے کہ جو شخص نصاب ہے کم کا مالک ہواہے زکو ۃ دینا جائز ہے، اگر چہ وہ تندرست ہواور کمانے والا ہو، کیکن پھر بھی جب تک اس کے پاس نصاب زکو ۃ ہے کم مال ہوگا اس وقت تک اسے زکو ۃ دینا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ نصاب ہے کم مال والا ہونے کی وجہ سے وہ شخص فقیر ہے اور فقراء ہی زکو ۃ کامصرف ہیں، لہذا اس کوزکو ۃ دینا مصرف میں دینا ہے اور مصرف میں زکو ۃ کی ادائیگی درست اور جائز ہے۔

اس کیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حقیق حاجت اور حقیق فقر ایک مخفی چیز ہے اس پریفین سے مطلع ہوبا مشکل ہے، لہذا تھم کو س حاجت کی دلیل یعنی فقدانِ نصاب پر دائر کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی شخص نصاب کا مالک نہیں ہوگا اس کے لیے زَلوۃ

## ر آن الهداية جلدا على المستخدم من المستخدم والوة ك اكام ك بيان مين ي

لینا طال ہوگا۔ جیسے انزال موجب بخسل ہے، لیکن وہ ایک مخفی چیز ہے، تو فقہائے کرام نے انزال کی دلیل یعنی التقائے ختا نین کو انزال کے قائم مقام مان کر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ التقائے ختا نین کی صورت میں غسل واجب ہوگا خواہ انزال ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ دلیل الشی فی الا مور الباطنة یقوم مقامہ یعنی مخفی امور میں تھم کی دلیل کواس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے تو جس طرح انزال والے مسئلے میں اس کی دلیل یعنی انتقائے ختا نین پر تھم کا دارومدار ہے اس طرح فقر اور محتاجی والے مسئلے میں بھی فقر واطنیاج کی دلیل یعنی فقدانِ نصاب پر تھم کا مدار ہوگا۔

وَيُكُرَهُ أَنْ يَّدُفَعَ إِلَى وَاحِدٍ مِائَتَنَى دِرْهِمٍ فَصَاعَدًا، وَ إِنْ دَفَعَ جَازَ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِّكُمْ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الْغِنَاءَ قَارَنَ الْآذَاءَ فَحَصَلَ الْآذَاءُ إِلَى الْغِنِيِّ، وَلَنَا أَنَّ الْغِنَاءَ حُكُمُ الْآذَاءِ فَيَتَعَقَّبُهُ لَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِقُرْبِ الْغِنَى مِنْهُ كَمَنُ صَلَّى وَبِقُرْبِهٖ نَجَاسَةً.

تر جمل : اورایک ہی شخص کو دوسو درہم یا اس سے زائد دینا مکروہ ہے، کیکن اگر دیڈیا تو جائز ہے، امام زفر فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مالدار ہونا ادائے زکو ہ کا کہ الدار ہونا ادائے زکو ہ کا کہ الدار ہونا ادائے زکو ہ کا کہ مالدار ہونا ادائے زکو ہ کا کہ مالدار ہونا ادائے زکو ہ کا کہ مالدار ہونا ادائے نکو ہ کا کہ میں ہوگا، کیکن الیا کرنا مکر وہ ہے، اس لیے کہ غنا اداء سے قریب ہے، جیسے کی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے قریب ہے، جیسے کی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے قریب ہیں نجاست ہو۔

#### اللغات:

﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے برھ كر۔ ﴿قارن ﴾ ماتھ ملا۔ ﴿يتعقب ﴾ ييچي آئ گا۔

#### ز کوة میں ایک ہی فرد کوزیادہ سے زیادہ کتنا مال دیا جا سکتا ہے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی فقیر یا مسئین یا دوسرے مستحق زکوۃ کوزکوۃ کے مال سے دوسو دراہم وینا کمروہ ہے، لیکن اگر کسی نے دیدیا تو بہر حال یہ جائز ہے اور ہمارے یہاں اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی، البتہ امام زفر فرماتے ہیں کہ ایک ہی فقیر کو درہم بطور زکوۃ وینا جائز نہیں ہے، امام زفر چاہئیڈ کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی کسی مستحق زکوۃ کو ۲۰۰ دراہم دیے جائیں گے وہ مالدار ہوجائے گا، اور مالدار کوزکوۃ وینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اداء غنا کے مقاری ہوجائے گی، کیوں کہ ادائے زکوۃ اس فقیر کے غزا کی علت ہوگی اور علت معلول سے مقاری ہوتی ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکوہ وینا بھی جائز نہیں ہے۔

ولنا أن النح ہماری دلیل میہ ہے کہ نقیر کوز کو قرینا ایک دوسرا مسئلہ ہے اور اس کاغنی ہونا میہ دوسرا مسئلہ ہے اور دونوں میں مقارنت نہیں ہے، بل کہ پہلے اداء ہے اور پھرغناء ہے اور چوں کہ غناء اداء کا تھم ہے اس لیے وہ اداء کے بعد واقع ہوگا اور ادائے زکو قت وہ فقیر فقیر ہی رہے گا اور فقیر کو زکو قدینا جائز ہے، لہذا صورت مسئلہ میں ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم بطور زکو قدینا بھی جائز ہے، مگر چوں کہ بیاداء غنی کے قریب ہے اور اس کے معا بعد وہ فقیر مالدار اور غنی ہوجائے گا، اس لیے مکروہ ہے، جیسے نماز پڑھنا

## ر آن البدايه جلد ال يحصي المستحد ١٨ يحص كردة ك احكام ك بيان بس ي

فی نفسہ جائز اور مباح ہے، لیکن اگر مصلی کے آس پاس نجاست اور گندگی ہوتو اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس سے خشوع وضوع کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ای طرح صورت مسئلہ میں زکو قدینا تو جائز ہے مگر قرب غنا کی وجہ سے مکروہ ہے۔

قَالَ وَأَنَّ يُغْنِيَ بِهَا إِنْسَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ، مَعْنَاهُ الْإِغْنَاءُ عَنِ السَّوَالِ، لِأَنَّ الْإِغْنَاءَ مُطْلَقًا مَكُرُوهُ.

تروجہ الم محد والٹھلا فرماتے ہیں کہ زکو ہے فرریعے کی انسان کو ستغنی کرنا میرے نزدیک بہندیدہ عمل ہے، یعنی اسے سوال کرنے سے مستغنی کرنا ، کیوں کہ مطلق مستغنی کرنا تو مکروہ ہے۔

#### اللغات:

﴿إغناء﴾ ب پرواه كردينا، احتياج فتم كردينا\_

#### توضيح:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ امام محمد روانیطائہ کے یہاں کسی مستحق زکو ہ کو ایک دن میں اتنا مال زکو ہ دے دیا جائے کہ وہ اس دن سوال کرنے اور مانگنے ہے مستغنی ہوجائے میں ستحب اور پسندیدہ ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن کا مطلب یہی ہے کہ ایک دن کے لیے مستغنی کرنا امر محبوب ہے میہ مطلب نہیں کہ اس فقیر کو ہمیشہ کے لیے مستغنی کرنا امر محبوب ہے، کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہی فقیر کو ۲۰۰ درہم زکو ہ دینا مکروہ ہے، لہٰذا اس کا صحیح مطلب سجھنے کی کوشش کیجیے۔

وَيُكُرَهُ نَقُلُ الزَّكُوةِ مِنُ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيْقٍ فِيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ  $^{m{Q}}$  وَلَيْهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْكِ مُعَاذٍ  $^{m{Q}}$  وَلَيْهِمْ وَفَيْهِ مِنْ الْحَرَارِ، إِلَّا أَنِّ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إِلَى قَرَائِتِهِ أَوْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ رِعَايَةُ حَقِّ الْجَوَارِ، إِلَّا أَنِّ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إِلَى قَرَائِتِهِ أَوْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الصِّلَةِ أَوْ رَيَادَةٍ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إِلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُوهُا، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِ.

ترجیمان : اور مال زکوۃ کوایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نتقل کرنا مکروہ ہے اور ہرفریق کی زکوۃ اٹھی لوگوں میں تقسیم کی جائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے حضرت معاق کی حدیث ہے پیش کی ہے اور اس لیے کہ اس میں حق جوار کی رعایت ہے، البتہ انسان ابی زکوۃ اپنے رشتے داروں کی طرف یا ایسی قوم کی طرف جو اس کے رشتہ داروں سے زیادہ ضرورت مند ہو نتقل کرسکتا ہے، کیوں کہ اس میں صلدرجی ہے یا حاجت دور کرنے کی زیادتی ہے۔ اور آگر کسی نے ان کے علاوہ کی طرف منتقل کیا تو بھی جائز ہے، ہر چند کہ مکروہ ہے، کیوں کہ ذکوۃ کا مصرف تو از روئے نص مطلق فقراء ہیں۔

#### اللغاث:

﴿تفرّق ﴾ بائا جائے۔ ﴿جوار ﴾ پروس۔ ﴿أحوج ﴾ زياده ضرورت مند۔

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الاغنياء، حديث رقم: ١٤٩٦.

## ر آن البعليه جلدا ي هي المحال من المحال من المحال ا

## ایک علاقے کی زکوة دوسرے علاقوں میں معقل کرنے کا تھم:

مسکلہ یہ ہے کہ جس جگہ اور جس قوم نے زکوۃ لی جائے اسے وہیں تقییم بھی کیا جائے ، اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے یہ سے مہر کیا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہرز کوۃ کا مال نتقل کرنا کروہ ہے ، بل کہ جن لوگوں سے زکوۃ لی جائے اسے انھی میں تقییم کیا جائے ، اس لیے کہ حضرت معاد کی حدیث تو خد من أغنیا نهم و تو د فی فقو انهم میں جو فی ہے وہ بچی معنی اداء کر رہا ہے ، دوسرے یہ کہ اس میں حق جوار کی رعایت اور اس کا لحاظ بھی ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی مقام اخذ ، می میں زکوۃ کوتقیم کرنا مندوب وستحب ہے۔ البتہ اگر مزکی کے رشتے دار ستحق زکوۃ ہوں اور وہ کی دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا دوسرے شہر کوگ سے شہر مزکی کے فقراء سے زیادہ حاجت مند ہوں تو ان دونوں صورتوں میں اس خص کے لیے دوسرے شہر میں زکوۃ کا مال منتقل کرنا نہ صرف جائز اور درست ہے ، بل کہ اس میں دو ہرا ثو اب بھی ہے ، چنال چہ پہلی صورت میں (قرابت میں) اسے ادائے زکوۃ اور صلہ کی دونوں کا ثواب میں جائز اور دوسری صورت میں دفع حاجت کا اضافہ ہے یعنی جوزیادہ محتاج ہے اس کی حاجت دور کی جاری حادث کا اضافہ ہے یعنی جوزیادہ محتاج ہے اس کی حاجت دور کی جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی ثواب کی زیادتی ہے۔ اس لیے یہ امران حوالوں کے ساتھ مباح بھی ہے اور سخت بھی ہے۔

ولو نقل إلى غيرهم النح فرماتے ہيں كه اگر ايك شهر كى زكوة كو دوسر بشرختل كيا كيا كيا كيان قرابت داروں اور زياده حاجت مندوں كے علاوہ يونئى فقراء كى طرف نتقل كيا كيا تو بھى جائز ہے، كين ايبا كرنا مكروہ ہے، اس كے جوازكى دليل توبيہ كه قرآن نے مصارف صدقات كو بيان كرتے ہوئے إنعا الصدقات للفقراء النح مطلق فرمايا ہے اور اس ميں فقرائے قوم يا فقرائے قرابت كى كوئى قيرنہيں ہے البذاعلى الاطلاق ہرفقيراور ہرستى كوزكؤة و ينا جائز ہے، كرچوں كه حضرت محاذ كى حديث ميں فترائے فقرائهم كى قيد ندكور ہے، اس ليے بلاضرورت نتقل كرنا مكروہ ہے۔





صاحب ہدایہ ذکو ہ کے احکام ومسائل کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے صدقۃ الفطر کے احکام ومسائل کو بیان کر رہے ہیں اور چول کہ دونوں مالی عبادت ہیں، اس لیے دونوں کو یکے بعد دیگر سے بیان کیا ہے مگر زکو ہ فرض ہے اور صدقۂ فطر واجب ہے اور فلامر ہے کہ فرض کا درجہ واجب سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے پہلے فرض لیمن زکو ہ کے احکام ومعارف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر واجب یعنی صدقۂ فطر کے مسائل بیان کیے جارہے ہیں۔

واضح رہے کہ صدقہ کے معنی ہیں عطیہ اور یہاں اس سے وہ عطیہ مراد ہے جوتقرب اللی کی خاطر دیا جائے ،صدقہ کی شرعی اور اصلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ مال جوصلہ رحمی اور عبادت کے طور پر از راہ ترجم دیا بائے اور صدقہ کو صدقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے حصول ثواب میں انسان کی رغبت کا صادق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (بنایہ ٥٦٦/٣ و هڪذا في العنایة)

قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَيْهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسَلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ، أَمَّا وُجُوبُهَا فَلِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ "أَدُّواْ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَيْ يَعْمُ لَا صَدَقَةً إِلَّا كَيْمُ وَسَفِي مَا عَيْنُ اللَّهُ وَصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ " رَوَاهُ ثَعْلَيْهُ السَّلَامُ فِي خُطْبَتِهِ "أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرِيهِ لِللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةً إِلاَّ الْقَطْعِ، وَشَرْطُ الْحُرِيَّةِ لِتَحَقُّقِ التَّمْلِيْكِ، وَالْإِسْلَامِ لِيَقَعَ قُرْبَةً، وَالْيَسَارِ لِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَدَقَةً إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِيلًا عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى الشَّافِعِي رَحِيلًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لِلْآلَهُ اللَّهُ مُعْتَعَقَّةٌ وَعُرَالِهِ وَقُدِرَ الْيَسَارُ بِنِصَابِ لِتَقَدُّرِ الْعِنَاءِ فِي الشَّرْعِ بِهِ فَاضِلًا عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لِلْآلَهُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالْحَاجَةِ الْاصْلِيَةِ وَالْمُعْدُومِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النَّمُونُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا النِصَابِ إِلْقَالَةِ وَوُجُوبُ الْأَضُوعِيَةِ وَالْفِطُورِ.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ آزادمسلمان پرصدقۂ فطرواجب ہے بشرطیکہ وہ مقدارنصاب کا مالک ہواوریہ نصاب اس کے گھر،اس کے کپڑے اس کے گھر بلوسامان،اس کے گھوڑے،اس کے ہتھیاراوراس کے خدام سے زائد ہو۔ رہاصدقۂ فطر کا وجوب تو وہ آپ

## 

مَنْ اَنْتِیْاً کے اس فرمان کی وجہ سے ہے جو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدقۂ فطراداء کروخواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، نصف صاع گیہوں سے اور ایک صاع جو سے اداء کرو۔اسے نثلبہ بن صعیر عدوی نے بیان کیا ہے اور اس جیسی حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ قطعیت نہیں یائی گئی۔

اور حریت کی شرط تحقق تملیک کے لیے ہے، اور اسلام کی شرط اس وجہ ہے ہتا کہ یہ صدقہ قربت واقع ہوجائے، اور مالدار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مُنافِقِیْ کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ تو صرف مالدار ہے محقق ہے۔ اور یہ حدیث امام شافعی ملائلار ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ آپ مُنافِقِیْ کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ نظر ہراس شخص پر واجب ہے جو اپنے اور اپنے عیال کی ایک دن سے زیادہ روزی کا مالک ہو۔ اور مالداری کا اندازہ نصاب کے ساتھ کیا گیا ہے، کیوں کہ شریعت میں اسی کے ساتھ عنیٰ مقدر ہے، اس حال میں کہ وہ نصاب مذکورہ چیز دن سے فاضل ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہیں اور حاجت اصلیہ کے ساتھ مستحق ہونے والا نصاب معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس نصاب میں نموشر طنہیں ہے۔ اور اس نصاب کے ساتھ صدقہ لینے سے محروم ہونا، قربانی کا واجب ہونا اور صدقۃ الفطر کا واجب ہونا متعلق ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿حرّ ﴾ آزاد ﴿أثاث ﴾ گريلوساز وسامان - ﴿سلاح ﴾ اسلحد ﴿عبيد ﴾ واحد عبيد؛ غلام - ﴿برّ ﴾ گندم - ﴿شعير ﴾ وَو -

#### تخريج:

- اخرجم ابوداؤد فی کتاب الزکاة باب من روی نصف صاع من قمح، حدیث: ۱۹۱۹، ۱۹۲۰.
   و دارقطنی فی کتاب زکاة الفطر، حدیث رقم: ۲۰۸۲، ۲۰۸۷.
- اخرجه البخارى فى كتاب الوصايا باب تاويل قوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا ﴾ حديث: ٢٧٥٠. و فى كتاب الزكاة، حديث: ١٤٢٦.

#### صدقة فطرك وجوب كى شرائط:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہال صدقۃ الفطر واجب ہے اور یہ وجوب ہرائ خص پر ہے جوآزاد ہو، مسلمان ہواورا لیے نصاب کا مالک ہو جواس کی حاجات اصلیہ مثلاً رہائش مکان، پہننے والے کپڑے، اس کے گھوڑے، اس کے نوکر چاکراوراس کے ہتھیار وغیرہ سے فاصل اور زائد ہو۔ ائمہ ثلاثہ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہیں اور اس کی فرضیت پر حضرت ابن عمر کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو صاحب بنایہ وغیرہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے فرض دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم صدقۃ الفطر صاعا من شعیر أو صاعا من تمو علی کل حو وعبد ذکرا أو أنظی النے لین آپ من اللہ علیہ اور غلام پرصدقہ فطر کوفرض قرار دیا ہے،خواہ وہ مرد ہویا عورت ہو۔ (بنایہ ۱۵۵)

ائمہ اللاشر و الفرائے میں کداس حدیث میں صاف طور پر فرض کے صینے سے صدقة الفطر کو بیان کیا گیا ہے جواس بات

## 

کی دلیل ہے کہ صدقۂ فطر فرض ہے۔ مگر ہماری طرف سے اس کا جواب سیہ ہے کہ یہاں فرض فرض کے معنی میں نہیں ہے، بل کہ اس سے آمر اور أو جب مراد ہے اور امر اور ایجاب سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے۔

صدقة الفطر کے واجب ہونے پر ہماری دلیل حضرت تعلیہ بن صُعیر عدوی کی وہ صدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے یعنی اُدّوا عن کل حو وعد صغیراً اُو کبیر النح اور بیصدیٹ خبر واحد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خبر واحد دلیل فنی ہوتی ہے اور دلیل فنی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور اُپ خان سے وجوب ہی ثابت ہوسکتا ہے، فرضیت نہیں ثابت ہوسکتی، کیوں کہ فرضیت کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم صدقة الفطر کو واجب کہتے ہیں۔

و شرط المحویة النع فرماتے بیں کہ وجوبِ صدقة الفطر کے لیے حریت اور آزادی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے، کہ زکو ۃ کی طرح اس میں بھی تملیک رکن ہے اور غیر آزاد یعنی غلام خودا پی ذات کا مالک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو کیسے مالک بنا سکتا ہے، اس لیے شریعت نے غلام پر تو صدقۂ فطرکو واجب نہیں کیا ہے، البتہ غلام کی طرف سے اس کے مولی پر واجب کیا ہے۔

والإسلام الع صدقة فطركے وجوب كے ليے مسلمان ہونے كى شرط اس ليے لگائى گئى ہے كہ يہ ايك عبادت ہے اور كافر عبادت كا اہل ہى نہيں ہے اور اس كى طرف سے عبادت تحقق ہى نہيں ہے۔

صدق فطریں نصاب کے مشروط ہونے پر ہماری دلیل بیصدیث ہے لا صدقہ الا عن ظهر عنی که صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے متحقق ہے اور شریعت میں ای شخص کو نصاب ہونا شرط ہے اور اس حوالے سے بیصدیث حضرات ائمہ ثلاث ہے خلاف جمت ہے۔

وقدر الیسار النع اس کا عاصل یہ ہے کہ بیاریعنی بالدار ہونا نصاب کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ شریعت میں وہی شخص غنی کہلاتا ہے جو صاحب نصاب ہو، البتہ اس باب میں بیضروری ہے کہ ذکورہ نصاب صاحب نصاب کی عاجمتِ اصلیہ سے فارغ ہو، کیوں کہ عاجمتِ اصلیہ کے ساتھ جو نصاب مشغول ہوگا وہ معدوم شار ہوگا اور جب نصاب ہی معدوم ہوگا تو زکو قر کیسے واجب ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نصاب کا عاجت اصلیہ سے فارغ ہوتا بھی ضروری ہے۔

و لا یشتر ط فیہ النمو النح فرماتے ہیں کہ نصاب زکوۃ کا نامی ہونا تو شرط ہے، لیکن صدقہ نظروالے نصاب کا نامی ہونا شرط نہیں ہے، کیوں کہ صدقۂ فطر کے وجوب کے لیے قدرتِ مُملِّد ضروری ہے یعنی نصاب کی ملکیت پر قدرت شرط ہے اس لیے بس نصاب کا ہونا ہی صدقۂ فطرواجب ہونے کے لیے کافی ہوگا، اس کے برخلاف زکوۃ کے نصاب میں قدرتِ میسرہ شرط ہے اور میسرہ بسر سے مشتق ہے اور بسر نمو سے محقق ہوتا ہے، اس لیے زکوۃ میں تو نمو کی شرط ہے مگر صدقۂ فطر میں بیشرط نہیں ہے۔

ویتعلق النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اس نصاب کے ساتھ تین چیزی متعلق ہوں گی ،لینی جو تخص نصاب غیرنامی کا مالک ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو صدقہ وغیرہ لیناحرام ہوگا، دوسرے اس نصاب کے مالک پر قربانی بھی واجب ہوگی اور تیسری

## ر أن البداية جلد العسير العسي

چزتو ہوگی ہی، یعنی اس پرصدقۂ فطر واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ تینوں پیزیں قدرت مکنہ سے متعلق ہیں اور صدقۃ الفطر کا وجوب بھی اس سے متعلق ہیں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اس سے متعلق ہے، لہذا صدقۂ فطر والے نصاب کے تحت یہ تینوں چیزیں داخل ہوں گی، نیز اس میں اعزاء وا قارب کا نفقہ بھی شامل اور داخل ہوگا۔

قَالَ يُخْرِجُ ذَٰلِكَ عَنْ نَّفْسِهِ لِحَدِيْثِ • ابْنِ عُمَرَ عَلِيَّا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَاقَةً زَكُوةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْفِي.

توجیجها: فرماتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے صدقہ نکالے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر نتاتی کی حدیث میں ہے کہ آپ مَلَّ تُلِیَّا نے مرد وعورت پرز کو ۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ ذَكُو ﴾ مُركر ﴿ أَنفَى ﴾ مؤنث.

#### تخريج:

• اخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في صدقة الفطر، حديث: ٦٧٦، ٦٧٦.

#### توضيح:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے، البتہ عبارت سے ہٹ کریہال ایک بات یہ بیجھے کہ اس حدیث میں صدفتہ الفطر کوز کو ۃ الفطر سے تعبیر کیا گیا ہے اور وجوبِ زکو ۃ کے لیے نصاب شرط ہے لہٰذا وجوب صدفتہ الفطر کے لیے بھی نصاب شرط ہوگا۔

وَ يُخْرِجُ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّ السَّبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ، يُقَالُ زَكُوهُ الرَّأْسِ وَهِيَ أَمَارَةُ السَّبَيَّةِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفِطْرِ بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ وَقُتُهَا، وَلِهِذَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدَّدُ الرَّأْسِ مَعَ اتِّحَادِ الْيَوْمِ، وَالْأَصْلُ فِي الْوَجُوبِ رَأْسُهُ وَهُو يَمُونُهُ وَيُلِي عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُو فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيُلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأُولَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي. عَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، لِأَنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيُلِي

ترجی کی : اور مالک نصاب خض اپنی تابالغ اولا دی طرف ہے بھی صدقہ فطر نکالے، کیوں کہ وجوب صدقہ فطر کا سبب ایبا رأس ہے جس کو وہ روزینہ دیتا ہے اور اس کا متولی ہے، (چناں چہ) کہا جاتا ہے زکو ۃ الرأس اوریہ (اضافت) سبیت کی علامت ہے۔ اور فطر کی طرف اس وجہ سے اضافت ہے کہ فطراس کا وقت ہے، اس لیے رأس متعدد ہونے سے صدفۃ الفطر بھی متعدد ہوجا تا ہے اور فطر کی طرف اس وجہ سے اضافت ہے کہ فطراس کی وقت ہے، اس کے اور وہ اس کا روزینہ دینا اور اس کی تولیت کرنا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہروہ رأس لائق کیا جائے گا، جو اس کے معنی میں ہو جیسے اس محنف کی نابالغ اولاد، اس لیے کہ وہ انھیں روزینہ بھی دیتا ہے اور ان کا والی بھی ہے۔

#### 

وصغار ﴾ چھوٹے۔ ﴿ رأس ﴾ ایک آ دی۔ ﴿ يمونه ﴾ اس كاخرچ برداشت كرتا ہے۔ ﴿ امارة ﴾ علامت۔ ﴿ يلى ﴾ جب صلم على بوتو مراد، مگران بونا، والى بونا۔

#### اسيخ علاوه نابالغ اولا داورايي مملوك غلامول كى طرف سي بمى صدقة فطرك وجوب كابيان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جو شحف نصاب کا مالک ہواسے جا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی صدقۂ فطر اداء کرے اور اپنی زیر تربیت نابالغ اولا داور اپنے نوکر چاکر کی طرف سے بھی اداء کرے اس لیے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ایسا راس اور ایساعین ہے جس کا وہ شخص متولی ہے اور اس کے نان ونفقے کا ذمہ دار ہے، اس لیے تو صدقۂ فطر کوراُس کی طرف منسوب کر کے زکوۃ الراُس کہا جاتا ہے اور ایک چیز کی دوسرے چیز کی طرف اضافت کرنا مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، لہذا زکوۃ الراُس میں چوں کہ راُس کی طرف صدقۃ الفطر کو منسوب کیا گیا ہے، اس لیے راُس اور ذات صدقۂ فطر کے وجوب کا سبب ہوگا۔

والإضافة إلى الفطر النج اس كا حاصل بي ہے كہ جس طرح صدة فطركوراً سى كلرف منسوب كيا جاتا ہے اس ہے كہيں زيادہ فطر كى طرف منسوب كيا جاتا ہے اس ہے كہيں زيادہ فطر كى طرف منسوب كر كے صدقة فطر اور صدقة الفطر وغيرہ كہا جاتا ہے، للذا سبب وجوب ميں رأس كے بالمقابل فطر كاحق زيادہ ہے، اس ليے فطرى كو وجوب صدقة فطر كا سبب قرار دينا چا ہے، صاحب ہداية فرماتے ہيں كہ فطر كى طرف جو اضافت ہو ہو اس كے سبب ہونے كى وجہ ہونے كى وجہ ہے بل كہ بياضافت فطر كے وقت ہونے كى وجہ ہے كے اگر ذات اور رأس كى ايك ہوں تو متعدد صدقه فطرى ہوا كہ وجوب صدقة كا سبب رأس ہے نہ كہ فطرا كے والے ہوں كہ وجوب صدقة كا سبب رأس ہے نہ كہ فطرا

والأصل النح فرماتے ہیں کہ صدقۂ فطر کے وجوب میں اصل اور بنیاد یہی ہے کہ وہ صاحب نصاب اور مالدار پر واجب ہو، کیوں کہ مالدارسب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے رأس پرخرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی زیر تربیت اولا داور اپنے نابالغ بچوں کے بھی نان ونفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور بیسب بھی اس کی ولایت اور اس کی تولیت وسر پرسی میں رہتے اور زندگی جیتے ہیں، لہذا بیسب بھی اس اصل اور مالک کے معنی میں ہوں گے، اور چوں کہ مالک پر اپنے رأس کا صدقہ دینا واجب ہے، لہذا اس پر اس راس رأس کا صدقہ دینا واجب ہوگا جو اس کی ماتحتی میں ہو۔

وَمَمَالِيْكِهٖ لِقِيَامِ الْمُؤْنَةِ وَالْوِلَابَ وَهَذَا إِذَا كَانُوْا لِلْخِدْمَةِ، وَلَا مَالَ لِلصِّغَارِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَدِّى مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَلَيْهُ وَأَبِيْ يُوْسُفَ رَحَانُا عَلَيْهُ، خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحَانًا عَلَيْهُ، لِأَنَّ الشَّوْعَ أَجُرَاهُ مَجْرَى الْمُوْنَةِ فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ.

ترم جملہ: اورا پنے غلاموں کی طرف ہے بھی صدقۂ نطراداء کرے، اس لیے کہ (ان میں بھی) مؤنت اور ولایت موجود ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب وہ غلام خدمت کے لیے ہوں۔ اور چھوٹے بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا اپنا مال ہوتو

## ر آن الهداية جلدا على المستخدي ١٩٦٠ على على المستخدي وكونة كادكام كيان عن الم

حضرات شیخین کے یہاں ان کے مال سے صدقۂ فطراداء کیا جائے ، امام محمد رالیٹھیا کا اختلاف ہے ، کیوں کہ شریعت نے اسے مؤنت کے قائم مقام کیا ہے ، لہٰذا بینفقہ کے مشابہ ہوگیا۔

#### خدمت كرف والے غلاموں كى طرف عصدقة فطرك وجوب كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آقا پراپنے خدمت کے غلاموں مثلاً مد بر اور ام ولد وغیرہ کی طرف سے بھی صدقۂ فطر دینا واجب ہے، کیوں کہ اولا دصغار ہی کی طرح ان پر بھی اس کی ولایت قائم ہے اور یہ بھی اس کے نفقے اور خر بے سے زندگی گذارتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلام خدمت کے لیے ہوں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلام خدمت کے لیے ہوں، لیکن اگر غلام خدمت کے لیے ہوں تو پھر ان میں زکو قا واجب ہوگی۔

ولا مال للصعاد النج اس کا عاصل ہے ہے کہ باپ کے لیے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۂ فطردیے کا تھم اس وقت ہے جب ان کے پاس مال بالکل نہ ہو، لیکن اگران کے پاس مال ہوتو اس صورت میں حضرات شیخین گے یہاں اضی کے مال سے صدقۂ فطر اداء کیا جائے گا، جب کہ امام محمد والتی نظیہ کے یہاں ان کے مال سے صدقۂ فطر اداء کرنا درست نہیں ہے، بل کہ اس صورت میں بھی باپ ہی پر ان کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس نے صغیر کے مال سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ امام محمد والتی پر بدنی عبادت ہوگا۔ امام محمد والتی کی دلیل ہے ہے کہ صدقۂ فطر ایک عبادت ہے اور صغیر عبادت کا اہل نہیں ہے اور جب صغیر پر بدنی عبادت واجب اور لازم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ، لی عبادت کیے واجب ولازم ہوگی۔ حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ شریعت نے صدقۂ فطر کے وجوب کومؤنت اور خرج کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہذا یہ نفقہ کے مشابہ ہوگا اور اگر صغیر کے پاس مال ہوتو اس کا نفقہ اس کے مال میں واجب کے مال میں سے واجب ہوتا ہے، اس طرح اگر اس کے پاس ماں ہوگا تو اس کی طرف سے صدقۂ فطر بھی اس کے مال میں واجب ہوگا اور اس میں سے دیا جائے گا۔

وَلَا يُؤَدِّيُ عَنْ زَوْجَتِهٖ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِيْهَا فِي غَيْرِ حُقُوْقِ النِّكَاحِ وَلَا يَمُونُهَا فِي غَيْرِ الرَّوَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ.

ترفیجی ناورشو ہرا پی بیوی کی طرف سے بھی صدقۂ فطراداء نہ کرے، کیوں کہ ولایت ومؤنت دونوں ناقص ہیں، اس لیے کہ شوہر حقوقِ نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی کی مؤنت بھی نہیں برداشت کرتا۔ شوہر حقوقِ نکاح کے علاوہ میں اس کا والی نہیں ہے۔ اور ثابت شدہ امور کے علاوہ میں شوہر بیوی کی مؤنت بھی نہیں برداشت کرتا۔ جیسے دواء وغیرہ۔

#### اللغات:

﴿ رواتب ﴾ واجبات، ثابت شده امور\_

## بوی کی طرف سے صدقہ فطراداکرنے کے عدم جوب کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ مالدار اور مالکِ نصاب شوہر پر اپنی ہوی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، کیوں کہ ہوی میں

## ر ان البدايه جلدا ي من المسلم عن المسلم المس

شوہر کی ولایت بھی ناقص ہے اور مؤنت بھی ناقص ہے، ولایت تو اس مینے ناقص ہے کہ حقوق نکاح کے علاوہ میں شوہر بیوی برکس بھی چیز کا والی اور ذھے دار نہیں ہے اور مؤنت اس لیے ناقص ہے کہ ثابت شدہ امور مثلاً سکنی ، نفقہ اور کسوہ کے علاوہ کسی دوسری چیز جیسے علاج ومعالجہ کا خرچ برداشت کرنا شوہر کے ذھے نہیں ہے، لہذا جب بیوی پر شوہر کی ولایت اور مؤنت دونوں ناقص ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر بیوی کا صدقۂ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے لیے کامل مؤنت اور کامل ولایت ضروری ہے۔

وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ إِنْ كَانُوا فِي عَيَالِهِ لِإِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ، وَلَوْ أَذَّى عَنْهُمْ أَوْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَاهُمْ اِسْتِحْسَانًا لِفَبُوْتِ الْإِذْن عَادَةً.

تر جمل : اور نہ تو باب اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطرادا کرے، ہر چند کہ وہ اس کے عیال میں داخل ہوں، اوراگراس نے بالغ اولادیا اپنی بیوی کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقه فطراداء کردیا تو استحسانا جائز ہے، کیوں کہ عاد تا اجازت ثابت ہے۔

#### اللغاث:

﴿عيال ﴾ كنيه، زير پرورش، زيرخرچ ـ

## اكرباب في بلا اجازت الي بالغ بحول اوربيوى كى طرف سے صدقة فطرادا كرديا توادا يكى كاحكم:

مسکلہ یہ ہے کہ باپ پراپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، ہر چند کہ وہ اس کی تریت اور پرورش میں واخل ہوں، لیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر باپ نے ان کی طرف سے یا بیوی کی جازت کے بغیر اس کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کر دیا تو استحساناً یہ جائز ہے، کیوں کہ ان لوگوں کی طرف سے عادتاً اجازت ثابت ہے اور ضابط یہ ہے کہ المنابت عادة کالمنابت بالنص لیعن عادتاً ثابت ہونے والی چیز صراحناً ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔

وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَكَاتَبِهِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ، وَلَا الْمُكَاتَبُ عَنْ نَّفُسِهِ لِفَقْرِهِ، وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةَ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَمَّ الْكَافِيْ فَإِنَّ عِنْدَهُ وُجُوْبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَجُوبُهَا عَلَى الْعَبْدِ وَ وَجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَيِهِ كَالزَّكُوةِ فَيُؤَدِّيُ إِلَى القِنْي. وَجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَيِهِ كَالزَّكُوةِ فَيُؤَدِّيُ إِلَى القِنْي.

تروج ملی: اور آقا اپنے مکاتب کی طرف سے صدقہ فطرنہ نکالے، اس لیے کہ ولایت معدوم ہے، اور نہ خود مکاتب اپنی طرف سے نکالے، کیوں کہ وہ فقیر ہے، اور مد بروام ولد میں مولی کی ولایت پوری طرح ثابت ہے، اس لیے مولی ان دونوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالے گا۔ اور اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے نہ نکالے، امام شافعی واٹیکا کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور زکو ہ کا وجوب مولی پر ہوتا ہے، لہذا کوئی منافات نہیں ہے اور ہمارے یہاں صدقہ فطر کا وجوب اپنے سب کی وجہ مولی پر ہوتا ہے، جیسے زکو ہی الہذا یہ کرار کا سب بن جائے گا۔

## ر أن البداية جلد ال يهم المستخدم و من المستخدم و المان على المستخدم المستح

#### مكاتب، مد براورام ولدى طرف عصدة فطراداكرف كعدم وجوب كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقا آپ مکا تب کی طرف سے بھی صدقہ فطر نہ نکالے، کیوں کہ مکا تب ازراہ ید وتصرف آزاد ہوتا ہے اور اس میں آقا کی ملکیت معدوم رہے گی تو مؤنت اور ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی معدوم ہوگی اور مؤنت و ولایت بھی وجوب صدقہ کا سبب ہے، للذا جب مکا تب کے حق میں یہ چزیں معدوم ہیں تو پھراس کی طرف سے اخراج صدقہ کا سمب موگا۔

ولا المكاتب عن نفسه النح فرماتے ہیں كه مكاتب كى طرف سے اس كا مولى تو صدق فطرنہيں نكالے كا،كين خود مكاتب كے ليے بھى يہى تھم ہے كه وہ بھى اپنى طرف سے صدق فطرنه نكالے، اس ليے كه اس كے پاس جو بچھ مال ہوتا ہے وہ سب بدل كتابت كى اوائيكى كا ہوتا ہے اور مولى كامملوك ہوتا ہے، چنال چه مكاتب خود فقير ہوتا ہے اور فقير پرصدق فطر واجب نہيں ہوتا، اس ليے خود مكاتب پر اپنى ذات كى طرف سے صدق فطر واجب نہيں ہے، اس كے برخلاف مدبر بنانے اور ام ولد بنانے سے مولى برصدق فطر نكالنا واجب ہے، كيول كه بقائے مكيت بى غلامول ميں صدق فطر كى وجوب كا معيار ہے اور وہ مدبروام ولد ميں موجود ہے، اس ليے مولى ان كى طرف سے صدق فطرنكا ہے گا۔

و لا یعنوج النح فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مولی اپنے تجارتی غلاموں کی طرف سے صدقہ فطرنہیں نکالے گا جب کہ امام شافعی والله کے یہاں صدقہ فطرنہیں نکالے گا جب کہ امام شافعی والله کے یہاں صدقہ فطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے (اگر چداداء مولی کرتا ہے) اور زکو ہ کا وجوب مولی پر ہوتا ہے اور چوں کہ غلام اور مولی دوالگ الگ محل ہیں اور دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے اس لیے غلام پر جو چیز واجب ہے وہ واجب ہی رہے گی اور مولی پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگ اور جو چیز مولی پر واجب ہے نام جو چیز مولی پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگ اور جو چیز مولی پر واجب ہے بعنی زکو ہو وہ جسی اسے دینا پڑے گا۔

اور ہمارے یہاں غلام کی طرف سے مولی پر جوصدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ غلام ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جیسے غلام کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر مرفقہ فطر ہی کے تجارتی ہونے کی وجہ سے مولی پر صدقہ فطر بھی اب اگر ایک ہی سبب یعنی غلام ہی کی وجہ سے مولی پر صدقہ فطر بھی واجب کی جائے تو پھر ایک ہی سال میں غلاموں کے اندر دومرتبہ مالی فریضہ کا وجوب لازم آئے گا جو شرعاً پندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ رسول اکرم منظ فی خاری کے لا ٹینی فی الصدقة یعنی سال میں دومرتبہ صدقہ ندلیا جائے۔

وَالْعَبُدُ بَيْنَ شَرَيْكَيْنِ لَا فِطُرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَذَا الْعَبِيْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُلْقَائِةِ، وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرُّوْسِ دُوْنَ الْأَشْقَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْعَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُقَاصِ بَنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْى قِسْمَةَ الرَّقِيْقِ وَهُمَا يَرَيَانِهَا، وَقِيْلَ هُو بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ النَّصِيْبُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَمُ تَتِمَّ الرَّقَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجمل: اور اگر غلام دوشر یکول کے مابین مشترک ہوتو ان میں ہے کی بھی ایک پرصدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان

## ر أن الهداية جلدا على المسلك ا

میں سے ہرایک میں ولایت اور مؤنت کی کمی ہے اور ایسے ہی امام ابوحنیفہ ولٹھیڈ کے یہاں چند غلاموں میں بھی (صدقہ فطر واجب نہیں ہے) جو دولوگوں میں مشترک ہوں۔ حضرات صاحبین بڑا آنڈی فرماتے ہیں کہ دونوں شریکوں پر اس راس کے مطابق صدقہ فطر واجب ہے جوان میں سے ہرایک کے لیے خاص ہے، نہ کہ کلڑوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر ہنی ہے کہ حضرت امام واجب ہے جوان میں سے ہرایک کے لیے خاص ہے، نہ کہ کلڑوں کے حساب سے۔ یہ اختلاف اس بات پر ہنی ہے کہ میشفق علیہ ہے، اعظم ولٹھی کی تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے اور حضرات صاحبین بڑھی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میشفق علیہ ہے، کہ میشفق علیہ ہے۔ کہ میشفق علیہ ہے۔ کیوں کہ تقسیم سے پہلے صف جمع نہیں ہو سکتے، البذا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی رقبہ تام نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿أشقاص ﴾ واحد شقص؛ ايك حصه، ايك كلزار ﴿نصيب ﴾ حصه، طے شدہ حصه۔

#### ان غلامول کے صدقہ فطر کا مسئلہ جوایک سے زیادہ مالکوں کی مشتر کہ ملک میں ہوں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک غلام دوآ دمیوں کے مابین مشترک ہوتو ان میں سے کسی پر بھی غلام کی طرف سے صدقۂ فطر فال نکالنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ اشترک کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کی ملکیت کامل نہیں ہے جب کہ وجوب صدقہ کے لیے کامل ملکیت ضروری ہے۔ اور جب ملکیت کامل نہیں ہوگ تو ظاہر ہے کہ ولایت اور مؤنت بھی کامل نہیں ہوگی اور جب یہ چیزیں کامل نہیں ہوں گی تو پھران کی طرف سے صدقۂ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

و کذا العبید النع فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کے درمیان چندغلام مشترک ہوں تو اس صورت میں بھی امام اعظم والشائذ کے یہال ان میں سے کسی پر بھی کسی غلام کا صدقۂ فطر واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر شریک غلاموں میں سے جتنے کامل رأس کا مالک ہوگا اس پر اس تناسب سے صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، البتہ جو کامل تقسیم اور تشقیص کے تحت آ کے گا اس کی طرف سے صدقۂ فطر واجب نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد ہے ہے کہ حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ رقیق اور غلام کی تقسیم کور وانہیں سمجھے،

اس لیے چند غلاموں کی طرف ہے بھی وہ کسی شریک پرصد قئ فطر کو واجب نہیں قرار دیتے، کیوں کہ اشتراک کی صورت میں شریک بین میں سے ہر ہر شریک ہر ہر غلام میں جھے دار ہوگا اور دونوں میں سے کوئی بھی شریک کسی کامل غلام کا مالک نہیں ہوگا، حالاں کہ وجوب صدقہ کے لیے ملکیت اور مونت وغیرہ کا کامل ہونا ضروری ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین چوں کہ رقیق کی تقسیم کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے یہاں ہر شریک کے جھے میں جتنے کامل غلام آئیں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب بوگا اور جس غلام کا رائی کامل نہیں ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، مثلاً اگر پانچ غلام دوآ دمیوں کے درمیان اور جس غلام کا رائی کامل نہیں ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ دو دوکامل غلام تقسیم ہوجا تیں گے، اس لیے ہرا یک شریک پر دو دوغلاموں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ دو دوکامل غلام تقسیم ہوجا تیں گے، اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا اور ایک غلام میں چوں کہ تشقیص اور تجزی ہوجائے گی اس لیے اس کی طرف سے صدقہ فطر بھی۔

و قبل النع اسلیلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں عدمِ صدقۂ فطر کے وجوب کا قول منفق علیہ ہے۔ اور امام صاحب رَمَٰۃ کیا اور صاحبین ؓ کسی کے یہاں بھی کسی بھی غلام کی طرف سے صدقۂ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ تقسیم اور '

# ر آن الہدایہ جلد سی کھی کہ جس کے بیان میں بوالے کے بیان میں بوالے کے بیان میں اقبہ تام نہیں بوالے کے بیان میں دقبہ تام نہیں ہو کے بیان میں دقبہ تام نہیں دوراجا کا جس کے بیان میں دقبہ تام نہیں دوراجا کے بیان میں دوراجا کے بیان کے بیا

ہؤارے سے پہلے کسی بھی شریک کے حصے یکجا جمع نہیں ہوسکتے ،اوراجتاع حصص کے بغیر کسی بھی شریک کی ملکیت میں رقبہ تام نہیں ہوگا اور جب رقبہ تام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ صدقۂ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَيُوَدِّيُ الْمُسْلِمُ الْفِطُوَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُسْلِمُ الْفِطُوةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ لِإطْلَاقِ مَا رَوَيْنَاهُ وَلِقَوْلِهِ عَنْ الْمَسْلِمُ الْفِطُوةَ عَنْ عَلَى عَبْسِ الْمَوْلَى عَلَى الْمَدِيْثُ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَوْ مَا بِالْإِتِهَاقِ.

توجیعای: اور مسلمان آقا اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر اداء کرے گا، اس لیے کہ ہماری بیان کردہ حدیث مطلق ہے اور اس لیے بھی کہ حضرت ابن عباس فراتین کی حدیث میں آپ منگی نیز نے فرمایا ہے کہ ہر آزاداور غلام کی طرف سے صدقه فطر اداء کرو خواہ وہ غلام یہودی ہویا نصرانی ہویا مجوی ہو، اور اس لیے بھی کہ سبب تو محقق ہوگیا ہے اور مولی اس کا اہل بھی ہے، اور اس میں امام شافعی مِلاً تین کا اختلاف ہے، کیوں کہ (ان کے یہاں) وجوب غلام پر ہے اور غلام اس کا اہل نہیں ہے۔ اور اگر مسکلہ اس کے برعکس ہوتو بالا تفاق وجوب نہیں ہے۔

#### تخريج:

اخرجه دارقطني في كتاب الزكاة الفطر، حديث: ٢٠٨٦ ـ ٢٠٨٧.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة، حديث: ١٦١٩ ـ ١٦٢٠.

#### مسلمان آقا پراین کافر غلام کا صدقد دینا بھی واجب ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آقا صاحب نصاب ہے اور اس کا کوئی کافر غلام ہے تو ہمارے یہاں اس آقا پر کافر غلام کی طرف سے صدقۂ فطراداء کرنا واجب ہے اور اس وجوب کی تین دلیلیں ہیں (۱) ابتدائے باب ہیں حضرت ثلبہ بن صعیر گی جو حدیث ہے یعنی اقدوا عن کل حو و عبد اللخ عبد کا لفظ مطلق ہے اور اس میں مسلم اور کافر کی کوئی قیر نہیں ہے، البندا جس طرح مولی پرمسلمان غلام کی طرف سے نکالن بھی واجب ہے (۲) اس سلسلے کو دو سری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس خالی تی وہ روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ عبد یہودی اور نصر انی وغیرہ کی طرف سے صدقۂ فطر نکا لی وہ روایت ہے جس میں صراحت کے ساتھ عبد یہودی اور نصر انی و مجوسی کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس خالی ہی کہ مدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں اُدوا عن کل حو و عبد یہو دی اُو نصر نی اُو مجوسی المنح (۳) اور تیسری دلیل ہی ہے کہ صورتِ مسئلہ وجوبِ صدقہ کا سب موجود ہے، اس لیے کہ مسلمان آقا کو کافر غلام پر ولایت اور مؤنت دونوں چیزیں علی وجو الکمال حاصل ہیں اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے مولی اس کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہوئے۔ اس لیے اس برا عبد کافر غلام کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہوئے۔ اس لیے اس برا کی طرف سے ادائے صدقہ کا اہل بھی ہوئا۔

وفیہ خلاف الشافعی المخ اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلد میں امام شافعی طِیْتُویْہ کے یہاں مسلمان مولیٰ پراپنے کافر

## ر آن البدایه جلد کی کی کی کی کی کی کی کی کاری کی کیان میں کے

غلام کی طرف سے صدقۂ فطر اداء کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں صدقۃ الفطر کا وجوب غلام پر ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی مولی پر واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر ایک عبادت ہے جب کہ صورت مسئلہ میں غلام کے کافر ہونے کی وجہ سے اس میں عبادت کی اہلیت معدوم ہے، اس لیے شوافع کے یہاں عبد کافر پر صدقۂ فطر واجب ہی نہیں ہوا اور جب واجب نہیں ہوا تو کیا خاک مولی اداء کرے گا، اس پر ادائیگی بھی واجب نہیں ہوگی۔

ولو کان علی العکس النے فرماتے ہیں کہ اگر مسئلے کی نوعیت اس کے برعکس ہو، یعنی غلام تو مسلمان ہواور مولیٰ کافر ہوتو اس صورت میں با تفاق انکہ کس کے یہاں بھی صدقۂ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب مولیٰ کافر ہے تو ہمارے یہاں نہ تو وہ وجوب صدقہ کا اہل ہے اور نہ ہی ادائے صدقہ کا اور غلام مسلم پر اگر چہ صدقۂ فطر واجب ہے مگر چوں کہ غلام کی طرف سے مولیٰ ہی اس کی ادائیگی کرتا ہے اور کافر ہونے کی وجہ سے مولیٰ کی طرف سے ادائیگی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں صدقۂ فطر واجب نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَّصِيْرُ لَهُ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ الْأَثْفَيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْجِيَارُ، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّائِيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلُكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّائِيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلُكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّائِيْةِ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلُكُ، لِأَنَّهُ مِنْ وَقَالِ السَّافِعِيُّ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَمُبُتُ الْمِلْكُ مَوْفُولُ، لِلْآنَةُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَمُبُتُ الْمِلْكُ الْبَائِعِ، وَلَوْ أُجِيْزَ يَمُبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقَتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقَفَ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، وَرَكُو أُلِي النَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَّوقُفَى، وَرَكُو أُلْقِهِ اللَّهُ مِنْ وَقَتِ الْعَقْدِ فَيَتَوقَفْ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، لِأَنَهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَلَا تَقْبَلُ التَوَقَفْلَ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین میں سے کسی ایک کو اختیار ہوتو اس غلام کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا، جس کا وہ غلام ہوگا، اس کا مطلب ہے ہے کہ جب فطر کا دن گذر جائے اور خیار باتی ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ اس کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا جسے خیار حاصل ہے، اس لیے کہ ولایت بھی ای کو حاصل ہے، امام شافعی پراٹیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر واجب ہوگا جبے ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ نفقے کی طرح وجوب فطرہ بھی ملک کے وظائف میں سے ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ ملکت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھے نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھے نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھے نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔ اور اگر بھے نافذ کر دی گئی تو وہ غلام بائع کی ملکیت میں موقوف رہے گا۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ وقت عقد ہی سے مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوگی لہذا جو چیز ملکیت پر بنی ہے وہ بھی موقوف رہے گی۔ برخلاف نفقہ کے، کیوں کہ نفقہ نوری ضرورت کے لیے ہلئدا وہ تو قف قبول نہیں کرے گا۔ اور تجارتی غلام کی زکو ق بھی اس اختلاف پر ہے۔

#### اللغات:

﴿ناجزة ﴾ فورى\_

#### سی بالخیار کے ذریعے فروخت شدہ غلام کا صدقہ کس پر واجب ہوگا:

صورتِ مسلدیہ ہے کہایک شخص نے کوئی غلام فروخت کیا اور متعاقدین تینی بائع اور مشتری میں سے سی نے اپنے لیے خیار

کی شرط لگالی اور ایام خیار ہی میں عید کا دن گذرگیا تو اب اس فروخت شدہ غلام کا صدقۂ فطر کس پرواجب ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ جس کا غلام ہوگا اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، یعنی اگر بیج مکمل اور نافذ کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ غلام مشتری کا ہوگا اور اس پر اس کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا اور اگر تیج رد کر دی گئی تو اس صورت میں بائع پر غلام کا صدقۂ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ وہ غلام اس کی ملکیت میں لوٹ جائے گا۔

امام زفر برایشینه فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں جس کے لیے خیار ثابت ہوگا اس پر غلام کا صدقۂ فطر بھی واجب ہوگا، کیوں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب کامل ولایت اور مؤنت ہے اور ولایت یہاں من لہ الخیار ہی کو حاصل ہے، چناں چہاگروہ چاہے تو بیچ کو کممل کرے اور اگر چاہے تو اسے رداور فنخ کردے اور اجازت وفنخ کے اختیار کا حاصل ہونا من لہ الخیار کے لیے حصول ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

حضرت امام شافعی ولیٹی کا مسلک یہ ہے کہ صورتِ مسلہ میں مذکورہ غلام کا صدقہ فطراس شخص پر واجب ہوگا جس کے لیے ملکیت ثابت ہوگی اوران کے یہاں چوں کہ مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوچکی ہے، اس لیے اس پر غلام کا صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، رہا یہ سوال کہ شوافع کے یہاں خیارِ شرط کے ہوتے ہوئے مشتری کے لیے ملکیت کیوں ثابت ہوجاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا، رہان کے یہاں خیار شرط مشتری کے لیے بہویا مشتری کے لیے، اس لیے ان کہ ان کے یہاں خیار شرط مشتری کے لیے بہویا مشتری کے لیے، اس لیے ان کے یہاں مشتری ہی پر اس غلام کا صدقہ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ صدقہ فطر ملکیت کے وظائف میں سے ہے، لہذا جب مشتری کے لیے اس غلام کا صدقہ فطر واجب ہوگا، کیوں کہ صدقہ فطر ملکیت کے وظائف میں سے ہے، لہذا جب مشتری کے ایے اس غلام میں ملکیت ثابت ہوجاتی ہوئے تو کے بھی واجب ہوگا، جو کے بھی مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

ولنا المنح اس سلسلے میں ہماری دلیل میہ ہے کہ امام شافعی رئیٹھیڈ کا صدقۃ الفطر کو ملک کا وظیفہ قرار دینا درست ہے اور ہمیں سے اسلیم ہے، کیکن اتن بات ذہن میں رہے کہ صدقۂ فطر ملک حتی اور ملک بقینی کا وظیفہ ہے، نہ کہ ملک موقوف کا اور صورت مسئلہ میں مشتری کی ملکیت من لہ النجیار کے فیصلے پر موقوف ہے، چنال چہ اگر وہ بھے کورد کر دی تو غلام بائع کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اگر بھے کو جائز کر دی تو وقت عقد ہی سے مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا، لہذا جب یہاں ملکیت موقوف ہے تو جو چیز شوت ملکیت پر بہنی ہوگی لینی وجو ہونا ور من لہ النجیار کے فیصلے کے بعد ہی اس کا بھی وجود اور شوت ہوگا۔

بحلاف النفقه النج يہاں سے امام شافعی و الله الله على الله على الله على الله على الله على آپ كا صدقة فطركو نفقه برقیاس كرنا اور اسے بھى مشترى پر واجب كرنا درست نہيں ہے، كيوں كه اگر چەنفقه بھى ملكيت پر بنى ہوتا ہے، مگر وہ تو قف كو قبول نفقه برقیاس كرنا، بل كه نفقه تو فورى ضرورت كے ليے ہوتا ہے، جب كه صدقة فطر ميں عجلت نہيں ہوتى اور يہ تو قف كو بھى قبول كر ليتا ہے اس كے اس كو نفقه برقیاس كرنا درست نہيں ہے۔

وزکوہ التحارہ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ تجارتی نلاموں کی زکوۃ کا مسلہ بھی اسی اختلاف پر ہے، لینی اگر کسی کے پاس تجارتی غلام تھے اور اس نے انھیں فروخت کر دیالیکن متعاقدین میں سے کسی نے خیار شرظ لگا دیا اور اس خیار شرط کے دور ان بی ان کی زکوۃ دینے کا سال پورا ہوگیا تو ہمارے یہاں ان غلاموں کی زکوۃ اس مخص پر واجب ہوگی جو ان کا مالک ہوگا۔ امام زفرؓ کے یہاں اس پر واجب ہوگی جس کے لیے خیار ہوگا اور امام شافعی بھیلا کے یہاں صرف اور صرف مشتری پر واجب ہوگی۔

# فضل في مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ فَضُلُ فِي مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ فَضُلُ فِي مِقْلَ ابِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ فَضَلَ مَقِدار واجب اور اس كودت كيان ميں ہے ميا

صاحب کتاب جب صدقۂ فطر کے وجوب اور اس کی شرائط کے بیان سے فارغ ہوگئے تو اب یہاں سے صدقۂ فطر کی مقدار اور اس کے وقت کے متعلق گفتگو کریں گے جوان شاء اللّٰہ مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔

ٱلْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيْقٍ أَوْ سَوِيْقٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَقَالَا الزَّبِيْبُ بِمَنْزِلَةِ الشَّعِيْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَانُكُمَايُهُ، وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَمُنْكَايُهُ مِنْ جَمِيْعِ ذَٰلِكَ صَاعٌ لِحَدِيْثِ ۗ أَبِي سَعِيْدٍ وِالْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ ذَٰلِكَ إِلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ طَالِئَا يَكُنَّا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَفِيْهِمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الزِّيَادَةِ تَطُوُّعًا، وَلَهُمَا فِي الزَّبِيْبِ أَنَّهُ وَالتَّمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ، وَلَهُ أَنَّهُ وَالْبُرُّ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِجَمِيْعِ آجْزَاءِهِ وَ يُلْقَلَى مِنَ التَّمْرِ النَّوَاةُ وَمِنَ الشَّعِيْرِ النُّخَالَةُ وَبِهِذَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبُرِّ وَالْتَمِر، وَمُوَادُهُ مِنَ الدَّقِيْقِ وَالسَّوِيْقِ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْبُرِّ، أَمَّا دَقِيْقُ الشَّعِيْرِ كَالشَّعِيْرِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيْهِمَا الْقَدُرُ وَالْقِيْمَةُ اِحْتِيَاطًا وَ إِنْ نُصَّ عَلَى الدَّقِيْقِ فِيْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُبِيِّنُ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ وَالْخُبْزُ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْقِيْمَةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، ثُمَّ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ وَزُنَّا فِيمَا يُرُولى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَانِكُمَانِيهُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَرَانِكُمْنِهُ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ كَيْلًا، وَالدَّقِيْقُ أَوْلَى مِنَ الْبِرِّ، وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنَ الدَّقِيْقِ فِيْمَا يُرُواى عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَٰ اللَّكَانِيهُ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْفَقِيْهِ أَبِيْ جَعْفَرٍ، لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَغْجَلُ بِهِ، وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ ٱلْأَعْمَشِ تَفْضِيْلُ الْحِنْطَةِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْخِلَافِ، إِذْ فِي الدَّقِيْقِ وَالْقِيْمَةِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَمَنْكُمَّايُهُ.

ترجمل: صدقهٔ فطرگیہوں یا آنے یا ستویا کشمش کا آدھا صاع ہے یا تھجوریا جو کا ایک صاع ہے،حضرات صاحبین فرماتے ہیں

آن البداية جلد الله المراه المراع المراه المراع المراه ال

کہ مشمش جو کے در ہے میں ہے اور یہی امام ابوصنیفہ والتی ایک روایت ہے اور پہلی جامع صغیر کی روایت ہے، امام شافعی ویلی فرماتے ہیں کہ امام شافعی ویلی فرماتے ہیں کہ امام شافعی ویلی فرماتے ہیں کہ اللہ میں ایک ساع ہے، حضرت ابوسعید خدری نوائٹی کی حدیث کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہدرسالت میں ای طرح نکالتے تھے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں اور یہی صحابہ کرام وی اللہ کی ایک جماعت کا خدہب ہے جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ اور امام شافعی ویلیٹی کی پیش کردہ روایت از راہ تطوع زیادتی پرمحمول ہے۔ اور امام شافعی ویلیٹی کی پیش کردہ روایت از راہ تطوع زیادتی پرمحمول ہے۔ اور کشمش میں حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ وہ اور تمر دونوں قریب المقصود ہیں، اور امام صاحب ویلیٹیلیڈ کی دلیل سے

اور سس میں حضرات صاحبین کی دیمل ہے ہے کہ وہ اور نمر دونوں فریب اسمقصو و ہیں، اور امام صاحب روائیلا کی دیمل ہے ہے کہ شمش اور گیہوں معنا قریب قریب ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کو اس کے تمام اجزاء سمیت کھایا جاتا ہے جب کہ چھوہارے کی تصلی اور جو کی بھوی بھینک دی جاتی ہے، اس وجہ سے گندم اور تمر میں تفاوت ظاہر ہے۔ اور آئے اور ستو سے امام قد وری کی مراد وہ آٹا اور ستو ہے جو گیہوں سے بنایا جاتا ہے، رہا جو کا آٹا تو وہ جو ہی کی طرح ہے۔ اور بہتر ہے کہ آئے اور ستو میں اضیاط وزن اور قیمت دونوں کی رعایت کی جائے، اگر چہ بعض احادیث میں آئے پر ہی نص وارد ہوئی ہے اور امام محمد برایشیلا نے اسے کتاب (جامع صغیر) میں غالب پر قیاس کرتے ہوئے بیان نہیں کیا ہے۔ اور روڈی میں قیمت معتبر ہے، بہی صحیح ہے۔

پھرامام ابوضیفہ وطنی ہے مروی روایت کے مطابق وزن کے اعتبارے آئے کا نصف صاع معتبر ہے اور امام محمد والنی ایک مروی ہے کہ وہ کیل کے اعتبار سے معتبر ہے، اور گندم کا آٹا گندم سے بہتر ہے اور امام ابو یوسف والنی ایک مروی روایت کے مطابق درہم آئے سے بھی زیادہ اور جلدی دور کرنے والا ہے۔ درہم آئے سے بھی زیادہ اور جلدی دور کرنے والا ہے۔ اور ابو بکر بن اعمش سے گندم کی فضیلت مروی ہے، کیوں کہ یہ اختلاف سے بہت دور ہے، اس لیے کہ آئے اور قیمت میں امام شافعی والنی کا اختلاف ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿دقيق﴾ آئا۔ ﴿سويق﴾ عتور ﴿زبيب ﴾ شمش \_ ﴿تمر ﴾ مجور \_ ﴿شعير ﴾ بح \_ ﴿نواة ﴾ تَصْلى \_ ﴿نحالة ﴾ بحوسا \_

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام، حديث: ١٥٠٦، ١٥٠٨.

و مسلم في كتاب الزكاة، حديث: ١٧، ١٨، ٢١.

و ابوداؤد في كتاب الزكاة، حديث رقم: ٦١٦.

#### مدقهٔ فطری مقدار واجب کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم یا اس کے آئے یا اس کے ستو یا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو اسے ہر فر داور ہر نفر کی طرف سے آ دھا صاع دینا ہوگا، اور اگر وہ چھو ہارے اور جو کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو پھر ایک صاع دینا ہوگا، البتہ حضرات صاحبین نے کشمش کو بھی تمر اور جو کے درجے میں اتارکر اس میں سے بھی ایک صاع کو واجب قرار دیا ہے اور امام اعظم والشین سے حضرت حسن بن زیاد وغیرہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور پہلی روایت جامع صغیر کی ہے، بہر حال ہمارے یہاں گندم اور جو وغیرہ میں نصف صاع کے حوالے سے فرق ہے، لیکن امام شافعی اور ان کے ہم خیال دیگر دونوں حضرات (امام مالک اور امام اکہ اور امام اکہ اور امام الکہ اور امام الکہ اور امام الکہ اور امام الکہ اور ستو احمد) نے سب کوایک ہی ڈنڈے سے ہانتے ہوئے ہے تھم صادر فرمایا ہے کہ صدقہ فطر ایک صاع دینا واجب ہے خواہ وہ گذرہ اور ستو وغیرہ نے ان وغیرہ نے ان حضرات کی دلیل حضرت ابوسعید خدریؓ کی وہ حدیث ہے جے امام ترفدی وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، کنا نحر ج زکواۃ الفطر إذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم صاعاً من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر النے یعنی ہم لوگ عبدرسالت میں طعام، جو اور تمر وغیرہ میں سے ایک صاع صدقہ فطر کا لئے تھے، اس حدیث سے ایک صاع صدقہ فطر کا لئے تھے، اس حدیث سے ان حضرات کا وجہ استدلال یوں ہے کہ یہاں طعام سے گذم مراد ہے اور گذم ہے بھی ایک صاع کا کان ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں گذم اور جو دونوں کی مقدار برابر ہے اور دونوں میں ایک یا نصف صاع کے والے سے کوئی فرق نہیں ہے۔

ولنا ما روینا النع صاحب برای فرماتے ہیں کہ ہماری ولیل وہ حدیث ہے جے ہم بیان کرچکے ہیں لینی اُدوا عن کل حر و عبد صغیر اُو کبیر نصف صاع من بر اُو صاعا تمر النع اوراس حدیث سے ہمارا وجاستدلال بایں معنی ہے کہاں میں صراحت کے ساتھ گندم سے نصف صاع نکالنے کا تھم وارد ہے، ای طرح امام طحاویؒ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں حضرت اساء بنت ابو بکرؓ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ کنا نؤ دی زکواۃ الفطر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدین من قمع لیعنی ہم لوگ عہد نبوی میں دور گیہوں صدق فطر میں دیا کرتے تھے اور دور نصف صاع کے برابر ہوتا ہے، میں کیوں کہ پورا صاع چار مُدکا ہوتا ہے، اس حدیث ہے بھی گندم میں سے نصف صاع بی کا ثبوت ہورہا ہے اور پھر جو ہمارا مسلک و مذہب ہے دہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے مذہب سے ہم آ ہنگ ہے جتی کہ خلفائے راشدین بھی ای مذہب اور ای نقط نظر کے قائل تھے۔

وما دواہ النع صاحب ہدایہ حضرت ابوسعید خدری کے حوالے سے پیش کردہ ائمہ ثلاثہ کی حدیث اور دلیل کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جوان سے گندم کا ایک صاع بطور فطرہ دینا مروی ہے وہ بطور تطوع ہے یعنی حضرت ابوسعید خدری وغیرہ نصف صاع تو بطور وجوب دیتے تھے اور نصف صاع بطور نقل احتیاطاً دیتے تھے، اس کا ایک دوسرا جواب ہے بھی دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جوصاعاً من طعام کا لفظ وارد ہے اس سے گندم مراد نہیں ہے، بل کہ اس سے جوار اور باجرہ مراد ہے لہذا اس سے گندم میں نصف صاع من بری صراحت سے گندم میں ایک صاع کے وجوب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، جب کہ دوسری احادیث میں نصف صاع من بری صراحت موجود ہے جواس بات کی بین دلیل ہے کہ گندم میں نصف صاع ہی واجب ہے۔

ولھما فی الزبیب النے حضرات صاحبین کشمش کوتمر کے مانند قرار دے کراس میں بھی ایک صاع کے قائل ہیں۔اوراس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کشمش اور تمر دونوں مقصود یعنی کھانے اور منھاس حاصل کرنے میں قریب قریب ہیں اس لیے جو تھم تمر کا ہوگا وہی تھم زبیب کا بھی ہوگا اور تمر میں چوں کہ ایک صاع واجب ہو، اس لیے زبیب میں بھی ایک صاع واجب ہوگا۔لیکن اس سلط میں حضرت امام اعظم والٹھیا کی دلیل ہے کہ بھائی مسائل شرعیہ میں تفکہ اور منھاس کا اعتبار نہیں ہے، بل کہ اشیاء کے معانی اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب تیں، کیوں کہ جس طرح گندم اپنے تمام اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب تیں، کیوں کہ جس طرح گندم اپنے تمام

## ر آن البداية جلد المحال المحال

اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے، اس طرح زبیب بھی اپنے تمام اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے اور دونوں میں سے ایک رتی برابر بھی کوئی چز پھینکی اور بہائی نہیں جاتی ہے، لہذا جب معنا گندم اور زبیب ایک دوسرے سے قریب ہیں تو حکماً بھی بیدونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے اور گندم میں نصف صاع واجب ہے تو زبیب میں بھی نصف صاع ہی واجب ہوگا۔

اس کے بالمقابل تمر اور شعیر جن میں ایک صاع واجب ہے ان کا زبیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیوں کہ زبیب تو پوری کی پوری کھائی جاتی ہے جب کہ تمرکی شخطی بھینک دی جاتی ہے، اسی طرح جو کی بھوتی بھی بھینک دی جاتی ہے، للمذا جب زبیب اور تمر وغیرہ میں اتنا تفاوت ہے تو آخر کیسے اسے ان کے ساتھ لاحق کیا جاسکتا ہے۔

والمحبز المنع فرماتے ہیں کہ روٹی کے سلیلے میں صحیح قول کے مطابق قیمت ہی کا اعتبار ہے پناں چہ اگر کوئی شخص روٹیوں کے ذریعے صدقۂ فطراداء کرنا جاہے تواسے جاہے کہ اتنی روٹیاں دے جونصف صاع گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہوں۔

ثم یعتبر النے اس کا حاصل یہ ہے کہ نصف صاع یا ایک صاع کا اندازہ امام اعظم والتی کے یہاں وزن سے کیا جائے گا اور امام محمد والتی کی سے کہ بیان وزن سے کیا جائے گا اور امام محمد والتی کیا ہے مروی ہے کہ بیا ندازہ کیل اور پیانے سے ہوگا، کیوں کہ احادیث میں صاع کا لفظ وارد ہے اور صاع کا تعلق کیل اور پیانے سے ہے کہ اجناس میں وزن کیل اور پیانے سے ہے کہ اجناس میں وزن کیل اور پیانے سے ہے کہ اجناس میں وزن کا اعتبار ہے، کیوں کہ صاع میں لوگوں کا بہت اختلاف ہے اور اس کی کوئی حتی مقدار متعین نہیں ہے، لہذا اجناس کے متعلق وزن کا اعتبار نہیں ہے تا کہ اختلاف اور اختیار سے حفاظت ہو سکے۔

والدقیق اولی المح فرماتے ہیں گندم کا آٹا دینا گندم دینے سے بہتر ہے، کیوں کہ آٹا فی الفور کام آسکتا ہے اور بعجلت ممکنہ اس سے کھانا وغیرہ تیار ہوسکتا ہے، لیکن نفذی یعنی دراہم ودنا نیر اور روپے پیسے دینا یہ ہر ایک سے بہتر اور بڑھ کر ہے، کیوں کہ روپئے پیسے گندم وغیرہ کے بالمقابل ضروریات کو زیادہ اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اور پیسوں سے انسان کھانے پینے کے علاوہ کیڑے اور دیگر چیزیں بھی خرید سکتا ہے نیز پیسوں کوعلاج ومعالجہ میں بھی صرف کرسکتا ہے، لہٰذا ان حوالوں سے نفذی گندم اور دقیق

## ر أن البداية جلد المستحصر ١٠٠ المستحصر زكوة كاكام كبيان ميل

وسویق سب سے بہتر ہے۔ بیامام ابو یوسف برایشیل کی روایت ہے اور یہی فقیہ ابوجعفر کا پندیدہ ندہب ہے، امام ابوبکر اعمش سے مروی ہے کہ آٹا اور قیمت کے جواز میں امام مروی ہے کہ گندم اواء کرنا سب سے افضل ہے، کیوں کہ اس میں کسی کا اختلاف نیے جب کہ آٹا اور قیمت کے جواز میں امام شافعی برایشیلہ کا اختلاف ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف فیہ چیز کے بالمقابل منفق علیہ چیز کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَانَيْةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَ الْكَانَيْةِ ثَمَانِيَةً أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيّ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَمَ الْكَانِيةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَ الْكَانِيةِ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا رُويَ أَنَّهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيْعَانِ، وَلَنَا مَا رُويَ أَنَّهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ حَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطُلَيْنِ وَيَغْسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَهَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ رَائِهُ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطُلَيْنِ وَيَغْسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَهَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَرَ رَائِلَيْهِ وَهُو أَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوا يَسْتَغْمِلُونَ الْهَاشِمِيّ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے، امام ابویوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور یہی امام شافعی ولیٹھیڈ کا قول ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّ ایشاؤ کی ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ مُلَّ اینٹیڈ ایک مدیعنی دورطل سے وضوفر ماتے تھے اور تھوطل والے ایک صاع ہم شکورطل والے ایک صاع ہم اور ایسے ہی حضرت عمر شکا صاع تھا اور بیصاع ہاشی سے چھوٹا تھا اور لوگ صاع ہاشی کو استعمال کرتے تھے۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجہ دارقطنی فی کتاب الزکاۃ الفطر، حدیث رقم: ۲۱۰۵ فی معناۂ.
  - 🗗 اخرجه دارقطنی فی کتاب الفطر، حدیث رقم: ۲۱۱۹، ۲۱۱۸، ۲۱۲۰.

#### صاع کی مقدار:

صاع کی پیائش اور اس کے وزن کے متعلق حضراتِ علمائے کرام کا اختلاف ہے، چنال چہ فقہائے احناف میں سے طرفین کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع آٹھ عراقی رطل کا ہوتا ہے اور ہر رطل ہیں استار کا ہوتا ہے اور ہر استار ساڑھے چھے درہم وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اسسلیلے میں قاضی ابو یوسف راٹھیاڈ کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے اور کی اسمہ علا شد کا بھی قول ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ آپ سُلُ اللّٰہ کہ اسم اسلام الصبعان لیتی ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اصغو الصبعان کا فرمان اس وقت صادق ہوگا جب صاع کو پانچ رطل اور تہائی رطل کا مانیں۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ آپ مُلَّ الْیَّامِ ایک مدیعنی دورطل پانی سے وضوفر ماتے تھے اور ایک صاع یعنی آٹھ ارطال پانی سے عسل فرماتے تھے اور حضرت عمر فاروق ٹرکاٹھند کا صاع بھی ایسا ہی تھا یعنی وہ بھی آٹھ ارطال کا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع نبوی پانچ اور تہائی رطل کا نہیں تھا، بل کہ وہ آٹھ ارطال کا تھا اور امام ابو پوسف رالٹھیائے کی پیش کردہ روایت میں جو اصغر

## ر آن البداية جلد ال سي المسلك المسلك

الضیعان کا لفظ وارد ہے وہ صاع ہاتمی کے مقابلے میں ہے کیوں کہ صاع ہاتمی تقریباً تمام صاعوں میں سب سے بڑا تھا اور بتیس ارطال کا تھا اور لوگ ای صاع کو استعال کرتے تھے مگر آپ مُنگاتیا کے اسے ترک فرما کر صاع عراقی کو اختیار فرمایا اور صاع عراقی آٹھ رطل کا بی ہوتا ہے۔

قَالَ وَوُجُونُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَّوْمِ الْفِطْرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْفَطْرَةِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَوَ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِنْدَنَا وَعِنْدَةً لَا تَجِبُ وَ عَلَى عَكْسِهِ الْاَحِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَهِ " لَهُ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْفِطْرِ وَهَذَا وَقُتُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْإِخْتِصَاصِ وَاخْتِصَاصُ الْفِطْرِ بِالْيُومِ دُوْنَ اللَّيْلِ.

ترجمہ نزماتے ہیں کہ فطرہ کا وجوب عید الفطر کے دن طلوع فجر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، امام شافعی والیٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری دن کے غروب آفاب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص عیدالفطر کی رات میں اسلام لے آیا یا پیدا ہوا تو ہمارے یہاں اس کا فطرہ واجب ہوگا اور امام شافعی والیٹیلیڈ کے یہاں نہیں واجب ہوگا۔ اور حکم اس کے برعکس ہے اس شخص کے لیے جو اس کے مملوکوں یا اس کی اولاد میں سے عیدالفطر کی رات میں مرجائے، امام شافعی والیٹیلیڈ کی دلیل میہ ہے کہ صدفتہ فطر کا وجوب فطر کے ساتھ خاص ہے اور فیطر کا اختصاص ہوم کے مساتھ خاص ہے اور فیطر کا اختصاص ہوم کے ساتھ خاص ہے اور فیطر کا اختصاص ہوم کے ساتھ خاص ہے اور فیطر کا اختصاص ہوم کے ساتھ خاص ہے۔ در کیل کے۔

#### صدقهٔ فطر کی ادائیگی کا وقت:

اس عبارت میں صدقۂ فطر کے وقت اداء سے بحث کی گئی ہے، چناں چہ ہمارے یہاں صدقۂ فطر کی ادائیگی کا وقت عیدالفطر کے دن شبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے جب کہ امام شافعی والیٹیلئے کے یہاں اس کا وقت رمضان کے آخری دن میں غروب آ فتاب کے بعد شروع ہوجاتا ہے، شمر ہ اختلاف اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص عیدالفطر کی رات میں (غروب المشمن کے بعد) مسلمان ہوا یا کسی کے یہاں اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہمارے نزدیک ان دونوں پرصدقۂ فطروا جب ہوگا، کین امام شافعی والیٹیلئے کے یہاں تبیں واجب ہوگا کیوں کہ وجوب اداء کے وقت ان دونوں میں الجیت وجوب معدوم تھی، اس طرح اگر چاندرات میں صبح صادق سے پہلے کسی کا کوئی غلام مرگیا یا کسی کی کوئی اولا دمرگئی تو ان دونوں میں شوافع کے یہاں ان کی طرف سے صدقۂ فطراداء کرنا واجب ہوگا، کیوں کہ بوقت وجوب (غروب شمس کے وقت) ان میں الجیت وجوب موجود تھی، کیکن ہمارے یہاں ان دونوں مردوں کی طرف سے صدقۂ فطراداء کرنا واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ ہمارے بیان کردہ وقت وجوب کے وقت الجیت نوت (طلوع فیجر) ہوگئی اور جب الجیت وجوب فوت ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے صدقۂ فطر بھی نہیں اداء کیا جائے گا۔

له المن اسليلے ميں امام شافعي وليسفيد كى دليل يد ب كه صدقة فطركا وجوب فطرك ساتھ متعلق ہے، اس ليے تو اسے صدقة

## ر آن البدليه جلد المستخدم المستخدم المستخدم والوة ك الكام ك بيان مين ي

الفطر اور زکوۃ الفطر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور فطر کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوجاتا ہے، اس لیے ہم نے صدقة الفطر کی ادائیگی کوبھی غروب آفتاب سے واجب قرار دیا ہے۔

جماری دلیل بیہ ہے کہ فطر کی طرف صدقہ کی اضافت کے لیے ہے اور فطر دن کے ساتھ خاص ہے نہ کہ رات کے، کیوں کہ فطر سے صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روز ہے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہذا صوم کی ضد مراد ہے اور صوم یعنی روز ہے کا تعلق دن سے ہوتا ہے، لہذا صوم کی ضدیعنی فطر کا تعلق ہوگا، نہ کہ رات کے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْخُرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، لِأَنَّةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ ٥ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَنْخُرُجَ، وَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْنَاءِ كَيْ لَا يَتَشَاعَلَ الْفَقِيْرُ بِالْمَسْنَلَةِ عَنِ الصَّلَاةِ وَ ذَٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ.

ترجمل: اورمتحب بیہ ہے کہ لوگ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۂ فطر نکال دیں، اس لیے کہ آپ مُلَّ تَقِیْمُ اِلَائِے سے پہلے می اور اس لیے بھی کہ (فقراء کو) مستغنی کرنے کا حکم اس مقصد سے ہے، تا کہ فقیر سوال کرنے کا میں مشغول ہوکر نماز سے غافل نہ ہوجائے اور یہ مقصد صدقۂ فطر کو پہلے اداء کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ لا يسشاغل ﴾ نه مصروف موجائ \_ ﴿ مسئله ﴾ بهيك ما نكنا \_ ﴿ تقديم ﴾ بهل د عدينا \_

#### تخريج:

■ اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری فی کتاب الزکاۃ باب وقت اخراج زکاۃ الفطر،
 حدیث رقم: ۷۷۲۹، ۷۷۲۸.

#### ادائيكي كامستحب وقت:

مسئد یہ ہے کہ عیرالفطر کے دن عیرگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقۂ فطراداء کرنامتحب اور مندوب ہے، کیوں کہ یہی رسول اکرم منافیقیا سے منقول ہے اور یہی آپ کا معمول تھا، چناں چہ حضرت ابن عمر وفائی کی ایک منصل حدیث میں یہ جملہ بھی نہور ہے و کان یامر نا اُن نخر جھا قبل الصلاة کہ آپ سکا تی اُلی میں یہ تھم دیتے تھے کہ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقۂ فطراداء کردس۔

صدق فطرکو پہلے اداء کرنے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ صدائہ فطر کا مقصد فقراء وسیاکین کی حاجت دور کرنا ہے اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب نماز عید سے پہلے ہی اضیں صدفہ فطر وغیرہ دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ضروریات کا سامان خرید کرعید کی تیاری کرلیں اور پھرنماز کے موقع پر مانگنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہیں۔

فَإِنْ قَدَّمُوْهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، لِأَنَّهُ أَدِّي بَعْدَ تَقَرُّرِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَ التَّعْجِيْلَ فِي الزَّكُوةِ وَلَا تَفْصِيْلَ بَيْنَ

#### <u>ر آن الهدايه جلد ص</u> المراكز المراك

مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجیل: اوراگرلوگول نے عیدالفطر کے دن سے پہلے ہی صدقہ فطراداء کر دیا تو بھی جائز ہے، کیوں کہ جوت سبب کے بعداداء کیا گیا ہے، لہذا یہ پیقلی زکوۃ اداء کرنے کے مشابہ ہوگیا، اور ایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان کوئی تفصیل نہیں ہے، یبی

﴿تقرر ﴾ ٹابت ہوجانا۔

#### عیدے دن سے پہلے ہی صدقہ فطرادا کرنے کا مسکد:

مسئلہ میہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر سے ایک دو اور تین دن پہلے ہی صدقۂ فطرادا ءکردیا تو درست اور جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اصل تو یہی ہے کہ سبب وجوب کے بعد اداء کیا جائے اور پیشکی اداء کرنے کی صورت میں بھی سبب وجوب بعنی ذوات واشخاص کی ولایت ومؤنت موجود ہے، اس لیے بیپیشگی حولانِ حول سے پہلے زکو ۃ اداء کرنے کی طرح ہوگئ اور حولانِ حول سے پہلے اداء کی جانے والی زکوۃ شرعاً معتبر ہے، لہذا یوم الفطر سے پہیے اداء کردہ صدقه فطر بھی شرعاً درست

ولا تفصیل الن اس کا عاصل یہ ہے کہ پیشگی اداء کرنے کی صورت میں کس مدت کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بل کہ جتنی مدت پہلے اداء کیا جائے گا صدقہ فطرمعتر ہوگا، یہی سیح قول ہے، هو الصحیح کہدکرصاحب ہدایہ نے بھی ان اقوال سے احتراز کیا ہے جن میں سے کسی میں قبل رمضان اور کسی میں قبل نصف رمضان کی ادائیگی کومعتبر نہیں مانا گیا ہے (عنامیہ ۱۲) مگر سیحے یہ ہے کہ مطلقاً پیشکی ادا کیگی معتبر ہے خواہ ماہ رمضان سے پہلے ہو یا نصف رمضان سے پہلے ہو۔

وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطُ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا، لِأَنَّ وَجُهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ فَلَا يَنَقَدَّرُ وَقُتُ الْأَدَاءِ فِيْهَا، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه: ادرا گرلوگول نے يوم الفطر سے صدفته فطر كومؤخركر ديا تو ان ك ذمه سے صدفته فطر ساقطنبيس موكا ادران براسے نكالنا ضروری ہوگا، کیوں کہاس صدقے میں قربت کی وجہ معقول ہے لہذا اس میں ادائے وقت مقدر نہیں ہوگا برخلاف اضحیہ کے۔ والله اعلم

﴿قربة ﴾ يكى،عبادت ﴿اصحية ﴾ قرباني

## عيدك دِن بحى مدقة فطرادان كرف كاحكم:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر لوگوں نے عیدالفطر کے دن صدقہ فطرادا، نہیں کیا ادر عید کا دن گذر گیا تو بھی ان کے ذہے اس

# ر أن البداية جلد الله عن المستخدم ١٠٠ المحمد ١٠٠ المحمد المراقة كا مكام ك بيان عن الم

کی ادائیگی باتی رہے گی اوران سے صدقہ فطر کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، بل کہ تاخیر کے بعد بھی ان پرصدقہ فطر نکالنا ضروری ہوگا،
کیوں کہ اس میں عبادت اور قربت کی وجہ معقول ہے، اور اس کے معقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے جو فقراء
ومساکین کی دفع حاجت کے لیے مشروع ہوئی ہے لہذا اس کی ادائیگی کا نہ تو کوئی وقت مقرر ہوگا اور نہ ہی اس کی ادائیگی یوم الفطر
کے ساتھ خاص ہوگی، بل کہ یوم الفطر کے گذرنے کے بعد بھی اس کی ادائیگی باقی رہے گی اور لوگوں کے ذہبے میں اس کا وجوب
اور اس کا اخراج برقر ارربے گا اور ادائیگی کے بغیر وہ بری الذمنہیں ہوں گے۔

اس کے برخلاف اضحیہ کا مسئلہ ہے تو اضحیہ میں چوں کہ وجیعبادت غیر معقول ہے، کیوں کہ اضحیہ میں خون بہایا جاتا ہے اور خون بہانا ایک غیر معقول چیز ہے، لہذا ہے عبادت ایامِ اضحیہ کے ساتھ خاص ہوگی اور امام اضحیہ گذرنے کے بعد قربانی جائز نہیں ہوگی ، البتہ قربانی کے لیے متعین کردہ جانور کوصد قہ کرنا ضروری ہوگا۔



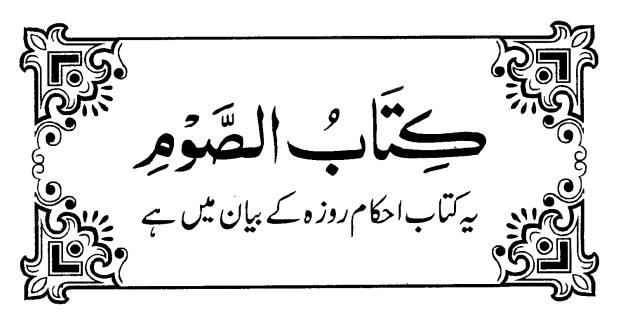

صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کو کتاب الزکاۃ کے بعد بیان کیا ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں نماز کے معا بعد زکوۃ ہی کو بیان کیا گئیا ہے، چناں چہ اقیموا الصلاۃ والوالز محوۃ اور اس جیسی عبارت سے کئی مقامات پرقرآن نے صلوۃ اور زکوۃ کوایک ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اس لیے صاحب ہدائی نے بھی قرآن کریم کی اقتداء اور اس کی انباع کرتے ہوئے اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب میں بھی صلوۃ کے بعد زکوۃ کو بیان کیا ہے اور اب صوم اور اس کے احکام کو بیان کررہے ہیں۔

صوم کے لغوی معنی ہیں إمساك لعنی لغت میں مطلق رکنے كا نام صوم ہے خواہ وہ كھانے پینے سے ركنا ہواور خواہ بات چیت یاكسی اور چیز سے ركنا ہو چنال چہ سورہ مريم میں إنبي نذرت للر حمن صوما میں صوم كا اطلاق امساك عن الكلام پركیا گیا ہے۔ اور صوم كے شركی اور اصطلاحی معنی ہیں الإمساك عن المفطر ات الفلائة نهار ا مع النية لعنی ون میں روز ہے كی نیت كے ساتھ مفطر ات ثلاثہ (اكل ، شرب اور جماع) سے ركنے كا نام اصطلاح شرع میں صوم ہے۔

# 

نیت کرلواور بعد میں اس کی قضاء کرلینا، اس حدیث ہے ہمارا وجداستدلال بایں معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے قبیلہ اسلم والوں کوصوم عاشورہ کی قضاء کرنے کا حکم دیا ہے اور قضاء صرف فرض اور واجب ہی کی ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت نہیں بل کہ فرض ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کتب احادیث میں موجود ہے، تفصیل کے شاکفین ان کتابوں کی مراجعت کریں۔ اس لیے کہ اس شرح کا مقصد تو ہدایہ کی تشریح وتوضیح ہے۔

قَالَ الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاحِبٌ وَنَفُلٌ، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ بِعَيْنِهِ كَصَوْمٍ رَمَضَانَ وَالنَّذُرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوْزُ بِنِيَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَتُهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الزَّوَالِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّهُ لِذَهُ لَا يُجْزِيهِ، إعْلَمْ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (سورة البقرة: ١٨٣)، وَ عَلَى فَرُضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، وَالْمَنْذُوْرُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ" (سورة الحج: ٢٩) وَ سَبَبُ الْأَوَّلِ الشَّهْرُ وَ لِهِٰذَا يُضَافُ إِلَيْهِ وَيَتَكَّرُر بِتَكَّرُّرِهِ، وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوْبِ صَوْمِهِ وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذْرُ، وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنُبِيِّنُهُ وَنُفَسِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَجُهُ قَرْلِهِ فِي الْحِكَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا صِيَامَ ۗ لِمَنْ لَمْ يَنُوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" وَ لِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّئُ، بِخِلَافِ النَّفُلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ، وَلَنَا ۗ قَوْلُهُ طَلِّظَانِهُمْ بَعْدَ مَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُوْيَةِ الْهِلَالِ "اَلَا مَنْ أَكُلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَّمُ يَأْكُلُ فَلْيَصُمْ" وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي الْفَضِيْلَةِ وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعَنَاهُ لَمْ يَنُوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِّنَ اللَّيْلِ وَ لِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةُ الْمُتَّأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْفَرِهِ كَالنَّفُلِ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّوْمَ رُكُنَّ وَاحِدٌ مُمْتَدٌّ ، وَالنِّيَّةُ لِتَعْيَيْنِهِ لِلَّهِ تَعَالى فَتَتَرَّجَحُ بِالْكَفْرَةِ جَانِبُ الْوُجُوْدِ، بِخِلَافِ الصَّلُوةِ وَالْحَجِّ لِلْنَّهُمَا أَرْكَانٌ فَيُشْتَرَطُ قِرَانُهَا بِالْعَقْدِ عَلَى أَدَائِهِمَا، بِخِلَافِ الْقَضَاءِ لِلْنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمٍ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَهُوَ النَّفُلُ، وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ اِفْتَرَانُهَا بِالْأَكْفَرِ فَتَرَجَّحَتُ جَنْبَةُ الْفَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الْأَصَتُّ ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُّجُوْدِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ، وَنِصْفُهُ مِنْ وَّقْتِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْراى لَا وَقُتَ الزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِيَتَحَقَّقَ فِي الْأَكْفَرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّةَ لَا تَفْصِيْلَ فِيْمَا ذَكَرُنَا مِنَ الدَّلِيْلِ.

ترجیلے: فرماتے ہیں کہروزے کی دوسمیں ہیں، واجب اور نفل، اور (پھر) واجب کی دوسمیں ہیں، ان میں ہے ایک تو وہ ہے جو معین زمانے سے متعلق ہوجیے رمضان اور نذرِ معین کا روزہ، چناں چہ بیروزہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے

# ر آئ الہدایہ جلد کے بیان میں کے اللہ کا میں کہ اللہ کا میں کہ کافی ہے ، امام شافعی والٹی کا فرماتے ہیں کہ کافی نیت نہیں کہ کافی نیس کی یہاں تک کہ جوگئ تو اس کے لیے ضبح اور زوال کے درمیان نیت کرنا کافی ہے، امام شافعی والٹی کا فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہے۔

تم جان او که رمضان کا روزہ فرض ہے اس لیے که فرمان باری ہے'' تم پر روز نے فرض کیے گئے'' اور اس کی فرضت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم اجماع منعقد ہو چکا ہے اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم لوگ اپنی نذروں کو پوری کرو۔ اور اول (صوم رمضان) کا سبب شہر رمضان ہے اس لیے صوم کو رمضان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور شہر رمضان کے تکرار سے روزہ بھی مکر رہوجاتا ہے اور رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسرے (نذر معین) کا سبب خودنذر معین ہے ، اور نیت روزے کی شرط ہے اور ان شاء اللہ بوری وضاحت کے ساتھ ہم اس کی تفسیر کریں گے۔

اور مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی روانشالہ کے قول کی دلیل آپ مُٹالٹیئم کا بیار شاد گرامی ہے کہ جوشخص رات سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ معتبر نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ جب فقد ان نیت کی وجہ سے (روزے کا) جزءاول فاسد ہوگیا تو جزء ٹانی بھی فاسد ہوجائے گاکیوں کہ صوم متجزی نہیں ہوتا۔ برخلاف نفل کے اس لیے کہ نفل امام شافعی برانٹیانہ کے یہاں متجزی ہوتا ہے۔

ہماری دلیل آپ گائیڈ کا بیارشادگرای ہے جو آپ نے ایک اعرابی کے چاند دیکھنے کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ باخبر موجا و جس نے پچھ کھالیا وہ باقی دن پچھ بھی نہ کھائے اور جس نے پچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور امام شافعی برائیڈ کی چش کردہ روایت فضیلت اور کمال کی فغی پرمحمول ہے یا اس کے بیمنی ہیں کہ اس نے بیزیت نہیں کی بیروزہ رات سے ہے، اور اس لیے بھی کہ بیروزے کا دن ہے لہذا اوّل دن میں امساک اس کی نیت پرموقو نے رہے گا جو متاخر ہے اور اکثر یوم سے متصل ہے جسے نقل، اور بیاس وجہ سے کے صوم رکن واحد ہے اور ممتد ہے اور نیت اسے اللہ کے لیے متعین کرنے کے لیے ہے، لہذا کثر سے جانب وجود کو ترجیح حاصل ہوجائے گی۔

برخلاف نماز کے اور جج کے، اس لیے کہ ان دونوں کے کئی ارکان میں لہذا نیت کا اس عقد ہے متصل ہونا شرط ہوگا جو نماز اور جج کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، برخلاف قضاء کے کیوں کہ وہ اس دن کے روزے پرموقوف ہوتی ہے اور وہ نفل ہے اور برخلاف مابعد الزوال کے، کیوں کہ (اس صورت میں) دن کے اکثر جھے کے ساتھ نیت کا اتصال نہیں پایا گیا لہذا جہت فوات کو ترجیح حاصل ہوگی۔

پھرامام قدوری رہی ہیں نے مختفر القدوری میں ما بینہ و بین الزوال فرمایا ہے اور جامع صغیر میں (امام محمہ رہی ہی قبل نصف النہار فرمایا ہے اور جامع صغیر میں (امام محمہ رہی ہی نصف النہار فرمایا ہے اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوئ نصف النہار فرمایا ہے اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کرضوئ کم کرگ تک ہے نہ کہ وقت زوال تک، البذاضوی کبری سے پہلے بہلے نیت شرط ہوگی تا کہ دن کے اکثر جصے میں نیت محقق ہوجائے۔ اور اس اسلسلے میں مقیم اور مسافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام زفر کا اختلاف ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ دلیل میں (مقیم اور مسافر کی) کوئی تفصیل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ صربان ﴾ قسمیں۔ ﴿ جاحد ﴾ مکر۔ ﴿ ليوفوا ﴾ وہ پورا کریں، وعدہ وفا کریں۔ ﴿ وقت الصحوة الكبرىٰ ﴾ خوب روثنی ہو جانے كا وقت، جاشت كا وقت۔

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الصيام باب النية في الصوم حديث رقم: ٢٤٥٤. والبيهقي في السنن كتاب الصيام، حديث رقم: ٧٩٠٨ ـ ٧٩٠٩.
- اخرجم البخارى فى كتاب الصوم باب اذا نوى النهار صومًا حديث رقم: ١٩٣٤.
   و دارقطنى فى كتاب الصيام، حديث: ٢١٣٣، ٢١٣٤.

# روز ہے کی اقسام اور ان میں نیت کی مشروطیت کی تفصیل:

دوسری بات سے بیان کی ہے کہ نذر کا روزہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل قر آن کریم کی بیر آیت ولیو فوا نذور ہم ہے اور اس آیت سے وجوب پر وجہ استدلال بایں معنٰی ہے کہ ولیو فو اامر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے لہذا صیغۂ امر کے ذریعے ایفائے نذور کا حکم دینا نذور کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔

# ر آن الهداية جلدا ي همير المولاد ١١١ ي من المولاد على المام روزه كه بيان من ي

تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ اول یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا سبب شہر رمضان کا آنا ہے، ای لیے تو صوم کورمضان کی طرف منسوب کرکے صوم رمضان کہا جاتا ہے اور نبیت واضافت مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، شہر رمضان کے سبب ہونے ہی کی وجہ سے ہرسال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزوں کا تھم بھی مکر رہوجاتا ہے، کیوں کہ سبب کا تکر ارمسبب کے تکر ارکوسٹنزم ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ نے چوتھی بات یہ بتائی ہے کہ ہر دن کے روزے کاسب وجوب وہی دن ہے لیعنی ماہ رمضان کا ہر ہر دن ہر ہر روزے کا سبب ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے عبادات متفرقہ کے درجے میں ہیں، کیوں کہ ہر دودن اور ہر دوروزوں کے مابین ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا تعنی رات، چناں چہ رات میں نہ تو اداء روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی قضاء، لہذا اس حوالے سے رمضان کے روزے نماز کی طرح ہوگئے اور جس طرح ہر نماز کا سبب اس نماز کا وقت ہے ای طرح ہر روزے کا سبب اس نماز کا دن ہے۔

وسبب الثانی النے فرماتے ہیں کہ دوسرے لینی نذر معین کے روزے کا سبب خود نذر ہے اور نیت روزے کی شرط ہے،

کیوں کہ روزہ ایک عبادتی عمل ہے اور تمام اعمال کا دارہ مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صوم کی شرا لط اور اس کے دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ سیجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں دیگر مباحث ومتعلقات کو آگے چل کر انشاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، سردست آپ یہ سیجھے کہ مختلف فیہ مسئلے میں امام شافعی والیہ الله کینی رات میں اور زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے میں جو ہمار ااور امام شافعی والیہ کیا اختلاف ہے اس مسئلے میں امام شافعی والیہ ولیل یہ محدیث میں دات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ معتبر دلیل یہ معربی میں ہوگا ، اس حدیث سے شوافع کا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ حدیث میں دات سے روزہ کی نیت نہ کرنے پر روزے ہی کی نفی نمیس ہوگا ، اس حدیث سے بیہ بات سامنے آجاتی ہے کہ صحب صوم کے لیے دات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور طلوع فجر کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

امام شافعی والینی کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ نیت روزہ کی شرط ہے اورا گرکسی نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تو روزے کا جزءاول فقدان نیت کی وجہ سے فاسد ہوگیا اور جب جزءاول فاسد ہوگیا تو جزء تانی وغیرہ تو لاز ما فاسد ہوجا کیں گے، کیوں کہ بعد کے تمام اجزاء جزءاول پر بنی ہوتے ہیں اور وہ فاسد ہو قام ہر ہے کہ بعد والے اجزاء میں بھی فساد طاری ہوگا، کیوں کہ بنی علی الفاسد بھی (ضا بطے کے تحت) فاسد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نفلی روزہ میں رات کو نیت نہیں کی اور پھر زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو امام شافعی جائے ہیں گئی وہ روزہ درست ہوگا، کیوں کہ امام شافعی جائے ہیں تھی ہو اور تھیں ہوگا ہوں کہ وہ درست ہوگا ہوں کہ امام شافعی جائے ہوں گئی وہ درست ہوگا ہوں کہ اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا اور جس جزء میں نیت باغ الفاسد علی الفاسد والی خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔

ولنا النح اس سلط میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے کہ جب ایک اعرابی نے رمضان کا جاند و کیھنے کی شہادت دی تو آپ صلی آئے اس خور مایا کہ بھائی سنوجس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بقیہ دن اب کچھ نہ کھائے ہے اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اس حدیث سے ہمارا طریقۂ استدلال یوں ہے کہ آپ مُناتیکی نے دن میں کھالینے والوں کا تو مزید کچھ کھانے پینے ہے

# ر آن البداية جلد ال المسلم الم

روک دیا اور نہ کھانے والوں کوروزے کی نیت کرنے کا حکم دیا،معلوم یہ ہوا کہ رات بی میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکے تو اس کے لیے زوال سے پہلے بہلے نیت کرنے اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔

ہماری طرف سے تبیلۂ اسلم والوں کے آنے پرصادر ہونے والے فرمانِ نبوی سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ لوگ عاشوراء کے دن آئے تھے اور عاشوراء کا روزہ اس وقت فرض تھا اور اس فرض روزے کے متعلق آپ مَنَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

و ما رواہ النع صاحب ہدایہ ام شافعی ریشید کی طرف سے پیش کردہ حدیث لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ لاصیام میں لافئی صحت کے لیے نہیں ہے بل کہ فئی کمال اور فئی فضیلت کے لیے ہے اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات سے روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا ، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا ۔ اور اس کا ایک دو سرا جواب یہ ہے کہ لاصیام کی نفی فئی صحت کے لیے ہے گریداس شخص کے حق میں ہے جو دن میں بیزیت نہ کرے کہ میرا روزہ رات سے ہے، بل کہ بیزیت کرے کہ اس وقت سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں رات سے روزہ معتر ہے نہ کہ دن سے، اب اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکا تو جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے کہ جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میرا روزہ تو رات ہی سے ہے لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں ، اور یہ ہرگز نہ جب وہ دن میں روزہ ہے کیوں کہ میں نیت بھی ابھی کر رہا ہوں ۔

و لأنه یوم صوم النح ہماری طرف سے عقلی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کا پورا دن روزے کا دن ہے کیوں کہ وہ دن روزے کے لیے متعین ہے، لہٰذااس دن کے اول جھے میں مفطر ات ثلاثہ سے رکنا اس نیت پر موقوف ہوگا جو یوم کے اول جھے سے مؤخر ہوگی، لیکن دن کے اکثر جھے سے متصل ہوگی، چناں چہ اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو چوں کہ روزے کی نیت کر ای تو چوں کہ روزے کی نیت دن کے اکثر جھے کے ساتھ متصل ہوگئ ہے اس لیے اول دن کا وہ امساک جونیت سے خالی تھا وہ بھی نیت والا شار ہوگا اور یوں کہا جائے گا کہ پورا امساک نیت کے ساتھ متصل تھا، کیوں کہ للا کھو حکم الکل کا ضابط مشہور ومعروف

وهذا النح فرماتے ہیں کہ اوّل دن کے اسماک کے نیب متاخرہ پر موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صوم ایک رکن ممتد ہے جس میں عادت اور عبادت دونوں کا احتال ہے اور عادت وعبادت کا امتیاز نیت ہی کے ذریعے ہوگا، اس لیے اوّل یوم کا امساک آئندہ کی نیت پر موقوف ہوگا چناں چہ اگر دن کے اکثر جھے میں یعنی زوال سے پہلے پہلے نیت کرلی گئی ہے تو سابقہ امساک بھی اس نیت کے تحت داخل ہوجائے گا اور جب اکثر دن میں نیت پائی جائے گی تو جانب وجودِ نیت کو جانب عدم پر ترجیح حاصل ہوگی اور بیراروزہ نیت والا شار ہوگا اور نلاکٹو حکم الکل والا ضابطہ اس برفٹ ہوگا۔

# ر آن الهداية جلد ال المسلم ال

بخلاف الصلاة والحج الن فرماتے ہیں کہ روزے میں تو للا کثو حکم الکل والا ضابطہ جاری ہوگا، کین نماز اور جج میں تو للا کثو حکم الکل والا ضابطہ جاری نہیں ہوگا، کیوں کہ جج اور نماز کے متعدد ارکان ہیں لہٰذا اگر ان میں اول وقت سے نیت نہیں کی جائے گی تو جو ارکان بدون نیت اداء ہوں گے وہ باطل ہوں گے اور بطلانِ ارکان سے نفس شک ہی باطل ہوجائے گی، اس لیے نماز اور روز سے میں ابتداء ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

بخلاف القيم اء المنع سے ايک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال بيہ ہے كہ جس طرح رمضان كے اداء روز ہے ميں زوال سے پہلے نيت كرنا معتر ہونا چاہيے، سے پہلے پہلے نيت كرنا معتر ہونا چاہيے، كول كداداء اور قضاء كا علم ايك ہوتا ہے، حالال كہ آپ قضاء ميں اسے نہيں معتبر مانتے اور اس ميں رات ہى سے نيت كوشرط اور ضرورى قرار ديتے ہيں، آخر ايبا كيوں ہے؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قضاء رمضان کے روز سے میں طلوع فجر کے بعد نیت معتر نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نذر معین کے روز وں کے علاوہ پورا سال نفلی روز سے کے لیے مشروع ہے اور چوں کہ نفل اور غیر نفل مرح کے دوز سے کہ ورمضان مرح کے روز سے کہ وقت رات بی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہر دن کا امساک اسی دن کے روز سے پر موقوف ہوگا اور رمضان نیز ایام منہیہ کے علاوہ تمام ایام نفلی روز سے جیس، البذا ہر دن کا روزہ کسی خاص نیت کے بغیر مطلق نیت سے تو نفلی ہی شار ہوگا البتہ جب ابتدائے صوم ہی کے وقت (رات سے) قضاء وغیرہ کی نیت کرلی جائے گی تو یہ نفل قضاء میں تبدیل ہوجائے گا اور وہ روزہ قضاء کا روزہ شار ہوگا ،اس لیے تضاء روز سے میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے اور دن کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

و بخلاف ما بعد الزوال الن يہاں ہے بھی ايک سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب روزہ ركن واحد ہے اور ممتد ہے تو جس طرح اس ميں زوال سے پہلے والی نيت معتبر ہوتی ہے اس طرح زوال كے بعد والی نيت بھی معتبر ہوتی ہے اور ممتد ہوتی ہے اللہ الزوال والی نيت بھی معتبر مانتے ہیں ليكن بعد الزوال والی نيت كا اعتبار نہيں كرتے، آخر قبل اور بعد ميں يہ دورُ خاين كيوں ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ آبل الزول والی نیت کو معتبر ماننے کی وجہ ہے ہے کہ اس نیت سے دن کا اکثر حصہ نیت روزہ والا ہوجا تا ہے اور للا کشو حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورا روزہ نیت سے متصل شار ہوتا ہے جب کہ بعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں روزے کا اکثر حصہ بغیر نیت کے ہوتا ہے اور وہاں بی ضابطہ بھی جاری نہیں ہوسکتا، اور چوں کہ اکثر روزہ بغیر نیت کے واقع ہوتا ہے اس لیے بعد الزوال والی صورت میں عدم نیت کے پہلو کو ترجے حاصل ہوگی اور یوں سمجھا جائے گا کہ بی شخص پورے دن بھوکا رہا ہے اور نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزے دار نہیں رہا ہے، کیوں کہ ہم آپ کو پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ روزے کے لیے نیت شرط اور ضروری ہے اور بدون نیت روزہ معتبر نہیں ہوتا اور چوں کہ مابعد الزوال نیت کرنے کی صورت میں پورا روزہ نیت سے خالی شار ہوتا ہے اس لیے ہم مابعد الزوال کی نیت کو معتبر نہیں مانتے۔

ٹم قال فی المختصبر النج یہاں سے صاحب ہدایہ قدوری اور جامع صغیر کی عبارتوں کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدوری میں مابینہ وبین الزوال کی عبارت ہے جب کہ جامع صغیر والی

عبارت ہی درست ہے، کیوں کہ رات میں نیت نہ کرنے کی وجہ سے دن کے اکثر حصے میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے اور دن کا نصف طلوع فجر سے لے کرضحوی کبریٰ تک ہوتا ہے نہ کہ زوال تک، کیوں کہ روز ہے میں شرعی دن معتبر ہوتا ہے اور شرعی دن کا نصف ضحوی کبریٰ ہی پر ہوتا ہے، نہ کہ زوال پر، کیوں کہ زوال ضحوی کبریٰ کے ایک گھنٹہ بعد ہوتا ہے، اس لیے نہار شرع کے حوالے سے اکثر دن میں نیت معتبر ماننے پر قبل نصف النہار والی عبارت زیادہ اصح معلوم ہوتی ہے۔

و لا فرق بین المسافر النح اس کا عاصل یہ ہے کہ رمضان اور نصف النہار دونوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کے معتبر ہونے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں یعنی جس طرح مقیم کے لیے نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، ای طرح مسافر کے لیے بھی نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست اور معتبر ہے، لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مقیم اور مسافر میں فرق ہے چناں چہ مقیم کے لیے تو نصف النہار سے پہلے نیت کرنا درست ہے، مگر مسافر کے لیے درست نہیں ہے اور اسے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے، مگر صحیح قول وہی ہے جو جم نے بیان کیا ہے کہ مقیم اور مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ للاکٹو حکم الکل والے ضابطے کے تحت ہم نے جو دلیل بیان کی ہے وہ مقیم اور مسافر سب کوشامل ہے اور اس میں کسی قتم کوئی قیر نہیں ہے۔

وَ هَذَا الضَّرُبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَدِّى بِمُطْلَقِ النِّيَةِ وَيِنِيَّةِ النَّفُلِ وَيِنِيَّةِ وَاجِبٍ احَرَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنَّكُمُ فَى نِيَّةِ النَّفُلِ عَلَيْ مَعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ النَّفُلِ عَابِثُ وَ فِي مُطْلِقِهَا لَهُ قَوْلَانِ، لِأَنَّهُ بِنِيَّةِ النَّفُلِ مُعْرِضٌ عَنِ الْفَرْضِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْفَرْضُ، وَلَنَا أَنَّ الْفُرْضَ مُتَعَيَّنٌ فِيهِ فَيُصَابُ بِأَصُلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي اللَّارِ يُصَابُ بِإِسْمِ جِنْسِم، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْفَرْضَ مُتَعَيِّنٌ فِيهِ فَيُصَابُ بِأَصُلِ النِّيَةِ كَالْمُتَوَجِّدِ فِي اللَّارِ يُصَابُ بِإِسْمِ جِنْسِم، وَ إِذَا نَواى النَّفُلَ أَوْ وَاجِبًا الْفَرْفَ وَلَا السَّافِمِ وَ زِيَادَةَ جِهَةٍ وَقَدْ لَعَتِ الْجِهَةُ فَيقِى الْأَصْلُ وَهُو كَافٍ ، وَلَا قَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ الْمُعَدُّولَ السَّقِيمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْكَافَيَةُ وَمُحَمَّدٍ وَمِلْكَانَيْهُ إِلَّا الشَّافِرُ بِيَّةِ وَاجِبٍ وَالصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَالْمَسَافِرُ بِينَةِ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْمَدِيْصُ وَالْمُسَافِرُ بِنِيَّةٍ وَاجِبٍ مَشَقَّةٌ فَإِذَا تَحَمَّلَهَا الْمَعْمُ وَالْمَسَافِرُ بِينَةٍ وَاجِبٍ الْمَعْمُ عَنْهُ لِلَّا لَهُ فَتَ بِالْاهِيقِ فِي الْمَعْلُولُ وَتَحَيَّرُهِ فِي صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِدْرَاكِ الْعِلَّةِ، وَعَنْهُ أَنَّ اللَّعُومُ وَوَايَتَان ، وَالْفَرُقُ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَنَّةً مَا صَرَفَ الْوَقْتَ إِلَى الْاَهُمْ فَى الْمُولِي الْمَعْقِ عَنْهُ إِلَى الْمَعْرَادِ الْعَلَاقِ وَتَحَيَّرُهُ فِي صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِدْرَاكِ الْعِلَةِ، وَعَنْهُ فِي الْمَالِ وَتَحَيَّرُهِ فِي صَوْمٍ وَمَضَانَ إِلَى إِذْرَاكِ الْعِلَةِ ، وَعَنْهُ وَيَ الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالَ السَّافِلُ وَلَا لَالْمُولِ وَلَاللَهُ وَلَالْمُ وَلَا السَّافِلُ وَلَالَهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُولُ مَا مَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَالِمُ اللْمُ ا

ترویجمله: اور روزے کی یوسم مطلق نیت سے، نقل کی نیت سے اور واجب آخر کی نیت سے اداء ہوجاتی ہے، امام شافعی براتیا اللہ میں کرنے ہیں کہ نقل کی نیت سے اور واجب آخر کی نیت سے اداء ہوجاتی ہے، امام شافعی براتیا فرماتے ہیں کہ نقل کی نیت کرنے میں صائم عبث کرنے والا ہوگا، للہذا اس کے لیے فرض نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ اس وقت میں فرض ہی متعین ہے، للہذا اصل نیت کے ساتھ فرض اداء ہوجائے گا جیے کی گھر میں تنہا ایک آ دمی ہوتو اسم جنس کے ساتھ اسے پالیا جاتا ہے۔ اور جب صائم نے نقل کی یا واجب آخر کی نیت کی تو اس نے اصل صوم کی بھی نیت کی اور ایک جہت زائد کی بھی نیت کی حالاں کہ

جہت زائدلغوہوگئ اوراصل صوم باقی رہ گیا اور وہ کافی ہے۔

اور حضرات صاحبین کے یہاں مسافر، مقیم تندرست اور یہار کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ رخصت تو اس لیے تھی تاکہ معذور کو مشقت لاحق نہ ہو، لیکن جب وہ خود ہی مشقت کو برداشت کر رہا ہے تو وہ غیر معذور کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رہا تھا گئیا کے یہاں جب مریض اور مسافر نے واجب آخر کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کی طرف سے روزہ اداء ہوگا، اس لیے کہ اس نے وقت کو اہم چیز کے ساتھ مشغول کر رکھا ہے، کیوں کہ واجب آخرتو فی الحال حتمی ہے، اور صوم رمضان میں عدت پانے تک اسے اختیار ہے اور نول کی نیت کے سلسلے میں حضرت امام اعظم رات تھی ہے دو دو روایتیں ہیں اور ان میں سے ایک روایت پر فرق یہ ہے کہ اس نے اہم کی طرف وقت کو نہیں بھی برا ہے۔

#### اللغاث:

# نفل کی نیت ما مطلق نیت سے فرض روزہ ادا ہونے کا مسکلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے کی پہلی قسم یعنی واجب معین کا روزہ جس طرح رمضان اور نذر کی نیت سے اواء ہوجا تا ہے اس طرح نفل کی نیت، مطلق نیت اور واجب آخر کی نیت سے بھی اداء ہوجائے گا، لیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت سے اور مطلق نیت سے بھی اداء ہوجائے گا، لیکن نذر معین کا روزہ نفل کی نیت سے رمضان مطلق نیت سے تو اداء ہوجائے گا گر واجب آخر کی نیت سے اواء نہیں ہوگا۔ امام شافعی رواتھ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل کی نیت سے رمضان میں معلی روزہ ہونے ہوگا اور نہ ہی نفل کا، کیوں کہ جب اس نے رمضان میں نفلی روزہ رکھ رہا تو وہ رمضان کا روزہ ہونے سے رہا اور چوں کہ صوم رمضان کا پورا وقت اپنے فریضے اور وظیفے کی اور یوں کہا کہ میں نفل کے لیے پُر مارنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا اس طرح اس کی نیت نفل بھی لغو ہوگی، کیوں کہ ماہ رمضان میں نفل کی نیت کرنا فرض سے اعراض کرنا درست نہیں ہے، اور جب رمضان اورنفل دونوں کی رمضان میں نفل کی نیت کرنا فرض سے اعراض کرنا درست نہیں ہے، اور جب رمضان اورنفل دونوں کی نیت لغو ہوگئ تو شخص نیت کے بغیر روزہ رکھنے والا ہوا اور نیت کے بغیر روزہ معتبر ہوتا نہیں لہذا صورت مسئلہ میں اس شخص کا روزہ ہی رائے لئے ہوگئی ہوجائے گا۔

و فی مطلقها النح فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں اگر کسی نے مطلق نیت کی اور یوں کہا کہ میں آئندہ کل روزہ رکھوں گاتو اس کی نیت کے معتبر ہونے اور نہ ہونے میں امام شافعی رایشیل کے دوقول ہیں۔ (۱) مطلق نیت سے رمضان کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ جب اس نے مطلق نیت کی ہے اور نفل وغیرہ کی نیت نہیں کی تو اس نے فرض سے اعراض نہیں کیا اور جب فرض سے اعراض نہیں پایا گیا تو مطلق نیت سے فرض ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ ماہ رمضان میں دوسراکوئی روزہ مشروع نہیں ہے۔

(۲) اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق نیت ہے بھی رمضان کا روزہ اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ جس طرح اصل صوم عبادت ہے کا طرح سوم کی طرح بغیر عبادت ہے کا طرح سوم کی طرح بغیر عبادت ہے کا طرح سوم کی طرح بغیر نیت کے داء نہیں ہوگا اور دوزہ نیت کے داء نہیں ہوگا اور دوزہ ہوگا اور روزہ

### 

ولنا أن الفرض النع ہماری دلیل ہے ہے کہ ماہ رمضان میں فرض روزے ہی متعین ہیں اور بیم ہین فرض روزوں کے لیے ہی خاص ہے چنال چہ رسول اکرم سُکُن اِنْیَا کا ارشاد گرامی ہے اِذا انسلخ شعبان فلا صوم اِلاّ رمضان لیخی جب ماہ شعبان ختم ہوجائے تو رمضان کے علاوہ کوئی دوسراروزہ معتر نہیں ہے، البذا ماہ رمضان میں اصل نیت کے ساتھ فرض روزہ اداء ہوجائے گا خواہ بینیت صوم رمضان کے ساتھ مقید ہو یا مطلق ہوجیے اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہواور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر میں نہ ہوتو اسم جنس کے اطلاق مثلا یا حیوان کہنے ہے بھی وہی تخص مراد ہوگا کیوں کہ وہی اس گھر میں خطاب کے لیے تعین ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اصل نیت اگر پائی گئی ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔ اور جب صائم نے نفل کی نیت کی یا واجب آخر کی نیت کی ہوا ہوں کہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ فرض روز دل کے لیے متعین ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت نوہ وہ جائے گی اور اصل نیت کی ہوں کہ ماہ رمضان کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوجا تا ہے، اس لیے نفل اور واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان ہی کا ور اور واداء ہوگا۔

و لا فوق المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ فل کی نیت ہے، مطلق نیت ہے اور واجب آخر کی نیت ہے رمضان ہی کاروزہ اداء ہونے کے سلسلے میں حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مقیم، مسافر اور تندرست ومریض سب برابر ہیں اور جس طرح مقیم اور شیح انسان کی طرف سے مطلق اور نفل وغیرہ کی نیت کرنے کی صورت میں رمضان کا روزہ اداء ہوتا ہے ای طرح آگر مسافر اور بیار شخص بھی نفل، مطلق یا واجب آخر کی نیت سے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی رمضان ہی کا اداء ہوگا۔ کیوں کہ ماہ رمضان میں مسافر اور بی رکو جوروزہ ندر کھنے کی رخصت حاصل ہے وہ صرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ تا کہ انھیں مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن مبان اوگوں نے دشقت کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیا تو پھر یہ غیر معذور لوگوں کے زمرے میں داخل ہوگئے اور جس طرح غیر معذور رمضان میں نفل وغیرہ کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو ماہ رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح اگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نفل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح اگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نفل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوتا ہے اس طرح اگر مسافر اور مریض وغیرہ بھی ماہ رمضان میں نفل اور واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔

اس سلسلے میں حفرت امام اعظم میں تینے کے مطابق واقع ہوگا لینی جس واجب کی نیت سے وہ روزہ رکھا تو وہ روزہ ان کی نیت کے مطابق واقع ہوگا لینی جس واجب کی نیت سے وہ روزہ رکھا تو وہ روزہ ان کی نیت کے مطابق واقع ہوگا لینی جس واجب کی دلیل ہے ہے کہ مریض اور مسافر کے حق میں اس وقت واجب آخر ہوگا اور رمضان کی طرف سے اداء نہیں ہوگا امام صاحب رکھتا گئا کی دلیل ہے ہے کہ مریض اور مسافر کے حق میں اس وقت واجب آخر لیعنی قضاء اور کفارہ کا روزہ رمضان کی بنسبت زیادا ہم ہے، اور وقت کو اہم کے ساتھ مشغول کرنا غیرا ہم میں وقت لگانے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے حضرت الا مام فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں واجب آخر کی نیت کی تو وہ واجب آخر ہی کا روزہ ہوگا نہ کہ رمضان کا، اس سلسلے کی ایک دلیل ہے بھی بیان کی جاسمتی ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کے حق میں اس رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن واجب آخر کی ادائیگی ان پر فرض ہے چنال چہ اگر اس حالت میں ان کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے روزہ فرض نہیں ہے، لیکن واجب آخر کی ادائیگی ان پر فرض ہے چنال چہ اگر اس حالت میں ان کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے دونوں سے حق معنان کے ایک دلیل میں مصافر اور مریض کے دائیں جا سے دیں ہوگا تہ کہ رمضان کے مصافر اور مریض کے دونوں کے حق میں اس کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے حق میں اس کی موت ہوگی تو ماہ رمضان کے دونوں کے دون

# ر آن الهداية جلد المسير المستركة ١١٩ المستحد ١١٩ المستحد الكامروزه كه بيان يس كم

متعلق اس سے بوچھ کچھنیں ہوگی، لیکن واجب آخر کے متعلق اس سے مواخذہ ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی مریض اور مسافر کے لیے واجب آخر کی نیت درست معلوم ہوتی ہے۔

وعنہ فی نیۃ التطوع المنے فرماتے ہیں کہ اگر مسافر اور مریض نے ماہ رمضان میں نفلی روزہ کی نیت کی تو اسلیلے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ سے دوروایتیں ہیں (۱) پہلی روایت جو محمد بن ساعہ کی ہے اس کے مطابق نفل کی نیت کرنے کی صورت میں فرض لعنی رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیول کہ نفل کی نیت کرکے اس نے وقت کو اہم کی طرف نہیں پھیرا ہے، بل کہ اس نے تو صرف حصول ثواب کی نیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ نفل کے مقابلے میں فرض کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے اس صورت میں رمضان ہی کا روزہ اداء ہوگا۔

(۲) دوسری روایت جس کے راوی حضرت حسن بن زیاد ہیں ہیہ کہ اگر مسافر اور مریض نے نفل کی نیت کی تو نفل ہی کا روزہ اداء ہوگا، کیوں کہ مسافر کے حق میں رمضان مقیم کے حق میں شعبان کے مانند ہے اور مقیم شخص اگر ماہ شعبان میں نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نفل ہی ہوگا ای طرح مسافر اگر رمضان میں نفل کی نیت کرتا ہے تو اس کی بھی نیت درست ہوگی اور اس کا روزہ نفلی ہوگا۔ (بنایہ ۱۹۰۷) .

وَالضَّرُبُ النَّانِيُ مَا ثَبَتَ فِي اللِّمَّةِ كَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَجُوْزُ إِلَّا بِنِيَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ عَيْرُ مُعَانَ يَصُبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ إِنِّي إِذًا لَصَائِمٌ ، وَلِأَنَّ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ • مَا لِمُعْتَا بَعُدَ مَا كَانَ يُصُبِحُ غَيْرَ صَائِمٍ إِنِّي إِذًا لَصَائِمٌ ، وَ لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ خَارِجَ بِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَنَا قَوْلُهُ • مَا لَيْنُ إِنَّ الْمَشْرُوعَ خَارِجَ مَضَانَ هُوَ النَّفُلُ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ الْيَوْمِ عَلَى صَيْرُورَتِهِ صَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهُ مِ عَلَى الْمُسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهُ مِنْ مَنْ مَوْمًا بِالنِيَّةِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَلَوْ نَواى بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَى إِلَيْقَالِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَقَالَ الشَّافِعِي مُ النَّفُلِ وَهِي إِنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْإِمْسَاكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَعَادَانَا يَصِيْرُ صَائِمًا مِنْ اللَّهُ الْمَالِ النَّهُ إِنْ النَّهُ الْمَالِ النَّهُ إِنْ النَّهُ عِبُورُ النَّهُ إِنْ النَّهُ الْمَالِمُ مُقَالًا وَلَا النَّهُ وَالْمَالِهُ مُلَا النَّهُ عِبَادَةُ قَهُو النَّفُسِ وَهِي إِنَّهَا يَتَحَقَّقُ إِيْمُسَاكٍ مُقَادٍ فَيُعْتَبُو وَرَانُ النِّيَةِ بِأَكْفَرِمٍ.

ترجیم اور (صوم کی) دوسری قتم وہ ہے جوانسان کے ذمے میں ثابت ہوتی ہے جیسے ماہ رمضان کی قضاء اور کفارے کا روزہ البندا بیتم رات ہی میں نیت کے ساتھ جائز ہوگی، کیول کہ یہ غیر متعین ہوتا ہے اور ابتداء ہی سے اس کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، البندا بیتم رات ہی میں نیت کے ساتھ جائز ہوگی، کیول کہ یہ غیر متعین ہوتا ہے اور ہرطرح کانفل زوال سے پہلے نیت کے ساتھ جائز ہے۔ امام مالک رہ اللہ اس حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے، اور ہماری دلیل میہ ہوئے گی حالت میں صبح کرنے کے بعد یول فرمایا کہ میں اب روزہ دار ہوں۔

اوراس لیے بھی کہ رمضان کے علاوہ میں نفل ہی مشروع ہے، لہذا اوّل دن میں امساک کا صوم ہونا اس نیت پر موقوف ہوگا جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ادراگر کسی نے زوال کے بعد (روزے کی) نیت کی تو جائز نہیں ہے، امام شافعی رویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور میخف نیت کرنے کے وقت سے روزے دار ہوج نے گا، کیول کدامام شافعی رطیقیڈ کے یہاں نفلی روزہ متجزی ہوجاتا ہے، اس لیے کہ وہ نشاط پر بنی ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ انسان کو زوال کے بعد نشاط آج نے ،لیکن اول نہار میں امساک اس کے لیے شرط ہے اور ہمارے یہاں اول نہار میں وہ شخص روزہ دار ہوجاتا ہے، کیول کہ بیفس کو مغلوب کرنے والی عبادت ہے جوامساک مقدر سے متحقق ہوگی ،لہذا اکثریوم کے ساتھ نیت کا اتصال معتبر ہوگا۔

### اللغاث:

﴿ يتمسك ﴾ تمامتے ہیں، دلیل بناتے ہیں۔ ﴿إمساك ﴾ ركنا۔ ﴿ صيرودة ﴾ ہو جانا۔ ﴿ نشاط ﴾ بثاثت، شرح صدر۔ ﴿ قهر ﴾ مغلوب كرنا، غلبہ۔ ﴿ قران ﴾ ملا ہوا ہونا۔

### تخريج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم الناملة بنية من النهار قبل الزوالي، حديث رقم: ١٦٩، ١٧٠.

#### تقل روزے میں نیت کا وقت:

اس عبارت میں صوم کی قتم نانی کا بیان ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ روزے کی قتم نانی وہی ہے جوانسان کے ذہے ہوتی ہے البتہ اس کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا جیسے رمضان کے قضاء روزے، کفارہ کیمین، کفارہ ظہار اور کفارہ قتل وغیرہ کے روزے، اس قتم کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوگی اور ہے، چناں چہ اگر طلوع فجر کے بعد کوئی شخص کفارہ قتم یا نذر مطلق وغیرہ کے روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتر نہیں ہوگی اور اس کا بیروزہ عما نوی (جس کی نیت کی) سے واقع نہیں ہوگا، کیوں کہ ان روزوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور پھر چوں کہ پورے سال نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے اس لیے اس کوفل سے بچانے کے لیے ابتدائے صوم ہی نہیں (رات سے) اُس کی تعین کرنا ضروری ہے، تا کہ بیروزہ جس کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کی طرف سے واقع ہواور نفلی نہ ہو۔

والنفل کلہ النج اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر طرح کے نفلی روزے کے لیے نصف النہار شری سے پہلے پہلے نیت کرنا معتبر ہے اگر نصف النہار سے پہلے پہلے کسی نے نیت کر لی تو اس کی نیت بھی درست ہوگی اور اس کا روزہ بھی معتبر ہوگا، ہاں نصف النہار کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سلسلے میں امام ما لک وطنے اگلے کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزے کے لیے بھی رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت لغو ہوگی اور اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، ان کی دلیل ما طلاق ہے یعنی اس حدیث میں ہوگا، ان کی دلیل ما قبل میں ہماری روایت کردہ حدیث لاصیام لمین لم ینو الصیام من اللیل کا اطلاق ہے یعنی اس حدیث میں فرض اور نفل کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے، اس لیے جس طرح فرض کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوگا۔
لے بھی رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوگا۔

ہاری ولیل وہ حدیث ہے جوحضرت عاکثہ و الله علیه و سلم ذات ہوا ہوں ہیں دخل النبی صلی الله علیه و سلم ذات یوم فقال هل عند کن شیئ فقلت لا، فقال إني إذا لصائم، لین ایک دن رسول اکرم مَلَا الله عمرے پاس تشریف لائے اور

# ر آن الهداية جلدا ي المالي المالي

پوچھا کہ بچھ کھانے کے لیے ہے، میں نے عرض کیا بچھ بھی نہیں ہے، اس پر آپ مُنَافِیْزِ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں روزے دار ہوں، یعن صبح ہونے کے بعد جب آپ مُنَافِیْزِ کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے، اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلوع آفتاب کے بعد بھی نفلی روزہ کی نیت کرنا درست اور جائز ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ سال کے گیارہ مہینے نفلی روزے کے لیے مشروع ہیں للہذا اوّل دن میں مفطر ات ثلاثہ سے امساک کا روزہ ہونا نیت پرموتوف ہوگا چنانچہ اگر نصف النہار شری سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرلی گئی تو روزہ معتبر ہوجائے گا اور للا کثو حکم الکل والے ضابطے کے تحت پورے دن پرصوم کا حکم لگا دیا جائے گا۔اورا گرنیت نہیں پائی ( گئی یا نصف النہار کے بعد پائی گئی تو ان دونوں صورتوں میں روزہ تحقق نہیں ہوگا۔

ولو نوی النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نوافل میں بھی جوطلوع آفاب کے بعد نیت کے معتبر ہونے کا مسکہ ہے وہ نصف النہار شرکی سے پہلے کا ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص زوال کے بعد یا نصف النہار کے بعد نفلی روز ہے کی نیت کرتا ہے تو ہمار سے یہاں اس کی یہ نیت درست نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی معتبر نہیں ہوگا، کین امام شافعی والتین کے یہاں زوال کے بعد بھی نفلی روز ہے کی نیت کرنا درست ہے، البتہ جس وقت سے کوئی شخص نیت کرے گا اس وقت سے وہ روزہ دار شار ہوگا، اس صحت کی دلیل یہ ہدام شافعی والتین نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں اور چوں کہ نفل کا مسکد نشاط طبع پر بہنی ہوا رہوسکتا ہے کہ کسی کوزوال کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی روز ہے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کومعتبر مانا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے کچھ کھایا بیا نہ ہواور اس کا امساک برقر ار ہو، چناں چہ اگر نیت کرنے سے پہلے پہلے اس شخص نے کچھکھائی لیا ہوگا تو پھر شوافع کے یہاں بھی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وعندنا النح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نقلی روزے میں بھی تجزی اور تقیم نہیں ہوتی، اس لیے نفل کی نیت کرنے والا بھی اور نہاری سے روزہ دار شارہوگا، کیوں کہ روزہ نفس کو مغلوب کرنے کی عبادت ہے اور یہ عبادت ایک مخصوص اور متعین مقدار کے ساتھ محقق ہوگی اور وہ مقدار اصلاً تو طلوع فجر سے لے کرغروب مشس تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کرسکا تو حدیث ابنی إذاً للصائم کی روسے نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے کی نیت کو للا کور حکم الکل والے ضا بطے کے تحت معتبر مان لیا جائے گا اور پورے دن کے روزے کا تھم لگا یا جائے گا۔

قَالَ وَيَنْبَغِيُ لِلنَّاسِ أَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا، وَإِنْ عُمَّ عَلَيْهِمُ أَكُمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ فَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا لِقَوْلِهِ ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُوْيَتِهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوْجَدُ. الْهِلَالُ فَآكُمِلُوا عِلَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ وَلَهُ يُوجَدُ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہ لوگوں کوشعبان کی ۲۹ویں تاریخ میں چاند تلاش کرنا چاہیے چناں چہ اگر لوگ چاند دیکھے لیس تو روزہ رکھیں۔ اور اگر لوگوں پر چاند مشتبہ ہوجائے تو وہ شعبان کے ۳۰ دن پورے کریں پھر روزہ رکھیں، اس لیے کہ آپ سُکا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اس لیے بھی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اس لیے بھی

کہ مہینے کی بقاءاصل ہے، لہذا دلیل کے بغیراس سے منتقل نہیں ہوا جائے گا اور دلیل نہیں پائی گئ۔

#### اللّغات

\_ ﴿ يلتمسوا ﴾ تلاش كرير - ﴿ عَمَّ عليهم ﴾ ان پر بادل چها جائيں - ﴿ عدَّة ﴾ كنتى، تعداد \_

### تخريج

• اخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي طَهِيَّ اذا رأيتم الهلال فصوموا، حديث رقم: ١٩٠٩ ـ ١٩١٠.

### رؤيت بلال رمضان كاحكام:

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مہینہ چوں کہ ۲۹ اور ۳۰ دونوں کا ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کی ۲۹ ویں ،
تاریخ ہی میں رمضان کا چاند دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیں ،
لیکن اگر چاند نظر نہ آئے اور ابریا کسی اور وجہ سے مشتبہ ہوجائے تو پھر شعبان کے پورے میں دن مکمل کیے جا کیں اور اس کے بعد روزہ رکھا ور ور والے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کرروزہ رکھوا در شوال کا جاند دیکھ کرروزہ رکھوا در شوال کا جاند دیکھ کر افطار کرو ، لیکن اگر کسی وجہ سے ۲۹ ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے ۳۰ دن مکمل کرنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ۲۹ ویں شعبان کو چاند نہ نظر آنے کی صورت میں اصل یہی ہے کہ ابھی شعبان کا ایک دن

باقی ہو، کول کہ گذشتہ ۲۹ دن شعبان کے تھے اور مہینہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے، اس لیے اگر ۲۹ ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن

کا انظار کرنا چاہیے، کیول کہ اگلے دن کا شعبان میں سے ہونا بقینی ہودراس کے ماہ رمضان میں سے ہونے میں شک ہواور

آپ کو پتا ہے کہ المیقین لایوول بالمشك یعنی بقین طور پر ٹابت شدہ چیز شک سے زائل نہیں ہوتی، بل کہ دلیل بقینی اور قطعی سے

ہی زائل ہوتی ہے اور یہاں چول کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، اس لیے اگلے دن کے ماہ رمضان میں سے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں

یائی گئی، اس لیے اگلا دن ماہ شعبان ہی کا ہوگا۔

وَلَا يَصُوْمُونَ يَوْمَ الشَّكِ إِلَّا تَطَوُّعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَامُ الْيُومُ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطُوُّعًا وَ هَذِهِ الْمَسْتَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَخْدُهَا أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكُرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصْانَ وَهُو مُكُرُوهٌ لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّةُ مِنْ تَطَوَّعًا وَ إِنْ ظَهَرَ أَنْ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يُجُزِيْهِ، لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ يُجُزِيْهِ، لِأَنَّهُ شَهِدَ الشَّهْرَ وَصَامَهُ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطُوَّعًا وَ إِنْ أَفْطَرَ لَمْ يَقْضِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَظْنُون.

ترجیجه: اورلوگ یوم الشک میں صرف نفلی روزہ رکھیں اس لیے کہ آپ مَلَّاتِیْنِ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس دن کے متعلق رمضان ہونے کا شک ہواس دن صرف نفلی روزہ رکھا جائے اور بیرسئلہ کئی صورتوں پڑبنی ہے جن میں سے ایک بیر ہے کہ روزہ دارصوم

# ر آن البداية جلدا على المسلم المسلم المسلم الماروزه كيان من على

رمضان کی نیت کرے اور بیکروہ ہے اس حدیث کی وجہ ہے جوہم نے روایت کی ، اور اس لیے بھی کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مثابہت ہے ، کیوں کہ اہل کتاب نے اپنے روزے کی مدت میں اضافہ کرلیا تھا ، پھر اگر بیہ ظاہر ہوا کہ آج کا دن رمضان سے ہتو اس کا روزہ کافی ہوگا ، کیوں کہ اس شخص نے رمضان کو پالیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ اور اگر بیہ ظاہر ہوا کہ یہ دن شعبان سے ہتو وہ نقلی روزہ ہوگا اور اگر اس نے روزہ تو ڑ دیا تو اس کی قضاء نہ کرے ، کیوں کہ وہ شخص مظنون کے معنی میں ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿تطوع﴾نفل،غيرفرض عبادت۔ ﴿مطنون﴾ غيريقيٰي۔

### تخريج

قال الزيلعي هذا الحديث غريب جدًّا ص ٤٦٠ ج ١.

#### يوم الشك كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ۲۹ ویں شعبان کومطلع صاف نہیں تھا اور چا ندنظر نہیں آیا تو شعبان تیب تیب تاریخ یوم الشک کہلائے گی بینی اس کے متعلق ہی احتال ہوگا کہ بیرمضان کی پہلی تاریخ ہواور یہ بھی احتال ہوگا کہ شعبان کی آخری اور تیب ویں تاریخ ہو، بہر حال یوم الشک کے متعلق تھم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چا ہے تو صرف اور صرف نفل کی آخری اور تیب ویں تاریخ ہو، بہر حال یوم الشک کے متعلق تھم یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھنا چا ہے تو صرف اور صرف نفل کی آخری اور تیب وی بیل ہے کہ حدیث لایصام المبوم المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے، صاحب ہوایہ نے اس مسکلے کی کل پانچ صور تیس ذکر کی ہیں جن میں سے یہاں پہلی صورت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص رمضان کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہ کروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام المذی المنے میں صرف نفلی روزے کی اجازت دی گئی ہے اور ہر طرح کے روزے سے منوع کیا گیا ہے، اور یہ گئی ہی کے معنی میں ہے جو اس بات کا بتا دے رہی ہے کہ یوم المشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا فی نفسہ تو مشروع ہے اور چوں کہ یہ ممنوع لغیرہ ہے ہو اس لیے مکروہ ہے، کیوں کہ مروع ہے اور چوں کہ یہ ممنوع لغیرہ و ہے اس لیے مکروہ ہے، کیوں کہ ممنوع لغیرہ کا دوسرانام مکروہ ہے۔

اس سلیلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ یوم الشک میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے،
کول کہ اہل کتاب بھی اپنے روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ اگر یوم الشک کا روزہ رمضان کا نہیں ہوگا
تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کا اضافہ ہوجائے گا اور اہل کتاب کی مشابہت ثابت ہوجائے گی،
لہذا اس حوالے سے بھی یوم المشك میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تا ہم اگر کسی نے اس دن رمضان کی نیت سے
روزہ رکھ لیا چھر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی ہے رمضان کی پہلا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان ہی سے شار ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے
رمضان کو پاکر اس میں روزہ رکھ لیا ہے، لہذا اس کا بیروزہ رمضان کا ہوگا اور اس پر اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر بیمعلوم
ہوا کہ یوم الشک ماہ شعبان سے تھا تو اس شخص کا بیروزہ نوگی روزہ ہوگا اور کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے اس روز ہوگا ور خوال اور کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے اس روز ہوگا ہو کہ بیوں کہ بیخض مظنون کے معنیٰ میں ہو

# 

اوراس نے یہ بچھ کرروزہ شروع کیا تھا کہ مجھ پرآج روزہ رکھنا واجب ہے، حالاں کہاس دن کے شعبان کا آخری دن نکلنے کی وجہ سے اس پرروزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس لیے اس کو تو ڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ مظنون پر قضاء نہیں واجب ہوتی۔

وَالنَّانِيُ أَنْ يَنُوِيَ عَنْ وَّاجِبٍ اخَرَ وَهُوَ مَكُرُوهُ أَيْضًا لِمَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّ هَذَا دُوْنَ الْأُولِلَى فِي الْكَرَاهَةِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطَوُّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ غَنْهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطُوُّعًا، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَهُو النَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى مَنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيْلَ يَكُونُ تَطُوعًا التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى مَنْ شَعْبَانَ فَقَدُ قِيلَ يَكُونُ تَطُوعًا، لِأَنَّا مَنْهِي عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى عَنْهُ وَهُو التَّقَدُّمُ عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ لَا يَقُومُ بِكُلِّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِي عَنْهُ وَهُو تَرْكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْكَرَاهَةُ هُنَا بِصُومٍ لَا يَقُومُ مُ بِكُلِّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِي عَنْهُ وَهُو تَرْكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْكَرَاهَةُ هُنَا بِصُومٍ لَا يَقُومُ مُ بِكُلِّ صَوْمٍ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيْدِ، لِأَنَّ الْمَنْهِي عَنْهُ وَهُو تَرْكُ الْإِجَابَةِ يُلَازِمُ كُلُّ صَوْمٍ، وَالْكَرَاهَةُ هُنَا بِصُورَةِ النَّهُي .

ترجیلہ: اور دوسری صورت ہے ہے کہ (صائم) واجب آخر کی نیت کرے اور وہ بھی مکروہ ہے اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم نے روایت کی ہے مگر بیصورت کراہت میں پہلی صورت سے کم ہے۔ پھراگر بیظا ہر ہو کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا صوم کافی ہوجائے گا، اس لیے کہ اصل نیت موجود ہے اور اگر بیظا ہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا تو ایک قول ہے ہے کہ بیروزہ نفلی ہوجائے گا، کیوں کہ اس روزہ ہے منع کیا گیا ہے لہذا اس سے واجب اداء نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول ہے ہے کہ جس کی صائم نے نیت کی ہوائی کی طرف سے کافی ہوگا اور یہی اصح ہے، اس لیے کہ نہی عنہ لیمن مضان پر رمضان کے روزے کومقدم کرنا ہر روزہ کی وجہ سے قائم نہیں ہوگا۔ برضلاف یوم عید کے، اس لیے کہ نہی عنہ لیمن او بت کور کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ سے بہت کے ساتھ کیا تھا کہ اس کے کہ نہی عنہ لیمن او بت کور کرنا ہر روزے کے ساتھ لازم ہے اور یہاں کراہت صورت نہی کی وجہ سے ہے۔

# يوم الشك ميل كونى دوسرا واجب روزه ركف كابيان:

اقسام خسه میں سے دوسری قسم ہے ہے کہ یوم المسک میں صائم واجب آخرمثلاً گذشتہ رمضان کے قضاء روزے کی نیت کرے یا کفارہ کیمین وغیرہ کی نیت کرے تو ہے نیت کرنا بھی مکروہ ہے، کیوں کہ حدیث لایصام المیوم اللذي یشک فیہ والی ممانعت اس نیت کو بھی شامل ہے، گر چوں کہ اس صورت میں اہل کتاب کی مشابہت لازم نہیں آتی ، اس لیے بیصورت کراہت میں بہلی صورت سے کم ہے۔ پھر اگر بیمعلوم ہوا کہ بیدن یوم المشک نہیں بل کہ رمضان کا پہلا دن ہے تو وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا اس لیے کہ اصل نیت صوم موجود ہے لہذا اصل نیت واجب آخر کو رمضان کی طرف منتقل کردے گی اور اگر بیہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا آخری دن تھا تو اس سلسلے میں دوقول بیں

(۱) پہلاقول یہ ہے کہ اس کا روزہ نفل ہوگا اور واجب آخر اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ اس دن نفل کے علاوہ ہر طرح کا روزہ رکھنا ممنوع ہے اور ممانعت کی وجہ سے اس دن واجب آخر کے روز ہے کی نیت میں نقص ہوگا حالاں کہ واجب آخر کامل واجب ہوا ہے، لہذا وہ ناقص نیت سے اداء نہیں ہوگا۔

# ر آن الهداية جلد الله على المحالية الم

(۲) اور دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ دار نے جس واجب آخر کی نیت کی ہے وہی اداء ہوگا اور یہی اصح ہے، کیوں کہ یوم الشک میں جس روزے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ سجھ کر روزہ نہ رکھا جائے چناں چہ کتب ستہ میں حضرت ابو ہر ہرہ فی کی حدیث ہے کہ الانتقدموا علی رمضان بصوم یوم و لا بصوم یو مین اور چوں کہ صورتِ مسئلہ میں صائم نے جو روزہ رکھا ہے وہ رمضان کا سمجھ کرنہیں رکھا ہے، اس لیے اس کے لیے واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے اور جب واجب آخر کا روزہ رکھنا درست ہے تو ظاہر ہے کہ واجب آخر کی طرف سے روزہ بھی اداء ہوگا۔

بخلاف یوم العید المنع فرماتے ہیں کہ عید کے دن روز ہ رکھنے کا مسئلہ اس سے الگ ہے، کیوں کہ عید کے دن جو روز ہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن روز ہ رکھنے میں اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض لازم آتا ہے اوریہ اعراض ہر طرح کے روز ہے کے ساتھ لازم ہے خواہ نقل ہویا واجب، اس لیے عید کے دن ہر طرح کا روز ہ رکھنا ممنوع ہوگا۔

والكراهة النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جب يوم الشك ميں واجب آخر كا روزه ركه ناممنوع نہيں ہے تو بھراسے دھڑتے كے ساتھ جائز ہونا چاہيے حالال كه آپ تو كراہت كے ساتھ اسے جائز قرار ديتے ہيں آخر ايسا كيوں ہے؟ اى كا جواب ديتے ہوئے صاحب ہداية فرماتے ہيں كه اگر چه يهاں صراحنا ممانعت نہيں ہے، كيكن حديث الا يصام النع كى وجہ سے صورتا ممانعت موجود ہے، اس ليے اس حوالے سے يهاں بھى واجب آخر كا روزه ركھنا مكروه ہے۔

وَالنَّالِكُ أَيْ يَنُوِىُ التَّطُوُّعَ وَهُو غَيْرُ مَكُرُوْ وَلِمَا رَوَيْنَا وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَمَا الْمُعَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ يَكُرَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْإِنْتَدَاءِ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا بِصَوْمٍ يَوْمِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ مَصَوْمٍ وَمَضَانَ لِلَّانَّةُ يُؤَدِّيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ، ثُمَّ إِنْ وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ الْحَدِيْثُ لَقَالَ الْعَلَومُ الْفَصْلُ الْحَرِازًا عَنْ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا إِذَا صَامَ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ مِنْ اخْرِ الشَّهُرِ فَصَاعِدًا، وَ إِنْ أَفْرَدَهُ فَقَدُ قِيْلَ الْفِطْرُ أَفْضَلُ الْحَرَازًا عَنْ طَاهِرِ النَّهْيِ، وَقِيْلَ الصَّوْمُ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِعَلِي خَالِيَّ عَلَيْهُ وَعَائِشَةَ خَيْرَةً فَإِنْ أَفْرَدَهُ فَقَدُ قِيْلَ الْفِطْرُ أَفْضَلُ الْحَرَازًا عَنْ طَاهِرِ النَّهْيِ، وَقِيْلَ الصَّوْمُ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِعَلِي خَالِيَّةُ وَعَائِشَةَ خَيْرَةً فَإِنَّهُمَا كَانَا يَصُومُ مَانِهِ، وَالْمُخْتَارُ اَنْ يَصُومُ مَانِهِ، وَالْمُخْتَارُ اَنْ يَصُومُ مَانِهِ، وَالْمُهُ فِي السَّامُ الْعَرَاقِ الْمَامَةُ بِالنَّالُومُ إِلَى وَقُتِ الزَّوَالِ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ نَفَيًا لِللَّهُمَةِ .

ترجیلی: اور تیسری صورت یہ ہے کہ صائم نفلی روزہ کی نیت کرے اور یہ مکروہ نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کر چکے ہیں اور یہ حدیث امام شافعی رائے ہیں خان ان کے قول یکوہ علی سبیل الابتداء میں جت ہے۔ اور ارشاد نبوی لا تتقدموا رمضان بصوم یوم و لا بصوم یومین سے صوم رمضان سے مقدم کرنے کی نہی مراد ہے، کیوں کہ یہ فض وقت سے کہا ہے اداء کرنے والا ہوجائے گا، پھر اگر یہ روزہ کسی ایسے روزے کے موافق ہوگیا جے یہ فض رکھا کرتا تھا تو بالا تھاق یہ روزہ افضل ہے اور ایس ہوگیا جے یہ فض رکھا کرتا تھا تو بالا تھاق یہ روزہ افضل ہے اور ایس ہوتے کہ فاہر نہی سے احتر از کرئے ہوئے افطار افضل ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عاکشہ کی اقتداء کرتے ہوئے دوزہ رکھا اور قبل یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عاکشہ کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ رکھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عاکشہ کی اقتداء کرتے ہوئے دوزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مختار یہ ہے کہ احتیاط پڑگل کرتے ہوئے مفتی

ر آن البدايه جلد کا کاروزه کے بيان بس

بذات خود (اس دن )روز ہ رکھے اور عام لوگوں کو زوال کے وقت تک انتظار کرنے کا فتو کی دے پھر تبہت کی نفی کے پیش نظر افطار کا فتو کی دے۔

### اللغاث:

﴿أوان﴾ وقت، ٹائم \_ ﴿تلوّم ﴾ انظار کرنا \_

### تخريج:

اخرجه الائمه السنة فی کتبهم والبخاری فی کتاب الصوم باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم، حدیث رقم: ۱۹۱۶. و مسلم فی کتاب الصیام حدیث رقم ۲۱. و ابوداؤد فی کتاب الصوم باب ۲ حدیث ۲۳۳۰ والترمذی فی کتاب الصوم باب ۲.

# يوم فك من فل روزه ركف كاعم:

تیمری صورت یہ ہے کہ یوم شک میں صائم نظی روزے کی نیت کرے، ہمارے یہاں اس کے لیے نظی روزے کی نیت کرتے ہمارے یہاں اس کے لیے نظی روزے کی نیت کرتے ہمارہ جب کمروہ نہیں ہے، کیوں کہ حدیث لایصام الیوم المذي یشك فیہ إلا تطوعاً میں نفی را علان نفل كا استثناء کیا گیا ہا وہ یوم الشک میں نظی روزہ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس دن نظی روزہ کمروہ نہیں ہوگا۔ امام شافعی برا ہے اس دن پہلے ہے اس الابتداء یوم الشک میں روزہ رکھنا کمروہ ہے، علی سمیل الابتداء کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یوم الشک پڑا ہے اس دن پہلے ہے اس شخص کے روزے رکھنے کا عدی تھا، اس لیے اس کے شخص کے روزے رکھنے کا عدی تھا، اس لیے اس کے شخص کے روزے رکھنے کا عدی تھا، اس لیے اس کے لیے یوم الشک میں نفل روزہ رکھنے کا عدی تھا، اس لیے اس کے لیے یوم الشک میں نفل روزہ رکھنا بھی مکروہ ہوگا، کیوں کہ حدیث میں ہے لا تنقدموا رمضان بصوم یوم او بصوم یو مین إلا آن یکون صوماً بصومہ رجل لیخی رمضان پرایک یا دوروزوں کومقدم نہ کروالاً یہ کہ وہ روزہ صائم کی عادت اوراس کے روزہ رکھنے امام شافعی برائی بات ہوت کے مطابق نہ ہوتو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اوراس کی عادت کے مطابق نہ ہوتو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معمول اوراس کی عادت کے مطابق نہ ہوتو مکروہ ہیں۔

والمواد النع صاحب ہدایہ امام شافعی والیمائی کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلق روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، بل کہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں کہ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنا حکم کوسبب پر مقدم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے رمضان سے قبل رمضان کا روزہ رکھنا حکم کوسبب پر مقدم کرنا دوست نہیں ہے، اس لیوم مبل رمضان کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن نقلی روزہ کی ممانعت نہیں ہے، کیوں کہ ہماری بیان کردہ حدیث لا بصام الیوم الله میں نقلی روزہ کواشناء کرئے جائز قرار دیا گیا ہے۔

ٹم إن وافق المنے اس كا حاصل يہ ہے كہ ايك شخص كو ہر جمعہ كوروزہ ركھنے كى عادت ہے اورا تفاق سے يوم الشك بھى جمعہ كو بڑگيا، ياكسى كو ہر ماہ كے آخرى تين دن روزہ ركھنے كى عادت ہے اور يوم الشك بھى اس كے انہى تين دنوں ميں بڑا تو اس صورت ميں اس كے ليے بالا تفاق روزہ ركھنا افضل ہے، كيكن اگر يوم الشك اس كے روزہ ركھنے كے دن سے ہم آ ہنگ نہ ہو يا اسے ہر ماہ کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، بل کہ یونہی اس نے یوم الشک کوروزہ رکھ لیا ہوتو اس سلسلے میں جمہ بن مسلمہ کی رائے یہ ہے کہ ظاہری نہی ہوتے ہوئے اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنا اور روزے کوتوڑ وینا افضل ہے، لیکن نصیر بن یکی فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں حضرت عائشہ اور حضرت علی مرافتہ کی اقتداء اور ان کی اتباع ہے، کیوں کہ یہ دونوں یوم الشک میں روزہ رکھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے الصوم یوما من شعبان احب إلينا من أن نفطر يوما من دمضان ليمنی اگر آج کا ون شعبان میں سے ہوتو ہمارے ليے شعبان میں روزہ رکھنا تو رمضان میں روزہ درکھنا لازم آئے گا،اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوم الشک میں روزہ رکھا جائے۔

والمختاد النح فرماتے ہیں کہ اسلط میں قول مختار یہ ہے کہ عوام اور خواص میں فرق کیا جائے چتال چہ خواص لیعن علاء
اور فقہاء وغیرہ کو یہ چاہیے کہ وہ احتیاط پرعمل کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھیں، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہواورا گروا تعنا اس دن رمضان ثابت ہوگیا تو بد بخت جہلاء روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان عالموں اور مفتیوں کا جینا دشوار کردیں گے، اس لیے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے پینے خواص کے لیے تو یوم الشک میں روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، البتہ مفتی کو چاہیے کہ عام لوگوں کو زوال تک انتظار کرنے اور کھانے وال اور سے رکنے کا حکم دیدے، ورنہ لوگ اس غریب کو مہتم کریں گے اور خود اس مفتی پر جہلاء رافضی ہونے کا فوی دے دیں گے، کیوں کہ روافض کے یہاں یوم الشک میں روزہ رکھنا واجب ہے، لہذا مفتی کو چاہیے کہ ایپ سے تھرے کہ ورور کرتے ہوئے زوال کے بعد عام لوگوں کو افظار کرنے اور روزہ تو ڑنے کا فتو کی دیدے۔

وَالرَّابِعُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنُوِيَ أَنْ يَّصُوْمَ غَدًّا إِنْ كَانَ رَمَضَانَ وَلَا يَصُوْمُهُ إِنْ كَانَ شَعْبَانَ، وَفِي هَذَا الْوَجُهِ لَايَصِيْرُ صَائِمًا، لِلَّنَّهُ لَمْ يَقْطَعُ عَزِيْمَتَهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَولى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ غَدًّا غِذَاءً يُفُطِرُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ يَصُوْمُ.

توجیمہ: اور چوتھی صورت میہ ہے کہ صائم اصل نیت میں تر دد کردے مثلاً وہ یوں نیت کرے کہ کل آئندہ وہ روزہ رکھے گا اگر رمضان کا دن ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھے گا اگر شعبان ہوگا اور اس صورت میں وہ شخص روزہ دارنہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اپنا عزم قطعی نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے یہ نیت کی کہ اگر آئندہ کل اسے غذاء ملے گی تو افطار کرے گا ورنہ روزہ رکھے گا۔

#### اللغاث:

﴿يضجع ﴾ ترددكر ﴿عزيمة ﴾ يخة اراده، عزم

# یوم شک میں غیرطعی نیت کے ساتھ روز و رکھنے کا بیان:

چوھی صورت یہ ہے کہ انسان یوم الشک میں کوئی یقینی اور حتی نیت نہ کرے، بل کہ تر ددیے ساتھ یوں کہے کہ اگر آئندہ کل

# ر آئ الہدائیہ جلدا کے میں کھی کہ کہ اسکا کھی کا کھی احکام دوزہ کے بیان میں ک

رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان ہوگا تو روزہ نہیں رکھوں گا، اس صورت میں وہ خض روزہ دار نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوع صوم کے لیے قطعی اور بقینی نیت کی ضرورت ہے اور اس شخص نے نیت میں تر دد پید کر دیا ہے اس لیے اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اور یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے بوں کہا کہ اگر آئندہ کل اسے کھانا ملے گا تو وہ افطار کرے گا اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ روزہ رکھے گا تو مورتِ مسئلہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں بھی اس کی نیت پختہ نہونے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔

وَالْعَامِسُ أَنْ يُّضَجِّعَ فِي وَصُفِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَنُوِى إِنْ كَانَ خَدًّا مِّنْ رَمَضَانَ يَصُوْمُ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ وَاجِبٍ احْرَ، وَهَذَا مَكُوُوهٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مَكُرُوهَيْنِ، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ مَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَاجِبٍ احْرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَعْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ فِي أَصُلِ النِّيَّةِ، وَ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ وَاجِبٍ احْرَ، لِأَنَّ الْجِهَةَ لَمْ تَعْبُتُ لِلتَّرَدُّدِ فِيْهَا ، وَأَصُلُ النِّيَّةِ لَا يَكُونِي لَكَنْ يَكُونُ تَطَوَّعًا غَيْرٌ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ لِشُرُوعِهِ فِيْهِ مُسْقِطًا، وَ إِنْ نَوَى عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ شَعْبَانَ يُكُونُهُ لِللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَيْمَ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ شَعْبَانَ يُكُونُهُ لِللَّهُ لَا يَكُونِهِ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَيْ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَيْ إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ شَعْبَانَ يَكُونَهُ لِللَّهُ مِنْ وَجُهِ، فَيْ إِنْ طَهَرَ أَنَهُ مِنْ وَجُهِ فَيْ السَّطُوعُ عِنْ السَّعُولُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ فَيْ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ مُسُقِطًا اللِيَّيَةِ ، وَلَوْ أَفْسَدَهُ يَجِبُ أَنْ لاَ الْمُولِ الْإِسْقَاطِ فِي عَزِيْمَتِهِ مِنْ وَجُهٍ.

تروی این طور کہ بول نیت کرے کہ اگر کی رمضان کا روزہ رکھے گا اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وصف نیت میں تر دو پیدا کرد ہے بایں طور کہ بول نیت کرے کہ اگر کل رمضان کا روزہ رکھے گا اور پر مردہ ہے، کیول کہ بینیت دو مردہ امرول کے مابین دائر ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا دن ہے تو اس کا روزہ کا فی ہوجائے گا، اس لیے کہ اصل نیت میں تر دو نہیں ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو واجب آخر ہے کا فی نہیں ہوگا، کیول کہ جہت صوم میں تر دد کی وجہت عابت منبیں ہوگی اور اصل نیت کا فی نہیں ہوگی اکیون کہ اس کے بیروزہ مشاب سے دوزہ فنل ہوگا جو قضاء کے ساتھ مضمون نہیں ہوگا، کیول کہ اس شخص نے بیروزہ مسقط واجب ہم کی کہ اور اگر رمضان کے روزے کی نیت کی بشرطیکہ آئندہ کل رمیضان ہو اور نفل کی نیت کی اگر آئندہ کل شعبان ہو تو یہ بھی مردہ ہے، کیول کہ یہ من وجہ فرض کی نیت کرنے والا ہے، پھر اگر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو یہ روزہ اس کو شعبان ہو جو گذر چکی ہے۔

۔ اوراگریے ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن ہے تو اس کانفلی روزہ جائز ہوجائے گا، اس لیے کنفلی روزہ اصل نیت سے اداء ہوجا تا ہے، اوراگر صائم نے اس روزے کو فاسد کر دیا تو اس کی قضاء نہ کرنا واجب ہے، کیوں کہ اس کی نیت میں من وجہ فرض کو ساقط کرنا داخل ہوگیا ہے۔

# وصف نیت میں مترود ہونے کی وضاحت اور حکم:

اقدام خسد کی آخری اور پانچویں قتم یہ ہے کہ صائم وصفِ نیت میں تردد پیدا کردے اور یول کے کہ اگر کل رمضان کا دن

ہوگا تو میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اگر شعبان کا دن ہوگا تو واجب آخریعنی قضاء اور کفارہ کا روزہ رکھوں گا، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ بیصورت کروہ ہے، کیوں کہ اس میں وصف نیت کوجن دوروزوں کے مابین دائر کیا گیا ہے بینی رمضان کا روزہ اور واجب آخر کا روزہ وہ دونوں روزے یوم الشک میں ممنوع ہیں، صدیث لایصام الیوم الذیبی النے کی روسے چوں کہ یہ نہی لغیرہ ہاں لیے بیصورت مکروہ ہے۔
لیے بیصورت مکروہ ہے۔

ثم إن ظهر النح فرماتے ہیں کہ اس طرح تردد کے ساتھ روز ہے کی نیت کرنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی نیت کرلی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا تو اس کا بیروزہ رمضان کی طرف سے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ یہاں جو ترد ہوہ وصفِ نیت میں ہے نہ کہ اصلِ نیت میں ، اور جب اصلِ نیت میں تر دو نہیں ہوتا اس سے رمضان کا روزہ اداء ہوجائے گا، لانہ یتادی باصل النیقہ اور اگر بیظ ہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ واجب آخر سے اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ جب وصفِ نیت میں تر دد تھا اور واجب آخر کی جہت ثابت نہیں ہوگی ، البتہ اصل نیت ہی پائی گئی اور اصل نیت سے صوم رمضان تو اداء ہوجا تا ہے گر واجب آخر اداء نہیں ہوتا، کیوں کہ واجب آخر کے لیتعین ضروری ہے اور یہاں کوئی تعین نہیں ہے، اس لیے واجب آخر کاروزہ اداء نہیں ہوگا، ہاں اس نیت سے نقلی روزہ اداء ہوگا اور اگر وہ تحض اسے تو ژد ہے گا تو اس پراس کی قضاء نہیں اور اس الما ہوجائے گا، کیکن ان دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقو طنہیں ہوا، اس لیے ہوجاتا ہے گا اور اگر شعبان ہوا تو واجب آخر ساقط ہوجائے گا، کیکن ان دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقو طنہیں ہوا، اس لیے اس دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقو طنہیں ہوا، اس لیے اس دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقو طنہیں ہوا، اس لیے اس دونوں میں سے سی بھی چیز کا جوت اور سقو طنہیں ہوگی۔

و إن نوى المنح مسئلے كى ايك شكل يہ ہے كه اگر صائم نے يوں نيت كى كه اگر آئنده كل رمضان ہوگا تو ميرا روزه رمضان كا ہوا دورہ الرشعبان ہوگا تو ميراروزه نفل كا ہے تو يہ صورت بھى مكروہ ہے، اس ليے اس صورت بيں بھى من وجفرض كى نيت موجود ہے حالاں كه يوم الشك ميں فرض كى نيت كرنا مكروہ ہے، لہذا اس حوالے ہے يہ صورت مكروہ ہے، ليكن جب بعد ميں يہ ظاہر ہوا كه وہ دن ماہ رمضان ہے تھا تو اس كا روزہ صوم رمضان ہے كافى ہوجائے گا، كوں كه اصل نيت ميں كوئى تر دونہيں ہے اور رمضان كا روزہ اصل نيت ميں كوئى تر دونہيں ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہے تو اس كانفلى روزہ اداء ہوجائے گا، كوں كہ نفلى روزہ بھى اور المحقل اور الله بوجاتا ہے، اور اگر بي ظاہر ہوا كہ وہ شعبان كا دن ہے تو اس كانفلى روزہ اداء ہوجائے گا، كوں كہ نفلى روزہ اداء موجائے گا اور اگر روزہ دار نے اس روزے كو فاسد كر ديا تو اس پر اس كى قضاء داجب نہيں ہوگى، كيوں كہ اس نے نفل كے ساتھ ساتھ ادائے فرض اور اسقاط فرض كى بھى نيت كى ہے، لہذا بي خض مظنون كى طہرح ہوگيا اور مظنون پر كسى چيز كى قضاء واجب نہيں ہوگى ، لہذا اس خض پر بھى قضاء واجب نہيں ہوگى ۔

وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحُدَهُ صَامَ وَ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوا الْ لِرُوْيَتِهِ وَقَدْ رَأَىٰ ظَاهِرًا، وَ إِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَّالْكَانَيْهُ لِلهُ وَ الْكَفَّارَةِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَّالُمَا أَنْ عَلَيْهِ وَ مُكْمًا لِوُ جُوْبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنْ عَلَيْهِ بِهِ وَ حُكْمًا لِو جُوْبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّ

# ر ان البدايه جلدا ي المالي الله الله جلدا المالي المالية المالي المالية المالي

الْقَاضِيْ رَدَّ شَهَادَتَهُ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيِّ وَهُوَ تُهُمَةُ الْغَلَطِ فَأَوْرَكَ شُبُهَةً، وَهٰذِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَاتِ، وَلَوْ أَنْهُمَ وَهُلِهِ الْكَفَّارَةُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَاتِ، وَلَوْ أَنْهُمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْهُطَرَ قَبْلِ أَنْ يَرُدُ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيْهِ، وَلَوْ أَنْهُمَلَ هَذَا الرَّجُلُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْهُمُ مَعَ الْهُمُ مَا لَمُ يَفْطِرُ إِلَّا مَعَ الْهَامِ ، لِلْأَنْ الْوَجُوبِ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَارِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْإِمْرَا لِلْمُعَالِمُ اللّهُ الْمَقَارَةُ عَلَيْهِ إِلَيْ مُعَامِلًا لَا لَكُوبُوبُ عَلَيْهِ لِلْإِخْتِيَاطِ ، وَالْإِخْتِيَاطُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْخِيْرِ الْإِفْطَارِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ الْمِنْ الْوَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مُعْدَالًا لِللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مُعَامِلًا عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْهَامُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مُعْلَى الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَالْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَعْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِمُ اللّهُ اللل

تروجہ اس نے جہار مضان کا چاند دیکھا تو وہ روزہ رکھے ہر چند کہ اہم نے اس کی گواہی کو تبول نہ کیا ہو، اس لیے کہ آپ سکا لیے کہ اس کے جہار کر روزہ رکھوا ور چاند دیکھ کر افطار کر اور اس خص نے ظاہراً چاند دیکھ لیا۔ اور اگر اس نے روزہ تبیل رکھا تو اس پر تفاء واجب ہے نہ کہ کفارہ ، امام شافعی برائی ہی افطار کر لیا ، کیوں کہ اس کو رمضان کا یقین ہے اور حکما بھی افطار کر لیا ، اس واجب ہے ، اس لیے کہ اس پر روزہ واجب ہے ، ہماری دلیل ہے ہے کہ قاضی نے دلیل شرع کی بنیاد پر اس کی شہادت کورد کر دیا اوروہ (دلیل شرع) کم نظمی کی تہمت ہے ، الہذا اس نے شبہ پیدا کر دیا اور بیکفارہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہوجا تا ہے ، اور اگر امام کے اس کی شہادت رو کرنے سے کہ الم بی اس نے روزہ تو ڈر دیا تو اس سلسلے میں مشائخ کا اختلاف ہے ، اور اگر اس شخص نے تمیں روزے کھل کر لیے تو وہ امام ہی سامیا طاق اور اس کے بعد افطار کو مؤ خر کرنے میں اصیاط امام بی کے ساتھ افطار کر ہے ، کیوں کہ اس پر (پہلے) روزے کا وجوب احتیاطا تھا اور اس کے بعد افطار کو مؤ خر کرنے میں احتیاط ہے ۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے بزدیک فابت ہے۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے بزدیک فابت ہے۔ اور اگر اس نے افطار کرلیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا ، اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے بزدیک فابت ہے۔

-﴿وقاع﴾ جماع كرنا، محبت كرنا\_

# تخريج:

اللَّغَاتُ:

• اخرجه البخارى في كتاب الصوم باب قول النبي عَلَيْهَ اذا رأيتم الهلال فصوموا حديث ١٩٠٩ ـ ١٩١٠. الكيلام المحمل الميلام الميلام

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چا ندد یکھا، حالاں کہ مطلع صاف تھالیکن اس کے علاوہ کی اور کو چا ند نظر نہیں آیا تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اسکیروزہ رکھے اگر چہ امام کی وجہ ہے اس کے چا ندد یکھنے کی شہادت کورد کر دے، گر پھر بھی اس شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے صوموا لوؤیته و افطروا لوؤیته اور صوموا کا خطاب ہرایک کوعام ہے، لہذا جس شخص کو بھی رویت حاصل ہوگی اسے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور چوں کہ اس شخص نے ظاہراً چا ند دیکھ لیا ہے اس لیے اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس پر صرف قضاء واجب ہوگی کہ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہمارے یہاں اس پر صرف قضاء واجب ہوگی کہ اور کھارہ واجب ہوگی دار بھی لازم ہوگا، خواہ کھا پی کرروزہ توڑے یا جماع وغیرہ کے ذریعے توڑے جب کہ امام شافعی رائے تا ہما تو خص نے بین کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے بین کہ اگر اس نے جماع کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کیوں کہ اس شخص نے

# ر آئ البداية جلدا على المالية المالية على المالية الما

رمضان میں قصداً اورعداً روزہ توڑا ہے اور رمضان اس کے حق میں حقیقاً اور حکماً دونوں طرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقاً تو اس طرح ثابت ہو چکا ہے، حقیقاً تو اس طرح ثابت ہو چکا ہے مقیقاً تو اس طرح ثابت ہو چکا ہے مقیقاً تو اس طرح ثابت ہو چکا ہے اور علی اس ہو سکتی۔ اور حکماً رمضان اس طرح ثابت ہے کہ اس پر روزہ واجب ہو چکا ہے اور اس نے جان ہو جھ کر اس روزے کو توڑ دیا ہے حالاں کہ رمضان میں قصداً روزہ تو ڑنے والے پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اس لیے اس شخص پر بھی قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی۔

ولنا النح اس سلیلے میں ہماری دلیل ہے ہے کہ جب قاضی نے اس شخص کی شہادت کورد کردیا اور ہے رد بھی ایک شرع دلیل یعنی غلطی کی تہمت اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مطلع ساف تھا اور بینئز وں ہزاروں مسلمان چاند دیکھنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے تو ان میں کسی کو چاند نظر نہ آنا اور صرف ای مطلع صاف تھا اور بینئز وں ہزاروں مسلمان چاند دیکھنے کی کوشش میں گے ہوئے تھے تو ان میں کسی کو چاند نظر نہ آنا اور صرف ای ایک شخص کو چاند دکھنا یقینا باعث جرت ہے اور اس بات کی تو کی اُمید ہے اس نے چاند نہیں بل کہ چاند جیسی کوئی چیز دیکھی ہوگ جسے یہ چاند ہجھ بیٹھا اور اس سے اس سلیلے میں شلطی واقع ہوگئی، اس لیے قاضی نے اس کی شہادت کورد کر دیا اور روئیت ہلال میں شبہ پیدا ہوگیا اور شبہات سے کفارہ ساقط ہوجاتا ہے، اس لیے صورتِ مسئلہ میں اس شخص کے ذیے سے بھی کفارہ صوم ساقط ہوجائے گا اور اس برصرف قضاء واجب ہوگی۔

# 

کفارہ ساقط ہوجائے گا۔

وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّهُ قَبُلُ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدُلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً حَرًّا كَانَ أَوْ عَبُدًا ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ دِيْنِي فَشَابَة رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ، وَلِهِلَمَا لاَ يَخْتَصُّ بِلَهُظِ الشَّهَادَةِ وَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، لِأَنَّ قُولُ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَفْبُولٍ، وَتَأُويلُ قَوْلِ الْطَحَاوِيِ عَدُلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدُلٍ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا، وَالْعِلَّةُ عَيْمٌ أَوْ غَبَرٌ أَوْ نَحُوهُ، وَ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ يَدْخُلُ الْمُحُدُودُ فِي الْقَذَفِ بَعُدَ مَا تَابَ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّةُ خَبَرٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالُكُمَانِي عَلَيْكَ بِلَنَّهَا شَهَادَةٌ هِن وَجُعٍ، وَكَانَ الشَّافِعيُّ رَوَالْكُمَانُ فِي اللَّهُ اللهُ الْمُعْدَودُهُ فِي الْقَدَفِ بَعْدَ اللهُ الْعَيْقَ فِي اللَّهُ عَبَرٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْمُعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

تروجہ کہ: اور جب آسان میں کوئی علت ہوتو امام اسلمین رؤیت ہلال کے سلسے میں ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، کیوں کہ بدا کی دین مسئلہ ہے، لہذا بدروایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اور ای لیے رویت ہلال (کی گواہی) لفظ شہادت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور عدالت شرط ہے، کیوں کہ دیانات میں فاس کا قول معتر نہیں ہے، اور امام طحاد گ کے قول عدلا کان او غیر عدل کی تاویل یہ ہے کہ وہ مستور الحال ہو۔ اور علت بادل ہے یا غبار وغیرہ ہے۔ اور حکم کتاب کے اطلاق میں تو بہ کر لینے کے بعد محدود فی القذف کی تاویل یہ ہوجائے گا اور یہی ظاہر الروایہ ہے، کیوں کہ بیخبر ہے اور امام ابو حنیفہ راتھ کے مردی ہے کہ موجائے گا، کیوں کہ بیمن وجہ شہادت ہے اور امام شافعی والٹھا اپنے دوقو لوں ہیں سے ایک میں دو آدمیوں کی شہادت تبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ بیمن وجہ شہادت ہے اور امام شافعی والٹھا اپنے دوقو لوں میں سے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔ اور بیاب صحیح ہے کہ آپ میں سے ایک میں دو آدمیوں کی شرط لگاتے تھے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔ اور بیاب صحیح ہے کہ آپ لی اور لوگوں نے تمیں دن روز ہے رکھنے کی شہادت تبول فر مائی ہے، پھر جب امام نے ایک آدمی کی شہادت تبول کر ایس اور ایک نے دور کو انظار کر ایس اور ایک ہے کہ آپ کے ایس کی دورات کی گوائی کی شہادت ہوجائے گا، اگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا بھی شہوت ہوجائے گا، اگر چہ ابتداء ایک آدمی کی شہادت سے فطر کا جود نہیں ہوتا ہے۔

# ر آن البدايه جدر على المستركز الله المستركزة كيان عن الم

#### للغاث:

همدود في القذف ﴾ تهت كي حداً موا آوى وقابلة ﴾ والى - هويانات كي معاملات وين و هنيم كي باول و هنبار كي كرو ومحدود في القذف كي تهت كي حداً موا آوى وقابلة كي والى -

### تخريج:

🛭 اخرجه دارقطنی فی کتاب الصیام، حدیث رقم: ۲۱۳۳ ـ ۱۲۳۶.

### ابرآ لودمطلع کے دن ایک آدمی کی گواہی معتر مونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور آسان ابر آلود ہوادر کوئی ایک عادل آدمی آکر رمضان کا جاند دیکھنے کی گواہی دی تو امام اسلمین کو جاہیے کہ اس کی گواہی قبول کرلے اور لوگوں کو اسکلے ذن سے روزہ رکھنے کا حکم دیدے، خواہ گواہی مرد کی ہو یا عورت کی ، اسی طرح گواہی دینے والا آزاد ہو یا غلام بہر صورت اگر اس میں عدالت کی صفت موجود ہوتو اس کی گواہی قبول کرلی جائے گی۔اور ہمارے یہاں عدالت کے علاوہ دوسری کوئی چیز مشروط نہیں ہوگی۔

کوں کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے لہذا یہ مسئلہ روایت احادیث کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح روایت احادیث میں صرف عدالت شرط ہے اور عدد یا دوسری چیز مثلاً حریّت وغیرہ شرط نہیں ہے اس طرح اس میں بھی صرف عدالت شرط ہوگی اور حریت یا ذکورت وغیرہ کی شرط نہیں ہوگی۔اور رویت ہلال کے دینی مسئلہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی گواہی میں لفظ شہادت کی ادا کیگی ضروری نہیں ہے، یعنی جاند دیکھنے کی اوا کی گواہی دیتا ہوں یا جاند دیکھنے کی شہادت دیتا ہوں' ضروری نہیں ہے ندو کھنے کی گواہی دیتا ہوں یا جاند دیکھنے کی شہادت دیتا ہوں' ضروری نہیں ہے جب کہ دنیاوی معاملات ومسائل میں خاص لفظ شہادت کی ادا کیگی ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال سے بات ثابت ہوگئی کہ رویت ہلال کا مسئلہ ایک دینی مسئلہ ہے اور دینی مسائل کی گواہی کے لیے صرف عدالت شرط ہے، عدد اور حین وغیرہ شرط نہیں ہوتا۔

وتاویل قول الطحاوی النج اس کا عاصل یہ ہے کہ روّیت ہلال کے مسئلے میں احناف شاہد کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں، کین امام طحاوی واٹیل نے ایک جگہ عدلا کان او غیر عدل کی عبارت پیش کی ہے جس سے بیوہم ہوتا ہے کہ ان کے بیال عادل ہونا شرط نہیں ہے، صاحب ہدایہ اس قول کی علت اور توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام طحاویؓ نے او غیر عدل سے فاست نہیں مراد لیا ہے؛ بل کہ اس سے مراد وہ عادل ہے جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ومعروف نہ ہولیعنی روّیت ہلال میں اس آدی کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں مشہور ہواور اس محض کی شہادت بھی معتبر ہوگی جس کی عدالت لوگوں میں معروف نہ ہواور اس کا عدل مستور ہو۔

و العلة النح فرماتے ہیں کمتن میں جو إذا کان بالسماء علة کی عبارت درج ہے اس میں علت سے مراد بادل ہے یا غبار ہے، یا دھواں اور کہر مراد ہے اور اضی چیزوں میں سے کسی ایک کے ہونے سے بی شخص واحد عادل کی گواہی معتبر ہوگی۔ وفی إطلاق جو اب النح اس کا حاصل ہے ہے کمتن میں جو قبل الإمام شھادة الواحد العدل کی عبارت ہے وہ مطلق ہادراس کا اطلاق اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر محدود فی القذف شخص نے توبہ کر لی تو توبہ کے بعداس کی شہادت بھی معتبر ہوگی، کیوں کہ بیا کیت دین مسئلے کی خبر دیتا ہے اور محدود فی القذف میں بھی توبہ کے بعد عدالت کی صفت پیدا ہوگئ ہے، اس لیے اس سلسلے میں محدود فی القذف کی خبر اور اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی، یہی ظاہر الروایہ ہے۔ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایک سحابی حضرت ابوبکرہ مخافی محدود فی القذف تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کرلی تھی تو حضرات سحابہ نے رؤیت ہلال کے متعلق ان کی شہادت کو تبول فرمایا تھا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف آگر توبہ کرلے تو اس کی شہادت معتبر ہوجاتی ہے۔

اس سلسلے میں امام اعظم والتھالا سے غیرظا ہر الروایہ کی ایک روایت یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی محدود فی القذف کا قول جول ہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ من وجہ شہادت ہے چناں چہاں کے قول پر بھی قضائے قاضی کے بعد ہی عمل کیا جائے گا اور مجلس قاضی کے ساتھ ہی اس کا اختصاص ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رؤیت ہلال کی خبر بھی شہادت ہے اور محدود فی القذف کی شہادت بھی بھی قبول نہیں کی جاتی ، خود قرآن کریم کا اعلان یہ ہے و لا تقبلوا لہم شہادۃ آبدا۔

و کان الشافعی النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والٹیلڈ اپنے دو تولوں میں سے ایک تول میں بیشرط لگاتے ہیں کہ رؤیت ہلال ایک آ دمی کی شہادت سے ثابت نہیں ہوگا، بل کہ اس کے لیے دو آ دمیوں کی شہادت ضروری ہے، ان کے اس تول کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے یعنی بیدا یک امر دینی ہے اور امر دینی کے متعلق ایک آ دمی کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے۔

دوسری بات سے ہے کہ آپ مُلَّا اَیْمِ اَلَیْ مِی روَیتِ ہلال رمضان کے سلسلے میں ایک اعرابی کی شہادت کو قبول فرمایا ہے جس سے بھی اس بات کا پتا چاتا ہے کہ اس میں ایک آدی کی گواہی سے کام چل جائے گا اور ثبوتِ ہلال کے لیے دو آدمیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

ثم إذا قبل المنح اس كا حاصل بہ ہے كہ جب امام نے رمضان كے چاند كے سليلے ميں ايك آدى كى گواہى قبول كر لى اور لوگوں كوروزہ ركھنے كا تھم دے ديا اور جب لوگوں نے تميں روزے پورے كر ليے تو تيسويں دن شام كوعيد كا چاند نظر نہيں آيا، اب اگلے دن وہ كيا كريں؟ افطار كريں يا روزہ ركھيں؟ اس سليلے ميں امام اعظم والتي الله سے حضرت حسن بن زياد كى روايت بہ ہے كہ احتياطاً لوگ الگلے دن بھى روزہ ركھيں اور افطار نہ كريں، كيوں كہ ہوسكتا ہے بيرمضان كى ٣٠ تاريخ ہو، نيز اگر ٣١ ويں دن افطار كا تھم دے ديا جائے تو اس كا بھى ايك ہى آدى كى شہادت سے ثابت ہونا لازم آئے گا، حالال كه شروت افطار كے ليے دوآ دميوں كى شہادت ضرورى ہے۔

اس سلیلے میں حضرت امام محمد روایشین کی رائے ہیہ ہے کہ امام اس ویں دن لوگوں کو افطار کرنے کا تھم دیدے اور جب انھوں نے گنتی سے مسروزے کمل کر لیے تو اب اسویں دن ان سے روزہ نہ رکھوایا جائے ، کیوں کہ روزوں کی تعداد ۳۰ سے زائد نہیں ہے، رہا بیسوال کہ اس صورت میں ایک آ دمی کی شہادت سے فطر کا ثبوت لازم آئے گا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فطر کے ثبوت کے لیے ابتداء تو دوآ دمیوں کی شہادت ضروری ہے، لیکن اگر دوسری چیز کے شمن میں فطر کا ثبوت ہور ہا ہوتو اس کے لیے دوآ دمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہے اور یہاں چوں کہ یہ فطر رمضان کے شمن میں ثابت ہور ہا ہے (کیوں کہ لوگوں نے تمیں روز کے کمل کر لیے ہیں، اس لیے لا محالہ اگلا دن یوم الفطر ہے ) اس لیے وہ ایک آ دمی کی شہادت سے بھی ثابت ہوجائے گا اور اس کے لیے دو

# 

آ دمیوں کی شہادت ضروری نہیں ہوگی، جیسے اگر کسی دایہ نے کسی بچے کے متعلق یہ شہادت دی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے تو اس دایہ کی شہادت کے ساتھ فلاں سے اس بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا اور ثبوت نسب ہی کے ضمن میں ان دونوں میں وراثت بھی جاری ہوجائے گا ،حالاں کہ اگر ابتداء صرف ثبوت وراثت اور استحقاق وراثت کے ہوجائے گا ،حالاں کہ اگر ابتداء صرف ثبوت وراثت اور استحقاق وراثت کے لیے ایک آدی گواہی دے تو اس ایک کی گواہی سے ہرگز ہرگز دونوں میں وراثت کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وَإِذَا لَمْ تَكُنُ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ تُقُبُلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبْرِهِمْ، لِأَنَّ التَّفَرُّدَ بِالرُّوْيَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ يُوْهِمَ الْغَلَطَ فَيجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، حَتَّى يَكُونَ جَمْعًا كَثِيْرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَقَ الْغَيْمُ عَنْ مَّوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظُرُ، ثُمَّ قِيْلَ فِي حَدِّ الْكَثِيْرِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، وَعَنْ أَبْنُ قَدْ يَنْشَقَ الْغَيْمُ عَنْ مَّوْضِعِ الْقَمَرِ فَيَتَّفِقُ لِلْبَعْضِ النَّظُرُ، ثُمَّ قِيْلَ فِي حَدِّ الْكَثِيْرِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَحَلَّا لِمُعْمِلُونَ رَجُلًا اعْتِبَارًا بِالْقَسَامَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَهْلِ الْمِصْوِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ الْمُصُورِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ الْمِصُورِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَالِحِ الْمُعْلِقِ فَى الْمُصُورِ وَ مَنْ وَرَدَ مِنْ خَارِحِ الْمُصُورِ لِقِلَّةِ الْمَوانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُصُورِ وَذَكَرَ الطَّحَارِيُّ وَمَا الْمُعُولُ الْمُعْمَلُونَ مُو اللهِ الْمُعْلَى مَكَانِ مُرْتَفِعِ فِي الْمِصُورِ لِقِلَةِ الْمَوانِعِ، وَ إِلَيْهِ الْمُصُورِ وَذَكَرَ الطَّحَارِيُ وَكَوَ الْمَارَةُ فِي كَتَابِ الْاسْتِحْسَانِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانِ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصُورِ .

تروجی اور جب آسان میں کوئی علت نہ ہوتو (ایک آدی کی) شہادت مقبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ اسے ایک ایس کی رہا عت دیکھے جن کی خبر سے علم بقینی حاصل ہوجائے، اس لیے کہ اس جیسی حالت میں تن تنہا چاند دیکھنا فلطی کا وہم پیدا کرتا ہے لہذا تو قف کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ دیکھنے والی جماعت کثیر ہوجائے۔ برخلاف اس صورت کے جب آسان میں علت ہو کیوں کہ بھی بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس بربعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہے، پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول بیہ ہے کہ وہ اہل محلّہ بادل چاند کی جگہ سے بھٹ جاتا ہے تو اس بربعض لوگوں کی نگاہ پڑجاتی ہے، پھر کثیر کی مقدار کے متعلق ایک قول بیہ ہے کہ وہ اہل محلّہ بین، حضرت امام ابو یوسف سے بچاس آدمیوں کا ہونا مروی ہے قسامت پر قیاس کرتے ہوئے اور اہل شہر نیز خارج شہر سے آنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام طحاوی والنظ نظ نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی بشر طیکہ وہ باہر سے آیا ہو، کیوں کہ (باہر) موانع کم ہوتے ہیں اور کتاب الاستحسان میں اس طرف اشارہ بھی ہے اور ایسے ہی جب چاند دیکھنے والا شہر میں کسی اونے مقام پر ہو۔

### اللغات:

﴿ جمع ﴾ مجمع ، جماعت \_ ﴿ تفرّد ﴾ اكيلے مونا \_ ﴿ ينشق ﴾ پهٹ جاتا ہے \_

# مطلع صاف ہونے کے دِن رؤیت ہلال کے جوت کی شرا لا:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہواور آسان ابر آلود نہ ہوتو اس صورت میں ثبوتِ ہلال کے لیے ایک ، و آ دمیوں کی گواہی سے کام نہیں چلے گابل کہ ایک کثیر جماعت کی رؤیت اور شہادت سے چاند کا ثبوت ہوگا، تا کہ اس جماعت کی رؤیت اور ان کی خبر سے علم یقینی حاصل ہوجائے اور ہر طرح کا وہم اور شک دور ہوجائے ، اس لیے کہ مطلع صاف ہونے کے باوجود صرف ایک یا دو آدمیوں کا چاند دیکھنا اور بقیداوگوں کا ند دیکھ پانا اس وہم کا احساس دلاتا ہے کہ جن ایک یا دولوگوں نے چاند دیکھا ہے ان سے رؤیت ہال میں خلطی داقع ہوئی ہے، لیکن جب جم غفیر کی شہادت سے رؤیت ثابت ہوگاتو ہر طرح کی غلطی کا امکان ختم ہوجائے گا۔ البتداگر آسان ابر آلود ہوتو پھر ایک شخص کی گواہی سے بھی رویت ثابت ہوجائے گی، کیوں کہ اس صورت میں یہ ہوسکتا ہے کہ آسان کا بادل چاند کی جگہ سے پھٹا ہواور اس کے بھٹتے ہی ایک دولوگوں کی نگاہ چاند پر پڑگئی ہو، اس لیے اس صورت میں دوخض ہی کے لیے رؤیت مکن ہے، لہذا ابر کی صورت میں ایک دوآ دمیوں کی شہادت سے بھی رؤیت ثابت ہوجائے گی۔

ثم قبل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں جو جماعت کثیرہ کی رؤیت شرط ہے تو اس جماعت کثیرہ سے کتے لوگ مراد ہیں؟ اس سلیلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہماعت کثیرہ سے کتے لوگ مراد ہیں؟ اس سلیلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہماعت کثیرہ سے محلے والوں نے چا ندر یکھا ہے تب تو رؤیت ثابت ہوگی ورنہ ہیں، اس سلیلے میں قاضی ابو یوسف والٹی کی رائے یہ ہم کہ جماعت کثیرہ سے بچاس آ دمی مراد ہیں، دراصل امام ابو یوسف والٹی نے اس مسئلے کو مسئلہ تسامت پر قیاس کیا ہے یعنی جس طرح اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا گیا اور قاتل کاعلم نہیں ہوسکا تو اہل محلہ کو بری کیا جاتا ہے، اس طرح رؤیت ہلال والے مسئلے میں بھی امام ابو یوسف والٹی کے یہاں بچاس لوگوں کی رؤیت معتبر ہوگی۔

و لا فوق النح فرماتے ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ثبوت ہلال کے لیے جس جماعت کشرہ کی رؤیت شرط ہاں جماعت کا شہری ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر وہ جماعت شہر سے باہر کی ہوگی اور کشر ہوگی تو اس کی رؤیت سے بھی چاند کا ثبوت ہوجائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ اگر چاند د کھ کرآنے والاضخص شہر سے باہر کا ہواور باہر ہی اس نے چاند دیکھا ہوتو اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی اگر چہ وہ تنہا اور اکیلا ہو، کیوں کہ شہر میں ہر طرف گر دوغبار ہوتا ہے اور پوری فضا دھو کیں سے پی رہتی ہے جب کہ شہر سے باہر گرد وغبار کم ہوتا ہے اور چاند نظر نہ آنے کے موانع بھی کم رہتے ہیں، اس لیے شہر سے باہر والی رؤیت مطلقاً مقبول ہوگی اگر چہ ایک ہی آدمی نے چاند دیکھا ہو۔ اسی طرح اگر شہر میں کسی او نجی اور بلند جگہ سے کسی صفحص نے چاند دیکھا ہو اور وہ اکیلا ہوتو اس کی بھی شہادت قبول کر لی جائے گی ،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کتاب الاسخسان میں بھی اسی طرف (قبول شہادت کی طرف) اشارہ ہے۔

وَمَنْ رَالَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرُ اِحْتِيَاطًا وَفِي الصَّوْمِ ٱلْإِحْتِيَاطُ فِي الْإِيْجَابِ.

توجیله: اور جو مخص تنها عید کا چاند دیکھے وہ احتیاطاً افطار نہ کرے اور روزے میں روز ہ واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

### توفِيع:

 وَ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّهُ لَمْ تُقْبَلُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شُهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، لِلْآنَةُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَأَشْبَةَ سَاثِرَ حُقُوْقِهِ، وَالْأَصْلَى كَالْفِطْرِ فِي هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، خِلَافًا لِمَا الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِطْرُ فَأَشْبَةَ سَاثِرَ حُقُوْقِهِ، وَالْأَصْلَى كَالْفِطْرِ فِي هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْآصَحُ، خِلَافًا لِمَا رُويَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُمُ الْمُومِ الْأَضَاحِيُ. وَمُ الْعَبَادِ وَهُوَ النَّوَشُعُ بِلْحُومِ الْأَضَاحِيُ.

توریک : اور جب آسان میں علت ہوتو عیدالفطر کے چاند میں صرف دوآ دمیوں کی یا ایک آدمی اور دو مورتوں کی ہی گواہی قبول کی جائے گی ، کیوں کہ اس کے ساتھ بندے کا نفع متعلق ہے اور وہ فطر ہے للبذا یہ بندوں کے تمام حقوق کے مشابہ ہوگیا۔ اور ظاہر الروایة کے مطابق روئیت ہلال کے سلسلے میں عیدالاضح کا تھم عیدالفطر کے حکم کی طرح ہے اور یہی اصح ہے ، برخلاف اس روایت کے جو حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ سے مروی ہے کہ عیدالاضح کا چاند ہلال رمضان کی طرح ہے ، کیوں کہ اس کے ساتھ بھی بندوں کا نفع متعلق ہواور وہ قربانیوں کے گوشت سے توسع کا حصول ہے۔

# عید کے جا ند کے فبوت کی شرائط:

مسکدیہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہواور ۲۹ رمضان کی شام کو آسان ابر آلود ہوتو بھی عید الفطر کے چاند کے ثبوت کے لیے شری اور کامل شہادت ضروری ہے بینی کم از کم دومرد یا ایک مرداور دوعور تیں آکر رؤیت ہلال کی خبر دیں نیز وہ آزاد ہوں اور لفظ شہادت کے ساتھ گواہی دیں ، مثلاً ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب جاکر ان کی شہادت معتبر ہوگی ، ورنہ نہیں ، کیوں کہ اس شہادت سے بہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، گر کیوں کہ اس شہادت سے بہلے اگلے دن بھی آخیں روزہ رکھنا تھا، گر شہادت کے بعدا گلا دن یوم فطر ہوگیا اور ظاہر ہے کہ اس میں بندوں کا نفع ہے، لہذا یہ بندوں کے دیگر حقوق کی طرح ہوگیا اور فالص دینی مسکلہ نہ رہا اور چوں کہ حقوق العباد کے ثبوت کے لیے شری شہادت ضروری ہاس لیے ہلال عید کے ثبوت کے لیے ہمی فالوں دینی مسکلہ نہ رہا اور چوں کہ حقوق العباد کے ثبوت کے لیے شری شہادت ضرور ہوگی۔

والاضحی النے فرماتے ہیں کہ ٹبوت ہلال کے حوالے سے عیدالاضی کے چاند کا تھم بھی عیدالفطر کے چاند کی طرح ہے۔
یعنی جس طرح ہلال عید کے لیے نصاب شہادت مع وصف الحریت وغیرہ ضروری ہے اسی طرح عیدالاضی کے چاند کے ثبوت کے لیے بھی یہی شہادت درکار ہے اور جس طرح ایک آ دمی کی گواہی سے ہلال عید کا ثبوت نہیں ہوتا اسی طرح ایک آ دمی کی شہادت سے عیدالاضی کا چاند بھی ثابت نہیں ہوگا، یہی ظاہر الروایہ ہے اور یہی اصح ہے، البتہ اس سلیلے میں امام اعظم روایشیا سے نواور کی ایک روایت ہوجاتا کہ ہلال انسی کا مسئلہ ہلال رمضان کی طرح ہے یعنی جس طرح رمضان کا چاند شخص واحد کی شہادت سے ثابت ہوجاتا ہوات سے اسی طرح ہلال رمضان ہوتا ہے اسی طرح عیدالاضی کے چاند سے بھی ایک وین امریعنی جج اوراس کے اوقات متعلق ہوتے سے امر وینی یعنی صوم متعلق ہوتا ہے اسی طرح عیدالاضی کی شہادت سے چاند ٹابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ٹابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضی میں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ٹابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضی ہیں بھی ایک آ دمی کی شہادت سے چاند ٹابت ہوجاتا ہے، اس لیے عیدالاضی ہے وہئی طرح ہلال بقرعید سے جاند ٹابت ہوجائے گا۔ فاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہلال عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وہئی طرح ہلال بقرعید سے جاند ٹابت ہوجائے گا۔ فاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہلال عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وہئی طرح ہلال بقرعید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وہئی طرح ہلال بیر عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وہئی طرح ہلال عید سے بندوں کا نفع متعلق ہے وہئی طرح ہلال میں قربانی کے گوشت کی کشت رہتی ہے اور امیر وغریب ہر طرح کے لوگ زیادہ سے بھی ان کا نفع متعلق ہے، بایں طور کہ ایا میں قربانی میں قربانی کے گوشت کی کشت رہتی ہے اور امیر وغریب ہر طرح کے لوگ زیادہ

# ر آن الهداية جلد ص ير حصير المراه ١٣٨ ير الكام دوزه كه بيان مي ي

سے زیادہ گوشت لینے اور جمع کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اس لیے اس حوالے سے عیدالا خی بھی حقوق العباد کے مشابہ ہے اور حقوق العباد میں دوآ ومیوں یا ایک آ دمی اور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے، اس لیے عیدالا ضی میں بھی دومرد یا ایک مرد اور دوعورتوں کی شہادت ضروری ہوگی اور ایک آ دمی کی شہادت سے کامنہیں چلے گا۔

وَ إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكُونَا.

ترجمل : اوراگر آسان میں علت نه :وتو ایک ایس جماعت ہی کی شہادت قبول کی جائے گی جن کی خبر سے علم یقینی حاصل ہو، جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

### توضيع:

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے بعنی ایک یا دوآ دمیوں کی شہادت کے قبول کرنے کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب مطلع صاف ہوتو پھر ہلال عید کے قبوت کے لیے بھی ایک جم غفیر کی رؤیت اور شہادت ضروری ہوگی، جیسا کہ ہلال رمضان کے تحت اس کی پوری تفصیل گذر پھی ہے۔

وَ وَقُتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ النَّانِي إلى غُرُوْبِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْمَحْيُطِ الْآسُودِ إلى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَتِثُوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (سورة البقرة: ١٨٧)، وَالْحَيْطَانِ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ.

تر جمل : اور روزے کا وقت فجر ٹانی کے طلوع ہونے سے لے کر آفاب غروب ہونے تک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' کھاؤ ہیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہوجائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھرتم لوگ روزوں کورات تک مکمل کرو۔اور دونوں ڈورے (ہے) دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے۔

### اللغاث:

﴿ كلوا ﴾ كماؤ ـ ﴿ خيط ﴾ دحاگا ـ ﴿ بياض ﴾ مفيدى ـ ﴿ سواد ﴾ سابى ـ

#### روزے کے وقت کا بیان:

ام قدوری ولین نے اس عبارت میں روزے کا اوّل اور آخری وقت بیان کیا ہے چناں چہفر ماتے ہیں کہ روزہ کا اول وقت فیر طاق ہے جناں چہفر ماتے ہیں کہ روزہ کا اول وقت فیر طافی نے بین سے صادق ہے لے کرغروب میں تک کا وقت روزے کا وقت ہے اور اس تحدید وتوقیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خیط اسود سے خیط ابیش کے ظہور تک کھانے پینے کا وقت ہے اور خیط ابود سے مراد رات کی تاریک ہے اس کے صادق ہے کہ میں اللہ تعالی ہے ہے کہ میں اللہ تعالی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں صادق سے لے کرغر میں میں تک روزے کا وقت ہے اور پھرخود قرآن ہی نے اتموا الصیام إلی اللیل کہ کراس بات کو اور بھی

وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْآكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ فِي الشَّرْعِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ هُوَ الْإِمْسَاكُ لِوُرُوْدِ الْإِسْتِعْمَالِ فِيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ زِيْدَ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي الشَّرْعِ لِتَتَمَيَّزَ بِهَا الْعِبَادَةُ مِنَ الْعَادَةِ، وَاخْتَصَّ بِالنَّهَارِ لِمَا تَلُوْنَا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعْيِينُ النَّهَارِ أَوْلَى لِيَكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَعَلَيْهِ مَبْنَى الْعَبَادَةِ، وَالظَّهَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ لِتَحَقَّقِ الْآدَاءِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

تروجہ اور شریعت میں نیت کے ساتھ دن مجر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کیوں کہ لفظ صوم حقیقت لغوی کے اعتبار سے اساک کا نام ہے، اس لیے کہ وہ اسی معنی میں مستعمل ہے، لیکن شریعت میں اس پر نیت کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تاکہ نیت کے در یعے عبادت عادت سے ممتاز ہوجائے اور ہماری تلاوت کردہ آیت کی وجہ سے صوم شرعی دن کے ساتھ مختص ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب وصال معندر ہوگیا تو دن کی تعیین اولی ہوگی تاکہ امساک عادت کے خلاف ہوجائے اور اس پر عادت کی بنیاد ہے، اور عورتوں کے جن میں ادام تحقق ہونے کے لیے حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔

### اللغاث:

﴿إمساك ﴾ ركنا - ﴿ زِيْدَ ﴾ اضافه كيا كيا ب-

### روزے کی تعریف:

امام قدوری ولیشید نے اس عبارت میں روزہ کی حقیقت بیان کی ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں نیت کے ساتھ کی سے کہ خصائے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، کیوں کہ امساک ہی روزہ کا افوی معنی ہے، البتہ امساک عادت اور عبادت دونوں کے درمیان دائر ہے، اس لیے شریعت نے امساک کے ساتھ ساتھ نیت کی بھی شرط لگا دی تاکہ امساک عادتی اور امساک عبادتی میں امتیاز ہوجائے اور جو امساک نیت کے ساتھ ہواس پر صوم کی مہر لگا دی جائے۔

واحتص بالنہار النح فرماتے ہیں کہ صوم شرعی نہار یعنی دن کے ساتھ مختص ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت میں (کلوا واشر بوا النح) روزہ کی تحدید وتوقیت بیان کی گئی ہے اس میں بھی روزے کی ابتداء اور انتہاء دن ہی ہے، اس لیے بھی روزہ دن ہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ صوم کے دن کے ساتھ مختص ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ رات اور دن کا وصال تو مععذر ہے ۔ لینی رات دن مسلسل روزے رکھنا دشوار ہے، اس لیے دن اور رات میں سے کسی ایک کی تعیین ضروری ہے اور رات کی برنبت وائی کے وصوم کے لیے خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کی وجہ سے خلاف عادت ہوجائے اور خلاف عادت ہی پرعبارت کی بنیاد ہے، اس لیے صوم شرعی کے لیے نہار کو خاص کرنا زیادہ بہتر ہے۔

والطھار ہ المنے اس کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے ادائے صوم کے لیے ان کا حیض ونفاس سے پاک ہونا، شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ حیض ونفاس روزے کے منافی ہیں اور منافی کے ہوتے ہوئے روز ہ محقق نہیں ہوسکتا، اس لیے حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔



صاحب ہدامیصوم کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوکراس چیز کو بیان کررہے ہیں جوصوم کے لیے تم اور کمل ہے اور جس کی ادائیگ سے ایک طرح صوم کا کفارہ بھی ہوجاتا ہے اور اس کی قضاء کے حوالے سے صوم میں درآید کی اور کوتا ہی کا ازالہ بھی ہوجاتا ہے۔

إِذَا أَكُلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفُطِرْ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَّفُطِرَ وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ رَمَ الْكَانِمِ لَوُجُودِ مَا يُضَادُّ الصَّوْمَ فَصَارَ كَالْكَلَمِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ، وَوَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ • عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَكَلَ وَشَورَبَ نَاسِيًا تِمْ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ثَبَتَ فِي وَشَورَبَ نَاسِيًا تِمْ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ ثَبَتَ فِي الْوَقَاعِ لِلْإِسْتِوَاءِ فِي الرَّكُنِيَّةِ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ هَيْأَةَ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، فَلَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي الصَّورَ عَلْعَلَابُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي الصَّورَةِ فَيَعْلِبُ النِّسْيَانُ، وَ لَا مُذَكِّرَ فِي

تر جمل : اوراگرروز بے دار نے بھول کر کھا ٹی لیا یا جماع کرلیا تو اس کا روزہ نہیں ٹو ٹا،کیکن قیاس یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور کی امام ما لک والٹیلڈ کا قول ہے، اس لیے کہ روز ہے کی ضد پائی گئی ہے، لہذا یہ نماز میں بھول کر گفتگو کرنے کی طرح ہوگیا اور استحسان کی دلیل اس مخص ہے آپ مُلُولڈ کا یہ فرمانا ہے کہ تم اپنا روزہ کمل کرلو محسیں تو اللہ نے کھلا یا پلایا ہے۔ اور جب کھانے پینے میں میں یہ تھم ٹابت ہوگیا تو جماع میں بھی ٹابت ہوگا، کیوں کہ رکنیت میں مساوات ہے، برخلاف نماز کے، اس لیے کہ نماز کی ہیئت یاد دلانے والی ہے، لہذا (نماز میں) نسیان غالب نہیں ہوگا اور روز ہے میں کوئی چیزیا و دلانے والی نہیں ہے اس لیے (اس میں نسیان غالب ہوجائے گا) اور فرض اور نقل روز سے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ نص نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔

#### اللغات:

﴿ و قاع ﴾ جماع۔ ﴿ استواء ﴾ برابر۔ ﴿ هيأة ﴾ حالت، صورت۔ ﴿ مذِّحُوة ﴾ يا دو ہانى كرانے والى۔

اخرجه الائمه السنة في كتبهم والبخاري في كتاب الصوم باب الصائم اذا اكلِّ او شرب ناسيا حديث رقم: ١٩٣٣. و مسلم في كتاب الصيام حديث ١٧. و ابوداؤد في كتاب الصيام باب من اكل ناسيا حديث ٢٣٩٨ و ابن ماجہ في كتاب الصيام باب ١٥.

# محول كرمفطرات تناول كرف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بھول کر پچھ کھا پی لیا یا بھول کراپنی بیوی سے جماع کر لیا تو استحسانا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،کیکن قیاساً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، امام مالک رایشویڈ بھی اس کے قائل ہیں، اور اس قول کی دلیل ہیے ہے کہ روزہ امساک کا نام ہے اور کھانا پینا یا جماع کرنا امساک کی ضد ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے کے ساتھ باقی نہیں رہ عتى، لہذا جيسے ہى اكل وشرب پايا جائے گا امساك ختم ہوجائے گا اور جب امساك ختم ہوجائے تو ظاہر ہے كه روز ہ بھى ٹوٹ جائے و كار اورجس طرح الركوني تخف بهول كرنمازيس بات چيت اور خارج صلاة سے متعلق كوئى تفتگو كرلے تو اس كى نماز باطل موجاتى ہاس طرح بعول کر کھانے پینے سے روزہ بھی فاسد ہوجائے گا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ ایک صحابی روزہ دار تھے، لیکن اس حالت میں بھول کر انھوں نے میچھ کھا پی لیا اور پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ إنی أکلتُ و شوبتُ ناسیا وأنا صائم کہ اے اللہ کے نبی میں روزے سے تقالیکن بھول سے میں نے پچھ کھا بی لیا ہے، اس پرآپ مَنْ الله ارشاد فرمایا الله اطعمك وسقاك یا یون فرمایا تم علی صومك فإنها أطعمك الله وسقاك كمتم اپناروز همل كرلومتهمين توالله نے كھلايا پلايا ہے، اس حديث سے بيہ بات واضح ہوجاتی ہے كه بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹو ٹنا ، اس طرح کے مضمون کی اور بھی گئی حدیثیں ہیں اور وہ سب یہی بتار ہی ہیں کہ نسیان معاف ہاور بھول کر کھانے پینے سے روزہ کی صحت برکوئی آئج نہیں آتی۔

وإذا ثبت هذا النح اس كا حاصل يد ب كم بعول كركفان اور ييني سے روزه كا ندنوننا تو حديث اورنس كى عبارت اوراس کے ظاہری متن سے ثابت ہے اور چوں کدروزے کا ایک رکن جماع سے بھی زُ کنا ہے اور امساک کے مجموعے میں جماع بھی موجود ہے، اس لیے بھول کر جماع کرنے سے روزہ نہ ٹوٹے کا حکم دلالت انس سے ثابت ہوگا، کیوں کہ کف اور رکنے کے سلسلے میں جماع اکل وشرب کی نظیر ہے اور چوں کہ بھول کر کھانے پینے سے روز ہنیں ٹوشا لہذا بھول کر جماع کرنے سے بھی روز ہنییں ٹوٹے گا اور جماع كاحكم ولالت انص سے ثابت ہوگا۔

بخلاف الصلاة النع صاحب ہدایہ یہاں سے امام مالک رایشیلا کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے " کہ نسیان کے حوالے سے روز ہے کو نماز پر قیاس کرنا اور دونوں کا ایک ہی تھم تھہرانا درست نہیں ہے، کیوں کہ نماز کی حالت حالت ند کرہ ہے اور نماز میں اس قدر کثرت سے اوراد ووظا ئف اور تسبیحات ہیں کہ نمازی ایک ملی کے لیے بھی نماز کو بھول نہیں سکتا اور ہمدوقت اسے یہ یادر ہتا ہے کہ وہ نماز میں ہے، اب اگر کسی سے نماز میں بھول ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل لگا کر نماز

# ر آن البدايه جلدا ي المحالة ال

نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے نماز میں اس کے اتنے لیے نسیان کو بھی برداشت نہیں کیا گیا جائے گا، اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے تو چوں کہ روزے کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور رمضان کے علاوہ میں انسان کو کھانے پینے کی عادت رہتی ہے، اس لیے روز بے میں نسیان کا عالب ہونے کا امکان معدوم ہے، میں نسیان کے غالب ہونے کا امکان معدوم ہے، اس لیے روزے کو نماز پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لافرق النع فرمات بین کہ بھول کر کھانے، پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہ ٹوٹے کے تھم میں نفل اور فرض دونوں طرح کے روزے براہر ہیں، اس لیے کہ جس نص اور جس حدیث سے بھول کر کھانے پینے سے روزہ کے نہ ٹوٹے کا تھم لگایا گیا ہے وہ مطلق ہے اور اس میں فرض اور نفل کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا المطلق یعجوی علی اطلاقه والے ضا بطے کے تحت ہرطرح کا روزہ اس تھم میں شامل ہوگا۔

وَ لَوْ كَانَ مُخْطِأً أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ حِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَا لِكَانَّةِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالنَّاسِيِّ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وَجُوْدُهُ وَعُذْرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ، وَلِلَانَ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ فَيَفْتَرِقَانِ كَالْمُقَيَّدِ وَالْمَرِيْضِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ.

تروج ملے: اور اگر روز ہ دار تخطی ہویا اسے مجبور کیا گیا ہوتو اس پر قضاء داجب ہے، امام شافعی براٹیٹیلئہ کا اختلاف ہے اس لیے کہ وہ اسے ناسی پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ خطا اور اکراہ کا پایا جانا غالب نہیں ہے جب کہ نسیان کا عذر غالب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نسیان اس کی طرف سے ہوتا ہے لہذا میہ دونوں الگ الگ ہوں گے جسے قضائے صلا ہ کے حق میں مقید اور مریض۔

### اللغاث:

﴿مقيد ﴾ بندها موا، قيدي\_

# غلمی سے اور مجبوری کی وجہسے روز ہ توڑنے والے کا حکم:

اس سے پہلی والی عبارت میں نسیان کا بیان تھا اور اس عبارت میں خطاء کا بیان ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ خطاء اور نسیان دوالگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں فرق ہے چناں چہ نسیان تو یہ ہے کہ آ دمی کوئی کام کر ہے کین اسے یہ یاد نہ ہو کہ میرے لیے بیکام درست نہیں ہے، مثلاً روزے دار کھانا وغیرہ کھالے کین اسے اپنے روزہ دار ہونے کاعلم نہ ہو۔اور خطا یہ ہے کہ اس میں فعل یاد ہویعنی روز دار وضوکر رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے گر پھر بھی کلی کرتے وقت حلق سے پانی نیچ اس میں فعل یاد ہونی روز دار وضوکر رہا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے گر پھر بھی کلی کرتے وقت حلق سے پانی نیچ اس میں فعل یہ خطاء ہے۔

۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے غلطی ہے کوئی چیز کھا پی لی یا جماع کرلیا یا زبردتی کسی نے اسے پچھ کھلا پلا دیا تو ہمارے یہاں اس کا روزہ ٹوٹ مبائے گا اور اس پر اِس روزے کی قضاء واجب ہوگی ،کیکن امام شافعی رایشھلا فرماتے ہیں کہ جس طرح

# ر آن البداية جلدا على المستركة المستركة الكام دوزه كهان عن الم

بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹو ٹنا اوراس کی قضاء واجب نہیں ہوتی ای طرح غلطی سے یا اکراہ سے کھانے پینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام شافعی والشفیہ کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ نسیان اور اکراہ وغیرہ میں زمین آسان کا فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیول کہ نسیان کثیر الوقوع ہے جب کہ خطاء اور اکراہ دونوں قلیل الوقوع ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نسیان صاحب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے نسیان اور خطاء وغیرہ میں فرق ہوگا اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔

اور دونوں کو حکما ایک قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص بیار ہے اور وہ بھی بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہے تو بیار کی نماز بیٹھ کر ہی کامل وکمل ہے اور اسے اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے شخص پر رہا ہونے کے بعد بیٹھ کرا داء کی گئی نمازوں کی قضاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قید کرنا بندوں کا کافعل ہے اور بیار کرنا اللہ کافعل ہے اور بندہ اور اللہ کے فعل میں فرق ہے لہٰذا ان افعال کے احکام میں بھی فرق ہوگا۔

فَإِنْ نَامَ فَاحْتَكُمَ لَمْ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفُطِرُنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِحْتِلَامُ، وَ لَا يَفُطِرُنَ الصِّيَامَ الْقَيْئُ وَالْحِجَامَةُ وَالْإِخْرَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ.

ترجیلہ: پھراگر روزہ دارسویا ادر اے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس لیے کہ آپ مُنْکَیْفِظَم کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں روزے کونبیں تو ژتیں، قے ، حجامت اور احتلام، اور اس لیے بھی کہ نہ تو صورت جماع پائی گئی اور نہ ہی معنی ُ جماع پایا گیا اور وہ (معنیُ جماع) مباشرت کے ذریعے شہوت کے ساتھ انزال ہونا ہے۔

### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الصائم يذرعه القي حديث رقم: ٧١٩.

### احتلام سے روزہ نہ اوٹے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چناں چہ اگر روزہ دار سوگیا اور اسے احتلام ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ صدیث میں ہے کہ تین چیزیں روزے کونہیں تو ڑئیں (۱) ہے اختیار تے آنا (۲) پچھنا لگوانا (۳) احتلام ہونا۔ اور پھر روزہ کوتو ڈنے والی چیز جماع ہے اور احتلام میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنا صور تا جماع کا نہ ہونا تو ظاہر ہے اور معنا جماع اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں تو نہ مرد وقورت باہم ملے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ انزال ہوا اور بھی معنی جماع کی کیفیت ہے کہ ادخال نہ ہو گر چر بھی مرد وزن کے باہم ملنے سے انزال ہو جائے اور صورت مسئلہ میں یہ بات بھی نہیں پائی گئی اس لیے جماع کا تحقق نہیں ہوگا تو پھر روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔

وَ كَذَا إِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى لِمَا بَيَّنَّا، وَ صَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَى وَ كَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا.

ترجیل: اورایسے ہی اگر کسی عورت کو دیکھا اور منی نکل گئی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر بچے ہیں اور یہ ایسا ہو گیا جسے متفکر جب کداس کی منی نکل جائے اور جیسے ہاتھ سے منی نکالنے والا جیسا کہ فقہاء نے فرمایا۔

### اللغات:

#### توطِيع:

عورت کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے سے خروج منی کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنا تو قرین قیاس ہے، کین استمناء بالید کی صورت میں خروج منی سے روزہ کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا مختلف فیہ ہے، صاحب ہدایہ نے جورائے پیش کی ہے وہ بعض مشائخ کی ہے، ورندا کثر مشائخ کی رائے یہ ہے کہ استمنا بالید مفسد صوم ہے اور یہی تول قول محقق ومختار ہے۔

وَ لَوِ ادَّهَنَ لَمْ يُفُطِرُ لِعَدَمِ الْمُنَافِيُ وَكَذَا إِذَا احْتَجَمَ لِهَذَا وَ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَوِ اكْتَحَلَ لَمْ يُفُطِرُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَا غِ مُنْفَذٌ وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ، وَالدَّاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

ترجمل: اوراگرروزه دار نے تیل لگایا تو افطار نہیں ہوا، کیوں کہ منافی صوم نہیں پایا گیا۔ اورا لیے ہی جب اس نے بچھنا لگوایا اس دلیل اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اوراگر سرمہ لگایا تو بھی افطار نہیں ہوا، اس لیے کہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اور آنسو بینے کی طرح میکتے ہیں اور مسامات سے داخل ہونے والی چیز منافی صوم نہیں ہے جیسے اگر کوئی شھنڈ سے یانی سے خسل کرے۔

#### اللغات:

﴿ ادّهن ﴾ تیل لگایا۔ ﴿ احتجم ﴾ کچنے لگائے۔ ﴿ اکتحل ﴾ سرمالگایا۔ ﴿ منفذ ﴾ راست۔ ﴿ دمع ﴾ آنو۔ ﴿ يترشّح ﴾ نيكتے ہيں، برستے ہيں۔ ﴿ عوق ﴾ پسين۔

### روزے میں تیل ، سرمداور سینگی وغیرہ لگانے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کدروز ہ دار کے لیے تیل لگانا اور پچھنا لگوانا اس طرح سرمدلگانا سب درست اور جائز ہیں اوران میں سے کوئی

### 

بھی چیز مفسد صوم نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو تیل من فی صوم ہے، نہ بی پچھنا اور نہ بی سرمہ، اور پھر پچھنا کے متعلق تو حدیث ثلاث لا یفطر ن الصیام القینی والحجامة والاحتلام میں بیصراحت کر دی گئی ہے کہ وہ مفسد صوم اور مفطر روزہ نہیں ہے، ای طرح سرمہ لگانے ہے بھی روزہ کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا، کیوں کہ سرمہ آتھ میں لگایا جاتا ہے اور آتھ اور دماغ کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے براہ راست سرمہ طلق تک پنچتا ہواور کسی چیز کا طلق تک پنچنا ہی مفسد صوم ہے لیکن جب سرمہ طلق تک نہیں کہنچتا تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کو فاسد بھی نہیں کرے گا، رہا سرے کے اثر کا پنچنا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیوں کہ سرے کے اثر ہی کی طرح آنسو بھی مسامات کے اندر سے نظتے اور شیختے ہیں اور آنسووں کے نگلنے سے آنکھ اور دماغ کے درمیان راستہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکت، کیوں کہ بیمسامات کے ذریعے نگلتے ہیں اور مسامات کے راستے اگر کوئی چیز داخل ہوتو اس سے روزہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص شخندے پانی سے نہائے تو مسامات بدن کے ذریعے اندر تک اسے شخندک کا احساس ہوتا ہے اور اس کے پورے بدن میں تراوٹ آجاتی ہے گر پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا، ای طرح سرمہ لگانے سے بھی مسامات کے ذریعے ای اور مین کا اخراج سرمہ لگانے سے بھی مسامات کے ذریعے اس کا اثر طلق تک پہنچتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا۔

وَ لَوْ قَبَّلَ امْرَأْتَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ يُرِيْدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُوْرَةً وَ مَعْنَى بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ، لِأَنَّ الْحُكُمَ هُنَاكَ أُدِيْرَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

ترجملہ: اوراگرسی نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے مرادیہ ہے کہ جب انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ صور تا اور معناُ منافی نہیں پایا گیا، برخلاف رجعت اور مصاہرت کے، اس لیے کہ وہاں حکم کا مدار سبب پر ہے جسیا کہ اپنی جگہ ان شاء التداس کی تحقیق وتفصیل آجائے گی۔

### اللّغات:

﴿ قَبْل ﴾ چوما۔ ﴿ مصاهرة ﴾ وامادی رشته، حرمت مصابرت۔ ﴿ أدير ﴾ مدار ہے۔

### روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روزے کی حالت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار شخص نے اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چوم لیا یا اس کا بوسہ لے لیا اور انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لینے میں نہ تو صور تا جماع ہے اور نہ ہی معنّا اور جماع ہی مفسد صوم ہے، لہٰذا جب جماع کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کیوں کہ بوسہ لینے میں نہ تو طاہر ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے یا کسی عورت کو بوسہ لے لے تو رجعت بھی ثابت ہوجائے گی اور مصاہرت بھی ثابت ہوجائے گی، اس لیے کہ رجعت اور مصاہرت میں حکم کا دارہ مدار سبب جماع پر ہے لہٰذا جس طرح نفس جماع سے رجعت ومصاہرت کا ثبوت ہوجاتا ہے اس طرح سبب جماعت یعنی تقبیل اور بوسے بھی ان کا ثبوت ہوجائے گا۔

### ر آن البداية جدا بين ين الما يحتى الما يحتى الما يون على الما يون عن الما الما الما يون عن الما الما الما يون ا

وَلَوْ أَنْزَلَ بِقُبُلَةٍ أَوْ لَمُسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَارَةِ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْجِمَاعِ، وَ وُجُوْدُ الْمُنَافِي صُوْرَةً أَوْ مَعْنَى يَكُفِي لِإِيْجَابِ الْقَصَاءِ اِحْتِيَاطًا، أَمَّا الْكَفَارَةُ فَتَفْتَقِرُ إِلَى كَمَالِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ كَالْحُدُوْدِ.

تروج بھلہ: اور اگر بوسہ لینے یا جھونے کی وجہ سے روزہ دار کو انزال ہو گیا تو اس پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ ، اس لیے کہ معنیٰ جماع موجود ہے۔ اور منافی کا صور تا یا معنا پایا جاتا احتیاطاً قضاء واجب کرنے کے لیے کافی ہے، رہا کفارہ تو وہ کمالِ جنایت پر موقوف ہے، اس لیے کہ شبہات کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں، جیسے حدود۔

#### اللغاث

﴿ قبله ﴾ بوسه ﴿ تفققر ﴾ محتاج ہوتا ہے، موتوف ہوتا ہے۔ ﴿ تندَرِ ئُى ﴾ ساقط ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔

### ائی بیوی کوچھونے یا بوسہ لینے سے انزال ہونے کی صورت کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا اسے جھوا اور انزال ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگی کہ یہاں مرد وزن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنا پر قضاء واجب ہوگی کہ یہاں مرد وزن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنا جماع موجود ہے اور منافی کا وجود احتیاطاً ایجابِ قضاء کے لیے کافی ہے خواہ یہ منافی صورت پایا جائے یا معنا پایا جائے ، بہرصورت اگر دونوں میں سے کسی طرح کا منافی موجود ہے تو قضاء واجب ہوگی۔ البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وجوب کفارہ کے لیے جرم اور جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں چوں کہ صرف معنا جماع پایا گیا ہے اس لیے جرم ناقص جرم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بل کہ صورتا جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہوگیا ہے اور شہبات سے ماقط ہوجاتے ہیں، جیسے صدود وغیرہ بھی شبہات سے ماقط ہوجاتے ہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَيُ ٱلْجِمَاعَ أَوِ ٱلْإِنْزَالَ، وَيُكُرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنُ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، وَ رُبَّمَا يَصِيْرُ فِطْرًا بِعَاقِبَتِهِ، فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنَهُ وَ أَبِيْحَ لَهُ وَ إِنْ لَّمْ يَأْمَنْ تُعْتَبَرُ عَاقِبَتُهُ وَكُرِهَ لَهُ، وَ الشَّافِعِيُّ رَمَى الْكَالِقُ فِي فَطُورِ الرِّوَايَةِ، وَ رَمَى الْكَالِقُ فِي الْحَالَيْنِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكُرْنَا، وَالْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ مِفْلُ التَّقْبِيلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

ترجیمان : اور بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ انسان کو اپنے اوپر امن ہولینی جماع سے یا انزال سے ، اور اگر امن نہ سرت بوسہ لینا مکروہ ہے ، کیوں کہ بذات خود بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے ، (بل کہ ) بھی بھمارا پنے انجام کی وجہ سے مفطر ہوجا تا ہے ، لبذا اگر روزہ دار مامون ہوتو عین بوسہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہوگا۔ امام شافعی رطیفی نے دونوں حالتوں میں جواز کومطلق رکھا ہے ، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل جمت ہے۔

اور ظاہر الرواید کے مطابق مباشرت فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے اور امام محمد بطینید سے مروی ہے کہ مباشرت فاحشہ مکروہ

#### 

ہ، کیوں کہ مباشرت فاحشہ بہت کم فتنے سے خالی ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عاقبة ﴾ انجام - ﴿فاحشه ﴾ بالباس كلى ، بربند

### روزے میں بوسہ لینے کا علم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے مطلقا بوسہ لینا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی مکروہ اور ممنوع ہے، بل کہ اصل عکم یہ ہے کہ اگر روزے دار کواپنے نفس پر کنٹرول ہو اور بوسہ لینے کی صورت میں جماع کر بیٹھنے یا حد سے گذرنے اور انزال کرادینے کا خطرہ نہ ہوتو اس کے لیے بوسہ نظرہ نہ ہوتو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، کیکن اگر بوسہ لینے سے جماع یا انزال کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اسکے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔

صاحب ہدایہ اس تفصیل کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی فی نفسہ بوسہ لینامفطر صوم نہیں ہے، البتہ بھی بھی بوسہ لیتے لیتے انسان جماع کر بیٹھتا ہے یا اسے انزال ہوجاتا ہے تو انجام کارکے اعتبار سے بوسہ لینا مفسد صوم بن جاتا ہے، اس لیے جب اور جس انسان کو جماع اور انزال سے امن ہواس کے تق میں تو عین بوسہ کا اعتبار کرکے بوں کہا گی، کیوں کہ عین بوسہ مفطر نہیں ہے اور جس شخص کو جماع وغیرہ کا خطرہ ہواس کے حق میں عاقب بوسہ کا اعتبار کرکے بوں کہا جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ کیا اعتبار کرکے بوں کہا جو حضرت ام صلمہ زائشین سے بوسہ لینا (بحالت صوم) مکروہ ہے۔ اس سے اس حدیث کا مفہوم بھی تھے کر سامنے آجاتا ہے جو حضرت ام سلمہ زائشین سے مروی ہے کہ ہے بالی تھے الل کہ آپ روز ہے سے رہتے تھے، یعنی آپ کے حق میں بھی عین بوسہ کا اعتبار تھا، کیوں کہ پوری مخلوق میں آپ سے برا صابر وشاکر اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔

و المشافعي رَحَيُّ عَلَيْهُ المنح فرمات بين كه امام شافعي رَيَّتُمَايُدُ نے مطلقاً مين بوسه كا اعتبار كيا ہے اور امن اور غيرامن دونوں حالتوں ميں اسے جائز قرار ديا ہے، كيكن جمارى بيان كردہ دليل ان كے اس اطلاق كے خلاف جحت اور دليل ہے، كيوں كه نفس بوسه كسى بھى طرح مفطر صوم نہيں ہے۔

والمباشرة الغ فرمات بین که ظاہر الروایہ کے مطابق مباشرتِ فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے یعنی جوتفصیل تقبیل میں کی گئی ہے وہی تفصیل مباشرتِ فاحشہ میں بھی کی جائے گی۔

مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرداورعورت نظے ہوکرانی اپنی شرم گاہ کے اوپری جھے کوایک دوسرے سے ملائیں اورادخال نہ
کریں،اب اس صورت کا تھم یہ ہے کہ اگر روزے دارکواپنے آپ پر کنٹرول ہوتو اس کے لیے مباشرت فاحشہ کروہ نہیں ہے،لین
اگر خود پر قابو نہ ہوتو اس صورت میں مباشرت فاحشہ مکروہ ہے، بیتو ظاہر الروایہ ہے،لین امام محمد طلیقی تو مباشرت فاحشہ کومطلق
مکروہ قرار دیتے ہیں، کیوں کہ مباشرت فاحشہ میں عموماً گاڑی بیٹری سے اتر جاتی ہے اور انسان کچھنہ کچھکری لیتا ہے،اس لیے یہ
صورت تو مطلقاً مکروہ ہے، اس زمانے میں اس قول پر فتو کی دینے میں احتیاط بھی ہے، کیوں کہ روزہ کا مقصد اللہ کی اطاعت
وعبادت سے نہ کہ عیش وستی۔

وَ لَوْ ذَخَلَ حَلْقَةَ ذُبَابٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ لَمْ يُفُطِرُ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَفُسُدُ صَوْمَةً لِوُصُولِ الْمُفُطِرِ إِلَى جَوْفِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ إِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغُبَارَ وَالنَّحَانَ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَطَرِ وَالنَّلْج، وَالْأَصَّحُ أَنَّةً يَفُسُدُ لَإِمْكَانِ الْإِمْتِنَاعِ عَنْهُ إِذَا اوَاهُ خَيْمَةٌ أَوْ سَقْفٌ.

توجیعہ: اور اگر روزہ دار کے تن میں کھی گھس گئی ورا سے اپناروزہ یا دبھی ہوتو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور قیاس میں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیول کہ مفطرِ صوم چیز اس کے جوف تک پہنچ گئی ہے اگر چداس سے غذا نہیں حاصل کی جاتی جیسے مٹی اور کنگری، استحسان کی دلیل میہ ہو کیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کی دلیل میہ ہو کیا۔ اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوندا ور برف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے کیکن اصح میہ کہ (ان کے حلق میں جانے سے) روزہ فاسد ہوجائے گا کیوں کہ اس سے بچناممکن ہے جب روزہ دار کوکوئی فیمہ یا حصت بناہ دیدے۔

#### اللغاث:

﴿ ذُبابٌ ﴾ كمى \_ ﴿ جوف ﴾ خالى جگه، پيٺ \_ ﴿ تراب ﴾ منى \_ ﴿ حصاة ﴾ كنكرى \_ ﴿ دخان ﴾ رهوال \_ ﴿ ثلج ﴾ اولِه، ژاله، برف \_ ﴿ اوى ﴾ تمكانه ل جائ \_ ﴿ سقف ﴾ حيت \_

### روزه دار کے منہ میں مکھی ،گرد وغبار، بارش اور اولہ وغیرہ چلے جانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی تھس گئی اور وہ جوف معدہ تک پہنچ گئی تو استحسانا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،
قیسا روزہ فاسد ہوجائے گا، قیاس کی دلیل یہ ہے کہ معدے میں ایک مفطر صوم چیز پہنچ گئی ہے لہذا اس سے روزہ فاسد ہوجائے گا
اگر چہ اس چیز سے غذاء نہیں حاصل کی جاتی اور نہ ہی اسے بطور غذاء استعمال کیا جاتا ہے، گر پھر بھی اس کے معدہ تک پہنچنے کی وجہ
سے روزہ فاسد ہوجائے گا جیسے اگر مٹی کا ڈلا اور کنگری کسی کے حلق سے نیچے اثر جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا
حالاں کہ ان دونوں کو بھی بطور غذاء استعمال نہیں کیا جاتا۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ کمھی ہمہ دفت اڑتی اور منھ وغیرہ پر بیٹھتی رہتی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے لہذا اس کا حلق وغیرہ سے نیچے اتر ناعفو ہوگا ورنہ تکلیف مالا بطاق لا زم آئے گا ، اور جس طرح غبار اور دھو کیں سے بچاؤ ناممکن ہے اور غبار وغیرہ کے منھ میں داخل ہونے سے روز ہنیں ٹوٹنا اسی طرح کمھی کے بھی منھ میں داخل ہونے سے روز ہنیں ٹوٹے گا۔

واحتلفوا النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ پڑگیا یا برف کا مکڑا پڑگیا تو اس کے روزے کے متعلق حضرات مشائح کے کئی اقوال ہیں (۱) ایک قول یہ ہے کہ ان کے منھ میں گرنے پڑنے سے روزہ کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ بارش کا قطرہ تو مفطر اور مفسد ہے لیکن اولہ اور برف مفسد نہیں ہے (۳) تیسرا اور سب سے اصح قول یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مفطر صوم ہیں، چناں چہاگر روزے دار کے منھ میں بارش کا قطرہ گرے گا تب بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ ان چیز وں سے احتیاط اور احر از ممکن ہے وہ اس طرح کہ جب برف باری ہوتو روزے دار کی خیے اور ججت وغیرہ کے نیچ جھپ جے اور ان سے نیچ جائے، لہذا جب ان

### ر آن الهداية جلد ال يوسي المستركة ١٣٩ من المستركة الكام روزه كيان ميس ي

چیزوں سے احتیاط ممکن ہے تو پھر ان کے منھ میں گرنے سے تخفیف نہیں ہوگی اور روزہ فاسد ہوجائے گا۔صاحب فتح القدیم علامہ ابن ہمام پراتشائڈ نے اس موقع پر یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بارش اور برف سے احتیاط کے لیے خیمہ اور سقف کو علت قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر روزہ دار جنگل میں ہواور وہاں اسے خیمہ یا حجب ہم دست نہ ہواور اس کے منھ میں یہ چیزیں گرجا کیں تو بھی اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ علت قرار دی جائے کہ انسان کہیں بھی ہومنھ بند کر کے بارش اور برف سے نج سکتا ہے اور پھر بارش کے قطرے بھی تو سراور چہرے پر نیز منھ کے ظاہری جھے پر گرتے ہیں جو اندر تک نہیں جاتے اور بہ آسانی اخیس چہرے سے ہنایا اور صاف کیا جاسکتا ہے، اس لیے اگر کسی روزہ دار کے منھ میں گر گئے تو اس حوالے سے یہ دونوں مفسد صوم ہوں گے۔ (فتح القدیر)

وَ لَوُ أَكَلَ لَحُمَّا بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَإِنْ كَانَ قَلِيْلًا لَمْ يُفْطِرُ وَ إِنْ كَانَ كَثِيْرًا يُفْطِرُ، وَقَالَ زُفَرُومَ الْأَيْهُ يُفْطِرُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْفَلِيْلَ تَابِعٌ لِأَسْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْفَلِيْلَ تَابِعٌ لِأَسْنَانِهِ بِمَنْزِلَةِ رِيْقِهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيْرِ، لِأَنَّذُ لَا يَبْقَى فِيْمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ، وَالْفَاصِلُ مِقْدَارُ الْحِمَّصَةِ، وَ مَا دُونَهَا قَلِيُلٌ.

ترفیک : اوراگرروزہ دار نے دانتوں کے درمیان (لگا ہوا) گوشت کھالیا تو اگر وہ قلیل تھا تو روزہ فاسدنہیں ہوگا اور اگر کشر تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے جی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ منھ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے جی کہ مضمضہ کرنے ہے انسان کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، ہماری دلیل ہے ہے کقلیل اس کے دانتوں کے تابع ہوکر اس کے تھوک کے درجے میں ہے، برخلاف کشر کے کیوں کہ وہ (کشر) دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا اور حدفاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو اس سے مجووہ قلیل ہے۔

### اللغاث:

﴿أسنان ﴾ واحدسن؛ وانت ﴿ مضمضه ﴾ كلى ، غراره - ﴿ دِيق ﴾ لعاب و ، من ، تقوك - ﴿ حمصه ﴾ پند روز \_ كودران وانتول ك درميان مين ، موت خوراك ك ورت كونكل لين كاحكم:

مسکدیہ ہے کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ پاکسی اور چیز کا حصہ اٹکا تھا اور اس نے روزے کی حالت میں اندرہی اندرہی اندرہی اندرہ بیال ہو بیال ہو کی کہ وہ ریشہ کیل تھا پاکٹیر اگر وہ ریشہ کیل ہو تین پینے سے چھوٹا ہوتو معاف ہے اور اس کے کھانے سے روزہ نوب ہو یا اس سے بھی بردا ہوتو اس کے نگلنے سے روزہ نوٹ جائے گا، اس لیے کہ منھ کو ظاہری بدن کا حکم حاصل ہے، لہذا منھ اور دانتوں کے اندر موجود کسی چیز کو نگلنا باہر سے حلق میں دار نوب ہونے تو اس سے روزہ نوٹ جاتا ہے خواہ وہ چیز کیل ہو یا کثیر، اس طرح صورتِ مسکلہ میں منھ کے اندر کی چیز نگلنے سے بھی روزہ نوٹ جائے گا خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔

و لنا الغ ہماری دلیل یہ ہے کہ منھ کے اندر لگی اور انکی ہوئی چیز اگر قلیل ہے تو وہ دانتوں کے تابع ہوکر تھوک کے درجے میں

### ر آنُ البدايه جلد ال يه المسلم المسلم

ہے اور تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لبندا منھ میں لگی ہوئی معمولی چیز نگلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا،اس کے برخلاف آگر منھ میں انکی ہوئی چیز کشر اور زیادہ ہوتو چوں کہ اسے بہآسانی منھ سے نکال کر باہر پھینکا جاسکتا ہے اور کشر چیزعموہا دانتوں میں باقی نہیں رہتی اس لیے وہ معاف نہیں ہوگی اور اس کے نگلنے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

و الفاصل النج فرماتے ہیں کہ قلیل اور کثیر کے درمیان حد فاصل چنے کی مقدار ہے، لبندا جو چیز چنے کے برابریا اس سے بڑی ہوگی وہ کثیر اور مفطر ہوگی اور جواس سے چھوٹی ہوگی وہ قلیل ہوگی اور مفسد صوم نہیں ہوگی۔

وَ إِنْ أَخْرَجَهُ وَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَّفُسُدَ صَوْمُهُ كَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ الْعَايَةِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ابْتَلَعَ سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ أَكَلَهَا ابْتِدَاءً يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَ لَوْ مَضَغَهَا لَا يَفْسُدُ، لِأَنَّهَا تَتَكَرشلى سِمْسِمَةً بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَا يَفْسُدُ، لِأَنَّهَا تَتَكَرشلى بِالْمَضْغِ، وَ فِي مِقْدَادِ الْحِمَّصَةِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْكَفَارَة عَلَيْهِ الْكَفَارَة عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْكَفَارَة عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَرْمَةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ لَا يَعْمُ مُعَامٌ مُتَعَيَّرٌ، وَ لِلَّهِ يُوسُفَ وَمَا الْكَبْعُ لَا يَعْلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ لَالْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْمَنْ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلِيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَقَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْمُ

ترجملہ: اوراگر روزہ دارنے اس چیز کو (منھ ہے) ٹکال کراپنے ہاتھ ہیں لیا اور پھراسے کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجانا چاہیے جیسا کہ امام محمد روائٹیڈ سے مروی ہے کہ اگر روزے دار نے دانتوں کے درمیان لگا ہواتل کا دانہ نگل لیا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی دوراگر اس نے ابتداءتل کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، اوراگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی وجہ سے تل معدوم ہوجائے گا۔ اور پختی کی مقدار نگلنے کے سلسلے میں امام ابو یوسف روائٹیڈ کے یہاں روزہ دار پر قضاء واجب ہے نہ کہ کفارہ، لیکن امام زفر روائٹیڈ کے یہاں کفارہ بھی واجب ہے، کیوں کہ یہ بگڑا ہوا طعام ہے، اور امام ابو یوسف روائٹیڈ کی دلیل ہے کہ طبیعت اے مکروہ سمجھتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ابتلع ﴾ نگل لیا۔ ﴿ سمسمة ﴾ تل۔ ﴿ مضع ﴾ چبایا۔ ﴿ تتلاشی ﴾ لاشتے ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ ﴿ يعاف ﴾ ناپند سجتا ہے، مکروہ خیال کرتا ہے۔

### مذكوره بالامستلى ك مزيد وضاحت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے منھ میں گئی ہوئی کسی چیز کو باہر نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑا پھر کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، چناں چہ امام محمد چراتی ہوئی تل اندر ہی اندر روزہ دارہضم کرلے تو روزہ فاسد نہیں ہوگی تل اندر ہی اندر روزہ دارہضم کرلے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا،کیکن اگر باہر سے ابتداء کوئی معمولی تل بھی کھائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو بائے گا، کیوں کہ باہر سے معمولی چیز بھی اگر حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔

ولو مضغها النح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے تل کو چبا کر کھایا تواس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ چبانے کی وجہ سے پوری تل اس کے دانتوں اور مسوڑ هوں میں لگ گئی اور معدہ تک غذاء نہیں پہنچ سکی اور غذاء کا معدہ تک پہنچنا ہی مفسد صوم ہے

# ر جسن البيداية جلدا على المسلك الما ي المسلك الما ي المسلك الما ي الما الما ي المسلك الما الما ي المسلك الما ي المسلك الما ي المسلك ال

وفی مقدار الحمصة النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر روزہ دار منھ اور دانتوں میں گئی ہوئی چنے کے برابرکوئی چیز کھالے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی، لیکن اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا یا نہیں؟ اس سلطے میں حضرت امام ابو یوسف وائٹیلڈ کا فرمان یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور امام زفر کا اعلان یہ ہے کہ قضاء کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ منھ کے اندرگی اور پکی ہوئی چیز بھی طعام ہا گرچہ طعام متغیر ہے اور چول کہ امام زفر کے یہال منھ کو ظاہر بدن کا حکم حاصل ہے اس لیے اندرگی ہوئی چیز کھانا باہر کی چیز کھانے کے درج میں ہے اور روزے دار اگر باہر سے کوئی چیز کھالے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں لہذا صورت مسکلہ میں بھی صائم پر قضاء اور کفارہ دونوں چیز یں واجب ہوتے ہیں لہذا صورت مسکلہ میں بھی صائم پر قضاء اور کفارہ دونوں چیز یں واجب ہوگے۔

حضرت امام ابو یوسف برایشین کی دلیل میہ ہے کہ منھ میں لگا ہوا گوشت کا نمٹزا یا کسی چیز کا حصہ اگر چہ طعام ہے کین وہ ایسا طعام ہے جس سے طبیعت اباء کرتی ہے اور اس کے کھانے سے انکار کرتی ہے، کیوں کہ اس میں بے پناہ بد بو ہوتی ہے، لہذا طعام ہوتے ہوئے بھی اس کو نگلنے کی جنایت ناقص ہے اور ناقص جنایت سے قضاء تو واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

فَإِنْ زَرَعَهُ الْفَيُ لَمُ يُفُطِرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْفَضَاءُ، وَيَسْتَوِى فِيْهِ مِلْءُ الْفَمِ فَمَا دُوْنَهُ، فَلَوْ عَادَ وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِثَمَّايَيْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ تُوْجَدُ صُوْرَةُ الْفِطْوِ وَهُو خَارِجٌ حَتَى اِنْتَقَصَ بِهِ الطَّهَارَةُ وَقَدْ دَحَلَ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَجَالِثَمَّيْهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمْ تُوْجَدُ صُوْرَةُ الْفِطْوِ وَهُو الْإِنْتِلَاعُ وَكَذَا مَعَنَاهُ، لِأَنَّهُ لَا يُتَعَذِّى بِهِ عَادَةً، وَ إِنْ عَادَ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُودِ الْإِدْخَالِ بَعْدَ الْخُرُوجِ لَلْمُعْتَدِ مَوْمُهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ خَارِجٍ وَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي فَيَتَحَقَّقُ صُوْرَةُ الْفِطْوِ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِّلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفُسُدُ صَوْمُهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ خَارِجٍ وَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي فَيَتَحَقَّقُ صُوْرَةُ الْفِطْوِ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِّلْءِ الْفَمِ فَعَادَ لَمْ يَفُسُدُ صَوْمُهُ، لِأَنَّةُ عَيْرُ خَارِجٍ وَ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ ، وَ إِنْ أَعَادَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالًا عَلَاهُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَالًا عَلَى الْإِدْخَالِ . وَ إِنْ أَعَادَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالًا عَلَيْهُ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَالًا عَلَيْهُ لِعَدَمُ الْخُرُوجِ ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَحَالًا عَلَى الْإِدْخَالِ .

ترجمه: اگر روز به دار کوخود بخو دقے آگئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ آپ مُلُ اَلَّیْا کا ارشادگرای ہے جس کوقے ہوئی اس پر قضاء واجب نہیں ہے اور اس میں منھ بھر کر اور اس سے کم برابر ہے، پھراگر وہ قے اندر چلی گئی اور منھ بھر کے تھی تو امام ابو بوسف واللہ کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ خارج ہے تی کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر یہی داخل بھی ہوگئی۔ اور امام محمد واللہ کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا کیوں کہ فطر کی صورت نہیں پائی گئی اور وہ نگانا ہے اور الیے بی افطار کا معنی بھی نہیں پایا گیا، اس لیے کہ اس سے عاد تا غذا نہیں حاصل کی جاتی۔ اور اگر روزہ دار نے قے کولوٹا لیا

### ر آن البداية جلدا على المسلم الما المسلم المام روزه كيان يس

تو بالاتفاق روزہ فاسد ہوجائے گا کیول کہ خروج کے بعد ادخال پایا گیا بہذا افطار کی صورت متحقق ہوگئ۔ اور اگر منھ بھر سے کم تے ہو کی تھی اور پھرلوٹ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو وہ خارج ہے اور نہ ہی اس کے ادخال میں روز ہے دار کا کوئی عمل ہے اور آگر روزے دار نے اسے لوٹا لیا تو امام ابو یوسف جریشینڈ کے یہاں یہی حکم ہے اس لیے کہ خروج نہیں ہے اور امام محمد جریشینڈ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ ادخال میں صائم کا فعل موجود ہے۔

### اللغات:

﴿ ذرع ﴾ قے کا نعبہ ہونا، مثلی بڑھ جانا۔ ﴿ استقاء ﴾ قے کرنا، بین کمف و بخواہش قے کرنا۔ ﴿ ملء الفع ﴾ منہ جر کر۔ ﴿ صنع ﴾ کوشش ، کاری گری۔

### تخريج

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الصيام باب الصائم يستقي عامدا، حديث : ٢٣٩٠.

والترمذي في كتاب الصوم باب ماجاء فيمن استقاء عمدًا، حديث: ٧٢٠.

### روزے میں تے ہونے کی مکنہ صورتیں اوران کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کوخود بخو دیتے ہوئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر قضاء بھی واجب نہیں ہوگی اور اگر جان ہو جھ کر کسی نے تے کی تو اس کا روزہ بھی فاسد ہوگا اور اس کی قضاء بھی واجب، ہوگی، کیوں کہ حدیث میں ہے من قاء فلاقضاء علیہ ومن استقاء عامدا فعلیہ القضاء لین جےخود بخو دیتے ہوجائے اس پر قضاء نہیں ہے اور جس نے جان ہو جھ کر تے کی ہواس پر قضاء واجب ہے۔

ویستوی فیہ النع فرماتے ہیں کہ اگر خود بخو دیے ہوگئ تو وہ مفسد صوم نہیں ہے خواہ منھ بھر کے ہو یا منھ بھر سے کم ہو بہر صورت اگر وہ خود بخود آئی ہواور غیرا ختیاری ہوتو اس سے روزہ فاسدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث من قاء فلا قضاء علیہ مطلق ہے اور اس میں قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

فلو عاد النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر خود بخود منھ بھر کے قے ہوئی اور پھر وہ اندر واپس چلی گئی تو امام ابو یوسف راٹیٹیائہ کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ قے قے خارج ہے یہاں تک کہ اس سے وضوٹوٹ جائے گا اور چوں کہ خارج ہونے کے یہاں روزہ قاسد ہوجائے گا، کیوں کہ وہ قے باہر سے اندر جانے والی چیز کی طرح ہوگئی اور باہر سے اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا، لیکن امام محمد راٹیٹیائی کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، لیکن امام محمد راٹیٹیائی کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد ہیں ہوگا کیوں کہ فساد صوم کے لیے صورتا یا معنا افظار ضروری ہے اور یہاں نہ تو صورتا افظار ہے اور نہ ہی معنا، صورتا افظار تو اس وجہ سے نہیں ہوگا کیوں کہ فطار کا ظاہری مفہوم ہے کسی چیز کومنے میں ڈال کر نگلنا اور صورت مسئلہ میں قے خود بخو داندر چلی گئی ہے، اس وجہ سے نہیں ہوگا کیوں کہ افظار معنوی کا مطلب ہے کسی چیز کو بطور غذاء کھانا اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی، الہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں یایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد اور قے بطور غذاء استعال نہیں کی جاتی، الہذا جب صورتا اور معنا دونوں طرح افظار نہیں یایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزہ کو فاسد

فرار وے دیں۔

وإن أعاد المنح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے ازخود قے خارج کو اندر کرلیا تو بالا تفاق اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ خروج کے بعد دخول پایا گیا اس لیے صور تا فطر پایا گیا اور فطر صورتی مفسد صوم ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔

و إُن كان النح اس كا حاصل ميہ ہے كہ اگر قے منھ بھر كر ہے كم تھى اور نكنے كے بعد خود ہى واپس چلى گئى تو بھى بالا تفاق اس كا روز ہ فاسد نہيں ہوگا ، كيوں كہ منھ بھر كر نہ ہونے كى وجہ ہے وہ قے غير خارج كى طرح ہے اور چوں كہ از خود واپس چلى گئى ہے اس ليے اس كے لونے ميں روز ہ دار كاكوئى عمل دخل بھى نہيں ہے ، لہذا اس صورت ميں روز ہ فاسد نہيں ہوگا۔

فبان أعاد النح فرماتے ہیں کہ اگر منھ بھر سے کم قے ہوئی تھی اور صائم نے اپٹی اور اختیار سے اسے واپس لوٹا لیا تو امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں روزہ ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ خروج متحقق نہیں ہوا اور امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ اسے واپس کرنے اور دوبارہ اندر داخل کرنے میں روزے دار کے عمل کا دخل ہے، لبذا ادخال کے حقق ہونے کی وجہ سے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمُدًا مِلْاً فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا، وَالْقِيَاسُ مَثْرُولُكَ بِهِ، وَ لَا كَفَارَةَ لِعَدَمِ الطَّوْرَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الْسَتَقَاءَ عَمُدًا مِلْا فِيهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِمَا رَوَيْنَا، وَالْقِيَاسُ مَثْرُولُكَ بِهِ، وَ لَا كَفَارَةَ لِعَدَمِ الشَّالُيْةِ لِإَطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِا عَلَيْهُ لِعَدَمِ الشَّاعُ يَعْدُمُ اللَّهُ لِعَدَمِ اللَّهُ اللَّهُ يَفُسُدُ لِعَدَمُ اللَّهُ لَعَدَمُ سَبَقِ الْخُرُوجِ، وَ إِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ النَّحُرُوجِ وَ إِنْ أَعَادَهُ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ عَنْهُ أَنَّهُ يَفُسُدُ لِمَا وَكُورًةِ الصَّنْعِ.

ترجی کے: پھر اگر روزے دار نے عمد اُمن مھر کے تے کی تو اس پر قضاء واجب ہے، اس حدیث کی وجہ جو ہم نے روایت کی اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور صورتِ افظار نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر تے منص بھر سے کم ہوتو امام محمد برات میں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور امام ابو بوسف برات کے بہاں روزہ نہیں تو نے تو نے گا اس لیے کہ سبقتِ خروج نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار نے اسے لوٹایا تو امام ابو بوسف برات ہے مروی ہے کہ روزہ نہیں تو نے گا اس دیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ اور دو سری روایت بیہ کہ روزہ توٹ جائے گا، چناں چہ آمام ابو بوسف برات کی گر ت فعل کی وجہ سے اسے منہ بھر کے ہونے کے ساتھ لاحق کر دیا۔

### روزے میں عمراقے کرنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی روز ہے دار نے جان ہو جھ کر منھ ہر کے قے کی تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ اس سے پہلے ہماری بیان کردہ حدیث من استقاء فعلیہ القضاء سے یہی مفہوم نمایاں ہے۔اور اس حدیث کے پیشِ نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، کیوں کہ قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے، اس لیے کہ

### ر آن البداية جلد کا کردن که بیان میں کا مورد کے بیان میں ک

روزہ کی چیز کو اندر لینے اور داخل کرنے ہے ٹو ٹا ہے نہ کہ باہر نکالنے اور خارج کرنے ہے، یکی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں پاخانہ بیشاب کرنے ہے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے۔ ای طرح قے کرنے ہے بھی روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، گر چوں کہ حدیث میں جان ہو جھ کرتے ہے تضاء داجب کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ قضاء ای صورت میں واجب ہوگی جب روزہ فاسد ہوجائے اس حدیث کے چیش نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور قضاء واجب کی گئی ہے گر قے کرنے ہے صرف قضاء واجب ہوگ کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افظار نہیں پایا گیا جب کہ صورتا افظار نہیں پایا گیا اور جب افظار نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ جرم ناقص ہوگیا اور ناقص جرم ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

وإن كان النح فرماتے ہیں كه اگر كس نے عدائے كيا، ليكن يہ قے منھ بھر كے نہيں ہوئى، بل كه اس سے كم ہوئى تو اس سلسے ہیں حضرات صاحبین کے نظر ہے الگ الگ ہیں چناں چہ امام محمد مِلَّةُ عَدْ كَى رائے يہ ہے كه اس صورت ہیں بھى روزہ فاسد ہوگا اور اس كى قضاء واجب ہوگى، كيول كه حديث من استفاء عامدا النح مطلق ہے اور اس میں قلیل وکثیر كى كوئى تفصیل نہیں ہے، اس ليے جس طرح جان ہو جھى كرمنھ بھركركى جانے والى قے موجب قضاء ہے اى طرح اس ہے كم قے بھى موجب قضاء ہے۔ امام ابو يوسف مِلَّةُ فرماتے ہیں كه اگر قے منھ بھر سے كم ہوتو وہ موجب قضاء نہيں ہے، كيول كہ قے قليل كى صورت ميں حكما خروج نہيں يايا گيا تو ظاہر ہے كه روزہ بھى فاسد نہيں ہوگا۔

ٹیم إن عاد النح اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے عمرا تھوڑی قے کی اور پھر ازخود وہ قے منھ کے اندر واپس چلی گئ تو امام ابو یوسف والیشین نے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ قے کے لیل ہونے کی وجہ سے خروج ہی مختق نہیں ہوا تھا اور چوں کہ وہی قلیل پھر اندر گئی ہے اس لیے دخول بھی مختق نہیں ہوا اور جب دخول مختق نہیں ہوا تو کیا خاک روزہ فاسد ہوگا۔لیکن اگر اس روزے دار نے خود سے قے کولوٹا لیا تو اس صورت میں امام ابو یوسف والیشین ہیں (ا) پہلی روایت ہے کہ روزہ دار کے لوٹانے کی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ قے کے قلیل ہونے کی وجہ سے دخول مختق نہیں ہوا ہے کہ لوٹانے کی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ جان بوجھ کرقے کرنا اور پھر جان بوجھ کراسے واپس کی دوایت ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ جان بوجھ کرقئے کرنا اور پھر جان بوجھ کراسے واپس لوٹانے سے قلیل کثیر کی طرح ہوگی اور روز ہے دار کے فعل نے اسے کثیر کے ساتھ لاحق کر دیا اس لیے وہ مفسد صوم ہوگی، کیوں کہ قبل کے شرمفسد اور مفطر ہے۔

وَ مَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيْدَ أَفْطَرَ لِو جُوْدِ صُوْرَةِ الْفِطْرِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمَعْلَى.

ترجمل: اور جوروزہ دار کنگری یا لو ہا نگل گیا اس نے افطار کرلیا کیوں کہ صورتا فطر پایا گیااور اس پر کفارہ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ معناً فط معدوم ہے۔

#### اللّغاث:

رونيح

مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کنگری یا لوہا نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء واجب ہوگا،
کیوں کہ صور تا فطر موجود ہے، اور باہر ہے ایک چیز اندر پہنچائی گئی ہے، لیکن اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ معنا فطر
معدوم ہے، اس لیے کہ معنا فطر کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو اندر داخل کرنا جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہواور ظاہر ہے کہ کنگری
اور لو ہے سے انسان تو انسان کوئی حیوان بھی غذا نہیں حاصل کرتا، اس لیے صفت غذائیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہاں فطر معنوی
معدوم ہوگا اور کفارہ کو ما قط کر دے گا۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ السِّيدُرَاكَا لِلْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ ، وَالْكَفَارَةُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ ، وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ فِي الْمَحَلَّيْنِ اعْتِبَارًا بِالْإِغْتِسَالِ، وَ هَذَا لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهُوةِ يَتَحَقَّقُ دُوْنَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شِنْعٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلُلُمُ اللَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَارَةُ بِالْجَمَاعِ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ اعْتِبَارًا بِالْحَدِّ عِنْدَةً، وَالْأَصَحُ أَنَّهَا نَجِبُ الْكَفَارَةُ الشَّهُوةِ .

ترفیجملہ: اور جس روزہ دارنے جان ہو جھ کر سبیلین میں ہے کسی ایک میں جماع کیا تو فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے اس پر قضاء واجب ہے اور جنایت کامل ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی واجب ہے، اور غسل پر قیاس کرتے ہوئے دونوں محل میں انزال کی شرط نہیں ہے اور بیاس وجہ سے کہ انزال کے بغیر بھی شہوت کا پورا ہونا محقق ہے اور انزال تو سیرانی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بر تا تین کرتے ہوں کہ ناپندیدہ جگہ میں جماع کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا، امام صاحب کے نزدیک حد پر قیاس کرتے ہوئے، لیکن اصح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے، کیول کہ قضائے شہوت کی وجہ سے جنایت مکمل ہے۔

### اللغاث:

### روزے میں کسی عورت سے جماع کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روز ہے دار نے جان ہو جھ کر جماع کیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ،خواہ اس نے قبل میں جماع کیا ہویا دہر میں ، قضاء تو اس وجہ ہے واجب ہے کہ جماع کرتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ کی جو مصلحت تھی یعنی نفس امارہ کومغلوب کرنا وہ مصلحت بھی فوت ہوگئی ، لہٰذا اس مصلحت کے تدارک کے لیے اس پر قضاء واجب ہے۔ اور کفارہ اس لیے واجب ہے کہ جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل ہے کیوں کہ جب ایک کی شرم گاہ دوسرے کی شرم گاہ میں داخل ہوگئی تو ظاہر ہے کہ صورتا اور معنا ہر طرح جماع متحقق ہوگیا اور پھر یہ عمد کامعاملہ ہے اس لیے اس میں وجوب کفارہ سے تو مفرے ہی نہیں۔

### ر ان البدايه جلدا على المحال المحالي المحالية على المحال المحال المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية المح

و لا یشتر ط الإنزال النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں کفارہ واجب ہونے کے لیے انزال شرط نہیں ہے اور انزال کے بغیر بھی کفارہ واجب ہے، کیوں کہ ادخال موجود ہے اور جس طرح تنہا ادخال وجوب خسل کے لیے کافی ہے اس طرح تنہا ادخال وجوب کفارہ کے لیے بھی کافی ہوگا ، اور انزال کی شرط نہیں ہوگی کیوں کہ جماع کا مقصد شہوت پوری کرنا ہے اور بیانزال کے بغیر بھی عاصل ہوجاتا ہے، بیالگ بات ہے کہ انزال سے کما حقد حاصل ہوتا ہے اور انسان کی شہوت ہر طرح سے کممل ہوجاتی ہے، لیکن پھر بھی انزال کے بغیر بھی جماع کا تحقق ہوجاتا ہے تو بدون انزال محاج تحقق ہوجاتا ہے تو بدون انزال کفارہ بھی واجب ہوگا۔ صاحب بنائیہ نے اس موقع پر ایک بودی عمدہ نظیر پیش کی ہے، لکھا ہے کہ اگر روزہ دار جان ہو جھر کر ایک لقمہ کھالے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر روزے کی قضاء بھی واجب ہوگا ، وار کفارہ بھی واجب ہوگا ، حالال کہ ایک لقمہ سے وہ شکم سیر نہیں ہوسکتا ، البتہ ہوجائے متحقق ہوجاتا ہے ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی ادخال سے جماع متحقق ہوجاتا ہے اور وہ وجوب کفارہ کے لیے کافی اس سے اکل متحقق ہوجاتا ہے ، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی ادخال سے جماع متحقق ہوجاتا ہے اور وہ وجوب کفارہ کے لیے کافی ہے۔ (۲۰۹۳)

وعن أبی حنیفة وَمَنْ عَلَیْهُ امام اعظم مِلْیَنْ ہے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مقام مکروہ میں جماع کرے یعنی پاخانے کے راستے میں کوئی بد بخت اپنی شہوت پوری کر ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے پر امام صاحب کے یہاں حدواجب نہیں ہوا کہ حداور کفارہ دونوں کے لیے کامل جنایت ضروری ہے، اس لیے دہر میں جماع کرنے والے پر حدکا جاری نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جنایت کامل نہیں ہوا دجب جنایت کامل نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس سلسلے میں اصح قول ہے ہے کہ دہر میں جماع کرنے ہے بھی کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں جواتی ہے اور کامل جنایت ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ جَامَعَ مَيْنَةً أَوْ بَهِيْمَةً فَلَا كَفَارَةَ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَا لِلْمَّافِعِيِّ وَمَا لِكَانَّا الْجَنَايَةَ تَكَامُلُهَا بِقَضَاءِ الشَّهُوةِ فِي مَحَلٍ مُشْتَهًى وَ لَمْ يُوْجَدُ، ثُمَّ عِنْدَنَا كَمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ عَلَى الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لِللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا لِلْآنَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِمَاعِ وَهُوَ فِعْلَمُ وَ إِنَّمَا هِي مَحَلُّ الْفِعْلِ، وَ فَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فَي قُولٍ تَجِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَوْلٍ تَجِبُ وَ يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا وَكِي مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَكَلِمَةً مِنْ تَنْتَظِمُ اللَّكُورَ وَالْإِنَاتَ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا فَي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَكَلِمَةً مِنْ تَنْتَظِمُ اللَّكُورَ وَالْإِنَاتَ، وَلِأَنَ السَّبَبَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ لَا يَجُرِي فِيْهَا الْحَمُلُ.

ترجمل: اوراگرروزہ دارنے مردہ عورت سے جماع کیا یا چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو، امام شافعی طِیْتُنیْد کا اختلاف ہے، کیوں کہ جنایت کا کامل ہونا مقامِ شہوت میں شہوت پوری کرنے سے ہوتا ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔ بھر ہمارے یہاں جماع کی وجہ سے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے، کیکن امام شافعی طِیْتُنید کا ایک قول یہ ہے کہ عورت پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ کفارے کا تعلق جماع سے ہاور جماع کرنا مرد کا فعل ہے، عورت تو محل فعل ہے۔ اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، لیکن اس کی طرف سے مرد کفارہ برداشت کرے گاغسل کے پانی پر قیاس کرتے ہوئے، ہماری دلیل آپ من ایشار آپ من ایشار گرامی ہے کہ جس نے رمضان میں افطار کر لیا اس پر وہ چیز واجب ہے جومظاہر پر واجب ہے اور کلمہ من مردوں اور عورتوں کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ فاسد کرنے کی جنایت ہے نہ کنفس جماع ہے اور اس جنایت میں عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے۔ اور مرد (عورت کا کفارہ) برداشت نہیں کرے گا کیوں کہ کفارہ عبادت ہے یا عقوبت ہے اور ان میں سے ہرایک میں دوسرے کا بوجھ اٹھانا جاری نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿بهیمة ﴾ چو پایہ، جانور۔ ﴿مشتهای ﴾ شہوت والا، جس کود کھ کرشہوت آتی ہو۔ ﴿وقاع ﴾ جماع۔ ﴿مظاهر ﴾ ظبار کرنے والا۔

### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الصوم باب اذا جامع في رمضان و لم يكن له شئ، حديث رقم: ١٩٣٦.

### روزے میں مردہ عورت یا چو یائے سے جماع کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کسی مردہ عورت سے جماع کیا یا کسی چوپائے سے جماع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا خواہ اس جماع سے اسے انزال ہویا نہ ہو، ہاں اگر انزال ہوگیا تو اس پر روزے کی قضاء واجب ہوگا، امام شافعی میلینے فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا کیوں کہ وجوب کفارہ کا سب یعنی جماع موجود ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نفس جماع مطلقا موجب کفارہ نہیں ہے، بل کہ کفارے کا سبب جنایت کا ملہ ہے اور جماع میں جنایت اس وقت کامل ہوتی ہے جب محل شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارو مدار نشاط طبع پر ہے شہوت میں شہوت یوری کی جائے اور صورتِ مسئلہ میں مردہ یا چوپا یہ کل شہوت نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارو مدار نشاط طبع پر ہے جب کہ ان کے ساتھ جماع کرنا تو در کنار فطرت سلیمہ کا حامل شخص ان سے جماع کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے ان سے جماع کرنے کی صورت میں جنایت کامل نہیں ہوئی اور جب جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت کامل جنایت ضروری ہے۔

ثم عندنا النع اس کا عاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں جماع کی وجہ سے جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوتا ہے ای طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا بشرطیکہ اس نے برضا ورغبت جماع کرایا ہوا اور اسے جماع کے لیے مجور نہ کیا گیا ہو، امام شافعی رطیقیا کے اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱)عورت پر کفارہ نہیں واجب ہوگا کیوں کہ کفارہ کا تعلق جماع سے ہوار جماع مرد کا فعل ہے نہ کہ عورت تو محل فعل ہے، اس لیے اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول ہے ہے کہ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، البتد اس کی طرف ہے وہ کفارہ مرد اداء کرے گا، جیے اگر میاں ہوی نے جماع کیا اور غسل کا پانی قیمتا مل رہا ہے تو عورت کے قسل کے پانی کی قیمت مرد اداء کرے گا، ای طرح صورتِ مسئلہ میں بھی عورت کا کفارہ مرد اداء کرے گا۔

### 

ولنا النح اسلط میں ہماری دلیل بیصدیث ہے من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاهر النع لینی جس نے رمضان کا روزہ توڑ دیاس پروہ چیز واجب ہے جومظاہر پر واجب ہے اور مظاہر پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے مفطر پر بھی کفارہ واجب ہوگا اور صدیث میں لفظ مَن کا اطلاق کیا گیا ہے جومرد اور عورت دونوں کوشامل ہے، لہٰذا جس طرح مرد پر کفارہ واجب ہوگا اس طرح عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری اور عقلی دلیل ہے ہے کہ وجوب کفارہ کا سبب روزہ توڑنے کی جنایت ہے نہ کہ نشس جماع اور روزہ توڑنے کی جنایت میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں لہٰذا جب جرم میں دونوں شریک ہیں تو کفارہ میں بھی دونوں شریک ہوں گے۔

و لا تحمل المنح امام شافعی رئینظ نے اپنے دوسرے قول میں یہ بات کہی تھی کہ عورت کا کفارہ مرداداء کرے گا، صاحب ہدایہ یہاں سے اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رئینٹھ کی خام خیالی ہے، کیوں کہ کفارہ یا تو عبادت ہے یا پھر عقوبت ہے اس کی تردید کرتے میں نیابت چلتی ہے اور نہ ہی عقوبت میں، اس لیے جو جس پر واجب ہے اسے وہی اداء کرے گا اور کوئی کسی کی طرف ہے کسی چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔

وَلَوْ أَكُلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا يُتَغَذِّى بِهِ أَوْ يُدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا يُثَافَّ لَا يُقاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَارَةَ لِأَنَّهَا شُرِعَتُ فِي الْوِقَاعِ بِخِلَافِ الْقِيّاسِ لِإِرْتِفَاعِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يُقاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَارَةَ تَعَلَّقَتُ بِجِنَايَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَقَدْ تَحَقَّقَتُ، وَبِإِيْجَابِ الْإِغْتَاقِ تَكْفِيْرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُهُ مُكَفِّرَةٍ لِهِلِذِهِ الْجَنَايَةِ.
التَّوْبَةَ غَيْرُهُ مُكَفِّرَةٍ لِهِلِذِهِ الْجَنَايَةِ.

ترجمہ: اور اگر روزے دار نے کوئی ایسی چیز کھائی پی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا جس سے علاج کیا جاتا ہے تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، امام شافعی ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہوا ہے اس لیے کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع ہوا ہے اس لیے کہ تو بہ سے گناہ دور ہوجاتا ہے لہذا اس پر دوسری چیز کونہیں قیاس کیا جائے گا۔ ہماری دلیل بہ ہے کہ کفارہ رمضان میں کامل طور پر جنایت کے ساتھ متعلق ہے اور جنایت متحقق ہوگئ ہے۔ اور بطور کفارہ کے اعماق واجب کرنے سے معلوم ہوگیا کہ تو بہ اس جنایت کے لیے مکفر نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ ما يتغذّى به ﴾ جس كوغذا كے طور پر استعال كيا جاتا ہے۔ ﴿ يدأوى ﴾ دوا كے طور پر استعال ہوتا ہے۔ ﴿ ارتفاع ﴾ انھ جانا، ہث جانا۔ ﴿ ذنب ﴾ كناه۔

### روزے میں غذایا دوا کھانے مینے کا حکم:

مسکلہ بیہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جس سے غذاء حاصل کی جاتی ہے یا وہ چیز بطور دوااستعال کی جاتی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوں گی، امام شافعی پریشائیڈ فرماتے ہیں کہ اس

### 

پرصرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ جماع میں خلاف قیاس کفارہ مشروع جے حالاں کہ جماع کرنے کا گناہ تو تو بہ سے دور ہوجاتا ہے گر پھر بھی اس میں کفارہ کا وجوب خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلَّا اِلَا اِلْمَا اِلَى اعرابی تو تو بہ سے دور ہوجاتا ہے گر پھر بھی اس میں کفارے کا وجوب خلاف قیاس ثابت ہے تو اس پراکل وشرب وغیرہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یُقاسُ علیه۔ اور کھا پی کرروزہ فاسد کرنے کی صورت میں صرف قضاء واجب ہوگا، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

ہماری دلیل سے ہے کہ کفارے کا تعلق افطار کی جنایت کے ساتھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کامل جنایت کے ساتھ روزہ توڑے گا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جنایت کا کمال صرف جماع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل کہ جس طرح جماع میں جنایت کامل ہے اس طرح عمداً کھانے پینے میں بھی جنایت کامل ہے اور جماع موجب کفارہ ہے لہٰذا اکل وشرب بھی موجب کفارہ ہوں گے۔

وبایجاب الإعناق النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی جائے گا تو بہ ہی کو جماع کا کفارہ قرار دینا نہ تو درست ہے اور نہ ہی ہمیں تسلیم ہے، کیوں کہ شریعت نے اعماق رقبہ کو روزے کا کفارہ بنا کر واجب کیا ہے جس سے بیم مفہوم واضح ہوتا ہے کہ تو بہ افساد صوم کا کفارہ نہیں ہے، بل کہ اس کا کفارہ اعماق رقبہ وغیرہ ہے اور اس سے جماع کی جنایت دور ہوتی ہے، لہذا جب یہ بات فارت ہوگئ کہ جماع کی جنایت کفارے سے دور ہوتی ہے تو اس میں کفارے کا شبوت قیاس کے مطابق ہوا تو اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور اکل وشرب میں بھی کفارہ واجب کیا جاسکتا ہے۔

ثُمَّ قَالَ وَالْكَفَارَةُ مِثْلُ كَفَارَةِ الظِّهَارِ لِمَا رَوَيْنَا وَ لِحَدِيْثِ الْأَعُرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ وَ أَهْلَكُتُ، فَقَالَ مَاذَا صَنَعْتَ؟ قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَبِّدًا ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيِقُ رَقَبَةً، فَقَالَ هَلُ جَاءَنِي هَذِه ، فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَقَالَ هَلُ جَاءَنِي مَا جَاءَنِي إِلاَّ مِنَ الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَا أَمْلِكُ إِلاَّ رَقَيَتِي هَذِه ، فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُولَى بِفَرَقٍ مِّنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُولِئِي بِفَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فَرِقْهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللهُ مَا بَيْنَ لَابِتَي الْمُدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِي وَ مِنْ عِيَالِي، فَقَالَ كُلُ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ يُجْزِيْكَ وَ لَا يُجْزِئُ لَا بَيْنَ لَابِتَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَيْلُو فَى اللهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَ وَاللهُ مَا بَيْنَ لَابِتَى الْمُدِينَةِ أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِي وَ مِنْ عِيَالِي، فَقَالَ كُلُ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ يُجْزِيْكَ وَ لَا يُجْزِئُ أَخْدَا بَعْدَكَ، وَهُو حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيّ فِي قَوْلِهِ يُحَيِّرُ إِلَى مُ التَّامُ التَّرْتِيْبُ ، وَ عَلَى مَالِكِ فِي نَفْي النَّتَابُعِ لِلنَّصِ عَلَيْهِ.

ترفیجیل: پھر فرمایا کہ روزے کا کفارہ کفارہ کفارہ ظہار کی طرح ہے اس صدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کرچکے ہیں اور صدیث اعرائی کی وجہ ہے جو ہم روایت کرچکے ہیں اور صدیث اعرائی وجہ ہے کی وجہ ہے چناں چہ اس نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں خود بھی ہلاک ہوگیا اور میں نے دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا، آپ من این ہو جھاتم نے کیا کر لیا تو آپ من این ہو جھ کر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو آپ من این ہو جھ کر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو آپ من این ہوں، آپ نے فرمایا تو لگا تار دوماہ فرمایا کہ ایک رقبہ آزاد کردو، اس نے کہا کہ میں اپنے اس رقبہ کے علاوہ دوسرے رقبہ کا مالک نہیں ہوں، آپ نے فرمایا تو لگا تار دوماہ

تک روز ہے رکھو، اس نے کہا کہ جو بچھ بچھ پر آیا ہے وہ روز ہے ہی کی وجہ ہے تو آیا ہے، تو آپ مُلُاثِیْا نے فر مایا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اس نے کہا کہ میں اس کی بھی سکت نہیں رکھتا (میر ہے پاس پچھ نہیں ہے) تو آپ مُلُاثِیْا نے ایک فَر ق چھو ہارے حاضر کیے جانے کا حکم فرمایا اور ایک روایت میں (فرق کی جگہ) عرق مروی ہے، جس میں پندرہ صاع چھو ہار ہے تھے اور آپ نے فرمایا انھیں مسکینوں میں تقسیم کردو، اس نے کہا بخدا مدینہ کی دونوں لا بتول کے مابین مجھ سے اور میر ہے بچوں سے زیادہ ضرورت مندکوئی نہیں ہے، تو آپ مُلُیِّیْ اِن فرمایا کہ تم اور تمھارے بچول کر اس سے کھالو، یہ تمھارے لیے تو کافی ہوگا لیکن تمھارے بعد کی اور کے لیے کافی (جائز) نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث امام شافعی رایشائی کے خلاف ان کے قول یخید میں جمت ہے، کیوں کہ حدیث کا مقتضی میں جب ، اور امام ما لک کے خلاف ہے در یے کی نفی کرنے میں جب ہے، کیوں کہ بلانا غدروزے رکھنے پرنص وارد ہے۔

#### اللغات:

﴿أهلكت ﴾ ميں نے بلاك كيا۔ ﴿و اقعت ﴾ ميں نے جماع كيا۔ ﴿وقبة ﴾ مملوك غلام يا باندى۔ ﴿متنابع ﴾ بِ در يه بغير وقف كے۔ ﴿فوق ﴾ ثوكرى۔ ﴿عرق ﴾ تصيابع ﴾ جور۔

### تخريج:

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الصوم باب المجامع في رمضان حديث رقم: ١٩٣٧.

و ابوداؤد في كتاب الصيام باب كفارة من اتى اهم في رمضان، حديث رقم: ٢٣٩٠.

### روزے کے کفارے کی وضاحت:

اس درازنقس عبارت کا مطلب بالکل آسان ہے، عبارت میں صرف بیہ بتایا گیا ہے کہ روزے کا کفارہ کفارہ ظہار کی طرح ہے، یعنی جس طرح کفارہ ظہار میں ترتیب واجب ہے اور سب سے پہلے اعماق رقبہ کا حکم ہے دوسرے نمبر پر دوماہ تک لگا تار روزے رکھنے کا حکم ہے، اس طرح کفار صوم میں بھی ترتیب واجب ہے اور روزے رکھنے کا حکم ہے، اس طرح کفار صوم میں بھی ترتیب کے مطابق اس کا اداء کرنا ضروری ہے۔ اس سلطے کی پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گذر چی یعنی "من افعطو فی د مضان فعلیہ ما علی المظاهو" یعنی جو خص رمضان میں روزہ توڑ دے اس پر وہی کفارہ واجب ہے جو مظاہر یعنی اس افعطو فی د مضان فعلیہ ما علی المظاهو" یعنی جو خص رمضان میں روزہ توڑ دے اس پر وہی کفارہ واجب ہے، البندا مفطر صوم پر بھی اس ترتیب کے ساتھ کفارہ واجب ہے، البندا مفطر صوم پر بھی اس ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہوگا ، مظاہر کے حق میں ادائیگی کفارہ کی ترتیب قرآن کر یم کی اس آیت سے تابت ہے، والمذین متنابعین ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہوگا ، مظاہر کے حق میں ادائیگی کفارہ کی ترتیب قرآن کر یم کی اس آیت سے تابت ہے، والمذین متنابعین من قبل أن يتماسا۔ فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکينا۔ اس سلطے کی دوسری دلیل اعرائی کی وہ صدیث ہے جو ترجے کے من قبل أن يتماسا۔ فمن لم يستطع فاطعام ستين مسکينا۔ اس سلطے کی دوسری دلیل اعرائی کی وہ صدیث ہے جو ترجے کے تو یوری تفصیل سے بیان کی گئی ہوا دراس حدیث سے بھارا وجو استدلال با بی طور ہے کہ آپ میکن گئی ہوا ما کین کو کھانا سے بہا اعماق رقبہ کا حکم دیا اور پھر تیسر سے نمبر پر ساٹھ مسا کین کو کھانا سے کہا اعتماق رقبہ کا حکم دیا ور جس سے بیا اعماق روزہ رکھ کر کفارہ دینا کھانا نے کا حکم دیا ور قبر سے سے بیات کھل کر سامنے آگئی کفارہ میں ترتیب واجب ہے اور اگر کوئی روزہ رکھ کر کفارہ دینا

## ر آن البدايه جلدا ي من المان على الم

عاہے تو اس کے لیے بلاناغدلگا تارروزہ رکھنا واجب ہے۔

وهو حجة على الشافعي رَمَّ اللَّيْ الله الله الفق كفاره اواء كرنے كا كنارے كا اوا يكى ميں ترتيب ك قائل نہيں ہيں، بل كه ان كا نظريد يہ ہے كه بدون تو تيب كيف ما اتفق كفاره اواء كرنے كا تخبائش ہے، چنال چا گر كوئى تخص اعماق رقبہ پر قاور بوتو اس كے ليے روزه ركھنا يا مساكين كو كھانا كھلانا ورست ہے، اس طرح امام ما لك ولينيا روزے ميں تسلسل اور تنابع ك قائل نہيں ہے، بل كه اگر كوئى فض متفرق طور پر بھى روزه ركھتا ہے تو اس كا روزه اواء بوجائے گا۔ امام شافعى كى دليل حضرت سعد بن ابى وقاص كى يہ يہ بل كه اگر كوئى فض متفرق طور پر بھى روزه ركھتا ہے تو اس كا روزه اواء بوجائے گا۔ امام شافعى كى دليل حضرت سعد بن ابى وقاص كى يہ يہ بلك كه اگر كوئى فض متفرق طور پر بھى دوزه ركھتا ہے تو اس كا روزه اواء بوجائے گا۔ امام شافعى كى دليل حضرت سعد بن رقب اور بعنی دوزہ بر ہے ہو اسلم فقال ابنى افطوت فى دمضان ، فقال اعتق در ليے كفار ہے كه اس ميں كلمه أو كے ابنام ما لك وليني نيا ہے اور كلمه الله عليہ عن كفارة صوم ميں بھى تنابع واجب نہيں ہوگا اور نہيں ہے، بل كہ سيم على سيال الخير ہے، امام ما لك وليني نيا واجب نہيں ہے، اس طرح رمضان كے قضاء روز ول ميں تنابع واجب نہيں ہے، اس طرح كفارة صوم ميں بھى تنابع واجب نہيں ہوگا اور كيا ہے بعنی جس طرح رمضان كے قضاء روز ول ميں تنابع واجب نہيں ہے، اس طرح كفارة صوم ميں بھى تنابع واجب نہيں ہوگا اور كيا ہے، جس الله عرب اور دليل ہے، كوں كہ اس ميں مقرق طور پر ہر روزد در ديل ہے، كون كہ اس ميں معارض كرا ہو تنابع كی بھى وضاء در ہوں كہ خلاف حدیث اعرائی جست اور دليل ہے، كوں كہ اس ميں ترب كے بھى وضاء ہو ہوں دے خلاف حدیث اعرائی جست اور دليل ہے، كوں كہ اس ميں معارض كرا ہوں كے خلاف حدیث اعرائی جست اور دليل ہے، كوں كہ اس ميں معرب كے بھى وضاء دت ہے۔

ری حضرت سعد کی حدیث تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے اور ہماری بیان کر وہ حدیث اعرابی حدیثِ مشہور ہے اور خبر واحد حدیث سعد میں تخییر یا ترتیب کا بیان نہیں ہے، بل کہ اس ہے اور خبر واحد حدیث مشہور سے نکر نہیں لے متی ، دو سرا جواب یہ ہے کہ حدیث سعد میں تخییر یا ترتیب کا بیان نہیں ہے، اور میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے کفارہ اواء کیا جاسکتا ہے، لہذا اس سے تخییر یا عدم ترتیب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور امام مالک کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا ہم نے نص پیش کیا ہے اور آپ قیاس کرنے چلے ہیں، ذرا سوچے تو سہی کہ نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا اوقات ہے۔

وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ مَعْنَى، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيهِ لْإِنْعِدَامِهِ صُوْرَةً.

ترجملہ: اور جس شخص نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہے اس لیے کہ معناً جماع موجود ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ صور تا جماع معدوم ہے۔

### اللغاث:

\_ ﴿فوج﴾ عورت کی پیشاب کی جگه۔

### سبیلین کے علاوہ کہیں اور دگر کر انزال کرنے کا حکم:

مسئلہ سے کہ اگر کسی روزہ دار نے قبل اور دبر کے علاوہ بدن کے کسی اور جھے میں ذکر رگڑ کر یا کسی اور طرح سے انزال کر ایا تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگا، کفارہ نہیں واجب ہوگا، قضاء اس لیے واجب ہوگا کہ معنی کے اعتبار سے جماع موجود ہے اور کفارہ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت ضروری ہے اور یہاں چوں کہ قبل یا دبر میں اوخال نہیں پایا

# ر أن البدليه جلد ال ي المحالية الماروزه كيان من ي

گیا اس لیے جنایت کامل نہیں ہوئی اور جب جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ لَيْسَ فِي إِفْسَادِ صَوْمٍ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَعُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُةً.

توجیجی اورغیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے میں کفارہ نہیں ہے، اس لیے که رمضان میں افطار کرنا بہت بڑی جنایت ہے، لہذا اس کے ساتھ دوسرے کو لاحق نہیں کیا جائے گا۔

### غيررمفان كروزيكوفاسدكرف كاحكم:

مسئلہ بیہ ہے کہا گرکوئی روز ہ دار رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روز ہ تو ڑ دے اور فاسد کردے تو اس پرصرف قضاء واجب ہوگی ، کفارہ نہیں واجب ہوگا ، کفارہ رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کے ساتھ خاص ہے ، کیوں کہ رمضان کے روزے کوتو ژنا بہت بڑا جرم ہے اور اس میں روز ہے کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس کی بھی بے حرمتی ہے، جب کہ غیررمضان میں صرف صوم کی ہے حرمتی ہے، اس کیے غیررمضان کو رمضان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا اور غیررمضان کا روزہ فاسد کرنے سے کفارہ نہیں

وَ مِنْ اِحْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَّ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ أَفْطَرَ لِقَوْلِهِ ◘ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْفِطْرِ وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِإِنْعِدَامِهِ صُورَةً.

ترجمه: اورجس نے حقندلیا یا ناک میں کوئی چیز چڑھائی یا اپنے کان میں دوا ٹپکائی تو اس نے افطار کر دیا ، اس لیے آپ مَنْ الْتِیْمُ کا ارشادگرامی ہے داخل ہونے والی چیز وں سے فطر تحقق ہوجا تا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ فطر کے معنٰی پائے گئے اور وہ اس چیز کا جوف معدہ تک پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح ہو۔اوراٹ مخص پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ صورتا فطرمعدوم ہے۔

﴿ احتقن ﴾ انياليا، حقنه كيا \_ ﴿ استعط ﴾ ناك مِن كوئي دوا وغيره چره ائي \_ ﴿ وصول ﴾ پنجنا، ملنا \_

اخرجه البيهقي في السنن الكبري في كتاب الصيام باب الافطار بالطعام و بغير الطعام، حديث: ٨٢٥٣.

### روزے کے دوران حقنہ لینے ناک یا کان میں دوا ڈالنے کا حکم:

حقنہ کہتے ہیں پاخانے کے راستے سے پیٹ میں کوئی دوا پہنچانا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے حقنہ لگوایا، یا ناک میں دوا ڈالی یا کان میں کوئی دوائیکا یا تو ان متیوں صورتوں میں اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ آپ سُکا اُنیکِ کا ارشاء گرامی ہے الفطر مما دحل کہ جوف معدہ میں داخل ہونے والی چیزوں سے روز ہ اُوٹ جاتا ہے اور یہ چیزیں بھی جوف معدہ تک پہنچ جاتی ہیں اس لیے ان کے داخل کرنے اور جوف معدہ تک پہنچانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا۔

### ر ان البدايه جلدا ي المحالية المراه على المحالية المحال المحالية المحال المحالية المحال المحالية المحا

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح غذاء سے بدن کو تقویت پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس طرح دواء سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے اور غذاء کا پہنچنا مقدصوم ہے البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ اصلاح مقصود ہوتی ہے اور غذاء کا پہنچنا مفسد صوم ہے لہذا دوا کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہے، البتہ اس صورت میں روزہ دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں صورتا افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کہ صورتا افطار میہ ہے کہ منص کے ذریعے کوئی چیز اندر پہنچائی گئ ہے اس لیے صورتا افطار نہ پائے جانے کی وجہ سے کفارہ نہیں واجب ہوگا۔

### وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي أَذُنَيْهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُةً لِإِنْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّوْرَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْخَلَهُ الدُّهْنَ.

تر جمل : اوراگر روزه دار نے اپنے کانوں میں پانی ٹرکایا یا دونوں کانوں میں خود پانی داخل ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ نہ تو معنا افطار ہوا اور نہ ہی صور تا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے تیل داخل کیا۔

### اللغات:

﴿اقطر ﴾ ئيكايا۔ ﴿دهن ﴾ تيل۔

### كانون مِن ياني والسيخام:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے خود اپنے کا نول میں پانی ڈالا یا حوض اور تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت خود پانی کا نول میں داخل ہوگیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیول کہ ان صورتوں میں نہتو صورتا افطار موجود ہے اور نہ ہی معنا ،صورتا افطار تو اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ اصلاح بدن کے لیے کوئی وجہ سے نہیں پایا گیا کہ اصلاح بدن کے لیے کوئی چیز اندر نہیں پہنچائی گئی، لہذا جب ان صورتوں میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے افطار معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ ہمی فاسد نہیں ہوگا۔

بخلاف النح فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے کا نوں میں تیل ڈالا تو اس کاروزہ فاسد ہوجائے گا اوراس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ یہاں معناً افطار موجود ہے، اس لیے کہ کان میں اصلاحِ بدن کے لیے ہی تیل ڈالا جاتا ہے۔

وَ لَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ امَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفُطَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ<sup>الْ</sup> عَلَيْهِ وَالَّذِي يَصِلُ هُوَ الرَّطُبُ، وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِلانْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِّسَاعِهِ أُخُولَى كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنَ الرَّطُبُ، وَقَالَا لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُنِ بِالْوُصُولِ لِلانْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِّسَاعِهِ أُخُولَى كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنَ اللَّوَاءِ، وَ لَهُ أَنَّ رُطُوْبَةَ الدَّوَاءِ "تُلَاقِي رُطُوبَةَ الْجَرَاحَةِ فَيَنْسَدُّ فَمُهَا.

بِخَلَافِ الْيَابِسِ لِلْآنَّةُ يُنَشِّفُ رُطُوبَةَ الْجَرَاحَةِ فَيَنْسَدُّ فَمُهَا.

تر جملے: اور اگر روزے دارنے جا کفہ یا آمّہ کی دواء کی اور دواء اس کے جوف یا اس کے دماغ تک پہنچ گئی تو حضرت امام ابوصنیفہ راتی میں اس کا روزہ افطار ہوگیا، اور جو دواء پنچی ہے وہ تر ہے، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ افطار نہیں

### ر أن البداية جلدا على المسلم ا

ہوا کیوں کہ چینچنے کا یقین نہیں ہے اس لیے کہ راستہ بھی بندر ہتا ہے اور بھی کھلا رہتا ہے جیسا کہ خشک دواء میں ہے۔ اور حضرت امام صاحب چراتیمیٹ کی دلیل میہ ہے کہ دواء کی رطوبت زخم کی رطوبت سے ملتی ہے اور میلان نیچے کی طرف بڑھتا ہے چناں چہ جوف تک جا پہنچتا ہے، برخلاف خشک دواء کے، اس لیے کہ وہ تو زخم کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کا منھ بند ہوجاتا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ جانفه ﴾ پیٹ کا گراز خم۔ ﴿ آمه ﴾ سرکا گراز خم۔ ﴿ وطب ﴾ تر، گیل۔ ﴿ انضمام ﴾ جزنا، ال جانا۔ ﴿ منفذ ﴾ راستہ۔ ﴿ انساع ﴾ کال جانا، کشادہ ہونا۔ ﴿ يابس ﴾ خشک۔ ﴿ وطوبة ﴾ ترکی۔ ﴿ ينشف ﴾ خشک کرديت ہے، کھا ديتی ہے۔ مريا پيٹ کے گہرے زخم مِن ووالگانے کا تھم:

علی عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جائفۃ وہ زخم کہلاتا ہے جو جوف معدہ تک پہنچا ہواور آمّۃ وہ زخم ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہو۔ صورتِ مسکدیہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے جا نفہ یا آمّہ میں تر دوا ڈالی اور وہ دوا سرایت کر کے پیٹ یا د ماغ تک پہنچا ہوا ہو۔ صورتِ مسکدیہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے جا نفہ یا آمّہ میں تر دوا ڈالی اور وہ دوا سرایت کر کے پیٹ یا د ماغ تک پہنچا گئی تو حضرت امام اعظم چڑھی گئے ہے کہ د ماغ اور جوف کا سراخ ہمہ وقت کھلانہیں رہتا، بل کہ بھی کھلا رہتا ہے اور بھی بند ماسر نہیں ہوگا، حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ د ماغ اور جوف کا سراخ ہمہ وقت کھلانہیں رہتا، بل کہ بھی کھلا رہتا ہے اور بھی بند رہتا ہے اور بہت ممکن ہے جس وقت دوا ، وغیرہ پہنچائی جائے اس وقت وہ بند ہو، اس لیے ان صورتوں میں چوں کہ دوا ، کے جوف اور د ماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اور جس طرح شاور د ماغ تک پہنچنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اور جس طرح شراور طب دوا ، سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

ولہ النے حضرت امام اعظم مِلِیُّظِیْ کی دلیل ہے ہے کہ تر اور خشک دونوں کو ایک ہی ڈنڈ ہے ہے بانکنا مناسب نہیں ہے، بل کہ دونوں میں فرق ہے، چناں چہ تر دواء جب زخم کی رطوبت ہے لئی ہو اندر ہی کی طرف سرایت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب دواء اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک پہنچنے کا اندر کی طرف سرایت کرے گی تو جوف وغیرہ تک پہنچنے کا پہلو غالب ہے لہذا اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، اس کے برخلاف آگر دواء خشک ہوتی ہے تو وہ زخم کے ساتھ لگ کراس کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے اور زخم کے منھ کو بند کر دیتی ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا، اس کے جس سے اندر تک کچھ بھی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے دواء کے خشک ہونے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ أَقْطَرَ فِي إِخْلِيلِهِ لَمْ يُفُطِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَيْكَانِهُ وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَا لِلْكَانِيهُ وَمَا لَكُولُهُ وَمَا لَكُولُهُ وَمَا لَكُولُهُ وَمَا لَكُولُهُ وَمَا لَكُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا لَكُولُ مُعْمَلًا وَلَهُ الْبَوْلُ مَا الْبَوْلُ مَا الْبَوْلُ مَا الْبَوْلُ مَا الْبَوْلُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا حَائِلٌ وَ الْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ وَ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ.

توجهد: اوراگر روزه دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں دوا ٹرکائی تو امام ابو حنیفہ رایشینے کے یہاں اس کا روزہ فاسدنہیں ہوا، امام

### ر آن البدايه جلد المسير المسير المسير ١٦٥ المسير الكام روزه كيان ميس ي

ابو یوسف برایشید فرماتے ہیں کہ فاسد ہوگیا اور امام محمد برایشید کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام ابو یوسف برایشید کے بہاں میہ بیٹاب نکلتا ہے، اور حضرت امام اعظم بہاں میہ ثابت ہوا ہے کہ سوراخ اور جوف کے درمیان ایک راستہ ہے، اور اس لیے اس سے بیٹاب نکلتا ہے، اور حضرت امام اعظم برایشید کے یہاں میہ بات ثابت ہوئی کہ اصلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حاکل ہوتا ہے اور پیٹاب اس سے میکتا ہے اور میہ باب فقہ سے متعلق نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ حليل ﴾ مردكى پيتاب كاه كاسوراخ - ﴿ مثانة ﴾ پيتاب كى تھىلى - ﴿ يترشح ﴾ ئيكتا ہے، رستا ہے۔ ﴿ حائل ﴾ ركاوت، آ ز ـ

### ذكر كي سوراخ مي دوا والخاطم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے اپنے ذکر کے سوراخ میں کوئی دوا ٹپکائی تو امام اعظم والیٹھائیہ کے یہاں اس کے روزے برکوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ برقر ارر ہے گا، لیکن امام ابو یوسف ولیٹھائیہ کے یہاں اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا، البتہ امام محمد ولیٹھائیہ سے اس سلسلے میں کوئی حتی قول منقول نہیں ہے، چناں چہ امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ دہ امام ابو یوسف ولیٹھائیہ کے ساتھ ہیں اور مبسوط میں یہ مذکور ہے کہ وہ امام اعظم ولیٹھائیہ کے ساتھ ہیں (بنایہ) بہر حال اصل مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف ولیٹھائیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ احلیل اور جوف کے درمیان ایک راستہ اور ایک نالی کا وجود ضروری قرار دیتے ہیں اور اس نالی سے پیشاب نکاتا ہے، لہذا جب احلیل اور جوف کے درمیان راستہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ احلیل میں ڈالی جانے والی دواء جوف تک پہنچ گی اور جوف تک دواء کا بہنچا روزہ کے لیے مفسد ہاں لیے اس صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب طِیشیڈ فرماتے ہیں کہ آپ احلیل اور جوف کے مابین راستے کی بات کرتے ہیں اوّلا تو ان کے مابین کوئی راستہ نہیں ہواور پیشاب کسی راستے سے نہیں نکاتا، کوئی راستہ نہیں ہواور گر ہے بھی جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو پھر ان کے مابین مثانہ حائل ہے اور پیشاب کسی راستے سے نہیں نکاتا، بل کہ اسی مثانہ سے میکتا ہے لہٰذا جب احلیل اور جوف کے درمیان مثانہ حائل ہے تو کسی بھی طرح کی دواء احلیل سے جوف تک نہیں پہنچے گی اور جب جوف تک دواء کے پہنچنے کا امکان معدوم ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس سے روز ہھی فاسد نہیں ہوگا۔

و هذا لیس النع صاحب مداید فرماتے ہیں کدامام صاحب اور امام ابولیسف وی کی یداختلاف اور اطلیل وجوف کے درمیان رائے کا بونا یا نہ بوناکسی فقہی اصل اور ضابطے سے متعلق نہیں ہے، بل کہ یہ فن طب سے متعلق ہے اور اس کا موضوع تشریح الابدان ہے۔

وَ مَنْ ذَاقَ شَيْنًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُورَةً وَمَعْنَى، وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْرِيْضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ.

تر جملے: اور جس روز ہ دار نے اپنے منھ سے کوئی چیز چکھی تو اس کا روز ہ فاسد نہیں ہوگا کیوں کہ صور تا اور معناً فطر معدوم ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روز ہے کوفساد پرپیش کرنا ہے۔

#### 

﴿ ذاق ﴾ چکھا۔ ﴿ تعریض ﴾ سامنے لانا، پیش کرنا۔

### روزے میں کوئی چیز محصنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیےکوئی چیز چکھنا مکروہ ہے، اور اس چکھنے سے اس کا روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیوں کہ چکھنے میں نہ تو صورتا افطار ہے اور نہ ہی معنا افطار ہے جب کہ فسادِ صوم کے لیےصورت یا معنی دونوں میں سے کسی ایک طرح افطار ضروری ہے، ہاں اس کا بیٹمل مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بلاضرورت روزے کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے۔

وَيُكُرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُلَّهُ، لِمَا بَيَّنَا، وَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَجِدُ مِنْهُ بُلَّا صِيَانَةً لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدِهَا.

ترجمل : اورعورت کے لیے اپنے بچ کے واسطے کھانا چبانا مکروہ ہے جب کداس کومضغ سے چارہ کار ہو، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگرعورت کے لیے کوئی چارہ کارنہ ہوتو حفاظتِ ولد کے پیشِ نظر مضغ میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کدا گرعورت کو اپنے بچے پر کوئی خوف ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔

### اللغاث:

﴿تمضع﴾ چادے۔ ﴿صيانة ﴾ تفاظت۔

### این بچے کے لیے کھانا چبانے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہواور وہ ازخود کھانا نہ کھا سکتا ہو، گراس عورت کے علاوہ دوسرا کوئی ہو جواسے کھانا چہا کر کھلاسکتا ہوتو اس صورت میں روزہ دار مال کے لیے بچے کے داسطے کھانا چبانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں بھی صوم کوفساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی دوسرا چبا کر کھلانے والا موجود نہ ہوتو پھر اس صورت میں خوداس روزہ دارعورت کے لیے چبا کر بچے کو کھانا کھلانا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کے بچے ک جان جانے کا خطرہ ہے، اسی لیے شریعت نے عورت کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اگر اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کی آجائے گی اور اس کا شیرخوار بچہ بھوک سے متاثر ہوگا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ لہٰذا جب تھا ظت طفل کے پیش نظر شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ مکروہ کرنے میں کیا حرج ہوسکتا ہے؟

وَ مَضْغُ الْعَلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ لِلَّنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ، وَ قِيْلَ إِذَا لَمْ يَكُنُ مُلْتَئِمًّا يَفْسُدُ، لِلَّنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ الْعَضُ أَجْزَائِهِ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ اَسُوَدَ يُفْسِدُ وَ إِنْ كَانَ مُلْتَئِمًّا، لِلَّنَّةُ يَتَفَتَّتُ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعُرِيْضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ، وَ لِلَّنَّةُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ وَلَا يُكُرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنُ صَائِمَةً لِقِيَامِهِ مَقَامِ السِّوَاكِ فِي

حَقِّهِنَّ، وَ يُكُرَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلَّةٍ ، وَقِيْلَ لَا يَسْتَحِبُّ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِالنِّسَاءِ.

تر میں اور گوند چبانا روزے دار کومفطر نہیں کرتا کیوں کہ گونداس کے جوف تک نہیں پنچتا اور ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند مسلا ہوا نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ نہ ہوتو روزہ کو فاسد کردیتا ہے، کیوں کہ اس کے بعض اجزاء جوف تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر گوند سیاہ ہوتو روزہ کو فاسد کر دے گا اگر چہ مسلا ہوا ہو، اس لیے کہ سیاہ گوند ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے، البتہ روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں روزے کو فساد کے لیے پیش کرنا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ افطار کے ساتھ مہتم ہوگا۔

اورعورت اگرروزہ دار نہ ہوتو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے کیوں کہ عورتوں کے حق میں گوند مسواک کے قائم مقام ہاور مردوں کے لیے مکروہ ہے جبیبا کہ کہا گیا ہے بشرطیکہ ریکسی بیاری کی وجہ سے نہ ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعال پندیدہ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

#### اللغات:

### روزے میں گوند چبانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دارنے گوند چبالیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ گوند میں چپ چیاہٹ ہوتی ہے اور چبانے سے بیورا گوند دائتوں میں لگا رہتا ہے اور جوف معدہ تک کوئی چیز نہیں پنچی ہے جب کہ جوف معدہ تک غذاء وغیرہ کے پہنچنے سے ہی روزہ فاسد ہوتا ہے، لہذا جب گوند جوف معدہ تک نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر گوند ملا ہوا نہ ہو اور اس کے اجزاء بالکل باریک ہوں تو اس کا چبانا مفسد صوم ہے،
کیوں کہ اس صورت میں اس کے بعض اجزاء معدہ تک پہنچ جائیں گے، اور معدہ تک معمولی چیز کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہے، لہذا گوند
کے باریک اور ریزہ ریزہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر گوند کالے رنگ کا ہوتو اس کے
چبانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا اگر چہ باہم ملا ہوا ہو، اس لیے کہ کالا گوند ریزہ ریزہ ہوجاتا ہے اور وہ گھل مل کر معدہ تک پہنچ جاتا
ہے اور معدہ تک پہنچنا اس کے مفسد اور مفطر ہونے کے لیے کائی ہے۔

الا آند یکوہ النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر گوندموٹا ہواوراس میں چکاہٹ زیادہ ہواوراس کے معدہ تک پہنچ کا اندیشہ کم ہوتو بھی روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے، کیول کہ اس میں خام خوابی روزے کو فساد پر پیش کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے گوند کے کچھا جزاء معدہ تک چلے جائیں اور روزہ کوخراب کردیں، دوسری خرابی ہے کہ جب روزہ دار گوند چبائے گا تو لوگ اے روزہ تو ڑنے اور افطار کرنے کا الزام دیں گے، اس لیے ان حوالوں سے بھی روزہ دار کے لیے گوند چبانا مکروہ ہے۔ ولا یکوہ للمو أة اللح فرماتے ہیں کہ اگر عورت روزہ دار نہ ہوتو اس کے لیے گوند چبانا مکروہ نہیں ہے، کیول کہ عورتوں کے حق میں گوند مواک کے مقام ہے، اس لیے کہ عورتوں کے دانت اور ان کے مسوڑ سے کمزور ہوتے ہیں اور وہ مسواک جیسی

### ر آن البداية جدر يون على المسلم ١٦٨ على المام روزه كيان من ك

تخت چیز برداشت نہیں کرسکتیں، لہذا ان کے حق میں گوند مسواک کی طرح ہے اور مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، لہذا گوند بھی مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے ہوگا۔ لیکن مردوں کے لیے بھی اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ مردوں کے لیے گوند کا استعمال ممباح تو ہے مگر مستحب اور مستحسن نہیں ہے، کیوں کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور مردوں کوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ وَدُهْنِ الشَّارِبِ، لِأَنَّهُ نَوْعُ ارْتِفَاقِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ مَّحْظُورِ الصَّوْمِ وَ قَدْ نَدُبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَ إِلَى الصَّوْمِ فِيْهِ، وَ لَا بَأْسَ بِالْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةِ، وَ يَسْتَحْسِنُ دُهْنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مِنْ قَصْدِهِ الزِّيْنَةُ ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ النَّدَاوِيَ دُوْنَ الزِّيْنَةُ ، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِصَابِ وَلَا يَفْعَلُ لِتَطُولِيْلِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتُ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ.

تروج کہ اور سرمہ لگانے اور مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی آرائش ہے اور آرائش روزے کے من فی نہیں ہے اور نبی اکرم تنافیز کے عاشوراء کے دن سرمہ لگانے اور روزہ رکھنے کومستحب قرار دیا ہے، اور مردوں کے لیے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ اس سے علاج مقصود ہو، زینت مقصود نہ ہو، اور مونچھ میں تیل لگا نامستحس ہے جب اس کا مقصد زینت نہ ہواس لیے کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور ڈاڑھی بڑھانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے جب ڈاڑھی مقدار مسنون میں ہواور وہ ایک مشی ہے۔

#### اللّغاث:

و كحل بسرمه ودهن بيل وشارب بمونجيس ومعظور بمنوع وندب برغيب دى - هو كحل بسرمه وندب برغيب دى - هو كحل بسرمه لكانا و تداوى كانا ، دواكرنا و الحية به دارهى - هو تبداد بي مقدار -

### تخريج:

اخرجه البيهقي في شعب الايهان في كتاب الصيام باب صوم التاسع مع العاشر، حديث رقم: ٣٧٩٧. و البخاري في كتاب الصوم باب اذا نوى بالنهار صومًا، حديث رقم: ١٩٢٧.

### سرمدلگانے اور مونچھوں وغیرہ میں تیل لگانے کا تھم

مئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے سرمہ لگانے اور مونچھ میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ چیزیں آ راکش زندگی میں سے ہیں اور بحالتِ صوم آ راکش کرنا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے، بل کہ یہ امر مندوب اور ستحن ہے اور خود نبی اکرم مُلَا اِنْتِا اِلَّم مُلَا اِنْتِیْا ہے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے اور سرمہ لگانے کا استخباب مروی ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بغرض علاج سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زینت کے لیے مردوں کے حق میں سرمہ لگانا مکروہ ہے کیوں کہ زیب وزینت عورتوں کا خاصہ ہے نہ کہ مردوں کا، اسی طرح آگر زیب وزینت مقصد نہ ہوتو مونچھوں میں تیل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ تیل خضاب کا کام کرتا ہے اور خضاب لگانا مسنون وستحسن ہے۔

ولا یفعل النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ڈاڑھی مقدارمسنون کے مطابق لینی ایک مٹھی ہوتو ڈاڑھی بڑھانے اور کمبی

## ر أن البداية جدر المحالة المحا

کرنے کی غرض سے تیل نہیں لگانا جا ہے، کیوں کہ یہ بھی زیب وزینت میں داخل ہوگا اورعورتوں کے بال لمبا کرنے کے مشابہ ہوگا جب کہ مردن کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّعْبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ لِقَوْلِهِ • صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ حِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّ عَلَيْهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْرِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ الْحُلُوفُ السَّوَاكُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّ عَلَيْهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَثْرِ الْمَحْمُودِ وَهُو الْحُلُوفُ فَلَا السَّابَة دَمَ الشَّهِيْدِ، لِلْآنَة أَثَرُ الظَّلْمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّابَة دَمَ الشَّهِيْدِ، لِلْآنَة أَثَرُ الظَّلْمِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّعْبِ الْحَالِمِ الْمَاءِ لِمَا رَوَيُنَا.

تروی کی بہترین خصلت مسواک ہے، بغیر کی تفصیل کے، امام شافعی بالٹیڈ فرماتے ہیں کہ شام کومسواک کرنا مکروہ ہے کیوں کہ روزے دار کی بہترین خصلت مسواک ہے، بغیر کی تفصیل کے، امام شافعی بالٹیڈ فرماتے ہیں کہ شام کومسواک کرنا مکروہ ہے کیوں کہ اس میں پہندیدہ اثر یعنی خلوف کو زائل کرنا ہے، لہذا بیخون شہید کے مشابہ ، وگیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ عبدت کا اثر ہے اور اخذہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ برخلاف دم شہید کے، کیوں کہ وہ ظلم کا اثر ہے، اور سبزتر اور پالی سے ترکی بوئی مسواک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے۔

### اللغاث:

﴿سواك ﴾ مسواك كرنا۔ ﴿غداق ﴾ صبح ك وقت، ﴿عشى ﴾ شام، رات كا وقت، ﴿خصال ﴾ واحد خصلة؟ عادت، ﴿خلوف ﴾ منه كى بور ﴿مبلول ﴾ بعكونى موئى واحضر ﴾ سبز۔

### تخريج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہال روزے دار کے لیے ضبح وشام ہر وقت مسواک کرنے کی اجازت ہے ادر مسواک تر ہو یا پی وغیرہ میں بھگا کرتر کی گئی ہو بہرصورت اس کا استعال مباح ہے اور کوئی کراہت یا قباحت نبیں ہے۔ امام شافعی ہیڈئیڈ فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر زوال تک تو مسواک کرنے کی اجازت ادر اباحت ہے، کیکن زوال کے بعد مسواک کرنا کروہ ہے، کیوں کہ حدیث میں ہے لیخلوف فیم المصانیم اطیب عند الله من ریح المیسك یعنی روزہ دار کے منھ کی بواللہ کے نزد کید مشک سے دیادہ پینی ہواک کرنے سے یہ بوزائل ہوجائے گی ، اس لیے کہ زوال کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا کروہ ہے۔ اور نیا بودم شہید کے خون وغیرہ کونیوں دھویا جاتا اور لت بت ہونے کی حالت کرنا کروہ ہے۔ اور یہ بودم شہید کے مشابہ ہے یعنی جس طرح شہید کے خون وغیرہ کونیوں دھویا جاتا اور لت بت ہونے کی حالت میں اسے فن کر دیا جاتا ہے اس طرح روزہ دار کے لیے بھی اپنے منھ وغیرہ کوصاف کر کے خلوف کو زائل کرنا مناسب نہیں ہے، بل

### ر آن البدايه جلد الله الله جلد المحال المحال على المحال الكام روزه كے بيان عمل كار

ہماری دلیل بے حدیث ہے خیر خلال الصائم السواك كه روزے داركى بہترین خصلت مسواك كرنا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمارا وجدات دلال يول ہے كه اس ميں مسواك كرنے كوروزه داركى عمدہ خصلت قرار ديا گيا ہے اور ضبح كونت مسواك كرنا مباح ہوگا اس طرح شام كے وقت بھى مسواك كرنا مباح ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل ہیہ ہے کہ آپ مُنَافِیْنَا نے ہرنماز کے لیے مسواک کومسنون قرار دیا ہے اور مسواک والے وضو کی نماز کو دیگر نماز وں سے ستر گنا افضل قرار دیا ہے اور ان حدیثوں میں بھی عام حکم بیان کیا گیا ہے اور رمضان یا غیر رمضان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا ان حوالوں سے بھی ہر وقت مسواک کرنے کی اباحت ثابت ہوتی ہے اور صبح وشام کی تخصیص سمجھ میں نہیں آتی۔

قلنا ہو النے امام شافعی ولیٹھیڈ نے خلوف کو دم شہید پر قیاس کیا تھا یہاں سے اسی قیاس کی تر دید کی جارہی ہے، فرماتے ہیں کہ خلوف کو دم شہید پر قیاس کی تا ہوں ہے۔ اور خلوف اسی عبادت کا اثر ہے اور عبادت کے لیے اخفاء زیادہ مناسب ہے اور اخفاء اسی وقت ممکن ہوگا جب منھی کی بوزائل کر دی جائے ، اس کے برخلاف شہیدوں کا خون ہے تو اس کا اظہار ہی مناسب ہے، کیول کہ وہ ظلم کا اثر ہے لہذا شہید کے لیے میدانِ قیامت میں اپنے خصم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے خون کی بقاء زیادہ ضروری ہے۔

و لا فرق النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسواک خواہ سبز اور تر ہواور خواہ اسے پانی سے ترکیا گیا ہو دونوں صورتوں میں اس کا استعمال مباح ہے اور کوئی کراہت نہیں ہے، کیوں کہ حدیث خیر خصال الصائم النح مطلق ہے اور اس میں مسواک کے تر یا خٹک ہونے کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

دراصل بیعبارت امام ابو بوسف رایشان کے اس قول کی تر دید میں لائی گئی ہے جس میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مسواک کو پانی سے ترکیا گیا ہواور پانی میں بھگو کراہے رکھا گیا ہوتو اس کا استعال مکروہ ہے، کیکن ہماری پیش کردہ حدیث کا اطلاق ان کے خلاف ججت ہے۔



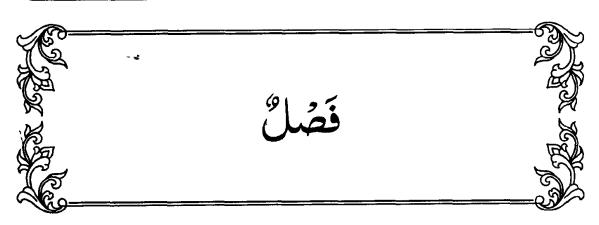

وَ مَنْ كَانَ مَرِيُضًّا فِيْ رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ إِزْدَادَ مَرْضُهُ أَفْطَرَ وَقَطَى، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَنَّا لَهُ يُفْطِرُ، هُوَ يَعْتَبِرُ خَوْفَ الْهَلَاكِ أَوْ فَوَاتَ الْعُضُوِ كَمَا يَعْتَبِرُ فِي التَّيَشُّمِ، وَ نَحُنُ نَقُوْلُ إِنَّ زَيَادَةَ الْمَرَضِ وَامْتِدَادَهُ قَلْ تُفْضِي إِلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ.

تروج بھی : جوشخص رمضان میں بیار ہواور اسے بیاندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ افطار کرلے اور اس کی قضاء کرے، امام شافعی پڑلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ روزہ افطار نہ کرے، وہ ہلاکت کے خوف کا یاعضو کے فوت ہونے کے خوف کا اعتبار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی بھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مرض کی زیادتی اور اس کی طوالت بھی بھی بھی بھی ہلاکت تک بہنچا دیتی ہے، لہٰذا اس سے بھی احتر از ضروری ہے۔

### اللغات:

﴿ازداد ﴾ بره گیا،اضافه بوا۔ ﴿فوات ﴾ جاتے رہنا،ضائع ہوجانا۔ ﴿امتداد ﴾ لمباہوجانا، پھیل جانا۔ ﴿تفضی ﴾ پنجاتا ہے۔ ﴿احتراز ﴾ پرہیز، بچنا۔

### مریض کے روزے کا بیان:

صورت مسلم بہت کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیارتھا اور اسے بیا اندیشہ ہوا کہ اگر روز ہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو ہمارے بیبال اس شخص کے لیے تھم بیہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کی قضاء کرلے، امام شافعی ویشید فرماتے ہیں کہ معمولی اور ہکئی پھلکی بیماری میں روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بل کہ اگر روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو یا اپنے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہوت تو اس کے لیے روزہ نہ کھنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ تیم میں امام شافعی ویشید کی بہی قید ہے کہ اگر پانی کے استعال سے جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے ضیاع کا اندیشہ ہوت تو تیم کی اجازت ہے، ورنہ سردی زکام اور کھانی جیسی معمولی بیاریوں میں نہ تو تیم کی اجازت ہے اور نہ ہی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔

### ر آن البدايه جلدا على المحال ١٤١ المحال ١٤١ المحال الكام روزه كے بيان ميں

' اس سلسلے میں ہماری دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے فمن کان منکم مویضااُو علیٰ سفو فعدہ من أیام أخو ہے۔
اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس میں علی الاطلاق ہر مریض کے لیے روزہ ندر کھنے کی رخصت دی گئ ہے مگر
چوں کہ قیاس وقرائن سے سخت اور پریشان کن بیاری میں ہی افطار کی اجازت ہے اور مرض کے بڑھنے یا طویل ہونے کا اندیشہ اس
بیاری میں داخل ہے، اس لیے ان امراض کے پیش نظر روزہ ندر کھنے کی اجازت ہوگ۔

و نعن نقول النج اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی پراٹیلڈ کا رخصت ِ افطار کوخوف بلاکت یا فواتِ عضو کے اندیشے کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بل کہ بھی مرض کا اضافہ اور اس کی طوالت بھی بلاکت کا سبب بن جاتی ہے، لبذا ان صور توں میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ أَفْطَرَ جَازَ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَايَعْرَى عَنِ الْمَشَقَّةِ فَجُعِلَ نَفْسُهُ عُذْرًا، بِخِلَافِ الْمَرْضِ فَإِنَّهُ قَدْ يُخَفِّفُ بِالصَّوْمِ فَشُرِطَ كُوْنُهُ مُفْضِيًّا إِلَى الْحَرَجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا الْمُعْمُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَ لَنَا أَنَّ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَكَانَ الْآدَاءُ فِيهِ أَوْلَى، وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْجُهُدِ.

ترفیجی : اوراگر مسافر روز ہے ہے تکلیف محسوس نہ کرتا ہوتواس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اوراگر وہ روزہ نہ رکھے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ سفر مشقت ہے فالی نہیں ہوتا، اس لیے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دیا گیا ہے، برخلاف مرض کے، اس لیے کہ بھی بھی روز ہے ہے مرض ہلکا ہوجاتا ہے، لہٰذا مرض کے مفصی الی الحرج ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام شافعی پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ افطار کرنا افضل ہے، اس لیے کہ آپ ٹائیٹیڈی کا ارشاد گرامی ہے''سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ رمضان دو وقتوں میں ہے افضل ہے اس لیے رمضان میں اداء کرنا اولی ہے۔ اور امام شافعی پراٹیٹیڈ کی روآیت کردہ حدیث مشقت کی صالت پر محمول ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يستضر ﴾ نبيل نقصان اٹھا تا۔ ﴿لا يعرى ﴾ نبيل خالى ہوتا۔ ﴿يخفّف ﴾ بلكا كر ديتا ہے۔ ﴿بوّ ﴾ نيكى۔ ﴿جهد ﴾ مشقت، تكليف۔

### تخريج

اخرجہ البخاری فی کتاب الصوم باب قول النبی مَشْقَيْئِ لَمِن ظُلَّل علیہ و اشتداد، حدیث رقم: ١٩٤٦.
 و مسلم فی کتاب الصیام، حدیث رقم: ٩٢.

#### مسافر کے روزے کا بیان:

### ر آن البداية جلد ال من المسلم المسلم

ر کھے تو یہ جائز ہے اور اسے روزہ ندر کھنے کا اختیار ہے، کیوں کہ سفر میں عموماً پریشانی ہوتی ہی ہے اور سفر بہت کم مشقت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے نفسِ سفر ہی کوعذر قرار دے دیا۔ برخلاف مرض کے، کیوں کہ مرض بھی بھی روزے سے ہلکا ہوتا ہے اور بہت سے امراض کے لیے روزہ رکھنا ہی مفید ہے، اس لیے مرض میں مطلقاً افطار کی رخصت نہیں دی جائے گی ، بل کہ بیشرط لگائی جائے گی کہ اگر مرض مفضی الی الحرج ہوتو اس میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مرض مفضی الی الحرج نہ ہوتو پھر روزہ رکھنا ہی افضل ہے اور افطار کی اجازت نہیں ہے۔

وقال الشافعي رَحَنَّ عَلَيْهُ الْمِح فرمات بين كه امام شافعي وَلَيْهُ الله كي بهال مسافر كے ليے مطلقا افطار كرنا افضل ہے خواہ اس كوسفر ميں پريشانی ہويا نہ ہو، كيول كه حديث ميں ہے ليس من البو الصيام في السفو يعنی سفر ميں روزه ركھنا كوئى نيكى نہيں ہے، اس حديث ہے امام شافعی والنيمية كا وجه استدلال بايں معنی ہے كه اس ميں مشقت اور غير مشقت كى كوئى قيد نہيں ہے اور مطلقا مسافر كے دوزے كونيكى ہونے سے خارج كرديا كيا ہے، البذا مسافر كے ليے مطلقاً افطار افضل ہے۔

ولنا النع بماری دلیل یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی ادائیگ کے دووقت ہیں (۱) پہلا وقت یہ ہے کہ انھیں ماہ رمضان میں بی اداء کیا جائے اور دوسرا وقت یہ ہے کہ انھیں رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں اداء کیا جائے جیسا کے قرآن کریم کا ارشاد ہے فمن شہر منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدة من أیام اخر ، پہل آیت سے رمضان میں ادائیگی کا مفہوم نکاتا ہے جب کہ دوسری آیت سے غیررمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ رمضان کے روز کو رمضان میں ادائیگی کا جواز ثابت ہور ہا ہے اور یہ بات طے ہے کہ مضان کے روز کو رمضان میں اداء کرنا زیادہ افضل ہے، کیول کہ یہ ببینہ تمام مہینوں سے زیادہ مقدس و متبرک ہے اور کوئی بھی مبین یا وقت فضیلت و برکت کے حوالے سے رمضان کا ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسافر کو رمضان میں روزہ رکھنے میں اگر کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہوتواس کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔

رہی وہ حدیث جے امام شافعی والتی نے بطور دلیل پیش کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث مشقت کی حالت پرمحمول ہے اور مشقت کی صورت میں ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

وَ إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يُدُرِكَا عِنَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

تروجی اور جب مریض اور مسافر مرگئے حالاں کہ وہ دونوں اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضاء لازم نہیں ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایام اُخر سے (قضاء کرنے کے بقدر) دن نہ پاسکے۔

### اللغاث:

﴿عدّة ﴾ تعداد ﴿ أَخُو ﴾ دوسر\_\_

### مریض اورمسافرروزہ قضا کرنے کے بعدای سغریا مرض میں فوت ہو گئے تو ان کا حکم:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر نے مرض اور سفر کی وجہ سے روز ہنییں رکھا تھا اور اسی مرض اور سفر کے دوران ان کی وفات ہوگئ تو ان کے ذمے سے فریضہ ساقط ہوجائے گا اور ان پر قضاء یا فدیہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ مرض اور سفر کے علاوہ انھیں

### ر آن الهداية جلدا على المسلم المسلم

ا تناموقع ہی میسرنہیں ہوا جس میں وہ فوت شدہ روزوں کی قضاء کرتے ، لہٰذا جب انہیں قضاء کا موقع ہی نہیں ملاتو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے قضاء کے سلسلے میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہیں پائی گئی، اس لیے قضاء نہ کر سکنے کی صورت میں ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ صَحَّ الْمَرِيْضُ وَ أَفَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ لِوُجُوْدِ الْإِدْرَاكِ بِهَذَا الْمِفْدَارِ، وَ فَائِدَتُهُ وُجُوْبُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِطْعَامِ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحَاللَّا الْمَثَاقِيْةِ خِلَافًا فِيْهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاللَّا اللَّهُ وَ الْمُشَافِةِ وَاللَّامَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ، وَ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي النَّذُرِ وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ اللَّهُ فَيَطْهَرُ الْوَجُوْبُ فِي حَقِّ الْحُلْفِ، وَفِي هاذِهِ الْمَسْأَلَةِ السَّبَ الْدُرَاكُ الْعِدَّةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ.

تروج کی : اور اگر بیار سیح ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرگئے تو صحت اور اقامت کے بقدران پر قضاء لازم ہوگی، اس لیے کہ (ایام اخرکا) ادراک ای مقدار میں ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ طعام کے ذریعے فدید دینے کی وصیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور اہام طحادیؒ نے اس سلسلے میں حضرات شیخین اور اہام محمد رکھ تھیا کے مابین اختلاف ذکر کیا ہے حالاں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور حضرات شیخین کے خیرت شیخین کے متبد بین ادراک عدت سبب حضرات شیخین کے خیرت کی مقدار میں وجوب ظاہر ہوگا اور اس مسئلے میں ادراک عدت سبب ہے لہذا المام اخریا نے کی مقدار میں وجوب مقدر ہوگا۔

### مریض اورمسافر کوقفا کا وقت مل جانے کے بعدان کی موت ہوجانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر رمضان میں روز ہے نہیں رکھ سکا تھا اور رمضان کے بعد مریض صحت مند ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ دونوں مرکئے تو ان پرصحت اورا قامت کے ایام کے بقدر ان ایام کی قضاء واجب ہوگی چناں چہ اگر صحت مند اور مقیم ہونے کے بعد تمام فوت شدہ روزوں کے ایام کے بقدر وہ دونوں بقیدِ حیات رہ بتو ان پرتمام روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ اور اگر صحت اور اقامت کے بعد وہ دونوں کم دن زندہ رہے اور جبنے روز بے فوت ہوئے تھے اسنے دن زندہ نہیں رہے مثلاً ان لوگوں کے 10 روز بے فوت ہوئے تھے اور چھر انقال کر گئے تو اب ان پرصرف ۸ آٹھ روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ آیام انحو سے آٹھ ہی دن مل سکے ہیں اور انقال کر گئے تو اب ان پرصرف ۸ آٹھ روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ آیام انحو سے آٹھ ہی دن مل سکے ہیں اور قرآن کی آیت فعدہ من آیام انحو کے پیش نظر ایام انحو کے پانے کے مطابق ہی قضاء واجب ہے۔

اب اگران آٹھ ایام میں ان لوگوں نے روز ہے کی قضاء کرلی تو فبھا و نعمت ، ورندان پر واجب ہوگا کہ وہ مرتے وقت یہ وصیت کرجا نمیں کہ میرے تہائی مال سے ان فوت شدہ روزوں کا فدید اداء کیا جائے ، اور یہ فدید ان شاء اللہ اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا اور اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ظاہر فہب کے مطابق یہ مسئلہ حضرات فقہائے احناف ؓ کے مابین متفق علیہ ہے، لیکن امام طحاویؓ نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے جنال چہ انھوں نے حضرات شیخین گوایک ساتھ کرکے ان کا مسلک میہ بیان کیا ہے کہ اگر مریض ومنافر مرض اور سفر کے بعد فوت شدہ روزوں کے بقدر زندہ رہے اور اس دوران جتنا وقت ملا ان کی تضاء بھی نہیں کی تو

### ر آن الهداية جلدا على المستحد ١٤٥ على المحال الكام روزه كه بيان عن الم

ان پر پورے فوت شدہ روزوں کے لیے وصیت کرنا لازم ہوگا اور امام محمد رایش کے یہاں جتنے دن وہ زندہ تھے صرف اتنے دن کے فدیے کی وصیت کرنا لازم ہوگا،لیکن صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف صحیح نہیں ہے بل کہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان لوگوں پر ایام اخریانے کی مقدار میں ہی قضاء یا اس کی وصیت واجب ہوگی۔

و إنها المحلاف في الندر النح فرماتے بين كه حضرات شيخين اور امام محمد والشيئ كا اختلاف نذر كے مسئلے ميں ہے، يعنی اگر كسى مريض نے بيہ منت مانی كه هيك ہونے پر ان شاء الله ميں ۱۰ دس روزے ركھوں گا، كيكن تھيك ہونے كے بعد وہ صرف دو بى دن زندہ رہا تو حضرات شيخين كے بيہاں اس پر پورے دس دن كے فديے كی وصيت كرنا لازم ہوگا اور امام محمد والشيئ كے يہاں صرف بقدرصحت يعنی دو دن كے روزے كا فديد دينے كی وصيت كرنا لازم ہوگا۔ امام محمد والشيئ نے بندے سے ايجاب كو ايجاب بارى پر قياس كيا ہے بعنی جس طرح رمضان كا روزہ من جانب الله بندوں پر واجب ہے اور اس كی قضاء كا حكم بھى بقدرصحت مقدر ہے، اس طرح نذر مانے ہوئے روزوں كي قضاء كا حكم بھى بقدرصحت اور بقدر اور اكي ايام اخر ہى مقدر ہوگا۔

والفرق المنح حفرات شخین کے مسلک کے مطابق قضاء اور نذر کے روزوں کی قضاء کے مابین وجہفرق یہ ہے کہ نذر والے روزوں میں سبب وجوب نذر ہے اور نذر موجود ہے، لہذا جیسے ہی مرض ختم ہوگا روزوں کی ادائیگی واجب ہوگی اور نہ اداء کرنے کی صورت میں اداء کا خلیفہ یعنی فدیہ واجب ہوگا اور چول کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کی نذر باقی ہے اس لیے پورے نذر مانے ہوئے روزوں کا فدیہ اداء کرنا پڑے گا۔ اس کے برخلاف قضاء رمضان کا سبب وجوب ایام اخرکا پانا ہے اور یہ پانا اس براسی کے بقدرروزے واجب ہوں گے، اگر وہ ان کو اداء کر لیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ تو صرف ایام ادراک ہی کے روزوں کا فدیہ اس پر واجب ہوگا۔

وَ قَصَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَقَةً وَ إِنْ شَاءَ تَابِعَةً لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ.

**ترجملہ**: اور رمضان (کے روزوں) کی قضاء اگر جا ہے تو متفرق طور پر رکھے ادر اگر جا ہے تو بے در پے رکھے، کیوں کہ نص مطلق ہے، کیکن اسقاطِ واجب میں جلدی کرنے کے لیے لگا تا رروزے رکھنا مستحب ہے۔

### اللّغات:

﴿فرق ﴾ جدا جدا كروے - ﴿قابع ﴾ متواتر كروے، بي در بي كروے - ﴿مسارعة ﴾ جلدى كرنا -

### رمضان کے روزوں کی قضا کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جس مخص کے زمضان کے روز ہے فوت ہو گئے ہوں اور ان کی قضاء کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو متفرق طور پر روزے رکھے اور اگر چاہے تو پے در پے رکھے، نہ تو اس پر تفریق واجب ہے اور نہ ہی تتابع، کیوں کہ قرآن کریم کی جس آیت سے قضاء رمضان کا تکم دیا گیا ہے یعنی فعدہ من آیام آخر وہ آیت مطلق ہے اور اس میں تفریق یا تتابع کی کوئی تفصیل نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس شخص پر رمضال کے روزوں کی قضاء واجب ہواہے جپاہیے کہ وہ ان روزوں کو لگا تار اور بلا ناغہ ہی رکھے تا کہ جند از جلد ادائے واجب سے فارغ ہوجائے اور دوسرا کوئی عذر نہیش آ جائے جواداء میں خلل انداز بن جائے۔

وَ إِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ، وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ وَقُتُ الْقَضَاءِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ وُجُوْبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِيُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَّنَطَوَّعَ.

تربیکہ: اور اَرَسی شخص نے قضاء کومؤخر کیا یہاں تک کہ دوسرارمضان آگیا تو وہ مخص دوسرے رمضان کا روزہ رکھے کیوں کہوہ اپنے وقت ہے۔ اور اس پر فدینہیں ہے، کیوں کہ وقت ہے۔ اور اس پر فدینہیں ہے، کیوں کہ قضاء بلی انتراخی واجب ہے بیباں تک کہ اس شخص کے لیے ففل روزہ رکھنا جائز ہے۔

#### اللغات:

» أحربه مؤخر كرديده فدية ، جرماند ، هتو احى ﴾ بعد مي كرنا، مؤخر كرنا، التواءر كريتطوع كفل عبادت كرنار

### ایک رمضان کی قضاسے پہلے دوسرارمضان آ جانے کی صورت کا علم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی شخص پر ایک رمضان کے روز ہے قضاء سے اور رمضان کے بعد جب اس کا عذر ختم ہوگیا تو اس نے ان روز وں کی قضا نہیں کی بہاں تک کہ دوسرا رمضان آگیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ پہلے دوسرے رمضان کے ادا، روز ہے رکتے اور پھر گذشتہ رمضان کے روز ہے کی قضاء کر ہے، کیوں کہ دوسرا رمضان اپنے وقت پر آیا ہے اور شخص اس مضان میں رزہ رکھے پر قادر ہے، البزا پہلے وہ آئ رمضان کے نقد روز ہے رکھے اور بعد میں قضاء کر ہے، کیوں کہ پوری زندگی قضاء کی وقت ہے اور اس تا خیر کی وجہ ہے اس شخص پر فدید وغیرہ بھی نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء فی الفور نہیں ہوئے ہوئے کہا تھاء کہ وقت ہے پہلے پہلے اس شخص کے لیے فٹل روز ہی رکھنا واجب ہوئی روز ہی رکھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے فلی روز ہی رکھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے فلی روز ور کھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے فلی روز ور کھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے فلی روز ور کھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء نے پہلے فلی روز ور کھنا مرگز مرگز درست نہ ہوتا، مگر قضاء فلی الفور واجب نہیں ہے۔

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا حَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا دَفْعًا لِلْحَرِجِ، وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِعُذْرٍ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَ الْقَانِيُ، إِفَطَارٌ بِعُذْرٍ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَ الْقَانِيُ، وَالْفِطُرُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّةُ عَاجِزٌ بَعُدَ الْفَانِيُ، وَالْفِطُرُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّةً عَاجِزٌ بَعُدَ الْوَجُوْبِ، وَالْوَلْدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّةً عَاجِزٌ بَعُدَ الْوَجُوبِ، وَالْوَلْدُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ أَصُلًا.

ترجمه: اور حامله ادر مرضعه کواگر اپنی جان کا یا اپنے بچوں کا خطرہ ہوتو وہ دفعِ حرن کے لیے روزہ افطار کریں اور (بعد میں )

### ر آن الهداية جلدا على المحالة المحالة المحاروزه كے بيان عمل على

قضاء کریں۔ اور ان پر کفرہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ یہ افطار عذر کی وجہ سے ہے۔ اور ان پر فدیہ بھی نہیں واجب ہے، امام شافعی میں تھا۔ کریں۔ اور ان پر فدیہ بھی نہیں واجب ہے، امام شافعی میں تھا نہ کا اس صورت میں اختلاف ہے جب بچہ پرخوف ہو، وہ اسے شخ فانی پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ شخ فانی میں خلاف قیاس فدیہ واجب ہے اور بچے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اس کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ شخ فانی تو وجوب کے بعد عاجز ہوا ہے اور بچے پر تو سرے سے وجوب ہی نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ حامل ﴾ حامل ﴾ حامل عورت ۔ ﴿ مرضع ﴾ دودھ پلانے وال عورت ۔ ﴿ شیخ فانی ﴾ وہ بوڑھا جس کی توانائی بحال ہونے کی اُمید نہ ہو۔

### حالمداورمرضعه کے لیے روزے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بچے پرکسی نقصان کا خدشہ اور خطرہ ہوتو ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں اور بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضاء کرلیں، کیوں کہ حمل یا رضاعت کی وجہ سے سروستِ روزہ رکھنے میں آخیس حرج لاحق ہوگا اور شریعت نے حرج کو دورکردیا ہے، اس لیے دفع حرج کے پیش نظر ان کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہوگا۔ اور ہمارے یہاں نہ تو ان پر کفارہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی فدیہ واجب ہوگا، کیوں کہ حاملہ اور مرضعہ کا روزہ نہ رکھنا عذر کی وجہ سے ہاور عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے میں کوئی جنابیت نہیں ہے جب کہ جنایت ہی کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رائٹھیڈ کا مسلک یہ ہے کہ اگر حاملہ یا مرضعہ عورت نے بچے کے خوف سے روزہ نہیں رکھا تو ان پر قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ ہمی واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح شخ فانی پر قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح حاملہ اور مرضعہ پر بھی فدیہ واجب ہوتا ہے اس طرح موجہ خواجہ ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ شخ فانی کے حق میں فدیہ ظاف قیاس نص سے ثابت ہے لہذا اس پر جاملہ اور مرضعہ کو قیاس نہیں کیا جائے گا کیوں کہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیه، دوسری اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بچ کی وجہ سے حاملہ یا مرضعہ کا افطار کرنا شخ فانی کے معنی میں نہیں ہے، کیوں کہ شخ فانی وجوب صوم کے بعد اس کی ادائیگی سے عاجز ہوتا ہے جب کہ بچ پر سرے سے روزہ وغیرہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک پر دوسرے کو قیاس کرنا \* درست نہیں ہے۔

وَالنَّيْخُ الْفَانِيُ الَّذِيُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطُعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِّسْكِيْنَا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِّسْكِيْنٍ، قِيْلَ مَعَنَاهُ لَا يُطِيْقُونَهُ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ يَبْطُلُ حُكُمُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ شَرُطَ الْخَلْفِيَّةِ اِسْتِمْرَارُ الْعِجْزِ.

### 

تر جمل : اوروہ کھوسٹ بوڑھا جورزہ رکھنے پر قادر نہ ہووہ افطار کرے اور ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے جیسے کفارات میں کھانا کھلا یا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان و علی اللہ ین یطیقونه فدیة طعام مسکین اصل ہے، ایک تول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں لا یطیقونه اور اگر شنخ فانی روزہ پر قادر ہوگیا تو فدید کا حکم باطل ہوجائے گا، کیوں کہ خلیفہ ہونے کے لیے دائی بجز شرط ہے۔

### اللغات:

### فيخ فانى كے ليے روزے كاسم:

مسکلہ یہ ہے کہ وہ شخ فانی اور نجیف و تا تواں بوڑھا جوروزہ رکھنے پر قدر نہ ہواں کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دیے جیسا کہ کفارات میں کھانا دیا جاتا ہے۔ اور اس مسکے کی اصل اور اساس یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے و علی الذین یطیقو نه فدیة طعام مسکین اور بقول مفسرین یطیقو نه لا یطیقو نه کے معنی میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جولوگ روزے کی تاب وطاقت نہیں رکھتے ان پر ہرروزے کے عوض بطور فدید ایک مسکین کو کھانا کھلانا لازم ہے ہیں اس کے روزہ کا فدید ہے۔

ولو قدد علی الصوم النح فرماتے ہیں کہ اگر شخ فانی روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو اس پر روزوں کی تضاء واجب ہوگی اور فدیہ کا حکم ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ روزے کے ذریعے قضّاء کرنا اصل ہے اور فدیہ وینا اس کا بدل اور خلیفہ ہے اور وجوب بدل کے لیے بجز دائکی شرط ہے مگر جب شخ فانی روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں بجز کا دوام نہیں ہوا اور جب بجز دائی نہیں رہ گیا تو بدل یعنی فدیہ کا حکم بھی باطل ہوجائے گا اور روزوں کی قضاء کرنی ہوگی۔

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَصَاءُ رَمَصَانَ فَأُوطَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، لِلْأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي الجِرِ عُمُرِهِ فَصَارَ كَالشَّيْخِ الْفَانِيُ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيْصَاءِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمَا لِلْمَّافِعِي وَمَا لِلْمُعْمَاءِ عَنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَمَا لِلْمَّافِةِ وَعَلَى هَذَا الزَّكُوةُ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِدُيُونِ الْعِبَادِ إِذَ كُلُّ ذَلِكَ حَقَّ مَالِيٌ يَمْرِي فِيهِ النِيَابَةُ، وَلَنَا لِلشَّافِعِي وَمَا لَلْمَا الزَّكُوةُ، هُو يَعْتَبِرُهُ بِدُيُونِ الْعِبَادِ إِذَ كُلُّ ذَلِكَ حَقَّ مَالِيٌ يَمْرِي فِيهِ النِيَابَةُ، وَلَنَا الْمَشَافِع وَبَاهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الْإِنْصَاءِ دُونَ الْوَرَائَةِ لِأَنَّهَا جَبُرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ الْبَتَذَاءً حَتَّى الْعَنَاقِ مِنَ الْإِنْصَاءِ وَلَاكَ فِي الْإِيْصَاءِ دُونَ الْوَرَائَةِ لِلْأَنَّهَا جَبُرِيَّةٌ، ثُمَّ هُو تَبَرُّعُ الْبَتَذَاءً حَتَّى الْعَنَامُ مِنَ الْإِنْصَاءِ وَلَا لَكُمْ مَالِحَ وَلَالَوه وَ الصَّالُوةُ كَالصَّوْمِ بِالْسَتِحْسَانِ الْمَشَائِخِ، وَكُلُّ صَلُوةٍ تُعْتَبُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجیل : جو شخص قریب الرگ ہو گیا اور اس پر رمضان کی قضاء داجب ہے چناں چداس نے وصیت کی تو اس کا ولی اس کی طرف سے ہردن ایک مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع جودے، اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اداء سے

ر آن البدايه جلد المحال المحال

عاجز ہوگیا، لہذا وہ شیخ فانی کی طرح ہوگیا، پھر ہمارے یہاں وصیت کرنا ضروری ہے، امام شافعی والشطائہ کا اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف ہے اور زکو ہ بھی اس اختلاف پر ہے، امام شافعی والشطائہ کا اختلاف ہے جاری ہوتی ہے، ہمام شافعی والشطائہ اسے بندوں کے قرضے پر قیاس کرتے ہیں، کیوں کہ بیسب مالی حق ہیں جن میں نیابت جاری ہوتی ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ فدید وینا ایک عبادت ہے جس میں اختیار ضروری ہے اور بیہ بات وصیت کرنے میں تو محقق ہے لیکن وراثت میں نہیں ہے، کیوں کہ دراثت تو جری ہے، پھر وصیت کرنا ابتداء تبرع ہے حتی کہ تہائی مال سے ہی وصیت معتبر ہے اور مشائخ کے استحسان سے نماز روزے کی طرح ہے اور ہر نماز کا ایک دن کے روزے سے اعتبار کیا گیا ہے یہی صحیح ہے۔

#### اللغات:

﴿ اُوصلٰی به ﴾ اس کی وصیت کی۔ ﴿ بُرِ ﴾ گندم۔ ﴿ تصو ﴾ تھور۔ ﴿ شعیر ﴾ جو۔ ﴿ ایصاء ﴾ وصیت کرنا۔ ﴿ تبرّع ﴾ غیر لازمی چیز کواز خود کرنا ، نقل۔ ﴿ ثلث ﴾ تیسرا حصہ۔

### میت نے روزوں کے فدیے کی وصیت کی تو وسی کے لیے کیا علم ہوگا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص کے ذہبے رمضان کے روز ہے قضاء ہوں اور ان روزوں کی ادائیگی سے پہلے ہی وہ مخص قریب المرگ ہو گیا ہواوراس نے اپنے وارثوں میں سے کسی کوفد مید دینے کی وصیت کی ہوتو اس کے ولی پر لازم ہے کہ وہ ہر روز ہے کے عوض ایک مسئین کو صبح وشام یا تو کھانا کھلائے یا نصف صاع گندم یا ایک صاع کجور اور بجو دے، کیوں کہ اصل تو یہ ہے کہ انسان صحت مند ہونے کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضاء کرے، لیکن جب بی مخص زندگی کے مراحل نہائی میں پہنچ گیا تو اداء یعنی روزوں کی قضاء سے عاجز ہوگیا، اور شخ فانی کی طرح ہوگیا اور شخ فانی پر فدید دینا واجب ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی فدید کی وصیت کرنا اور اس کے دلی کے لیے اس وصیت کے مطابق فدید دینا واجب اور لازم ہے۔

ٹم لا بد المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ولی پراسی وقت فدید واجب ہوگا جب قریب المرگ شخص اس کی وصیت کرے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص وصیت کیے بغیر مرگیا تو پھر ولی پر فدید دینا واجب نہیں ہے، ہاں اگر بدون وصیت بھی ولی فدید و ید ہوت و یہ اس کے برخلاف امام شافعی رہ شکیا ہے کہ ولی پر مطلقاً فدید دینا واجب ہے خواہ مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، امام مالک رہ شکیا ہی اس کے قائل ہیں، اور یہی اختلاف زکو ق کے مسکلے میں بھی ہے یعنی اگرکوئی شخص صاحب نصاب تھا لیکن زکو ق اداء کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکو ق کی وصیت کی مال میں زکو ق اداء کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو ہمارے یہاں اگر اس نے ادائے زکو ق کی وصیت کی واقع اس کے مال میں زکو ق دینا واجب نہیں ہے لیکن شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے شوافع اور مالکیہ کے یہاں خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو بہرصورت اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے مال میں سے زکو ق اداء کرے۔

ان حفزات کی دلیل قیاس ہے اور بیلوگ حقوق اللہ کوحقوق العباد پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح اگر میت پر کسی کا قرض ہوتو ورثاء پر اس قرض کی ادائیگی واجب ہے خواہ میت اس کی وصیت کرے یا نہ کرے، اس طرح فدیہ اور زکو ہ کی ادائیگی بھی میت کے ورثاء پر واجب ہے خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ کیوں کہ حقوق العباد ہی کی طرح زکو ہ اور فدیہ بھی مالی حق ہیں اور جب ایک مالی حق یعنی قرض میں نیابت جاری ہوتی ہے تو دوسرے مالی حق یعنی زکو ہ وغیرہ میں بھی نیابت

.

جاری ہوگی، گویا دونوں کا مالی حق ہونا قیاس کی علت جامعہ ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ فدید دینا اور زکوۃ اداء کرنا عبادت ہے اور عبادت میں اختیار ضروری ہے، کیوں کہ اختیار کے بغیر عبادت محقق نہیں ہوتی اور انسان کے مرنے کے بعد اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر مرنے والا اپنے مال سے فدید دینے یا کوۃ اداء کرنے کی وصیت کرجاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اسی وصیت کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام مان کر اس کے مال سے فدید وغیرہ اداء کیا جاتا ہے، لیکن اگر وصیت کے بغیر ہی وہ مراہے تو ظاہر ہے کہ اب کسی چیز کو اس کی طرف سے اختیار کے قائم مقام کرنا مشکل ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں میت کے ولی پر فدید وغیرہ دینا واجب نہیں ہے۔

و ذلك في الإيصاء فرماتے ہیں كہ اختیار كا ہونا نہ ہونا وصیت ہی ہے متعلق ہے، وراثت ہے اس كا كوئى تعلق نہيں ہے،
کول كه وراثت ايك غيراختيارى چيز ہے جس میں كسى كا بھى كوئى اختيار اور بس نہيں چلنا، يہى وجہ ہے كہ اگر كوئى مورث بوقت وفات اپنے وارثوں سے یہ كہ كہ ميں فلال كو اپنا وارث نہيں سليم كرتا، اس ليے مير ب مال سے اسے بچھ نہ ديا جائے تو بھى و هخض اس كے مرنے كے بعد اس كا وارث ہوگا اور اس كے مال ميں جھے دار ہوگا، كول كہ وراثت ايك غيرا ختيارى چيز ہے اور اس ميں كسى كا اختيار نہيں چلنا۔

نم هو تبرع المح فرمات میں کہ قریب المرگ خص کا اپن مال سے فدیہ وغیرہ دینے کی وصیت کرنا ابتداء تر ع اور نیکی ہے جب کہ آخرت میں یہ فدیداس پر واجب شدہ روزے کا عوض بنے گا، گر چوں کہ موت کی وجہ سے روزہ دنیا میں اس کے ذمے سے ساقط ہوگیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے اداء کیا جانے والا فدید ابتداء تبرع ہوگا اور جب تبرع ہوگا تو اس کا نفاذ میت کے تہائی مال سے ہوگا، کیوں کہ اس سے زیادہ میں ورفاء کا حق متعلق ہو چکا ہے، للبذا فدید وغیرہ کی وجہ سے اسے جرأ ساقط نہیں کیا جاسکتا، ہاں اگر ورٹاء رض مند ہوں فلا حوج فی الزیادة من فلف الممال۔

والصلاة كالصوم المنع فرماتے ہیں كه حضرات مشائخ بين الذيم نے جواز فديد كے حوالے سے استحسانا نماز كو بھى روزہ كى طرح شاركيا ہے يعنى جس طرح مرنے كے بعد انسان كے ذمے قضاء رہ گئے روزوں كا فديد ديا جاسكتا ہے، اى طرح نماز كا فديد بھى ديا جاسكتا ہے، ليكن يہ جواز استحسانى ہے، ورنہ قياس كا تقاضا تو يہ ہے كہ نماز كا فديد جائز نہ ہو، كيوں كه نماز خالص بدنى عبادت ہى ديا جاسكتا ہے، للذا جس طرح حيات ميں مال كے ساتھ نماز اوا نہيں كى جاتى اى طرح مرنے كے بعد بھى مال كے ذريع اس كى اوا يَكَى نہيں ہونى چاہيے، مگر حضرات مشائخ نے استحسانا اسے جائز قرار ديا ہے، ليكن نماز كے متعلق يہ بات دھيان ميں وئى چاہيے كہ جتنا فديد ايك روزے كا ہے وہى فديہ ہر نماز كا ہے يكى قول شيخ ہے۔ ورنہ بعض لوگوں نے يہ مجھا ہے كہ جس طرح ايك روزہ كا فديد نصف صاع گندم ہے حاك طرح ايك دن رات كى كل يعنى پانچوں نمازوں كا فديد نصف صاع گندم ہے حالاں كہ يہ غلط ہے، بل كہ ہر ہر مان كا فديد نصف نصف صاع گندم ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على المستخدد الما المستحدد الكام دوزه كه بيان عن الم

وَ لَا يَصُوهُ مُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي لِقَوْلِهِ ۞ مُلْكِنَيُ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

ترجمه: اورمیت کی طرف ہے ولی نہ تو روزہ رکھے اور نہ ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ مُنَا تَقِیُّمُ کا ارشاد گرامی ہے نہ تو کوئی کی کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف ہے نماز پڑھے۔

#### تخريع:

اخرجہ الترمذی فی کتاب الصوم باب ما جاء فی الکفارة، حدیث: ۷۱۸.

#### توضِيح:

مسکدیہ ہے کہ میت کی طرف سے اس کا ولی روزہ نماز کا فدیدتو دے سکتا ہے، کیکن وہ ازخود نہ تو میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، کیکن وہ ازخود نہ تو میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، کیوں کہ حدیث میں صاف طور پر دوسرے کی طرف سے نماز روزہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز روزہ کرنا قرب الہی اور رحم الہی کا ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے کرنے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَوْ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَمَالْكَانِيةُ لَهُ أَنَّهُ تَبَرَّعَ الْمُؤَدِّى قَرْبَةٌ وَعَمَلٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ وَبَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ بِالْمُضِيِّ عَنِ الْإِبْطَالِ وَ إِذَا وَجَبَ الْمُضِيِّ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِتَوْكِهِ ثُمَّ عِنْدَنَا لَا يُبَاحُ الْإِفْطَارُ فِيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا بَيَّنَا، وَيُبَاحُ الْإِفْطَارُ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَةً .

توجیعہ: جس شخص نے نقلی نماز یا نقلی روزہ شروع کر کے اسے فاسد کر دیا تو اس کی قضاء کرے، امام شافعی روائیلا کا اختلاف ہے،
ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اداء کی ہوئی چیز کے ساتھ تبرع کیا ہے، لہذا اس پروہ چیز لازم نہیں ہوگی جس کو اس نے تبرع نہیں کیا
ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اداء کردہ چیز عبادت اور عمل ہے، لہذا اسے پورا کر کے اس کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے اور جب
پورا کرنا واجب ہے تو اس کے ترک کی وجہ سے قضاء بھی واجب ہوگ ۔ پھر ہمارے یہاں دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے نقل میں افطار کرنا مباح نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے اور عذر کی وجہ ہم باح ہے۔ اور ضافت ایک طرح کا عذر ہے، اس لیے کہ آپ مگا ایشاء گرامی ہے افطار کر لواور اس کی جگہ ایک دن کی قضاء کر لینا۔

#### اللغاث:

﴿ تطوّع ﴾ نفل ﴿ هِوْ دِّى ﴾ جوادا مو چا۔ ﴿ قربة ﴾ نيكى ۔ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت، بچاؤ۔ ﴿ مضى ﴾ گزرنا، چلتے رہنا۔ ﴿ صيافت ﴾ رعوت، مهمانی ۔

#### تخريج

اخرجہ بیهقی فی السنن الكبریٰ فی كتاب الصیام باب من رأی علیہ القضاء، حدیث رقم: ۸۳٦٣.

#### نفلى روزه يانفلى نمازتوژ دينے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی خص نے نقلی نماز یا نقلی روزہ شروع کیا اور پورا کرنے سے پہلے ہی اسے فاسد کردیا اور توڑ دیا تو ہمارے یہاں ان خضی پر فدکورہ نماز یا روزے کی قضاء کرنا واجب ہے، امام شافعی رائٹیل فرماتے ہیں کہ اس پر قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ روزے یا نماز کا جتنا حصدا ہ نے اداء کیا ہے وہ اس کی طرف سے تبرع ہے اور اس نے اپنی مرضی اور خوثی سے اسے اداء کیا ہے، لہذا جو حصدوہ اداء نہیں کر سکا ہے اس جصے کی اس پر قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ما علمی المحسنین من سبیل یعنی تبرع کرنے والوں پر کوئی زور وز بر دسی نہیں ہے اور فلا ہر ہے کہ قضاء واجب کرنے میں ایک طرح کا شری جر ہے جو آ بہت تبرع کے عموم کے مخالف ہے، صاحب بنامیہ نے شوافع کی طرف سے ایک عمدہ فلیر می پیش کی ہے کہ اگر کسی خص نے مثلاً صد قہ کرنے کی نیت سے اپنی جیب میں دودرہم رکھے، لیکن اس نے صرف ایک ہی درہم ضد کیا اور دو مرانہیں کیا تو اس پر دو سرے درہم کا صدقہ کرنے کی نیت سے اپنی جیب میں دودرہم رکھے، لیکن اس نے صرف ایک ہی درہم صورت میں ان کی قضاء ضروری نہیں کے بھی نقلی نماز یا نقلی روزہ اداء کرنے والے شخص پر نماز اور روزے کے بقیہ جھے کی تعیل نہ تو واجب ہے اور نہ ہی نماز روزہ تو روزہ وری ہے۔

ولنا المنع ہماری دلیل میہ ہے کنفل نماز اور روزے کا جو حصہ وہ خص اداء کر چکا ہے وہ عبادت ہے اور ایک عمل بن گیا ہے،
لہذا اس عمل اور عبادت کو باطل کرنے سے بچانا ضروری ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں ہے ولا تبطلوا أعمال کم کہ اے لوگو! اپنے
اعمال کو باطل نہ کرو اور ابطال سے بچانے کے لیے اسے کمل کرنا واجب ہے اور جب کمل کرنا واجب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے
ترک پراس کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفلی نمازیا روزہ شروع کرکے فاسد کر دیا تو اس پراس کی
قضاء واجب ہے۔

ہمارے مسلک کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوآ گے آرہی ہے بعنی افطر وافض یوماً مکانہ یہ جملہ آپ مُلَاثِیْنِا نے ایک نفلی روزے والے صحابی سے فرمایا تھا، اور آپ نے صراحت کے ساتھ نفلی روزہ توڑنے اور پھراس کی قضاء کرنے کا حکم دیا تھا جس سے یہ بات بالکل بے غبار ہوگئ کے نفل کا اتمام ضروری ہے اور باطل کرنے کی صورت میں اس کی قضاء واجب ہے۔

ٹم عندنا النے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوروایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق بغیر عذر کے افطار کرنا اور نقلی روزہ روزہ نمازتو ڑنا مباح نہیں ہے، کیوں کہ لاتبطلوا اعمالکم سے یہی ثابت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ بغیر عذر کے بھی نقلی روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ البتہ عذر کی صورت میں تو بالا تفاق نقلی نماز اور روزہ تو ڑنا مباح ہے۔ اور ضیافت بھی عذر میں داخل ہے، کیوں کہ آپ مُنافِیْم کے متعلق یہ منقول ہے آنہ کان فی ضیافہ رجل من الانصار فامتنع رجل عن الاکل وقال إنی صائم فقال علیه الصلاة والسلام إنما دعاك أحوك لتكرمه فافطر واقص یوماً مكانه یعنی آپ مُنافِیْم ایک انصاری صحابی کی دعوت میں تشریف لے گئے، چناں چہ ایک آدمی کھانے سے رک گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں روزے دار ہوں، اس پر آپ مُنافِیْم نے فرمایا تم محارے بھائی نے نورہ افطار کرلواوراس کی جگہ ایک دن کی قضاء محارے بھائی نے تصیس اس لیے دعوت دی ہے، تا کہتم اس کا اگرام کرواس لیے تم روزہ افطار کرلواوراس کی جگہ ایک دن کی قضاء کر لینا، اس حدیث سے دوبا تیں معلوم ہوئیں (۱) ضیافت ایک عذر ہے اور اس کی وجہ سے نقلی روزہ تو ڑنا جائز ہے (۲) دوسری

## ر جن البدای جلدا کی البی این میں اس کی اس اس کی تضاء کرنا واجب ہے۔ بات بیمعلوم ہوئی کداگر کسی عذر سے نفلی روزہ تو ڑویا جائے تو بعد میں اس کی قضاء کرنا واجب ہے۔

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَا بَقِيَّة يَوْمِهِمَا قَضَاءً لِيَحقِ الْوَقْتِ بِالتَّشَبُّهِ، وَلَوْ أَفْطَرَا فِيْهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِيْهِ وَصَامَا بَعْدَة لِتَحَقَّقِ السَّبَبِ وَالْاَهْلِيَّة وَلَمْ يَقْضِيَا يَوْمَهُمَا وَلَا مَا مَضَى لِعَدَمِ الْخِطَابِ، وَ هَذَا بِخِلَافِ الصَّلُوةِ لِآنَّ السَّبَبَ فِيْهَا الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْآدَاءِ فَوُجِدَتِ الْآهْلِيَّةُ مَنْعَدِمَة عِنْدَة، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ إِذَا زَالَ الْكُفُرُ أَوِ الصِّلَى قَبْلَ عِنْدَة، وَفِي الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَالْأَهْلِيَّةُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَة، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الْكُفُرُ أَوِ الصِّلَى قَبْلَ النَّوْوالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّةُ أَذْرَكَ وَقْتَ النِّيَّةِ، وَجَهُ الطَّاهِرِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّئُ وَجُوبًا، وَ أَهْلِيَّةُ الْوَجُوبِ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّئُ وَجُوبًا، وَ أَهْلِيَّةُ الْوَجُوبِ الرَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّةُ أَذْرَكَ وَقْتَ النِّيَّةِ، وَجَهُ الطَّاهِرِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّئُ وَجُوبًا، وَ أَهْلِيَّةُ الْوَجُوبِ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّئُ وَجُوبًا، وَ أَهُلِيَّةُ الْوَجُوبِ الْقَالَةِ لِللَّا أَنْ لِلصَّبِي أَنْ يَلْوِي لِلسَّعَوْعِ فِي هَذِهِ الصَّوْرَةِ دُونَ الْكَافِرَ عَلَى مَا قَالُوا لِلَانَ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهُلِ السَّطُوعُ عَ أَيْضًا وَالصَّبِيُّ أَهُلُ لَلْهُ.

تر جمل : اور جب رمضان میں بچہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا تو وہ بقیہ دن رُکے رہیں، تا کہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرنے کی وجہ سے وقت کاحق اداء ہوجائے اور اگر ان لوگوں نے بقیہ دن میں افطار کرلیا تو ان پر قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ سبب اور اہلیت دونوں محقق اس دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ دونوں اس دن کے بعد رمضان کا روزہ رکھیں، کیوں کہ سبب اور اہلیت دونوں محقق ہے اور سیل کے اور ایام گذشتہ کی قضاء نہ کریں، اس لیے کہ خطاب معدوم ہے۔ اور بینماز کے برخلاف ہے، اور اس لیے کہ نماز میں وہ جزء سبب ہے اور اس وقت اہلیت موجود ہے اور روزے میں پہلا جزء سبب ہے اور اس وقت اہلیت موجود ہے اور روزے میں پہلا جزء سبب ہے اور اس وقت اہلیت معدوم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف والتیجید سے مروی ہے کہ اگر زوال سے پہلے کفر اور بچپناختم ہوگیا تو اس پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ
اس نے نیت کرنے کا وقت پالیا ہے، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ صوم وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوگا اور اول یوم میں
وجوب کی اہلیت معدوم ہے، البتہ بیج کے لیے اس صورت میں نفل کی نیت کرنا جائز ہے، نہ کہ کا فرکے لیے جیسا کہ فقہاء نے فرمایا
ہے۔ اس لیے کہ کافرنفل کا بھی اہل نہیں ہے اور بچہ اس کا اہل ہے۔

#### اللغات:

-﴿ بلغ ﴾ بلوغت كى عمركو پېنچا۔ ﴿ تحقق ﴾ ثابت ہو جانا۔ ﴿ ينوى ﴾ نيت كر لے۔ ﴿ تطوع ﴾ نفل۔

## رمضان کے دِن میں بیج کے بالغ اور کافر کےمسلمان ہوجانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے دن میں کوئی بچہ بالغ ہوگیا یا کوئی کافر مشرف بداسلام ہوگیا تو ان لوگوں کے لیے تکم یہ ہے کہ افطار کے وقت تک بقیہ دن کھانے پینے سے رکے رہیں اور عام روزوں داروں کی طرح امساک کر کے ان کی مشابہت اختیار کریں تا کہ رمضان کے مقدس ومتبرک اوقات میں سے جتنا وقت ملا ہے اس کی قدر کرلیں ،لیکن اگر پھر بھی ان لوگوں نے بقیہ

# ر آن البدايه جلدا ي الماروزه ك بيان بل ي

دن امساک نہیں کیا اور کچھ کھا ٹی لیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس کے کہ ان لوگوں پر اس دن کا روزہ واجب نہیں تھا، اس لیے اس دن کچھ کھا لینے سے نہ تو کوئی مواخذہ ہوگا اور نہ ہی ان پر اس دن کی قضاء وغیرہ لازم ہوگی۔ البتہ اگلے دن سے ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہوگا، کیوں کہ اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی املیت ولی قت بھی موجود ہے اور وجوب صوم کا سبب یعنی شہر رمضان بھی موجود ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض اور واجب ہوگا۔

اور ان پر نہ تو یومِ وجوب کی قضاء لازم ہے اور نہ ہی گذشتہ ایام کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اور کا فرمسلمان ہونے سے پہلے احکام شرع کا مکلّف اور مخاطب ہی نہیں تھا، اس لیے ان پر وجوب ہی نہیں ہوا تھا اور جب وجوب نہیں تھا تو قضاء کس چیز کی واجب ہوگی۔

بخلاف الصلاۃ المنے اس کا عاصل یہ ہے کہ نماز کا مسلم صوم سے الگ اور منفر د ہے، اس لیے کہ نماز کے وجوب کا سبب وہ جزء ہے جواداء سے متصل ہوتا ہے، چنال چہ اگر اداء سے متصل جزء تنگ ہوتو بھی نماز واجب ہوگی اگر چہ بعد میں اس کی قضاء لازم ہوگی، اس لیے اگر تنگ جزء اور نماز کے بالکل آخری وقت میں بھی بچہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا تو ان پر اس دن کی قضاء لازم ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں میں اہلیت بھی موجود ہے اور وجوب صلاۃ کا سبب بھی تحقق ہے، اس کے برخلاف صوم کا سسمہ ہوگا تو اس میں وجوب کا سبب دن کا اول اور ابتدائی حصہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ طلوع فجر سے متصل ہوتا ہے اور اس وقت ان لوگوں میں اہلیت معدوم تھی، اس لیے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہوگی۔

وعن أبی یوسف را تیز النح فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام ابویوسف را تیز کی رائے یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہلے بچہ بالغ ہوایا کا فرمسلمان ہوا تو ان پر اس دن کا روزہ واجب ہوگا، کیوں کہ ان لوگوں کوروزہ کی نیت کا وقت مل گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرنا درست ہوا د جب بیزنیت مکلف اور احکام شرع کے حق میں درست ہوتو جو آج، ہی مکلف اور مخاطب ہوا ہے اس کی طرف سے بھی بیزیت درست ہوگی۔ اگر بیلوگ نیت کے ساتھ بقیہ دن امساک کرتے ہیں تو ان کا روزہ ہوجائے گا اور اگر امساک نہیں کرتے تو ان پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہوگی۔

و جدہ الظاہر النح ظاہر الروایہ کی دلیل ہے ہے کہ روزہ وجوب کے اعتبار سے متجزی نہیں ہوتا یعنی روزہ میں ایسانہیں ہوسکتا کہ دن کے اول جھے میں واجب نہ ہواور نصف ثانی میں واجب ہو، بل کہ روزے کا وجوب اوّل دن میں ہوتا ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اول دِن میں یہ لوگ روزہ کے مکلف نہیں تھے، لہٰذا اس دن کا روزہ ان پر واجب ہی نہیں ہوا اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی لا زم نہیں ہوگ۔

الآ أن للصبي النع فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زوال سے پہلے بالغ ہوگیا اور اس نے اس دن نفلی روزہ کی نیت کی تو اس کی نیت معتبر ہوگ، کیوں کہ بچہ بلوغت سے پہلے بھی نفلی روزہ کا اہل ہوتا ہے، البذااس کی بینیت اس کے اوّل وقت میں اہل ہونے سے معتبر ہوگ، اس کے برخلاف کافر بحالتِ کفرنفلی روزے کا بھی اہل نہیں ہوتا اس لیے اس کی طرف سے کی جانے والی زوال سے پہلے کی نیت بھی معتبر نہیں ہوگ۔

وَ إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ، لِآنَ السَّفَرَ لَايُنَا فِي أَهْلِيَّةَ الْوَجُوْبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوْعِ وَ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّصُوْمَ لِزَوَالِ الْمُرَخِّصِ فِي وَقُتِ النِّيَّةِ ، أَلَا تَوْمُ ثَنَّ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَرَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيْحًا لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ ، فَهَذَا أَوْلَى، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْمُبِيْحِ.

ترجمل: اور جب مبافر نے افطار کی نیت کی پھر زوال ہے پہلے وہ شہر آگیا اور روزے کی نیت کی تو بیروزہ اسے کافی ہوجائے گا، کیوں کہ سفر ندتو اہیت وجوب کے منافی ہے اور ندہی صحب شروع کے ۔اور اگر بیوا قعہ رمضان میں ہوتو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ نیت کے وقت میں مرجم زائل ہوگیا، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص اول دن میں مقیم ہو پھر اس نے سفر کر لیا تو جانب اقامت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، تو اس میں تو بدرجہاولی (افطار کرنا مباح نہیں) ہوگا، کیکن اگر اس شخص نے دونوں صورتوں میں افطار کردیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیوں کہ میچ کا شبہہ موجود ہے۔

#### اللغات:

﴿نوى ﴾ نيت كرلى ﴿مصو ﴾ شرر ﴿قدم ﴾ آكيا ۔ ﴿موخص ﴾ رخصت كا سب ۔ ﴿مبيح ﴾ طال كردين والا۔ مسافر كے رمضان كے ون ميں اسبے شهر بينج جانے كاتھم:

صورت مسئد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہیں ایک تخص مسافر تھا اور دورانِ سفر اس نے نظی روزہ نہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت کی ایکن زوال سے پہلے ہی اس کا سفر تم ہوگیا اور وہ خفص اپنے گھر پہنچ گیا اور اس نے نظی روزہ کی نیت کر کی تو اس کی یہ نیت درست ہوگی اور اس کا روزہ اداء ہوجائے گا، کیوں کہ سفر نہ المیت صوم کے منافی ہے اور نہ ہی روزہ شروع کرنے کے منافی ہے اور چوں کہ زوال سے پہلے پہلے وہ مخص مقیم ہوگی ہے اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے۔ یہ وج ہے کہ اگر رمضان بیس یہ واقعہ چیش آیا ہواور کوئی مسافر رمضان بیس زوال سے پہلے مقیم ہوجائے تو اس پراس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، کیوں کہ زوال تک نیت کا وقت رہتا ہے اور زوال سے پہلے ہی منظر اور مرخص ختم ہو چکا ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کوئی مخص دن کے ابتدائی جھے بیں مقیم ہواور پھروہ مسافر ہوگیا ہوتو چوں کہ آغاز جبوم کے وقت وہ مخص مقیم تھا، البذا اقامت کے بعد پیدا شدہ مسافر سے سال کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجاز سنہیں ہوگی، کیوں کہ جانب اقامت رائے ہے، لہذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجاز سنہیں ہوگی، کیوں کہ جانب اقامت رائے ہے، لہذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجاز سنہیں ہوگی، کیوں کہ جانب ہواں کے لیے تو بدرچہ اولی روزہ افطار کرنے کی اجاز سنہیں ہوگی، کیوں کہ اختاز میں افطار کر لیا تو اس پر کیا ہواں کے بید تھی سفر کا شبہہ موجود ہواور میں افطار کر لیا تو اس پر صوف قضاء واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ مفطر کا میچ یعنی سفر کا شبہہ موجود ہواور شبے کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں۔

# ر آن البداية جلد المستحصر ١٨١ يحص الكاروزه كے بيان ميں ا

وَ مَنْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيْهِ الْإِغْمَاءُ لِوُجُوْدِ الصَّوْمِ فِيْهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ الْمَقْرُوْنُ بِالنِّيَّةِ، إِذِا الظَّاهِرُ وُجُوْدُهَا مِنْهُ، وَقَضَى مَا بَعْدَةً لِإنْعِدَامِ النِّيَّةِ.

ترویجی اور جس شخص پر رمضان میں سے ہوتی طاری ہوگئ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے جس میں بے ہوتی پیش آئی ہے کیوں کہ اس دن میں روزہ پایا گیا اور وہ نیت سے متصل امساک ہے، کیوں کہ ظاہر حال میں اس شخص سے نیت محقق ہے، اور اس دن کے بعد والے ایام کی قضاء کرے، اس لیے کہ نیت معدوم ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ أغمى عليه ﴾ بے ہوشى طارى ہوئى۔ ﴿ حدث ﴾ واقع ہوا، پیش آیا۔ ﴿ اغماء ﴾ عشى۔ ﴿ إمساك ﴾ ركنا۔ ﴿ مقد و ن ﴾ ملا ہوا۔

## رمضان كے مينے ميل كى دن ب موش رہنے والے كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص بے ہوش ہوگیا تو اس کے لیے شرع تھم یہ ہے کہ وہ اس دن کی قضاء نہ کرے،
البتہ اگر ہے ہوشی ایک دن سے زائد ہوتو زائد ایام کی قضاء کرے، اس دن کی قضاء تو اس وجہ سے نہ کرے کہ اس دن میں اس شخص
کا روزہ محقق ہے، کیوں کہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ پورے ،ہ رمضان میں ہر ہر دن وہ شخص روزے کی نیت کرتا ہے، لبذا
مسلمان کے ظاہر حال کو اس معمیٰ علیہ شخص کے بتی میں فیصل مان کر اس دن اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا، اس لیے اس پر بے ہوشی
والے دن کے روزے کی قضاء نہیں واجب ہوگی ، اور اس من کے بعد چوں کہ یہ شخص نیت کا اہل ہی نہیں رہ گیا اس لیے بعد والے ایام میں نیت بھی نہیں یائی جائے گی اور اس پر ان دنوں کے روزوں کی افضاء واجب ہوگی۔

وَ إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَيْنَا عَلَيْهَ لَا يَقْضِيُ مَا بَعُدَهُ، لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِنْدَهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْتِكَافِ، وَعِنْدَنَا لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُتَفَرِّقَةً، لِأَنَّهُ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ مَا لَيْسَ بِزَمَانِ لِهاذِهِ الْعِبَادَةِ، بِخِلَافِ الْإِغْتِكَافِ.

توجیل: اور اگر ماہ رمضان کی پہلی رات میں کسی مخص پر بے ہوشی طاری ہوگئ تو وہ مخص اس رات والے دن کے علاوہ پورے رمضان کی تضاء کہ کے معاوہ بورے رمضان کی تضاء کر ہے۔ رمضان کی تضاء کہ کہ امام ما لک ولٹی فیڈ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کی بھی قضاء نہ کرے، کیوں کہ ان کے یہاں درمضان کا روزہ ایک ہی نیت ہے اداء ہوجاتا ہے جیسے کہ اعتکاف اور ہمارے یہاں ہردن کے لیے نیت کرتا ضروری ہے، کیوں کہ یہ متفرق عبادات ہیں، اس لیے کہ ہردن کے درمیان ایک ایسی چیز حائل ہے جو اس عبادت کا زمانہ نہیں ہے، برخلاف اعتکاف کے۔

#### اللغاث:

﴿ يِتَأَدُّى ﴾ اوا موجاتا بـ ﴿ زمان ﴾ وقت \_ ﴿ يتخلل ﴾ في مين آتا ب، فلل اندازى كرتا بـ \_

# ر آن البعلية جلد کا کا کا کا کا کا کا کا کام دوزه کے بیان میں کے

بلى رات كے علاوہ بورا رمضان ب موش رہنے والے كاتھم:

صورتِ مسلد ہے ہے کہ اگر کمی مخص پر رمضان کی پہلی ہی رات میں ہے ہوٹی طاری ہوگی اور پورے رمضان میں وہ مخص ہے ہوٹی دہا تھا۔ واجب ہے، کیوں کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا ظاہر حال بہی ہے کہ اس نے پہلے دن روزے کی نیت کی ہوگی، اس لیے پہلے دن کی قضاء ساقط ہوجائے گی اور بعد والے روزے کی قضاء واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ اس شخص پر ایک دن کی بھی قضاء واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک ولیٹھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ اس شخص پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی، بل کہ اس کے حق میں رمضان کے پورے روزے معتبر ہوں گے، کیوں کہ جب پہلے دن اس نے روزے کی نیت کی تو گویا پورے ماہ کے روزے کو ایس کے کہ امام مالک ولیٹھیڈ کے یہاں ایک بی نیت سے پورے ماہ کے روزے اواء کو تو ایس بہندا ہر ہر روزے کی نیت سے پورے ملاحدہ علا حدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح ایک بی نیت سے پورے عشرے کا اعتکاف درست ہے اس طرح ایک بی نیت سے پورے ماہ میں اس شخص کی طرف سے نیت مختق ہے لہذا اس پر ایک دن کی بھی قضاء واجب طرف سے نیت مختق ہے لہذا اس پر ایک دن کی بھی قضاء واجب نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل سے ہے کہ روزوں کا تعلق دن سے ہے جب کہ ہردن کے بعدرات کی شکل میں ایک ایباز مانہ آتا ہے جس میں نست نہیں کی جاستی اور نہ ہی اس میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، اس لیے ہر ہر روزے کے لیے الگ الگ نست ضروری ہوگی اور صورت مسئلہ میں چوں کہ پہلے ہی روزے میں مغمیٰ علیہ کی نست پائی گئی ہے اس لیے اس کی طرف سے وہ روزہ محقق ہوجائے گا اور اس پر اس ایک روزے کی قضاء واجب نہیں ہوگی، چوں کہ باقی دنوں میں وہ خص بے ہوش رہا ہے اس لیے ان ایام میں اس کی طرف سے نست بھی نہیں پائی گئی تو ظاہر ہے کہ ان ایام کے روزے بھی معتبر نہیں ہوں گے اور اس پر ان روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔

اس کے برخلاف اعتکاف کا مسلہ ہے تو اعتکاف میں رات اور دن سب برابر ہیں اور اعتکاف پورے چوہیں گھنٹے عبادت کا ہوتا ہے اور اس میں ایک لمحہ بھی عبادت سے الگ نہیں ہوتا اس لیے اعتکاف کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے اور ہر دن کے اعتکاف کی علاحدہ علاحدہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا روزوں کو اعتکاف پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ، لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ يُضَعِّفُ الْقُواى وَلَا يُزِيلُ الْحُجٰى فَيَصِيْرُ عُذُرًا فِي التَّأْخِيْرِ لَا فِي الْإِسْقَاطِ.

تر جملے: اور جس شخص پر پورے رمضان بے ہوشی طاری رہی وہ پورے رمضان کی قضاء کرے، کیوں کہ انماء ایک قتم کی بیاری ہے جو تو کی کو کمزور کر دیتی ہے، کیکن عقل کو زاکل نہیں کرتی ، البذا روز وں کو مؤخر کرنے میں تو انماء عذر شار ہوگا کیکن روز وں کو ساقط کرنے میں عذر نہیں شار ہوگا۔

# 

#### اللغات:

﴿قویٰ﴾ اعضائے جسمانی، انسانی طاقت۔ ﴿ حُطِی ﴾ عقل۔

#### توضيح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے ہے ہوش رہا اور اوّل ہے آخر تک اس پر ہے ہوشی طاری اور عادی رہی تو اُس شخص پر پورے رمضان کی قضاء واجب ہے، کیوں کہ اغماء ہے انسانی قوئی کمزور ہوجاتے ہیں اور اس کی طاقت وہمت بست اور سست ہوجاتی ہے، اس طرح اس کی عظی بھی متاثر ہوجاتی ہے البندا اس سے روزوں کی ادائیگی وقتی طور پرفتم ہوجاتی ہے۔ گر چوں کہ اغماء میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، اس لیے مغمیٰ علیہ سے روزے ساقط نہیں ہوتے، بل کہ اس کے ذمے تضاء رہتے ہیں اور صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضاء لازم ہوتی ہے۔

وَ مَنْ جُنَّ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَمْ يَقْضِهِ خَلَافًا لِمَالِكٍ رَمَّنَ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِغْمَاءِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْقِطَ هُوَ الْحَرَجُ، وَالْجُنُونُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ. الشَّهُرَ عَادَةً فَلَا حَرَجَ، وَالْجُنُونُ يَسْتَوْعِبُهُ فَيَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ.

تروجی اور جوشخص پورے رمضان میں مجنون رہا وہ اس کی قضاء نہ کرے، امام ما لک براٹیٹوینہ کا اختلاف ہے اور امام ما لک براٹیٹویئہ اسے اغماء پر قیاس کرتے ہیں، ہماری دلیل میہ ہے کہ (روزوں کو) ساقط کرنے والا حرج ہے اور اغماء عادمتا پورے ماہ کونہیں گھیرتا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ جنون پورے ماہ کو گھیرے رہتا ہے اس لیے حرج محتقق ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿جنّ ﴾ باكل موكيا ـ ﴿ يستوعب ﴾ بوراكير في برطرف سمعط موجائ ـ

## پورارمضان باگل بن كى حالت مي ريخ والے كاتھم :

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان میں مجنون اور پاگل رہا تو ہمارے پہاں اس سے رمضان کاروزہ ساقط ہوجائے گا اور اس پر روزوں کی قضاء نہیں واجب ہوگی، کیکن امام مالک رائٹھائڈ کے بہاں اس پر قضاء واجب ہوگی، دراصل امام مالک رائٹھائڈ جنون کو اغماء پر قیاس کرتے ہوئے فزماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی شخص پر پورے ماہ بے ہوشی طاری رہی تو اس پر پورے ماہ کی قضاء واجب ہوگی۔ قضاء واجب ہوگی۔

ہماری دلیل اور امام مالک ولیٹیلڈ کے قیاس کا جواب ہے ہے کہ بھائی ہر چیز کو ایک ہی ڈنڈ ہے سے ہانکنا درست نہیں ہے اور افام مالک ولیٹیلڈ کے قیاس کا جواب ہے ہے کہ بھائی ہر چیز کو ایک ہاہ وار جنون دونوں میں فرق ہے، چناں چہ جنون عموماً ایک ماہ یا اس سے زائد مدت تک حاوی اور طاری رہتا ہے جب کہ اغماء مواجب ایک ماہ سے کم ہوتا ہے، اس لیے اغماء کی صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس صورت میں روزوں کی قضاء واجب کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے بندوں سے حرج کو دور کر دیا ہے لہذا جنون کی صورت میں قضاء نہیں واجب ہوگی۔ اور جنون اور اغماء کو ایک ہی ڈنڈ ہے سے ہانکنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست جنون کی صورت میں قضاء نہیں واجب ہوگی۔ اور جنون اور اغماء کو ایک ہی ڈنڈ ہے سے ہانکنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست

وَ إِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِهٖ قَضَى مَا مَضَى خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحَاتُمُ عَلَيْهِ هُمَا يَقُولُانِ لَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ لِإِنْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْقَضَاءُ يُرَتَّبُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَالْمُسْتَوْعِبِ، وَلَنَا أَنَّ السَّبَ قَدْ وُجِدَ وَهُو الشَّهْرُ وَالْاهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ وَهُو صَيْرُورَتُهِ مَطْلُوبًا عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْرَجُ فِي أَدَائِهِ، بِخِلَافِ وَالْاهْلِيَّةُ بِالذِّمَّةِ وَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ وَهُو صَيْرُورَتُهِ مَطْلُوبًا عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْرَجُ فِي أَدَائِهِ، بِخِلَافِ الشَّهْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَهَامُهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ، ثُمَّ لَا فَوْقَ بَيْنَ الْأَصْلِي وَالْعَارِضِيُّ الْمُسْتَوْعِبِ لِللَّامِ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَ

تروجمه : اور اگر مجنون کو رمضان کے کسی جصے عیب افاقہ ہوگیا تو وہ ایام گذشتہ کی قضاء کرے، امام زفر اور امام شافعی والتیانہ کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اہلیت معددم ہونے کی وجہ سے اس شخص پر اداء واجب نہیں ہے اور قضاء اداء ہی پر مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ شخص پورے ماہ مجنون رہنے والے کی طرح ہوگیا، ہماری دلیل یہ ہے کہ سبب پایا گیا ہے اور وہ ماہ رمضان (کا موجود ہونا) ہے اور اہلیت ذیتے سے متعلق ہوتی ہے اور واجب کرنے میں فائدہ بھی ہے اور وہ اس کا ایسے طریقے پر مطلوب ہونا ہے کہ اس کے اداء کرنے میں حرج واقع نہ ہو۔

برخلاف مستوعب کے، کیوں کہ اسے اداء کرنے میں حرج لاحق ہوتا ہے، لہذا اس کے ذمے واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی پوری بحث خلافیات میں ہے۔ پھر اصلی اور عارضی جنون کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ بیتھم فلا ہر الردایہ کے مطابق ہے اور امام محمد والٹیلیٹ سے مروی ہے کہ انھوں نے جنون اصلی اور عارضی کے مابین فرق کیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص مجنون ہُوکر بالغ ہوا تو وہ بچ کے ساتھ ل گیا ، لہذا خطاب معدوم ہوگیا، برخلاف اس صورت کے جب وہ عقل مند ہوکر بالغ ہوا اور پھر مجنون ہوگی، اور یہ بعض متاخرین کا پندیدہ فد ہب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَفَاقَ ﴾ افاقه ٢٠ گيا۔ ﴿مجنون ﴾ پاگل۔ ﴿صيرورة ﴾ ٢٠ جانا۔

## دوران رمضان اگر مجنون کوافاقه مو گیا تو کیا وه سابقه روزول کی قضا کرے گا؟

صورتِ مسئلہ میہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے کسی جھے میں ٹھیک ہوگیا اور اس کا جنون ختم ہوگیا تو ہمارے یہاں وہ شخص گذشتہ ایام کی قضاء کر سے یعنی جنون کی حالت میں اس کے جتنے روز سے قضاء ہوئے ہیں اس پران سب کی قضاء کرنا واجب ہے، لیکن امام زفر اور امام شافعی رکھنے نے فرماتے ہیں کہ اس پر ایک روز سے کی بھی قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ بحالت جنون اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت معدوم تھی اس لیے اس پر اداء ہی واجب نہیں تھی اور چوں کہ قضاء اس اداء پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے جب

# ر أن البداية جلد العلى المسلك المسلك

ادا بنہیں واجب ہوئی تو ظاہر ہے کہ قضاء بھی نہیں واجب ہوگی اور میخف مستوعب کی طرح شار کیا جائے گا یعنی جس طرح اگر کسی شخص پر پورے رمضان میں جنون طاری رہا تو اس کے ذہبے سے روزوں کی قضاء ساقط ہوجاتی ہے اس طرح اس شخص کے ذہبے سے بھی روزوں کی قضاء ساقط ہوجائے گی ، کیوں کہ اس پر بھی کچھ دنوں تک جنون سوار رہا ہے۔

ہاری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے اعلان سے ہرائ خص پرروزہ فرض قراردیا ہے جس کورمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روسے اس پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہوا اور چوں کہ اس کا جنون ایک ماہ سے کم مدت تک رہا ہے اس لیے اس شخص پر آئندہ روزوں کی اداء اور بابقیہ کی قضاء کرنا واجب ہے اوراس وجوب میں فائدہ بھی ہے، کیوں کہ جب اس کے ذھایک ماہ سے کم کے روز ہے قضاء ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی قضاء اور ان کی اداء کی میں اس کو کوئی حرج لاحق نہیں ہوگا اور حرج ہی مُسقطِ قضاء ہے، لہذا جب اس صورت میں حرج نہیں لاحق ہوگا ور حرج ہوگا ہے برظاف آگر کی خض کا جنون پورے مہینے حاوی اور طاری رہا تو اس پر قضاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں قضاء واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہو جب اس لیے کہ ایک مہینے کہ روزوں کی قضاء کرنے میں حرج ہے اور حرج چوں کہ مقط قضاء ہے، اس لیے اس صورت میں قضاء ہی ساقط ہوجائے گی فلا فائدہ فی الو جو ب، و تمامہ فی المخلافیات۔

والا هلية بالذمة النج يہاں ہے ايک سوالي مقدر کا جواب ہے، سوال بيہ ہے کہ محض رمضان کے مہينے کا موجود ہونا ہی وجوب صوم کے ليے کافی نہيں ہے، بل کہ شہود شہر کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی المیت بھی ضروری ہے اور صورتِ مسئلہ میں ایامِ جنون کے دوران شخص روزہ رکھنے کا اہل نہيں تھا، اس ليے اس پران ایام کی اداء واجب نہیں ہوئی اور جب اداء واجب نہیں ہوئی تو تعناء بھی واجب نہیں ہوئی واجب نہیں ہوئی ہوا ہے ہے کہ اس کہ آپ نے اس محض پر ایام گذشتہ کی قضاء کو واجب کیا ہے؟ اس کا جواب بيہ ہے کہ المیت کا تعلق ذمے داری اور عبد سے ہے اور مجنون اگر چہ بالفعل روزہ اداء کرنے پر قادر نہیں ہے، گر اس کے اندر اتی المیت موجود رہتی ہے کہ اس پر روزہ واجب اور لازم کیا جائے ، اس لیے مجنون پر بھی روزے لازم ہوں گے، گر چوں کہ وہ انہیں ادا نہیں کرسکتا اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا جنون قصیر اور کم ہے تو اس صورت میں اس پر ایام جنون کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ مونے کی صورت میں قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ٹم لا فوق المنے فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ حکم ہر طرح کے جنون کوشامل ہے اور اس حکم میں جنون اصلی اور جنون عارضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیتکم ظاہر الروایہ کے مطابق ہے ورنہ حضرت امام محمد والٹیلڈ نے تو دونوں میں فرق کیا ہے چنال چہ جنون اصلی کی صورت میں اگر رمضان کے کسی حصے میں افاقہ ہوجائے تو ایس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر جنونِ اصلی ہوگا اور کوئی شخص جنون ہی کی صالت میں بالغ ہوگا تو وہ بچے کے ساتھ لاحق ہوجائے گا اور اگر کوئی نابالغ بچہ رمضان کے کسی حصے میں بالغ ہوجائے تو اس پر ایام گذشتہ کی قضاء واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس بالغ ہوگا، کیوں کہ اس

# ر آن الهداية جد ال يراس المستخدم الما يوس الما يوس الما المام دوزه كه بيان من الم

کے حق میں خطاب معدوم ہو چکا ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ بحالتِ عقل بالغ ہوا اور پھراس پر جنون طاری ہوا تو اس کا جنون عارضی ہوگا ہے، اس کے برخلاف ایام گذشتہ کی عارضی ہوگا اور اس پر امام محمد رہائی ہیں۔ ایم گذشتہ کی قضاء واجب ہوگا۔ اس طرح جنون عارضی والے پر بھی ایام گذشتہ کی قضاء واجب ہوگا۔ فقط واللہ أعلم و علمه أتم

وَ مَنْ لَمْ يَنُو فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ لَا صَوْمًا وَلَا فِطْرًا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَ قَالَ زُفُرُ رَمَ الْكَالَةِ يَتَأَدّى صَوْمُ رَمَضَانَ بِدُونِ السِّيَةِ فِي حَقِّ الصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ، لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَى أَيِّ وَجُهٍ يُؤَدِّيْهِ يَقَعُ عَنْهُ، كَمَا إِذَا وَهَبَ كُلُّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ كُلُّ النِّصَابِ لِلْفَقِيْرِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْإِمْسَاكُ بِجِهَةِ الْعِبَادَةِ، وَلَا عِبَادَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، وَفِي هِبَةِ النِّصَابِ وَجُدَ نِيَّةُ الْقُورِبَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الزَّكُوةِ.

تروجی اور جس شخص نے پورے رمضان میں نہ تو روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس پر رمضان کی قضاء واجب ہے،
امام زفر راتی نظر فرماتے ہیں کہ تندرست اور مقیم کے حق میں نیت کے بغیر بھی رمضان کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، کیوں کہ اس پر امساک
واجب ہے، لہٰذا وہ جس طریقے پر بھی اسے اداء کرے گا اس کی طرف سے واقع ہوجائے گا جسے اگر کسی نے پورا نصاب فقیر کو ہبہ کر
دیا ہو۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ وہ امساک واجب ہے جو بطور عبادت ہواور نیت کے بغیر عبادت متحقق نہیں ہوتی۔ اور نصاب ہبہ کرنے
کی صورت میں عبادت کی نیت یائی گئی جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ لم ينو ﴾ نيتنبيل كى - ﴿ جهة ﴾ سمت، طرف، طرز - ﴿ هبة ﴾ عطيه، مديد ﴿ قوبة ﴾ نيكى، عبادت \_

## بورا رمضان بغيرنيت بحوكا پياسا رہنے والے كاتحكم:

مسکنہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص مفطرات ثلاثہ سے رکا رہا، لیکن اس نے نہ تو رمضان میں روز ہے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی تو اس شخص کا ایک بھی روزہ اداء نہیں ہوا اور اس پر پور ہے رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے خواہ بیشخص مقیم ہو یا مسافر، امام زفر را پیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر مقیم اور صحت مند شخص نے ایسا کیا ہے تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے، کیوں کہ امام زفر را پیٹیلڈ کے یہاں اگر مقیم اور تنکدرست آ دمی ماہ رمضان میں روزے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ اداء ہوجاتا ہے، کیوں کہ قیم اور تنکدرست پر رمضان میں مفطرات ثلاثہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کیوں کہ قیم اور تنکدرست پر رمضان میں مفطرات ثلاثہ سے امساک واجب ہے اور چوں کہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس کی روزہ اداء ہوجائے گا اگر چہ نیت نہ ہونے ہوئے بھی کی نیت نہ ہونے ہوئے بھی کی نیت نہ ہونے ہوئے بھی اس کی زکوۃ اداء ہوجائے گی ، اس طرح صورت مسکلہ میں نیت نہ ہوتے ہوئے بھی مخس امساک ہے روزہ ادا ہوجائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ رمضان میں مطلق امساک عبادت نہیں ہے، بل کہ نیت کے ساتھ مفطر ات ثلاثہ سے رکنا عبادت ہے اور صورتِ مسئلہ میں امساک تو پایا گیا، گرنیت نہیں پائی گئی، اس لیے ندکورہ امساک عبادت نہیں ہوگا اور جب بیامساک

# ر آن البداية جلد ال من المحالة المحالة

عبادت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور پورے ماہ کے روزوں کی قضاء واجب ہوگی۔ رہا مسکہ نصاب زکوۃ کو ہبہ کرنے کا تو چوں کہ صاحب مال نے حصول ثواب کی نیت کیساتھ وہ مال فقیر کو ہبہ کیا ہے اس لیے اس میں عبادت کی نیت پائی گئی اور جب عبادت کی نیت پائی گئی تو ظاہر ہے کہ زکوۃ بھی اداء ہوجائے گی۔ لہذا امام زفر رواتیٹھیڈ کا مسکہ صوم کواس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ أَصْبَحَ غَيْرَنَاوٍ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّا عُلَيْه، وَ قَالَ زُفَو رَحَيَّا عُلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ يَتَأَدِّى بِغَيْرِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِيَّا يَهُ وَمُحَمَّدٌ رَحَالِيَّا يَهُ إِذَا أَكُلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ إِفَا أَكُلَ قَبْلَ الزَّوَالِ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ إِمْكَانَ التَّخْصِيْلِ فَصَارَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا يَأْتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا يَاللَّهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَ لِآبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا يَاللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتُ بِالْإِفْسَادِ، وَ هَذِا الْمَتِنَاعُ، إِذْ لَا صَوْمَ إِلاَّ بِالنِيَّةِ.

ترجملہ: اورجس شخص نے روزہ کی نیت کے بغیرض کی اور اس نے پچھ کھا لیا تو امام ابوصنیفہ والیشینہ کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، امام زفر والیٹینہ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے، کیوں کہ اس نے روزہ حاصل کرنے کا امکان فوت کر دیا ہے، تو یہ شخص غاصب سے غصب کرنے والے کی طرح ہوگیا۔ حضرت امام ابوصنیفہ والیٹینہ کی دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق روزہ تو ڑنے سے سے اور یہ تو روزہ رکھنے سے رکنا ہے، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿غیر ناوٍ ﴾ نیت کرنے والا نہ تھا۔﴿فوّت ﴾ فوت کردیا۔ ﴿امتناع ﴾ رُک جانا، پر ہیز کرنا۔ سب سر

## روزه رکھنے کی نیت ہی نہمی اور پھرون میں کچھ کھالیا تو کفارے کا کیا تھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ کی نیت نہیں کی اور اس حال میں صبح کی پھر صبح کو پچھ کھا پی لیا تو اس شخص پر اس روز ہے کی قضاء ہوگا، امام زفرٌ فرماتے ہیں کہ شخص پر اس روز ہے کی قضاء ہوگا، اور حضرت امام صاحب رائٹھیڈ کے یہاں اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، امام زفرٌ فرماتے ہیں کہ قضاء بھی واجب ہوگا، حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں اگر زوال سے پہلے اس نے افطار کیا ہے تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر زوال کے بعد اس نے افطار کیا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

اما م زفر وطنی کی دلیل میہ ہے کہ ان کے یہاں نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے نیت کے بغیر بھی چوں کہ روزہ اداء ہوجاتا ہے، اس لیے جب اس نے نیت کے بغیر صبح کی اور پھر جب اس نے بچھ لیا تو گویا عمداً اس نے روزہ توڑ دیا اور رمضان میں عمداً روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔ توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اس شخص کے لیے زوال سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرکے روزے کو کمل کرناممکن تھا، کیکن جب اس نے روزے کو کمل نہیں کیا بلکہ کچھ کھا پی کرروزے کے امکان ہی کوختم کر دیا تو وہ شخص عمداً روزہ افطار کرنے والا ہوگیا اور عمداً روزہ تو ڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس لیے زوال سے پہلے کچھ کھا لینے کی صورت میں بھی کڑا۔، واجب ہوگا۔اور یہ مسئلہ غاصب الغاصب سے تاوان لینے کی طرح ہوگیا، یعنی اگر ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کی تو غاصب پرعین شک کا واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غاصب کے واپس کرنے سے پہلے ہی کسی تیسرے نے غاصب کے پاس سے وہ چیز چوری کرلی تو اس تیسر ہے شخص سے جس طرح غاصب اوّل شک مخصوب کا مطالبہ کر سکتا ہے اس طرح مخصوب اول یعنی پہلا شخص بھی غاصب ثانی سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، کہوں کہ غاصب ثانی نے غاصب اوّل کے حق میں اس چیز کی واپسی کے امکان کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی ما لک شک اس چیز کی وال سے پہلے پچھ کھا کر چوں اس سے بھی ما لک شک اس چیز کا ضان اور تاوان لینے کاحق دار ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی زوال سے پہلے پچھ کھا کر چوں کہ اس شخص نے امکانِ صوم کوفوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی کار ہے گئال میں تاوان لیا جائے گا۔

و لأبی حنیفة رَمَنْ عَلَیْهُ فرماتے بین که حضرت امام اعظم والیّعیٰ کی دلیل بیہ کہ جب بانس ہی نہیں ہے تو پھر بانسری

کیے بج گی، یعنی کفارہ واجب ہونے کا سبب روزہ توڑنا ہے اورصورتِ مسئلہ میں جب اس مخص نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی

تو اس کا روزہ ہی نہیں تھا، کیوں کہ نیت کے بغیر روزہ تحقق نہیں ہوتا، اور جب اس کا روزہ ہی نہیں تھا تو پھے کھا لینے سے وہ ٹوٹے گا

کیا خاک؟ اس لیے اس صورت میں روزہ توڑنا نہیں پایا گیا اور جب روزہ توڑن نہیں پایا گیا تو اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا،

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے کفارہ نہیں واجب ہوتا،

ای لیے ہم کہتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں اس شخص پر صرف قضاء واجب ہے اور کفرہ واجب نہیں ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ أَوْ نَفَسَتُ أَفُطَرَتُ وَقَضَتُ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِلَّنَّهَا تَحُرُجُ فِي قَضَائِهَا، وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاةِ . الصَّلَاة.

۔ توجیجہ نے: اور جبعورت حیض یا نفاس والی ہوگئ تو وہ روزہ افطار کرے اور (بعد میں اس کی) قضاء کرلے، برخلاف نماز کے، کیوں کہ نماز کی قضاء میں اسے حرج لاحق ہوگا اور بیرمسئلہ نماز کے بیان میں گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿حاضت﴾ حيض آيا۔

## حائضه اورنفساء كرمضان كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کورمضان میں حیض آجائے یا جوعورت رمضان میں نفاس والی بن جائے اس کا تھم ہہ ہے کہ وہ دوزہ ندر کھے اور جب حیض ونفاس سے فارغ ہوجائے تو رمضان کے بعد اس کی قضاء کرلے، البتہ اس حالت میں جونمازیں فوت ہول ان کی قضاء نہ کرے، کیول کہ نمازوں کے کثیر ہوجائے کی وجہ سے ان کی قضاء میں حرج ہے، جب کہ روزے ایک ماہ میں سے صرف کیا آٹھ ہی فوت ہوئے ہیں اور پورے سال ان کی قضاء کی جاسکتی ہے، اس لیے روزوں کی قضاء میں چول کہ کوئی حرج نہیں ہے، البندا ان کی قضاء واجب ہے۔

وَ إِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَغْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ

الْإِمْسَاكُ، وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ كُلُّ مَنْ صَارَ أَهْلًا لِلزُّوْمِ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ ، هُوَ يَقُوْلُ التَّشَبُّهُ خَلْفٌ فَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ الْأَصْلُ فِي حَقِّهِ كَالْمُفْطِرِ مُتَعَقِّدًا أَوْ مُخْطِنًا ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَجَبَ قَضَاءً لِخَقِّ الْوَقْتِ لَا خَلْفًا لِلْآفَ مَعْظَمٌ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ حَالَ قِيَامٍ هَذِهِ الْأَعْذَارِ لِتَحَقَّقِ الْمَانِعِ عَنِ التَّشَبُّهِ حَسْبَ تَحَقَّقِهِ عَنِ الصَّوْمِ.

توجیحی اور جب دن کے کسی حصے میں مسافر واپس آجائے یا حاکھتہ پاک ہوجائے تو وہ دونوں بقیہ دن امساک کریں، امام شافعی رائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ (ان پر) امساک واجب نہیں ہے اور اس اختلاف پر ہر وہ شخص ہے جولزوم صوم کا اہل ہوگیا ہو جب کہ اول یوم میں وہ ایسا نہ ہو، امام شافعی رائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی مشابہت روزے کا خلیفہ ہے لہذا یہ ای شخص پر واجب ہوگا جس کے حق میں اصل محقق ہے، جیسے عمراً یا غلطی سے افطار کرنے والا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ امساک وقت کا حق اداء کرنے کے لیے واجب ہوا ہے نہ کہ خلیفہ بن کر، کیوں کہ رمضان کا وقت قابلِ تعظیم ہے، برخلاف حائضہ نفساء، مریض اور مسافر کے، چناں چہان اعذار کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر امساک واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح روز ہے ہوئے مانع موجود ہے۔ ہے، اس لیے کہ جس طرح روز ہے ہوئے مانع موجود ہے۔ للنائی :

-﴿ تشبه ﴾ مشابهت اختیار کرنا۔ ﴿ متعمّد ﴾ جان بوجھ کر کرنے والا۔ ﴿ مخطی ﴾ غلطی سے کرنے والا ۔

## رمضان کے دِن میں مسافر کے والی آ جانے یا حاکشہ کے پاک ہوجانے کا حکم:

مسکدید ہے کہ اگر رمضان کے دن میں اوّل وقت میں کوئی شخص مسافر تھا گرغروبِ شمس سے پہلے وہ مقیم ہوگیا یا کوئی عورت حائضہ یا نفساء تھی مگرغروب شمس سے پہلے وہ پاک ہوگی تو ہمارے یہاں ان دونوں پر بقیہ دن میں مفطر ات ثلاثہ یعنی کھانے، پینے اور جماع کرنے سے زکے رہنا واجب ہے، تاکہ کم از کم امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرلیں، امام شافعی والتیمیل فرماتے ہیں کہ ان پر باقی دن کا امساک واجب نہیں ہے، بل کہ انھیں کھانے پینے اور موج وستی کرنے کا پورا پورا اختیار ہے، اور ہمارا اور شوافع کا بیا ختلاف ہراس شخص کے حق میں ہے جواول دن میں روزے کا اہل نہیں تھا، لیکن غروب شمس سے پہلے پہلے اس میں روزے کی اہلیت پیدا ہوگئ ہو، مثلاً صبح صادق کے وقت کوئی بچہ بالغ نہیں تھا لیکن دن کے کسی جھے میں وہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا وغیرہ وغیرہ وان تمام قسموں اور ان تمام لوگوں پر شوافع کے یہاں بقیہ دن کا امساک واجب نہیں ہے۔

امام شافعی رطینیا کی دلیل بیہ ہے کہ مفطر ات ثلاثہ سے امساک کرکے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی روزے کا بدل اور خلیفہ ہے اور ضابطہ بیہ ہے کہ خلیفہ اور بدل ای شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر اصل واجب ہوتا ہے اور چوں کہ حاکضہ عورت اور مسافر مرد پر اول بیم میں روزہ واجب نہیں ہے اس لیے درمیان بوم یا آخر بوم میں ان پر روزے کا بدل یعنی امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب امساک کرنا اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اصل واجب

# ر آن البداية جلد ال يوسي المولادة على المولادة على المولادة على على المولادة على المولادة على المولادة على الم

ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی خض یوم شک میں جان ہو جھ کر پچھ کھا پی لے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ آج تو رمضان ہے یا کوئی سے مجھ کر سے محری کھائے کہ ابھی رات باتی ہے حالال کہ اس وقت محری کا وقت ختم ہو چکا ہوتو چوں کہ ان دونوں پر بھی شروع دن صوم سے واجب ہے اس لیے صوم کا بدل اور نائب لیعنی امساک بھی واجب ہوگا، لیکن حائضہ اور مسافر پر جب ابتدائے یوم ہی سے روزہ واجب نہیں ہوگا۔

و لنا المنع ہماری دلیل ہے ہے کہ امساک کرکے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا اصل یعنی صوم کا خلیفہ نہیں ہے اس لیے کہ صوم تو پورے دن کا ہوتا ہے جب کہ امساک کچھ دن کا ہوتا ہے، دن کے بعض جھے کا ہوتا ہے اور ظاہر ہے بعض کل کا خلیفہ نہیں ہوسکت، اس لیے امساک روزے کا خلیفہ نہیں ہے، بل کہ امساک تو رمضان کے مقدس وقت اور رمضان کے بابر کہ اجزاء کی تعظیم وقت قر کے لیے ہے، اس لیے تو رمضان میں اگر کوئی شخص عمد اُ روزہ تو ڑدے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، لبندا نہ کورہ امساک تعظیم رمضان کے چیش نظر ہے اور رمضان اور اس کے اوقات کی کما حقہ تعظیم ہیے کہ انسان روزہ رکھے اور عبادات میں مشغول رہے، گر جو خض روزے کا اہل نہ ہوا ہے چاہیے کہ وہ روزہ دار جسیا بن کر رمضان کی تعظیم کرے، اس لیے ہم نے رمضان کے دن میں مسافر جو شخص روزے والے پر اور حیض ونفاس سے پاک ہونے والی پر بقید دن کا امساک واجب کیا ہے تا کہ ما لا یکڈر کو محکمہ لا یکڈر کو محکمہ کو بھو جائے۔

اس کے برخلاف جیض ونفاس والی عورت اور مسافر ومریض پر امساک واجب نہیں ہے، کیوں کہ ذکورہ اشخاص کے حق میں ان اعذار کے ہوتے ہوئے جس طرح اصل صوم ممنوع ہے اسی طرح اس اصل کی نقل کرنا بعنی مفطر ات قلا نہ سے رکنا بھی ممنوع ہوگا۔ اور ان لوگوں پر اصل کو اداء کرنے کی ممانعت ظاہر و باہر ہے چناں چہ حاکضہ اور نفساء پر تو روزہ رکھنا حرام ہوگا اور مریض ومسافر کو جوروزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئ ہے وہ دفع حرج کے پیش نظر ہے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حراج لاحق ہوگا ای طرح امساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی حرج کے اور میں بھی حرج کے ایک طرح امساک کر کے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی حرج لاحق ہوگا اس طرح اداروں کی مشابہت اختیار کرنے میں بھی حرج کے لاحق ہوگا ا

قَالَ وَ إِذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجُرَ لَمْ يَطْلُعُ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ، أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتُ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَغُرُبُ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوُمِهِ قَضَاءٍ لِحَقِّ الْوَقْتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ أَوْ نَفْيًا لِلتَّهُمَةِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، لِأَنَّهُ حَقَّ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ كَمَا فِي الْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، وَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَاصِرَةٌ لِعَدْمِ الْقَصْدِ، وَفِيْهِ قَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ مَا تَجَانَفُنَا لِإِثْمِ قَضَاءُ يَوْمٍ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ، وَالْمُرَادُ بِالْفَجْرِ الْفَجْرُ الثَّانِي وَقَدْ بَيَّنَاهُ فِي الصَّلَاةِ.

تروج بھلے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے میں بہچھ کر سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، لیکن فجر طلوع ہو پیکی تھی یا میں بہچھ کر افطار کرلیا کہ سورج غروب ہوگیا حالاں کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو وہ شخص بقدر امکان وقت کاحق اداء کرنے یا تہمت کی نفی کرنے کے لیے بقیہ دن کا امساک کرے اور اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ یہ ایک ایساحق ہے جومضمون بالمثل ہے جیسا کہ مریض اور مسافر میں ر آن الهداية جلدا على المسلم الموالية المام روزه كه بيان عن الم

ہے، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ قصد نہ ہونے کی وجہ سے جنایت قاصر ہے اور اس کے متعلق حضرت عمر زلائٹھ نے فر مایا ہے کہ ہم کس گناہ کی طرف ماکل نہیں ہوئے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے اور فجر سے فجر ثانی مراد ہے اور ہم اسے کتاب الصلاۃ میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

# ال مخف كاعم جس في يه جه كرسخرى كهالى كدائعي وتت باقى به والانكداييا ندفها:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اس گمان سے سحری کھائی کہ ابھی ضبح صاد ق نہیں ہوئی حالاں کہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا گمان غلط تھا اور جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی ، یا سی نے یہ سبجھ کر افطار کیا کہ سوری غروب ہوگیا حالال کہ اس وقت سوری غروب نہیں ہوا تھا تو ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے لیے شرعی تھا ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہوگیا ، کین روز ہے میں جتنا وقت باتی ہے اس پر استے وقت کا امساک واجب ہے تاکہ بقدرامکان رمضان کے مقدس و شبرک می ہوجائے ، کیوں کہ اگر چداس نے بالقصد اور بالا رادہ افطار نہیں کیا ہے مگر جابال تق قصد وراد ہے ہی پر محمول کر ہے گی اور اس شخص سے تبہت کی نفی بھی ہوجائے ، کیوں کہ اگر چداس نے بالقصد اور بالا رادہ افطار نہیں کیا ہے مگر جابال گا ، اس لیے ان خرافات سے بچتے ہوئے اس پر امساک واجب ہے اور اسے چا ہیے کہ بعد میں اس روز ہے کی قضاء کر لے ، کیوں کہ روزہ ایسا شرع می تق ہوئے کہ بعد میں اس روزے کی قضاء کر لے ، کیوں کہ و یا مسافر ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اداء فوت ہونے سے قضاء بالمثل واجب ہوتی ہے جیسے اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اداء فوت ہونے سے قضاء بالمثل واجب ہوتی اور خوب مریض ہو یا مسافر ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اداء فوت ہوئے سے نقام اور کم ہوئی اور وہ افطار کر بیضا ، البتہ اس صورت میں اس شخص نے خان ہو تھر کر نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس کی جانے تا صراور کم ہوئی گئی ، اس لیے اس پر کفارہ بھی سے پہلے اس شخص نے جان ہو تھر کر نہیں بائی گئی ، اس لیے اس پر کفارہ بھی اور دونوں صورتوں میں افطار کرنے کے حوالے ہے اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی گئی ، اس لیے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

خطا اور غلطی سے روزہ افطار کرنے پر کفارہ کا عدم وجوب حضرت فاروق اعظم کے اُس ارشاد سے بھی ہوتا ہے جو کتاب میں فہ کور ہے، اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فڑا تئی رمضان کے مہینے میں غروب شس کے وقت می کوفہ کے صحن میں تشریف فرما تھے، افطار کا سامان آیا اور اس میں دودھ کا ایک پیالہ تھا جس میں سے امیر المؤمنین نے بھی پیا اور وہاں موجود صحابہ کرام نے بھی نوش فرمایا پھر آپ نے مؤذن سے فرمایا جاؤاذان دیدو، جب مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر پڑھا تو دیکھا کہ ابھی سورج نہیں ہوا ہے اور غروب نہیں ہوا ہے اور خروب نہیں ہوا ہے اور کروب ہوا ہے اور آپ نے اطلاع دی و الشمس یا اُمیر المؤمنین لیمنی اے طلیقہ زمان ابھی سورج نہیں غروب ہوا ہے اور آپ نے افظار کرلیا، اس پر حضرت عمر مخالتی یع نفائے داعیا ولم نبعث کو راعیا، ما تبحانفنا لا ٹیم قضاء یوم علینا آپ نے افظار کرلیا، اس پر حضرت عمر مخالتی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے غروب بیس کا کان سے مسیر ، مطلب سے ہے کہ ہم نے شمیں داعی بنا کر بھیجا ہے تکرال اور محافظ نہیں بنا کر بھیجا ہے، ہم نے غروب بیس کے گان سے افزار کیا ہواں لیے اس لیے اس میں ہاری طرف سے گناہ کا ارادہ نہیں پایا گیا ہے اور ہم پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے، اس واقعے اور نہ پر ایک دن کی قضاء کرنا آسان ہے، اس واقعے

# ر آن البدايه جلد ص ير محالي المحالي اعلى المحالي اعلى روزه كيان من ي

ہے معلوم ہوا کہ نطأ روز ہ افطار کرنے سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

والمراد بالفجو النع فرماتے میں کمتن میں طلوع فجر سے فجر ثانی کا طلوع مراد ہے اور اس کا نام صبح صادق ہے۔

تروجی ای کو کو کو کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ مُنْ اَنْتِهُم کا ارشادگرای ہے حری کھایا کرو، کیوں کہ حری کھانے میں برکت ہے، اور حری کو مؤخر کر کے کھانا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ مُنْ اَنْتِهُمُ نَا فرمایا تین چیزیں رسولوں کے اخلاق میں ہے ہیں افطار میں جلدی کرنا ، حری کھانے میں تا خیر کرنا اور مسواک کرنا، مگر جب کی کو فجر کے متعلق شک ہواور شک کا مطلب سیہ ہے کہ دونوں طرف گمان برابر ہو، تو افضل سیہ ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے کھانا ترک کردے، لیکن اس پر کھانا چھوڑنا واجب نہیں ہے، چناں چہا گراس نے کھالیا تو اس کا روزہ کھل ہے، کیوں کہ اصل تو رات ہے۔ اور امام ابوطنیفہ والیہ نے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص الی جگہ ہو جہاں فجر فا ہر نہیں ہوتی ، یا چا ندنی رات ہو، یا ابر آلود رات ہو یا اس کی نگاہ میں ڈالے اسے چھوڑے وہ چیز اختیار کروجو شک سے دور ہو نے کھالیا تو برا کیا، اس لیے کہ آپ مُنْ اللی جو چیز شخصیں شک میں ڈالے اسے چھوڑے وہ چیز اختیار کروجو شک سے دور ہو اس نے اس حال میں سحری کھائی کہ فجر طلوع ہو چیکی تھی تو غالب رائے پڑمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں اختیاط اس نے اس حال میں سحری کھائی کہ فجر طلوع ہو چیکی تھی تو غالب رائے پڑمل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے اور اس میں اختیاط ہمیں اور خاہم رائر والیہ کے مطابق اس پر قضاء نہیں واجب ہے، کول کہ یقین اپنے ہم مثل سے بی ذائل ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿تستحر ﴾ محرکهانا۔ ﴿سحور ﴾ محری کا کهانا۔ ﴿تعجیل ﴾ جدی کرنا۔ ﴿تساوی ﴾ برابر ہوجانا۔ ﴿یدع ﴾ ترک کر دے۔ ﴿لا یستبین ﴾ نہ واضح ہو۔ ﴿مقمر ہ ﴾ روثن، چاندنی والی رات۔ ﴿متغیمة ﴾ ابر آلود۔ ﴿آساء ﴾ برا کام کیا۔ ﴿یریب ﴾ شبہ میں ڈال دے۔

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب حديث ١٩٣٣.

و مسلم في كتاب الصيام حديث ٤٥.

- والترمذي في كتاب الصوم باب ١٧ حديث ٧٠٨.
- اخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في تاخير السحور حديث رقم ٧٠٤ فقط في تاخير السحور.
  - اخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب حديث المقلها و توكل حديث رقم: ٢٥١٨.
     والنسائي في كتاب الاشربة باب الحث على ترك الشبهات.

## سحرى كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ درمضان کے مہینے میں آخر شب میں سحری کھانا مستحب ہاں لیے کہ اس میں برکت بھی ہے اور روزہ رکھنے کے لیے قوت بھی ہے، چنال چہ حدیث پاک میں ہے تستحروا فإن فی السحود برّ گاۃ لین سحری کھایا کرو، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اس لیے اس حدیث کے پیش نظر سحری کھانا مستحب ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں صیغهٔ امر کے ذریعہ سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں امر کو وجوب پرمحمول نہیں کر سکتے، ورنہ تو امت مشقت میں پڑجائے گی، لہذا امت کوحرج اور مشقت سے بچانے کے بہاں امر کو ندب اور استحب برمحمول کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح سحری کھانا مستحب ہے اس طرح تا خیر کرکے کھانا بھی مستحب ہے، کیوں کہ یہی حضرات انہیاء ورسل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کے بالکل آخری اور نہائی جھے میں سحری کھانے سے اہلی آخری اور نہائی جھے میں سحری کھانے سے اہلی امر گول کے حق میں بھی پیطریقہ مستحب ہوگا۔

الآ انہ النج اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہواور اسے رات ہونے کا یقین نہ ہوبل کہ یہ شک ہو کہ شاید فجر طلوع ہوگ ہے یا ابھی رات ہے اور فجر طلوع ہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر ہے ہے کہ کھانا پینا بند کردے تا کہ فعل حرام سے نے جائے ، کیوں کہ ماہ رمضان میں روزے کے دوران عمداً کھانا پینا حرام ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا شک یقین میں بدل جائے اور وہ شخص حرام کاری کر بیٹے۔ اس لیے اس وقت کھانا پینا ترک کردینا بہتر ہے، تاہم اس پر کھانا چھوڑ نا اور کھانے پینے سے رکنا واجب اور ضروری نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شک کے باد جود اس نے پچھ کھانی لیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بدستور باتی رہے گا، کیوں کہ طلوع فجر کے یقین سے پہلے پہلے رات کا ہونا اصل ہے اور اس نے رات ہی میں سحری کھائی ہے، اس لیے اس کا روزہ مکمل ہوجائے گا۔

وعن أبي حنيفة النح فرماتے ہيں امام اعظم ولينظين سے نوادركى ايك روايت ميں بيفرمان قل كيا ہے كه اگر كوئى شخص اليى جگه ہو جہال طلوع فجركا پة نه چانا ہو يا رات اليى روش اور چيك دار ہوكة ستاروں كى روشى كے سامنے سپيدة صبح كا اثر ظاہر نه ہوتا ہو يا رات الي وقتى ہوتا ہو يا تا ہو يا كئى شخص كى نگاہ ميں كم زورى اور يارى ہواور وہ طلوع فجر كا صبح اندازہ نه لگا ہوتا ہو يا رات ابر آلود ہواور فجر كا صبح علم نه ہو يا تا ہو يا كئى شك وشبہ ہوتو اسے سحرى نہيں كھانى چاہيے ، بل كہ جيسے ہى اس كے دل ميں بات ہواور اسے فجر كى بات كھنكے اسے چاہيے كه كھانے بينے سے كنارہ كش ہوجائے اور سحرى نه كھائے ، اگر اس نے اس حال ميں بھى سحرى طلوع فجر كى بات كھنكے اسے چاہيے كه كھانے چينے سے كنارہ كش ہوجائے اور سحرى نه كھائے ، اگر اس نے اس حال ميں بھى سحرى كھائى تو براكام كيا ، اس ليے كہ رسول خدا حضرت محم مصطفح سنگائي كا ارشادگرا مى ہے دع ما يُويبك إلىٰ مالا يُويبك يعنى شك پيدا كرنے والى چيز كو چھوڑ كرشك سے بچانے والى چيزوں كو اختيار كرو ، اور چوں كہ صورت مسئله ميں اس كوشك ہوگيا ، اس ليے اس پر

سحری ترک کرنالازم ہے۔

وإن كان النع مسئلہ یہ ہے كہ اگر اس شخص كو غالب كمان یہ ہو كہ میں نے طلوع فجر کے بعد سحرى كھائى ہے تو اس پر اس روز ہے كى قضاء كرنا واجب ہے، كيوں كہ فقى ضا بطے أكبو الرأي بمنزلة اليقين كے مطابق اس شخص پر غالب كمان كے موافق عمل كرنا واجب ہے اور اسى ميں احتياط بھى ہے، البتہ ظاہر الرواية ميں اس شخص پر قضاء واجب نہيں ہے، كيوں كہ اگر چہ اسے طلوع فجر كا غالب كمان ہے مگر پھر بھى اس كے حق ميں رات كا وجود اصلى اور يقينى ہے اور ضابطہ يہ ہے كہ اليقين لا يز ال إلا بمثله يعنى بقتى طور پر ثابت شدہ اس كے مثل يقينى چيز بى سے زائل ہو سكتى ہے اور چوں كہ يہاں طلوع فجر كا يقين نہيں ہے، اس ليے اس شخص كى سحرى بھى رات بى ميں ہوگى اور اس كا روز و كمل ہوگا اور جب روز و كمل ہوگيا تو قضاء كيا خاك واجب ہوگى ؟

وَ لَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالَعٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِلَّانَّهُ بِنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمَدِيَّةُ.

ترجمل: اوراگر (بعد میں) یہ ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے،اس لیے کہاس نے اپنے مسئلے کو اصل پر مبنی کیا ہے لہٰذاعمداْ افطار کرنامتحق نہیں ہوا۔

#### توضيح:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ خیال کر سے سحری کھائی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جس وقت اس نے سحری کھائی ہے اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی تو اب اس شخص پر اس دن کے روز ہے کی قضاء واجب ہے، اور کفارہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے اصل یعنی رات سمجھ کر سحری کھائی ہے، اس لیے اگر چہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی مگر پھر بھی اس کی طرف سے عمداً افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ رمضان میں عمداً کھانے پینے سے ہی کفارہ واجب ہوتا ہے۔

وَ لَوْ شَكَّ فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ، وَ لَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهٖ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْأَصْلُ، وَ لَوْ كَانَ شَاكًا فِيْهِ وَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبُ يَنْبَغِيْ أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ نَظْرًا إِلَى مَا هُوَ الْآصُلُ وَهُوَ النَّهَارُ.

تروجہ اوراگر کی مخص کوغروب آفاب کے متعلق شک ہوا تو اس کے لیے افطار حلال نہیں ہے، کیوں کہ اصل تو دن ہی ہے۔
اوراگر اس نے پچھ کھالیا تو اصل پڑل کرتے ہوئے اس پر قضاء واجب ہے، اوراگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اس نے غروب شس
سے پہلے کھالیا ہے تو ایک روایت کے مطابق اس پر قضاء کرنا واجب ہے، کیوں کہ دن ہی اصل ہے، اوراگر اسے اس سلسلے میں شک
تھا اور بی ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اصل یعنی دن کی طرف نظر کرتے ہوئے مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو۔
غروب میس معکوک ہوتو روزہ کھولنے والے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روز ہے دار کوغروب مٹس کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہوتو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے،

# 

کیوں کہ جب سورج ڈو بنے اور دن کے ختم ہونے میں اسے شک وشبہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس شک کی وجہ سے اسلی اور بقینی چیز یعنی دن کا وجود ختم نہیں ہوگا تو اس کے لیے افطار کرنا بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کر بیا تو اس پر صرف قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ اصل یعنی دن کا وجود بقینی تھا تو گویا کہ اس نے غروب شمس سے پہلے ہی افطار کر لیا اور غروب شمس سے پہلے افطار کرنا موجب تضاء ہے، لہذا اس پر قضاء واجب ہوگی، لیکن کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وف نے نہ ہونے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجا تے ہیں۔

وإن كان النح فرماتے ہیں كەاگر روزے داركا غالب گمان يه بوكه اس نے غروبشس سے پہلے ہى كچھ كھا في ليا ہے تو ايك روايت كے مطابق اس پر قضاء واجب ہوگى ، كيوں كه دن كا ہونا اصل ہے ، اور دن ميں كچھ بھى كھانا موجب قضاء ہے ، الہٰ ذااس پر قضاء واجب ہوگى ۔

و لو کان شاکا النح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص لوغروب شمس کے متعلق شک تھا اور اس نے روزہ افطار کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ سورج اس دفت غروب نہیں ہوا تھا تو اس شخص پر قضاء اور کفارہ دونوں چیزیں داجب ہوں گی، کیوں کہ جب اسے غروب شمس کے متعلق شک تھا تو دن کی بقاء اصل ہوئی اور پھر بعد میں قرائن سے بھی دن کا ہونا ہی ثابت ہوا تو بیر مضان کے دن میں عمد اُروزہ تو رُنے کی طرح ہوگیا اور رمضان میں عمد اُروزہ تو رُنے سے قضاء بھی داجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی اس لیے اس صورت میں بھی قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہول گے۔

وَ مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفُطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ الْإِشْتِبَاهَ اسْتَنَدَ إِلَى الْقِيَاسِ فَتَحَقَّقَ الشَّبْهَةُ، وَ إِنْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ وَ عَلِمَهُ فَكَذَٰلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ السَّبْهَةُ، وَجُهُ الْأَوَّلِ قِيَامُ الشَّبَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمُحُكُمِيَّةِ إِلَى الْقِيَاسِ فَلَا يَنْتَفِى بِالْعِلْمِ كَوَطْيِ الْآبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ.

تروجی اورجس شخص نے رمضان میں بھول کر کچھ کھالیا اور بیہ مجھا کہ بھول کر کھانا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے چناں چہ اس کے بعد اس نے جان ہو جھ کر کھالیا تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اشتباہ قیاس کی طرف منسوب ہوگیا ہے لہذا شہم تحقق ہوگیا۔ اور اگر اسے حدیث پہنی ہو اور اس نے اسے جان بھی لیا ہوتو بھی ظاہر الروایہ میں یہی تھم ہے، حضرت امام ابو حنیفہ وائی شہری میں مروی ہے، کیوں کہ کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لیے وائی ہیں ہوگا اور اس طرح حضرات صاحبین سے بھی مروی ہے، کیوں کہ کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لیے شہر بھی نہیں ہے۔ پہلے کی دلیل قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے تھی شہرے کا موجود ہونا ہے۔ لہذا علم سے بیشہد دورنہیں ہوگا جیسے باپ کا اینے بیٹے کی باندی سے وطی کرنا۔

# ر آن البداية جلدا ي محالة المعالي المعالم المع

#### للغات:

﴿وطى ﴾ جماع كرنا\_ ﴿جارية ﴾لوندى، باندى\_

## رمضان میں بمولے سے چھے کھانے والا بیسمجے کہاس کا روزہ نہیں رہا اور پھے مزید کھا لے تو اس کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے ماہ رمضان میں بھول کر کچھ کھا پی لیا اور اس نے یہ مجھا کہ میرا روزہ فاسد ہوگیا،
اس کے بعد جان بو جھ کر بھی اس نے کھا پی لیا، تو اس شخص پر اس دن کے روزے کی قضاء واجب ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اسے جونسیان کے مفطر ہونے کا اشتباہ ہوا ہے وہ قیاس سے ہم آ ہنگ ہے اور قیاس ہی کی طرف منسوب ہے کیوں کہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھول کر کھانا پینا مفدصوم ہو، اس لیے کہ اس صورت میں بھی امساک فوت ہوجا تا ہے جب کہ امساک نوت ہوجا تا ہے جب کہ امساک ہی کا نام روزہ ہے، لہذا جب صورتِ مسئلہ میں اس شخص کا گمان قیاس سے ہم آ ہنگ ہوگیا تو بھول کر کھانے سے روزہ باقی رہنے میں شبہ پیدا ہوگیا اور شہے کی وجہ سے کفارات ساقط ہوجاتے ہیں۔

وإن بلغه الحديث النع اس كا حاصل بي ہے كہ اوپر بيان كرد و مسئلة و اس مخص سے متعلق ہے جو بينہيں جانتا كه نسيان مفطر صوم ہے يانہيں ہے؟ ليكن اگركى كو بيمعلوم ہوكہ نسيان مفطر صوم نہيں ہے اور سركار دوعالم سَيُ النَّيْرَ كَا بي فرمان من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يعنى جو خص روزے كى حالت بيس بحول سے كھائي لے وہ اپنا روزہ مكمل كرے، اس ليے كہ اسے تو اللہ نے كھلايا پلايا ہے، اس تك پنجي ہو اور وہ اس فرمان كے مفہوم و مطلب سے اچھى طرح واقف ہواس كے باوجود بحول كر كھانے كے بعد عملاً بي محمل كے بعد عملاً بي محمل كي بيني بين ہوگا۔

لیکن فتہائے احناف سے نوادر کی روایت میں منقول ہے کہ الیے فخض پر تضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا،

کوں کہ جب اس کو بیہ معلوم ہے کہ نسیان مفطر صوم نہیں ہے اور اس حوالے سے حدیث بھی اس تک بینج پھی ہے تو اب اس کا بعد
میں عمرا کھانا عمرا ہی ہوگا اور اس میں کسی شم کا اشتہاہ نہیں ہوگا اور جب اشتہاہ نہیں ہوگا تو روزے کی عدم بقاء کا شہبہ بھی نہیں ہوگا اور
میں کفارہ واجب ہوگا۔ حضرت امام صاحب والٹیل کی طرف سے یہ دلیل بھی بیان کی جاسکتی ہے کہ جب اس شخص کو یہ معلوم
ہے کہ نسیان یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا تو بھول کر کھانے کے بعد پھر جان ہو چرکر کھانا حد در سے کا جرم ہے
اور بڑی جنابیت ہے اور کھارہ تو بڑی جنابیت میں واجب ہی ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ (شارح عفی عنہ)
فاہم الروایہ کی دلیل بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے حکما شبہہ موجود ہے، کیور می سہجول کر کھانے سے بھی روزے کا رکن یعنی امساک فوت ہوگیا اور کوئی بھی چیز اپنے رکن کے فوت ہوئے حکما شبہہ موجود ہے، کیور می سہجول کر میں عالم وجائل دونوں برابر ہیں، اس لیے نسیان کی صورت میں فسادصوم کا شبہہ موجود ہے اور کشارہ واجہ بہی ہوگا۔ جسے آگر کوئی سے، البذاصورت مسئلہ میں من نسبی المنے والی صدیث جانئے سے بھی قیاس منتی نہدیں ہوگا اور کفارہ واجہ بہیں ہوگا۔ جسے آگر کوئی بیاب اس بیاب ہو حدثیں
باپ اپنے بیٹے کی بائدی سے وطی کر سے اور اسے یہ معلوم ہو کہ بیٹے کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور اسے یہ حوایث کی ویہ بہت بیٹے کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور شبہہ سے ورشہ ہوگی، کیوں کہ حدیث آنت و مالک لابیک کی ویہ بہت بیٹے کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور شبہہ سے حدیث اور اسے بھی کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور اسے ور اسے موجود ہے اور اسے دور سے اور اسے بیٹے کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہ موجود ہے اور اسے ور اسے ور اسے ور اسے میں بھور سے بیٹے کی بائدی میں بھی باپ کی ملکیت کا شبہہہ موجود ہے اور اسے ور اس کی موجود ہے اور اسے دور سے اس کی دور سے سیٹے کی بائدی میں بھی بیت کی میں کی موجود ہے اور اسے دور سے اور اسے میں کی بیاب کی میں بیاب کی موجود ہے اور اسے دور سے اس کی میاب کی موجود ہے اور اسے دور سے اور اسے دور سے اس کی موجود ہے اور اسے دور سے اس کی موجود ہے اور اس

# جن البيداية جلدا على المالية المالية جلدا على المالية المالية

وَ لَوْ اِحْتَجَمَ وَظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ يُفُطِرُهُ ثُمَّ أَكُلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى ذَلِيلٍ شَرْعِي إِلَّا إِذَا اَفْتَاهُ فَقِيْهُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْ أَبِي الْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِ اللَّيْفَةُ بِالْفَسَادِ، لِأَنَّ الْفَتُوى دَلِيلٌ شَرْعِي فِي حَقِّهِ، وَ لَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عَنْ اللهَ اللهُ ا

ترجملہ: اور اگر کسی نے پچھنا لگوا کر یہ خیال کیا کہ پچھنا لگوانا روزہ کو فاسد کر دیتا ہے پھر جان ہو جھ کر اس نے کھالیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں، کیوں کہ یہ گمان کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، کیکن جب اسے کسی فقیہہ نے روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دیا ہو، اس لیے کہ فتویٰ اس کے حق میں شرعی دلیل ہے۔ اور اگر اسے صدیث پہنچی پھر اس پر اعتاد کیا تو امام محمد روایشیائی کے یہاں یہ حکم ہے، اس لیے کہ فرمان رسول کسی مفتی کے قول سے کم تر نہیں ہے اور امام ابو پوسف رایشیائی سے اس کے خلاف مروی ہے، کیوں کہ عامی پر فقہاء کی اقتداء کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں معرفت احادیث کا راستہ معدوم ہے اور اگر اس نے صدیث کی تاویل کو جان لیا تو کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ شبہہ منفی ہے اور امام اوزائن کا قول شبہہ نہیں پیدا کرتا، اس لیے کہ وہ تیاس کے مخالف ہے۔

## سينكى لكوانے كے بعدروزے كاباتى ندر مناسجه كر كچه كھا لينے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بچھنا لگوایا، اور وہ یہ بچھ بیٹھا کہ بچھنا لگوانا مفسد صوم ہے، چنال چہ اس نے بچھنا لگوانے کے بعد جان بوجھ کرکوئی چیز کھا لی اور روزہ افطار کر دیا تو اس پر قضاء بھی داجب ہوگا، کیوں کہ یہاں اس کا بیگان کہ بچھنا لگوانا مفسد ہے کسی شرعی دلیل کی طرف منسوب نہیں ہوا، اس لیے کہ روزہ تو کسی چیز کے پیٹ میں داخل ہونے سے فاسد ہوتا ہے نہ کہ کسی چیز کے خارج ہونے سے اور بچھنا لگوانے میں تو اندر سے فاسد خون نکلتا ہے اس لیے یہ مفسد صوم نہیں ہوگا البندا اس مفسد خیال کرنا خواہ مخواہ ہوگا اور وہ شخص عمد ارمضاف میں کھانے پینے والے کی طرح ہوگا اور رہضان میں عمدان بیس کھانے پینے سے روزے کی قضاء بھی داجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔

الا إذا المنع فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو کسی معتد اور مستند مفتی نے بیفتویٰ دیا ہوکہ پچھٹا لگوانا مفد صوم ہے اس کے بعد اس نے پچھ کھا بی لیا ہوتو اس پر صرف قضاء واجب ہوگا کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ فتویٰ اس کے حق میں دلیل شرع ہے، للبذا فتوے کی وجہ سے عمد اس کا کھانا پینا غیر روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی طرح ہے اور اس طرح کھانے پینے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا۔

ولوبلغه الحديث الخ فرمات بي كماكر يجيمنا لكواني واليكويدمديث أفطر الحاجم والمحجوم ( يجيمنا لكاني والا

ر آن البدایه جلدا کر می رسوی ۲۰۳ کی کی دوره کے بیان میں کے

اورلگوانے والا دنوں نے افطار کرلیا) پیچی ہواوراس نے اس حدیث کی صحت پراعتاد بھی کرلیا ہواس کے بعد پیچینا لگوا کرعمر آگھیے کھا پی لیا ہوتو بھی امام محمر رالتھیں کے بہاں اس شخص پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جب ایک مفتی کا قول اس شخص کے حق میں دلیلِ شرعی ہے تو آپ مُلَا لِیُنْ کُلُوں کہ فرمانِ نبوی کسی مفتی کے فرمان سے کم تر دلیلِ شرعی ہے۔ نہیں ہے۔

وعن أبی یوسف رایشید النے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت امام ابویوسف رایشید کی رائے یہ ہے کہ حدیث بھی عام آدمی ہونے کی وجہ ہے اس کے برخلاف مفتی معتبر آدمی ہونے کی وجہ ہے اس کے برخلاف مفتی معتبر کی بات کو عامی آدمی بھی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے، لہذا اس کے حق میں اس مفتی کا قول دلیل شرعی بن جائے گالیکن حدیث دلیل شرعی نہیں ہوگا ، بل کہ نہیں ہنا گاور جب فسادِ صوم کا شبہ بھی نہیں ہوگا ، بل کہ واجب ہوگا۔

وإن عوف تأويل النح اس كابيہ به كداگر پچھنالگوانے والے كو صديث أفطر الحاجم والمحجوم كى تاويل معلوم ہو اور وہ الجھى طرح اس امرے باخبر ہوكہ پچھنالگوانے سے روزہ نہيں ٹوشا، اس كے بعد بھى پچھنالگوانے كے بعد اس نے عمراً پچھ كھا پي ليا تو اس شخص پر كفارہ واجب ہوگا، اس ليے كہ صديث كى تاويل جان لينے كے بعد پچھنالگانے سے فسادِ صوم كاشبہ نہيں ہوگا اور جب شبنيں ہوگا اور جب شبنيں ہوگا۔

وقول الأوذاعي النج يہاں سے ايک سوالِ مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سؤال بيہ ہے كه علاء كے اختلاف ہے بھى شبهہ پيدا ہوتا ہے اور صورت مسئلہ ميں علامہ اوزائ كا اختلاف ہے چناں چہ وہ پچپنا لگوانے كومفسوصوم قرار ديتے ہيں، لہذا اس اختلاف كى وجہ سے فساد صوم كا شبہ پيدا ہوگيا اور شبہ سے كفارہ ساقط ہوجاتا ہے، اس ليے صورت مسئلہ ميں امام اوزائ كے اختلاف كى وجہ سے كفارہ ساقط ہوجاتا چاہے حالال كہ ايمانہيں ہے؟۔ اس كا جواب يہ ہے كہ امام اوزائ كا اختلاف شرنہيں پيدا كرے گا، كيوں كہ يہ اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس سے ہم آئك ہوتا گرصورت مسئلہ ميں امام اوزائ كا اختلاف قياس كے خالف اختلاف اس وقت موجب شبہ ہوتا ہے جب قياس سے ہم آئك ہوتا والى چيزوں سے وضوثوثا ہے نہ كہ پيٹ يا جسم سے نكلنے والى ہونے والى چيزوں سے وضوثوثا ہے نہ كہ پيٹ يا جسم سے نكلنے والى جيزوں سے اور چوں كہ پچپنا لگوانے ميں بدن سے فاسدخون ثكلاً ہے اس ليے قياساً اس سے روزہ فاسدنہيں ہوگا اور امام اوزائ كا اور جب بيا ختلاف شبہ نہيں پيدا كرے گا تو ظاہر ہے كہ كفارہ بھی واجب نہيں ہوگا۔

#### فائك

صورتِ مسئلہ میں صدیث کی تاویل کی جو بحث آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مُنَافِیْنِ کا دوروزے داروں کے پاس سے گذر ہوا ان میں سے ایک جہم تھا اور دوسراشخص جہمت بنوار ہا تھا وروہ دونوں کسی کی غیبت کررہے تھے اس پر آپ نے فر مایا کہ افطر الحاجم والمحجوم یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے حاجم اور مجوم نے روزہ افطار کرلیا تو آپ مُنافِیْنِ نے صورتِ مسئلہ میں غیبت کرنے کوسبب افطار قرار دیا ، لیکن راوی نے نفس احتجام کو اس کا سب قرار دے دیا، اس کی اور بھی کئی تاویلیس کتب حدیث میں ذکور ہیں لیکن

## ر آئ الہدایہ جلد سے میں کی گھی ہے۔ اختصار کے پیش نظران سب کوترک کر دیا گیا۔

وَ لَوْ أَكُلَ بَعْدَ مَا اغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ كَيْفَمَا كَانَ، لِأَنَّ الْفِطْرَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ، وَالْحَدِيْثُ مُؤوَّلٌ بِالْإِجْمَاعِ.

تر جملے: اور اگر غیبت کرنے کے بعد عمداً کس نے کچھ کھا بی لیا تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں جس طرح بھی ہو، کیوں کہ فطر قیاس کے مخالف ہے اور حدیث میں بالا تفاق تاویل کی گئی ہے۔

#### اللغاث:

﴿اعتاب ﴾ فيبت ك \_ ﴿مؤوّل ﴾ جس كى تاويل كى جا يكى مو ـ

#### غيبت كرنے كے بعد كو كھا لينے والے كا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی روزہ دار نے کسی خص کی غیبت کی اور یہ مجھا کہ غیبت کرنے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے چنال چہ اس نے غیبات کے بعد عمداً کھا پی لیا تو اس پر قضاء بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا، خواہ کسی بھی طرح ہو یعنی اس نے عمداً افطار کیا ہو، لینی چاہی ہے اس نے غیبت کو مفطر اور مفسد قرار دینے کے بعد اس نے افطار کیا ہو بہرصورت اس پر قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیول کہ غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد ہونا قیاس کے مخالف ہے، اس لیے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد ہونا قیاس کے مخالف ہے، اس لیے کہ غیبت کرنے میں کوئی مفطر صوم چیز روزہ دار کیطن میں داخل نہیں ہوتی، ہال غیبت کی وجہ سے روزے کا اجر واثواب ختم ہوجاتا ہے اور حدیث الغیبة تفطر الصائم تمام علماء وفقہاء کے یہال مؤول ہے اور اس کی وہی تاویل ہے جو بیان کی گئی لیمی اجر واثواب کا ختم ہونا، اس لیے غیبت کو مفطر سمجھ کرعمداً افطار کرنے سے فساد صوم کا شبہ پیدائہیں ہوا اور جب شبہیں ہے تو ظا ہر ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا جُوْمِعَتِ النَّائِمَةُ وَالْمَجْنُوْنَةُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةَ وَقَالَ زُفَرُ رَحَالِمَّا عَيْهُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ دُوْنَ الْكَفَّارَةَ وَقَالَ زُفَرُ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْقَصْدِ، وَ لَنَا أَنَّ النِّسْيَانَ يَغْلِبُ وَجُوْدُهُ، وَ هَذَا نَا إِنَّا أَنَّ النِّسْيَانَ يَغْلِبُ وَجُودُهُ، وَ هَذَا نَادِرٌ، وَ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَهُ لِإِنْعِدَامِ الْجِنَايَةِ.

توجیعت : اور اگرسوئی ہوئی عورت سے یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اور وہ روز ہے سے تھی تو اس پر قضاء واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور واجب نہیں ہے۔ اور واجب نہیں ہے۔ اور عاجب نہیں ہے۔ اور عذر زیادہ برطا ہوا ہے، کیول کہ قصد نہیں پایا گیا۔ ہماری دلیل میر ہے کہ نسیان کثیر الوجود ہے اور بینا در ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ جنایت معدوم ہے۔

# ر آئ البدایہ جلد سے میں کھی الموں میں کے بیان میں کے الفائی:

\_ ﴿جومعت ﴾ جفتی کی گئی۔ ﴿ نائمة ﴾ سوئی ہوئی عورت۔ ﴿ نسیان ﴾ بھول جانا۔

## سوئی ہوئی یا یاگل روزہ دار عورت سے جماع کرنے کا مسئلہ:

عبارت کی تشریح سیحفے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ متن میں جو مجنونۃ کا لفظ آیا ہے وہ محل اشکال ہے، کیوں کہ مجنون اور مجنونہ پرروزہ فرض نہیں ہے اور اگر بیروزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ معتبر بھی نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیلفظ مجبورۃ بمعنی مکر ہۃ (زبردی کی ہوئی عورت) تھا مگر کا تب کی غلطی سے مجنونہ لکھ دیا گیا اور بیشتر نسخوں میں جھپ گیا اور یہی لفظ اقطار عالم میں پھیل گیا، اس لیے بعد میں اس کوقلم زد کر کے اس کی تھیج کولوگوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن بیرائے تو ی نہیں معلوم ہوتی، اس کی بہتر اور عمدہ تو ضیح ہے کہ بیلفظ مجنونۃ ہی اصل ہے اور اس سے مراد وہ عورت ہے جو دن کے شروع جھے میں عاقلہ تھی چناں چداس نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا پھر بچھ دیر بعد اس پر جنون طاری ہوگیا اور اس حالت میں اس سے جماع کر لیا گیا، اس کے بعد اس کا جنون ختم ہوگیا (بنایہ ۱۳ میل کے اور سے اور سوئی عورت سے اگر کوئی شخص جماع کر لے اور بیا گیا، اس کے بعد اس کا جنون ختم ہوگیا (بنایہ ۱۳ میل واجب ہے۔ کہ نفاء واجب ہے۔ کہ قارہ نہیں واجب ہے۔

امام شافعی رطینیاند اورامام زفر قرماتے ہیں کدان پر قضاء بھی واجب نہیں ہے۔ان حضرات کی دلیل قیاس ہے اور انھوں نے نائمہ مجنونہ کو ناسی یعنی بھول کر کھانے پینے والے شخص پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح ناسی پر روزے کی قضاء واجب نہیں ہے اسی طرح نائمہ اور مجنونہ سے آگر جماع کیا گیا تو ان پر بھی قضاء نہیں واجب ہوگی ،اس لیے کہ نوم اور جنون کا عذر نسیان سے بھی بڑھا ہوا ہے بایں معنیٰ کہ ناسی کے فعل میں اس کے اراوے کاعمل والی رہتا ہے جب کہ نائمہ اور مجنونہ کی طرف سے تو ارادہ بھی نہیں ہوتا، الہذا ان کا عذر ناسی کے عذر سے بڑھا ہوا ہے اور ناسی پر قضاء نہیں واجب ہوگی۔

ولنا المنح ہماری دلیل یہ ہے کہ نائمہ اور مجنونہ کو نائی کے ساتھ نہیں لاحق کیا جاسکتا، کیوں کہ یہ من کل وجہ نائی کے معنی میں نہیں ہیں، اس لیے کہ نسیان کا وجود کثیر ہے اور نائمہ یا مجنونہ کے ساتھ جماع کا پیش آ نا بہت کم اور انتہائی شاذ ونا در ہے، اب اگر نسیان کی صورت میں ہم قضاء واجب کردیں تو لوگ حرج میں مبتلا ہوجا کیں گے اور شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے، جب کہ نائمہ اور مجنونہ کے ساتھ اگر جماع کر لیا گیا تو ان پر قضاء واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ ان کا معاملہ نادر الوجود ہے ای اور مجنونہ کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ اور کفارہ نہیں واجب کیا گیا ہے، کیوں کہ وجوبِ کفارہ کے لیے جرم کا قوی اور کامل ہونا ضروری ہے ادر صورتِ مسئلہ میں نائمہ اور مجنونہ کی طرف سے ارادہ جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے جنایت ہی نہیں پائی گئی، اس لیے ان پر صرف قضاء واجب کی گئی ہے اور کفارہ ساقط کر دیا گیا ہے۔





اب تک ان روزوں کا بیان تھا جو بندے پر فرض یا واجب ہوتے ہیں اور ان کا وجود و ثبوت من جانب اللہ ہوتا ہے یہاں سے اور سے ان روزوں کا بیان ہوتا ہے بہاں سے ان روزوں کا بیان ہے جنھیں خود بندہ نذر وغیرہ کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور چوں کہ ایجاب خدا اصل ہے اور ایجاب بندہ اس کی فرع ہے، اس لیے اصل کے احکام بیان کیے گئے اور اب یہاں سے فرع کے احکام بیان کیے جارہے ہیں۔

صاحب بنامیداورصاحب نہامیہ نے لکھا ہے کہ بندے کا اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنا نذر کہلاتا ہے اور نذر کی دوشمیں ہیں (۱) نذر منجز (۲) نذر معلق منجز وہ نذر ہے جو کسی شرط پر موقوف نہ ہو مثلاً کوئی یوں نذر کرے کہ میں کل ایک روزہ رکھوں گا میدند رمنجز بھی ہے اور معین بھی ہے اور نذر معلق اور غیر معین میہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ پھر ہر طرح کی نذر صحیح نہیں ہے، بل کہ نذر کے میچے ہونے کے لیے چند شرائط ہیں:

- پہلی شرط یہ ہے کہ فئی منذوراس جنس کی ہوجس جنس کی چیز شریعت میں واجب ہومثلاً نماز کی نذر، روزے کی نذرصدقہ وغیرہ دینے کی نذر وغیرہ وغیرہ، اس لیے اگر کوئی شخص مریض کی عیادت کی نذر مانے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ شریعت میں مریض کی عیادت کرنا واجب نہیں ہے۔
- روسری شرط بیہ ہے کہ نذر بذاتِ خود مقصود ہو، کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ اور وسلہ نہ ہو، چنال چہ اگر کوئی شخص وضویا سجد ہ تلاوت کی نذر مانتا ہے تو اس کی نذر معتبر نہیں ہوگی ، کیوں کہ وضوا در سجد ہ تلاوت بذاتِ خود مقصود نہیں ہیں ، بل کہ دوسری چیز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔
- تیسری شرط میہ ہے کہ بھی منذوراس شخص پر واجب نہ ہونہ تو فی الحال واجب ہوادر نہ ہی فی المآل، مثلاً اگر کوئی شخص آج کی نماز ظہر پڑھنے کی نذر مانے تو اس کی نذر شرعاً معتبر نہیں ہوگی کیوں کہ نماز ظہر پڑھنے کی نذر مانے تو اس کی نذر شرعاً معتبر نہیں ہوگی کیوں کہ نماز ظہر تو اس پر فی الحال واجب ہے، یا کوئی شخص ماہ مصان کے روز ہے رمضان کے روز ہے واجب ہیں۔ (ہنایہ ۲۰۰۷)

وَ إِذَا قَالَ لِلّٰهِ عَلَيَّ صَوْمٌ يَوْمِ النَّحْرِ أَفُطَرَ وَ قَطَى فَهَذَا النَّذُرُ صَحِيْحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِكُمَّانِهُ وَالشَّافِعِي وَمَا لِكُمَّنَهُ هُمَا يَقُولُانِ إِنَّهُ نَذَرَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ هَلِهِ الْآيَّامِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشُرُوعٍ وَالنَّهُى لِغَيْرِهِ وَهُو تَرُكُ إِجَابَةِ دَعُوةِ اللهِ تَعَالَى فَيَصِحُّ نَذُرُهُ، لَكِنَّهُ يُفُطِرُ احْتِرَازًا عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُجَاوِرَةِ ، ثُمَّ يَقْضِى إِسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ وَ إِنْ صَامَ فِيْهِ يَخُرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ لِأَنَّهُ أَذَّاهُ كَمَا الْتَزَمَهُ.

ترجمل : اگر کسی نے کہا کہ مجھ پراللہ کے واسطے عیدالا پنی کے دن کا روزہ ہے تو وہ روزہ ندر کھے اور اس کی قضاء کرے چنال چہ ہمارے یہاں بینذر سیح ہے، اہام زفر اور اہام شافعی والتی کا ختلاف ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ معصیت کی نذر ہالی کے ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے ہماری دلیل بیہ ہے کہ اس محف نے مشروع روزے کی نذر مانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی قبولیت کو ترک کرنا ہے لہٰذا اس کی نذر صحیح ہوگی، لیکن وہ محف روزے سے مصل معصیت سے بچتے ہوئے افطار کرے پھر (اپنے ذھے سے) واجب ساقط کرنے کے لیے اس کی قضاء کرے۔ اور اگر اس نے اس دن روزہ رکھ لیا تو بری الذمہ ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے اس روزے کو اس طرح اواء کیا ہے جس طرح اسے واجب کیا تھا۔

#### اللغات:

﴿ يوم النحر ﴾ وسوي ذى الحجه كا ون \_ ﴿ معصية ﴾ كناه، نافرمانى \_ ﴿ إجابة ﴾ شبت جواب وينا، قبول كرنا \_ ﴿ المجاوِرة ﴾ ساته في بوكي ، متصل \_ ﴿ عهدة ﴾ ذمه وارى \_

#### عیدالافی کے روزے کی نذر مانے کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے بیتندر مانی کہ میں عیدالاضی کے دن روزہ رکھوں گاتو ہمارے یہاں اس کی نذر سیجے
ہے، لیکن وہ خض اس دن روزہ ندر کے، بل کہ اس دن افطار کرے اور بعد میں اس کی قضاء کرے، لیکن امام زفر اور امام شافعی والیٹھائہ
وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ اس محض کی بیند رضیح نہیں ہے، کیوں کہ عیدالاضی اور عیدالفطر وغیرہ میں روزہ رکھنا حرام اور معصیت ہے اس
لیے کہ حدیث شریف میں ان ایام میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے چناں چہ ارشاد نبوی ہے آلا لا تصوموا فی ھذہ الایام،
فإنها أیام آکل و شرب و بعال ، لین ان دونوں میں روزہ ندر کھو بیتو کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے ایام ہیں اور معصیت کی نذر کرنا درست نہیں ہے چناں چہ حدیث میں ہے، اس لیے ان ایام
کی نذر کرنا درست نہیں ہے چناں چہ حدیث میں ہے لا نذر فی معصیة کہ معصیت کی نذر معتبر اور شیح نہیں ہے، اس لیے ان ایام
میں روزے کی نذر کا نام بھی درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ یوم نحراور یوم فطروغیرہ کا روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور ان ایام میں جوروزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ ایک دوسری چیز یعنی اللہ کی دعوت کی قبولیت سے اعراض کی وجہ سے ہے، کیوں کہ تمام بندے ان ایام میں اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اور بندوں اور مہمانوں پر اللہ کی دعوت قبول کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی دعوت قبول کرنے سے اعراض کرتا ہے اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، لہذا ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

# ر آن البدايه جلدا ي المان من المحال ١٠٨ المحال الكام دوزه ك بيان من ي

دوسرے سبب سے ہے، اس لیے اس شخص کی نذر درست ہوگی، لیکن چول کدان ایام میں روزہ رکھنا معصیت ہے اور انسان کو معصیت سے اور انسان کو معصیت سے بینا ضروری ہے، اس لیے اس شخص کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ ندر کھے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے، تاکہ اس کے ذہبے سے نذرواجب ساقط ہوجائے۔

وإن صام فيه النع فرماتے ہيں كەعىدالاننى وغيرہ ميں روزہ ركھناممنوع ہے تا ہم اگر كسى نے اس دن نذر كا روزہ ركھ ليا تو اس كى نذر كمل ہوجائے گى اور وہ برى الذمہ ہوجائے گا،اس ليے كه اس نے اس طرح واجب اواء كيا ہے جس طرح اس كى ادائيگ كا التزام كيا تھا اور واجب كوعلى حسب الوجوب اداء كرنے ہے انسان برى الذمہ ہوجاتا ہے، اس ليے صورت مسئلہ ميں وہ تخص بھى برى الذمہ ہوجائے گا۔

وَ إِنْ نَوَى يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ يَغِنِي إِذَا أَفْطَرَ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوْهٍ مِسَتَّةٍ، إِنْ لَمْ يَنُو شَيْنًا، أَوْ نَوَى النَّذُرَ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا، يَكُونُ نَذُرًا، لِأَنَّهُ نَذُرً بِصِيْعَتِهِ كَيْفَ وَ قَدْ قَرَّرَةً بِعَزِيْمَتِهِ، النَّذُرَ، لَا غَيْرَ، أَوْ نَوَى الْنَذُرَ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ نَذُرًا يَكُونُ يُمِينًا لِأَنَّ الْيَمِيْنَ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ وَنَقَى غَيْرَةً، وَ إِنْ نَوَى الْيَمِيْنَ وَ نَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذُرًا يَكُونُ يَمِينًا فِي الْمَيْنَ مَخْدَا أَبِي حَيْيَقَةً وَعَلَيْكُونُ يَمِينًا، لِأَنْ يَعْمَى اللَّيْقِيةِ وَعِنْدَ أَيْنُ لَا يَكُونُ عَلَى النِّيَةِ وَ عِنْدَ أَلِيْعَلَيْهِ يَكُونُ يَمِينًا، لِأَبِي فَلَا يَسْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمَجَازُ عَلَى النِّيَةِ وَ عِنْدَ النَّانِي فَلَا يَسْظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمَجَازُ يَعْقِلُ بِينَةٍ وَ عِنْدَ الْيَمِينُ مَجَازٌ حَتَى لَا يَسَوَقَفَهُ الْأَوْلُ عَلَى النِّيَّةِ وَ يَتَوَقَّفُ النَّانِي فَلَا يَسْظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمَجَازُ يَتَعَيَّلُ بِينَةٍ وَ عِنْدَ وَلِي الْمُنْ الْفَرْدِهِ فَعَيْدُ بِينَةٍ وَ عِنْدَ الْيَمِينُ مُجَازٌ حَتَى لَا يَسَوقُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَنَافِى بَيْنَ الْجِهُتَيْنِ، لِأَنَّهُمَا يَقْتَضِينِ الْوَجُوبَ، اللَّا أَنَّ النَّهُ لَا تَنَافِى بَيْنَ الْجَهُتَيْنِ، فَلَا يَسْتَظِمُهُمَا، ثُمَّ الْمُعَوْرَضَةِ فِى الْهِيَةِ وَعِنْدَ الْيَمِينَ لِغَيْرِهِ فَجَمَعُنَا بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِاللَّذِيلَيْنِ كَمَا جَمَعْنَا بَيْنَ جِهَتَى التَبَرُّعِ وَالْمُعَوْرَضَةِ فِى الْهِيَةِ وَالْمَوْنُ فَلَا يَسْتَوْمُ الْعَوْسُ .

تروج کے اور اگر روزے دار نے سم کی نیت کی ہوتو اس پر کفارہ کیمین واجب ہے یعنی جب وہ افطار کرلے (تب) اور بیمسلہ چھے صورتو ل پر ہے، اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی یا نذر کی نیت کی اور بینیت کی بیمین نہ ہوتو بینڈ ر ہوجائے گا، اس لیے کہ جملہ اپنے صیغے کے اعتبار سے نذر ہے اور یہ کیسے نذر نہ ہو جب کہ اس نے اپنی نیت سے اسے متحکم کردیا ہے اور اگر قتم کی نیت کی اور بینت کی کہ بین کو متعین کرلیا ہے اور اس کے کلام کامخمل ہے اور اس نے کیمین کو متعین کرلیا ہے اور اس کے علاوہ کی نئی کی ہے۔

اور اگر ان دونوں کی نیت کی تو حفزات طرفین کے یہاں وہ نذر اور یمین دونوں ہوگا اور امام ابوبوسف ولٹھائے کے یہاں صرف بمین دونوں ہوگا اور امام ابوبوسف ولٹھائے کے یہاں صرف بمین صرف نذر ہوگا۔ اور اگر یمین کی نذر کی تو بھی حضرات طرفین کے یہاں دونوں ہوگا اور امام ابوبوسف ولٹھائے کے یہاں صرف بمین میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے حتی کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے حتی کہ اتل (نذر ہونا) نیت پر موقوف

نہیں ہے اور ٹانی (یمین ہونا) نیت پرموتوف ہے، الہذا یہ کلام نذر اور یمین دونوں کو شامل نہیں ہوگا پھر مجاز نیت سے متعین ہوجا تا ہے اور ان دونوں کی نیت کے وقت حقیقت کو ترجیح ہوگی۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں جہتوں کے مابین کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں وجوب کا تقاضا کرتی ہیں مگرنذر بالذات وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور یمین لغیرہ الہذا ہم نے دونوں دلیلوں پڑمل کرتے ہوئے دونوں کوجع کر دیا جیسا کہ ہبہ بشرط العوض میں ہم نے جہتے تبرع اور جہتے معاوضہ دونوں کوجع کر دیا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ بِمِين ﴾ فتم \_ ﴿ عزيمة ﴾ پخته اراده ، نيت ، عزم \_ ﴿ لا يتوقف ﴾ موقوف نه ہوگا \_ ﴿ لا ينتظمهما ﴾ ان دونوں كو شامل نه ہوگا \_ ﴿ تبرّ ع ﴾ غير لا زمي چيز كوادا كرنا ، نفل \_

## اب پرعید کے دن کا روزہ واجب کرنے کی مختلف صورتیں اوران کے احکام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محض نے للہ علی صوم یوم النحر سے یمین کی نیت کی اوراس نے یوم نحر میں روزہ نہیں رکھا تو اس پر قضائے صوم کے ساتھ ساتھ کفارہ کمین بھی واجب ہوگا۔ اوراس مسئلے کی کل چھے شکلیں اورصورتیں بنیں گی (۱) اس مسئلے محض نے للہ علی النح سے کوئی نیت نہیں کی (۲) اس جیلے ہے اس نے صرف نذر کی نیت کی اور نذر کے نہ ہونے کی نیت کی کہ بیصرف نذر ہواور کمین نہ ہو (۳) تیسری صورت کے برعس کیا ہو یعنی کی بین کی نیت کی اور نذر کے نہ ہونے کی نیت کی ۔(۵) نذر اور کمین دونوں کی نیت کی ہور (۲) صرف کمین کی نیت کی ہو، یکل چھے صورتیں ہیں ان میں سے پہلی تین صورتوں میں یہ جملہ نذر کے لیے ہوگا، کیوں کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور کمین مجاز ہے اور حقیقت کے لیے نیت کی صرورت نہیں ہوتی جب کہ مجاز محتاج ہوتا ہے، لہذا جب اس نے نیت نہیں کی یا صرف نذر کی نیت کی یا جمین نہ ہونے کی نیت کے ساتھ نذر کی نیت کی ساتھ نذر کی تیت کی اور کا میں اس محض کا قول اللہ علی صوم النے نذر کے لیے ہوگا اور کمین کے لیے نہیں ہوگا۔

کیوں کہ جب بدونِ نیت نذر کے بیکلام نذر کے لیے حقیقت ہے تو نیت نذر کے ساتھ تو بدرجہ اولی نذر کے لیے ہوگا۔

اور چوتھی صورت میں جب اس نے نذر کی نفی کر کے یمین کی نیت کی تو اس کا کلام یمین کے لیے ہوگا، کیوں کہ اس کلام میں (الله علی بالله أي أقسم بالله کے معنی الله علی بالله أي أقسم بالله کے معنی الله علی بالله أي أقسم بالله کے معنی میں ہے، اس لیے کہ لله میں یمین کا اختال ہے اور اس نے نذر کی نفی کر کے یمین کو متعین بھی کر دیا ہے میں ہے، البندا جب یہ ثابت ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کلام یمین ہی کے لیے ہوگا۔

پانچویں صورت میں اس شخص کا قول حضرات طرفین ؒ کے یہاں نذراور یمین دونوں کے لیے ہوگا اور امام ابو یوسف رولیٹھائڈ کے یہاں صرف نذر کے لیے ہوگا، اور چھٹی صورت میں بھی حضرات طرفین ؒ کے یہاں مذکورہ قول نذراور یمین دونوں کے لیے ہوگا اور امام ابو یوسف رالیٹھائڈ کے یہاں صرف یمین کے لیے ہوگا۔

پانچویں صورت میں چوں کہ امام ابو یوسف رالیٹیڈ اس قول کو صرف نذر کے لیے مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کلام میں نذر حقیقت ہے اور یمین مجاز ہے اس لیے تو نذر کے لیے ہونے میں وہ کلام نیت پر موقوف نہیں ہوتا جب کہ یمین کے

# ر أن البداية جلدا على المسلم ا

لیے ہونے میں نیت پر موقوف ہوتا ہے اور لفظ واحد سے حقیقت اور بجاز دونوں کو جمع کرنا ناجائز ہے، اب اگر اس شخص نے صرف نذر کی نیت کی تو نقیقت اور نذر کی نیت کی تو حقیقت اور مجاز میں سے حقیقت کو ترجیح ہوجائے گی اور اگر صرف بمین کی نیت کی تو حقیقت اور مجاز میں سے حقیقت کو ترجیح ہوجائے گی اور حقیقت نذر ہے اس لیے یانچویں صورت میں اس شخص کا کلام نذر کے لیے ہوگا۔

حفرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسلہ میں اللہ علی صوم النع سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینے میں کوئی خرائی نہیں ہے، کیوں کہ خرابی اس وقت ہوتی جب ایک ہی جہت سے دونوں کو مراد لیا جاتا، حالاں کہ صورت مسلہ میں حقیقت اور کاز دونوں کی جہت الگ الگ ہے اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ علی النح کا جملہ وجوب کے لیے مستعمل ہوا ہے اور اس میں حقیقت یعنی نذر اور مجاز یعنی میمین دونوں کا احتال ہے گرچوں کہ بی کلام نذر کے لیے بالذات وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ ولیو فوا بذور ھم کی روسے ایفائے نذر واجب ہے اور میمین کے لیے لئے وہوب کا تقاضا کرتا ہے، تا کہ قسم تو ڈکر اللہ کے نام کی ہے جرمتی نہ کی جائے، البندا اس کلام کا اصل موجب تو وجوب ہے لئین وجوب کا تقاضا نذر اور میمین دونوں کی دو الگ الگ جہوں ہے جو اور ان دونوں پڑمل کرنا ممکن ہے، لبندا ہم نے وجوب کی دونوں جہوں پڑمل کرتے ہوئے اس صورت کو حقیقت اور مجاز مین نذر اور میمین دونوں کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی اگر سمان نے نعمان کو اس شرط پرکوئی مکان ہے کہا کہ نعمان اسے دس ہزار رہے ہے۔ البندا سلمان کا ہیہ جو تیم کا اور احسان ہوتا ہے دس ہزار لینے کی شرط کے ساتھ معادضہ بن گیا اور ان دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے، کیوں کہ ہیہ کی جہت الگ ہے اور معاوضہ کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی نذر اور میمین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی خوب کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی خوب کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح مسلہ کی جہت اس کے حس کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ میں بھی بین کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ ہوت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسلہ ہیں جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح مسلہ کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح مسلہ کیا کو سے کو جمع کر دیا گیا ہے، اسی طرح مسلہ کی جہت کو جمع کر دیا گیا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لِلّٰهِ عَلَى ّصَوْمُ هذِهِ السَّنةِ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَقَضَاهَا، لِأَنَّ النَّذُرَ بِالسَّنةِ الْمُعَيَّنَةِ نَذُرٌ بِهَذِهِ الْآيَّامِ، وَ كَذَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ لَكِنَّهُ شُرِطَ التَّنَابِعُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرَى عَنْهَا لَكِنُ يَقْضِيْهَا فِي هَذَا الْمُعَلِّنِ مَوْصُولَةً تَحْقِيْقًا لِلتَّنَابُعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَ يَتَاتَى فِي هَذَا خِلَافُ زُفَرَ رَمَ اللَّهُافِي وَالشَّافِعِي رَمَ اللَّهُ الْمُقَالِةُ لَا الْمُعَلِّنَةُ وَالشَّافِعِي رَمَ اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِّنَةُ وَالشَّافِعِي رَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالشَّافِعِي رَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولِ وَالشَّافِعِي وَمَ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ و

ترجمه : اورگر کسی شخف نے یوں کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پراس سال ک<del>روز</del> ہیں تو وہ یوم الفطر، یوم النحر اور ایام تشریق میں روزہ ندر کھے اور ان ایام کی بھی نذر ہے اور الیے ہی جب متعین نہ کیا ہو، لیکن روزہ ندر کھے اور ان ایام کی بھی نذر ہے اور الیے ہی جب متعین نہ کیا ہو، لیکن کے در پے دوزے رکھنے کی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ تابع ان ایام سے خالی نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں بھزر امکان تابع کو

# ر آن الهداية جلد ال ١١٦ ١٥ من ١١٦ ١١٥ من ١١٨ من المام روزه كيان من

ثابت کرنے کے لیے مصلاً ان کی قضاء کرے۔ اور اس میں امام زفر اور امام شافعی براٹیٹیل کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت وار دہ اور وہ آپ منگائیٹی کا بیار شادگرامی ہے خبر دار ان ایام روزے نہ رکھواس لیے کہ یہ کھانے، پینے اور جماع کرنے کے ایام ہیں اور ہم نے اس میں وجہ بیان کر دی ہے اور اس سے عذر بھی بیان کر دیا ہے اور اگر اس نے تتا بع کی شرط نہیں لگائی تو ان ایام کا روزہ اس کو کانی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جوابے اوپر لازم کیا ہے اس میں کامل ہونا اصل ہے اور نہی کی وجہ سے موڈی ناقص ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس نے ان ایام کو متعین کر لیا ہو، کیوں کہ اس نے وصف نقصان کے ساتھ (اس کی اور آپر کی) التزام کیا ہے لہذا اواء کرنا اسی وصف کے ساتھ متحقق ہوگا جس کاس نے التزام کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ اَیام التشریق ﴾ نمازوں کے بعد اونچی آوازوں سے کبیر پڑھنے کے دِن۔ ﴿ تتابع ﴾ باہم مصل ہونا، پے در پے ہونا۔ ﴿لا تعری ﴾ خالی نہ ہوگا۔ ﴿ بعال ﴾ مجامعت۔

#### تخريج:

اخرجه طبراني في معجمه بلفظه ٢٠٣/٣.

و مسلم في كتاب الصيام قال رسول الله صَلَيْهَ ايامُ تشريقٍ ايامُ أقلٍ و شرب، حديث : ١٤٤.

### پورے سال کے روزوں کی نذر ماننے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی سال کو متعین کرکے ہوں کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس سال کا روزہ لازم ہوت اس پر پورے ایک سال کے روزے لازم ہوں گے جن میں ایام میں فطر واضی اور ایام تشریق بھی واخل ہیں، لیکن اس شخص پر ان ایام میں روزے رکھنا لازم نہیں ہے، بل کہ اسے چاہیے ان ایام میں روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے، اس لیے کہ جب اس نے ایک متعین سال کے روزوں کی نذر کی تو ظاہر ہے کہ اس سال میں ایام فطر واضی اور ایام تشریق بھی شامل ہوں گے، گر چوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے نذر کرنے والا ان ایام میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کرے۔

یے تفصیل تو اس صورت میں ہے جب اس شخص نے کسی متعین سال کی نذر کی ہو، لیکن اگر اس نے سال کی تعین نہیں کی اور یوں یوں کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے ایک سال کا روزہ ہے تو اس کی ووصور تیں ہیں (۱) اس نے تابع اور تسلسل کی شرط لگائی ہوگی اور یوں کہا ہوگا کہ مجھ پر لگا تارایک سال کے روزے لازم ہیں (۲) یا اس نے تابع کی شرط نگائی ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہواور اس نے تابع کی شرط لگائی ہوتو اس کا وہی تھم ہوگا جو سال کو متعین کرنے کا ہے یعنی اس پورے سال کے روزے لازم ہیں، لیکن ایا م نح وغیرہ میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں متصلاً لگا تاران کی قضاء کرے یعنی جیسے ہی سال پورا ہو فوراً ایام تشریق وغیرہ کے روزوں کی قضاء کرلے ، تاکہ تتابع کی شرط کا فائدہ حاصل ہوجائے اور بقدرامکان تسلسل کی رعایت ہوجائے، لیکن اس صورت میں امام زفر اور امام شافعی چاتھیں کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرمات میں کہ ان شخص پر ایام تشریق وغیرہ کی قضاہی واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام شافعی چاتھیں کا اختلاف ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان شخص پر ایام تشریق وغیرہ کی قضاہی واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان ایام

# 

میں روزہ رکھناممنوع ہے اور حدیث ألا لا تصوموا في هذه الأیام سے ان ایام میں روزے کوممنوع قرار دے دیا گیا ہے، لہذا پورے سال کی نذر میں ان ایام کی نذر سجح نہیں ہے اور جب ان ایام کی نذر سجح نہیں ہے تو ان کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل کے آغاز میں ہم نے اس حدیث کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کا عذر بھی بیان کر دیا ہے۔

ولو لم بشترط التتابع المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر نذر مانے والے نے سال كومتعين نہ كيا ہواور تا لع كى بھى شرط نہ
لگائى ہوتو اس صورت ميں اس كے ليے ايام تشريق وغيرہ كا روزہ پورے سال كے روزوں ميں كفايت نہيں كرے گا اور اس پر ان
ايام كى قضاء واجب ہوگى، اور اس پر پورے سال ميں ہر ہر دن كامل روزے واجب ہوئے اور سال ميں ايام تشريق وغيرہ بھى
داخل ہيں لبذا ان ميں بھى كامل روزے واجب ہوئے گر صديث الا لا تصوموا النح كى وجہ سے چوں كہ ان ايام ميں روزہ ركھنا
ناقص ہے، حالال كدروزے كا وجوب كامل طور پر ہوا ہے، اس ليے ان ايام ميں روزہ ركھنے سے كما حقہ وجوب اداء نہيں ہوگا لبذا بعد
ميں ان كى قضاء كرنا ضرورى ہے، تا كه على وجوالكمال سال مكمل ہو سكے۔

اس کے برخلاف اگراس نے سال کو متعین کرلیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس متعین سال میں ایام خسہ بھی شامل وواظل ہیں اور ان ایام کا وجوب ناقص ہوگا اور جو چیز ناقص واجب ہواسے ناقص طور پر اداء کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ فقہہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ماوجب ناقصا جاز أن یتالای ناقصا۔ ای طرح صورت مسکہ میں اس شخص پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء بھی واجب ہوگی ، کیوں کہ جب اس نے سال متعین نہیں کیا ہے تو اس پر پورے بارہ مہینے کے روزے واجب ہیں اور چوں کہ رمضان میں غیر رمضان کے دخول اور شمول کا اندیشہ نہیں ہے اس لیے رمضان کے روزوں کی بھی علاحدہ قضاء کرنی ہوگی۔

قَالَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ يَمِينًا وَقَدْ سَبَقَتْ وُجُوهُهُ.

تروج مل : فرماتے ہیں کہ نذر کرنے والے پر کفارہ کمین واجب ہے اگر اس نے نذر سے کمین کی نیت کی ہواور اس کی صورتیں گذر چکی ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ سبقت ﴾ گزر چکی ۔ ﴿ و جو ه ﴾ واحد وجه ؛ صورت ، شکل ، چبره۔

#### توفِيع:

وَ مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفَطَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا الْكَايَٰةِ وَمُحَمَّدٍ رَمَ الْكَايَٰةِ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّ الشَّرُوْعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ وَصَارَ كَالشُّرُوْعِ فِي الصَّلُوةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ، وَالْفَرْقُ لِلَّهِي

# ر آن البداية جلدا على المستخدم ١١٣ على المام روزه كه يان عن ع

حَيْنُفَةَ رَمَا الْكَانُةِ وَ هُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّ بِنَفُسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَائِمًا حَتَّى يَحْنَفَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيْرُ مُرْتَكِمًا لِلنَّهُي فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ، وَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِى عَلَيهِ وَ لَا يَصِيْرُ مُرْتَكِمًا لِلنَّهُي بِنَفُسِ النَّذُرِ وَهُوَ الْمُوجِبُ وَلَا بِنَفْسِ الشَّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً وَلِهِذَا لَا يَحْنَفُ بِهِ الْحَالِفُ الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً وَلِهِذَا لَا يَحْنَفُ بِهِ الْحَالِفُ الصَّلَاةِ فَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمُؤتَى وَ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقَضَاءِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة رَمَا الْكَانُة لَا يَجِبُ الْفَضَاءُ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة رَمَا الْكَالَةُ لَا يَجِبُ الْفَضَاءُ وَيُ فَصُلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَ الْأَظْهَرُهُ هُو الْأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تروجہ کے: جس شخص نے یوم الحر میں بحالت روزہ صبح کی پھر افطار کر لیا تو اس پر قضاء وغیرہ واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین سے نوادر کی روایت میں ہے کہ اس پر قضاء واجب ہے، کیوں کہ روزہ شروع کرنا نذر کی طرح لازم کرنے والا ہے اور یہ وقت مکروہ میں نماز شروع کرنے کی طرح ہوگیا۔ اور امام ابوضیفہ والٹیلا کے نزدیک جو ظاہر الروایہ بھی ہے وجہ فرق یہ ہے کہ روزہ شروع کرتے ہی اس شخص کو روزہ وار کہا جانے لگتا ہے، یہاں تک کہ شروع کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی قتم کھانے والا حانث ہوجائے گا، لہذا شروع کرنے ہی وجب اس پر بنی ہے، اور نفس نہی کا مرتکب ہوجائے گا، لہذا اس کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہواور قضاء کا وجوب اس پر بنی ہے، اور نفس نہی کا مرتکب ہوجائے گا، لہذا اس کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس کو بچانا واجب نہیں ہوگا جوب تک کہ ایک رکعت مکم ل نہ کرے، اس وجہ سے نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا نماز شروع کرنے سے حانث نہیں ہوگا لہذا موڈ ی کی حفاظت واجب ہوگی اور یہ ضمون بالقضاء ہوگا۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ نماز کی صورت میں بھی قضانے نہیں واجب ہوگی، لیکن پہلاقول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

#### اللّغاتُ:

﴿ ملزِمٌ ﴾ لا زم كروين والا \_ ﴿ يحنث ﴾ قتم تو رُبيتُ كا \_ ﴿ صيانة ﴾ تفاظت، بچاؤ \_ ﴿ يبتنى عليه ﴾ اس پر بنى موتا - - ﴿ حالف ﴾ قتم كھانے والا \_

## عيدكے دِن روزه ركھنے والا أكرروزه تو ردے تو قضاء و كفاره كا حكم كيا موكا؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایام خسم منہی عنہا میں سے کسی دن روزہ شروع کر کے اسے فاسد کر دیا تو امام اعظم ولیٹھی اور صاحبین سب کے یہاں اس شخص پر قضاء وغیرہ واجب نہیں ہے اور یہی ظاہر الروایہ بھی ہے، البتہ حضرات صاحبین سے نوادر کی ایک روایت یہ ہے کہ اس شخص پر قضاء واجب ہوگی، کیوں کہ نظی روزہ شروع کرنے کے بعد لازم ہوجا تا ہے، اب شروع کرنے والا اس کو کمل کردیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسے فاسد کردیتا ہے تو اس کی قضاء واجب ہے، جیسے اگر کسی شخص نے ان ایام خسہ میں کسی دن روزہ رکھنے کی نذر کی تو یہ روزہ اس پر اس دن کے علاوہ میں واجب ہوگا یا جیسے کسی نے مروہ وقت میں نفل نماز شروع کر کے فاسد کردیتا ہے تا سامد کردیتا جو گا بیا جسے کسی نظر ماننے اور شروع کر کے فاسد کردیتا ہے تا سے کسی دن روزہ رکھنے کی نذر کی تو یہ روزہ اس پر اس دن کے علاوہ میں واجب ہوگا یا جیسے کسی نظر ماننے اور شروع کر کے فاسد کردیتا ہے تا سے فاسد کردیا تو اس پر نماز کی قضاء واجب ہوگی لہذا جس طرح ان صورتوں میں نذر ماننے اور شروع کر کے فاسد کردیتا

کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورنت ِمسکلہ میں بھی قضاء واجب ہوگی۔

و لاہ بی حنیفہ فرماتے ہیں کہ یوم نحر میں روزہ شروع کرنا اور اس دن روزے کی نذر ماننا اس طرح یوم نحر کے روزے کی نذر ماننا اس طرح یوم نحر کے روزے کی نذر ماننا اس فرق ہے اور سب کو ایک ہی نذر ماننا اس نے اور اوقات مروجہ میں نماز شروع کرنے ان سب کے درمیان حضرت اعظم والٹیائے کے یہاں فرق ہے اور سب کو ایک ہی ڈیڈر سے ہا نکنا صحح نہیں ہے، بل کہ روزے اور نماز اور نذر کا مسئلہ الگ الگ ہے، چناں چہروزہ شروع کرتے ہی انسان روز یہ دار ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نفل روزہ نہ رکھنے کی شم کھائی ہواور یوم نحر میں اس نے روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم تو روزہ شروع کرتے ہی وہ حائت ہوجائے گا اور اس کفارہ تم دینا پڑے گا بہرحال یوم نحر میں روزہ شروع کرتے ہی انسان صائم ہوجائے گا اور اس کفارہ تم دینا پڑے گا بہرحال یوم نحر میں روزہ شروع کرتے ہی وہ شخص فول نہی کا مرتکب ہوجائے گا اور اس کفارہ تم دینا پڑے اور اس کا اتمام یا اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے اور جن اور خمن کرنا ضروری ہوائی کی فضائی نہیں واجب ہوتی اس کے پیش نظر قضاء کا وجوب ہوتا ہے لہذا جب حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء بھی خبیں واجب ہوگی۔ کیوں کہ حفاظت اور اتمام نہیں ہی ہوتی ہوتا ہے لہذا جب حفاظت اور اتمام نہیں ہے تو قضاء بھی داور ہوگی۔

اس کے برخلاف یوم نحر میں نذر کا مسلہ ہے تو نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے ہاں روزے کی نذر مان کر اس کا اتمام ممنوع ہے، لہٰذا جب نفسِ نذر ممنوع نہیں ہے تو محض نذر ماننے ہے انسان نہی کا مرتکب نہیں ہوگا اور جب نہی کا مرتکب نہیں ہوگا ہوگا، مگر چوں کہ یوم نحر میں اس نذر کا اتمام ممنوع ہے اس لیے اس شخص کو جا ہے کہ کس دوسرے دن اس کی قضاء کرے۔

ای طرح نماز کا مسلہ ہے کہ کوئی شخص وقت مروہ میں نماز شروع کرنے سے نمازی نہیں ہوتا، بل کہ جب تک ایک رکعت کو سجد سے ملانہ لے اس وقت تک اسے نماز کا نام نہیں دیا جاتا ہے، چناں چہ نماز نہ پڑھنے کی قتم کھانے والا وقت مروہ میں نماز شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی شروع کرنے سے حائث نہیں ہوگا اور شروع کی ہوئی چیز کی حفاظت واجب ہوتی ہے فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضاء بھی واجب ہوتی ہے، اس لیے وقت مروہ میں نماز شروع کرنے کے بعد فاسد کرنے کی صورت میں اس کی قضاء ہوگی۔

وعن أبي حنيفة النع فرماتے ہیں كه حضرت امام اعظم والینمیلئے سے ایک روایت بیہ ہے كہ اوقات مكروبہ میں نماز شروع كر كاگر كوكی شخص اسے فاسد كر دے تو اس پر قضاء نہیں واجب ہوگی ،لیکن صاحب ہدا بیفر ماتے ہیں كہ امام صاحب سے منقول پہلا قول ہى اصح اور اظہر ہے۔





# بَابِ الْإِعْتِكَافِ يہ باب اعتکاف کے بیان میں ہے

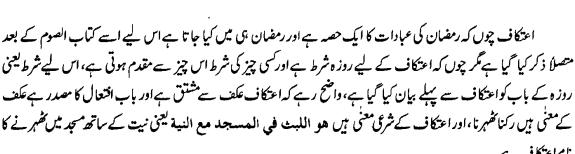

قَالَ الْإِعْتِكَافُ مُسْتَحَبُّ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّةً سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشَرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْمُوَاظَبَةُ دَلِيْلُ السُّنَّةِ.

تر جمل: فرماتے ہیں کہ اعتکاف مستحب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ منال النظام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر مداومت فرمائی ہے اور مداومت کرنا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے۔

#### اللّغاث:

﴿مؤكده ﴾ تاكيدوال - ﴿واظب ﴾ پايندى كى ، برباركيا - ﴿أواخر ﴾ واحد آخر ؛ آخرى -

#### تخريج:

اخرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف فى العشر الاواخر حديث رقم ٢٠٢٩.
 مسلم فى الاعتكاف حديث ٢ و ابوداؤد فى كتاب الصوم حديث ٢٤٩٢.

#### اعتكاف كى شرعى حيثيت:

مئلہ یہ ہے کہ امام قدوری را تی نے اعتکاف کومتحب قرار دیا ہے۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف متحب نہیں ہل کہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ مُلَا تَقِیْم کمہ بینہ منورہ میں ہر سال اعتکاف فرماتے تھے چنال چہ حضرت عائشہ سے بخاری وسلم میں بیہ

# ر آن البداية جدر على المستركة ١١٦ المستركة ١١٦ الكام روزه كه بيان عمل الم

روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الأواخو من رمضان حتی توفاہ اللہ،اور بعض روایت میں حین قدم المدینة کا اضافہ بھی مروی ہے بعنی آپ مَلْ تَیْرُ اَمْ جب سے مدینه منورہ تشریف لے گئے ہرسال اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آپ مُلْ تَیْرُ کا کسی عمل پر مداومت فرمانا اس کے مسنون ہونے کی دلیل ہے، اور مداومت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے وہ عمل کرانا اور نہ کرنے والوں پر نکیر فرمانا اس کے وجوب کی دلیل ہے، اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر پابندی سے عمل کیا ہے، لیکن لوگوں کو نہ تو اس عمل کے لیے مجبور کیا ہے اور نہ بی اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی نکیر فرمائی ہے جس سے اعتکاف واجب تو نہیں ہوگا، البتہ مسنون ضرور ہوگا۔

وَ هُوَ اللَّهٰ فَي الْمُسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ ، أَمَّا اللَّهْ فَ وَكُنهُ ، لِآنَهُ يُنْبِى عَنْهُ فَكَانَ وَجُودُهُ بِهِ ، وَالشَّوْمُ مِنْ شَرْطِهِ عِنْدَنَا، خِلاقًا لِلشَّافِعِي وَرَالْتَايَّةِ، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ فِي سَائِوِ الْمِعَادَاتِ، هُوَ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ عَبَادَةٌ وَهُو أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِغْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ، وَالْقِيَاسُ فِي عِبَادَةٌ وَهُو أَصْلُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا إِغْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ، وَالْقِيَاسُ فِي مُقَالِم مُعَنَّ اللَّهُ الصَّوْمِ شَرْطٌ لِصِحَةِ النَّعَلُوعِ فِي مِوَايَةً السَّكُومُ وَايَةً السَّكُومُ وَالْحَوْمِ وَالْمَعْلَ عِلَى اللَّعْلَ عَلَى النَّعْلِ عَلَى النَّعْلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ اللَّا تَرَى وَايَةِ الْاَصُلِ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَمِلِيَّ الْمُعْلَقُ الْمَعْمُ الْعَلَمُ وَلَيْكُونُ مَنْ عَيْرٍ صَوْمٍ وَلَيْقَ مَا الْفَصَاءُ فِي وَايَةِ الْاصُلِ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَمَالِمُ الْقُطَاءُ وَعَلَى الْفَيَاعُ الْمَالَةِ الْكَوْمِ عَلَيْقُ الْمَنْ مَا الْمُوالَّ اللَّهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَايَةِ الْاصُلِ وَهُو يَعْلَى النَّعْلُ عِلْمَالَامُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمَالَ مَعْ الْفَصَاءُ فِي وَايَةِ الْحَسَنِ يَلْوَمُ الْآوَالَ اللَّالَ مَا الْمَوْمِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ الْكَوْمِ عَلَى الْمُعَالِ السَّلَامُ الْمَوْمِ عَلَيْهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُومِ عَلَى الْمَوْمِ عَلَى الْمُولِ الْمَوْمِ عَلَيْ الْمَعْولِ السَّلَامُ الْمُولِ الْمَوْمِ عَلَى الْمَوْمِ عَلَيْ الْمُولِ الْمَوْمِ عَلَى الْمَوْمِ عَلَى الْمَعْرَامُ الْمَوالُومُ الْمَوْمِ عَلَى الْمَوالُ الْمَالَةُ الْمَالُومُ الْمُولِ الْمَوْمِ عَلَى الْمَوْمُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَالَةُ الْمَالُومُ الْمَوالُ الْمَالُومُ الْمَوْمُ عَلَالُ الْمَالُومُ الْمَوالُ الْمَالَةُ الْمَالُومُ الْمَالُومُ الْمَوالُومُ الْمُولُومُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمَوالُ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمَالَومُ الْمَوْمِ الْمَوْمِ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمَوالِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِل

توجیحت : اور وہ (اعتکاف) معجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ تھی برنا ہے، رہا تھی برنا تو وہ اعتکاف کا رکن ہے، اس لیے کہ اعتکاف ای کی خبر دیتا ہے، الہذا اعتکاف کا وجود بھی لبث ہی کے ساتھ ہوگا اور ہمارے یہاں روزہ اعتکاف کی شرط ہے، امام شافعی رہیٹھیڈ کا اختلاف ہے اور نیت بھی شرط ہے جیسے تمام عبادات میں (شرط ہے) امام شافعی رہیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خود دلیل ہے لہذا دوسرے کے لیے شرط نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل آ پ مکافیڈ کی بیدارشادگرامی ہے روزہ کے بغیراعتکاف معتبر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب بغیراعتکاف معتبر نہیں ہے۔ اور نص منقول کے مقابلے میں قیاس مقبول نہیں ہے، پھر ایک روایت کے مطابق روزہ اعتکاف واجب

# ر آن البداية جلد ال يحمير المركز ١١٠ يحمي الكام روزه كيان يس

ک صحت کے لیے شرط ہے، اور امام ابوحنیفہ والتیمیڈ سے حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق نظی اعتکاف کی صحت کے لیے بھی (روز ہ شرط ہے) ہماری روایت کردہ حدیث کے ظاہر پڑ عمل کرتے ہوئے۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف ایک دن سے کم نہیں ہوگا اور مبسوط کی روایت کے مطابق جوامام محمد والتیمیلہ کا بھی قول ہے اعتکاف کم از کم ایک ساعت کا ہوسکتا ہے، چناں چہ یہ اعتکاف بغیر روزہ کے ہوگا، کیوں کہ نفل کا دارد مدار سہولت پر ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ قیام پر قدرت کے باوجود انسان بیٹھ کرنفل پڑھ سکتا ہے۔

اورا گرکسی نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے توڑ دیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پر قضاء نہیں لازم ہوگی ، اس لیے کہ اعتکاف کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے لہٰذا توڑنا ابطال نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسنؒ کی روایت میں اس شخص پر قضاء لازم ہوگی ، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف بھی ایک دن کے ساتھ مقدر ہے۔

پھراء تکاف صرف جماعت والی مسجد ہی میں سیح ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اعتکاف نہیں سیح ہے، مگر اس مسجد میں جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، حضرت امام ابوصنیفہ پرلیٹھیٹا سے مروی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں درست ہے جس میں پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہوں، اس لیے کہ اعتکاف انتظار صلاق کی عبادت ہے لہٰذا اس جگہ کے ساتھ خاص ہوگا جس میں نماز اداء کی جاتی ہوں۔

ر ہی عورت تو وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے ، کیوں کہ وہی اس کی جائے نماز ہے ، لہذا ایسی جگہ اس کا اتظار محقق ہوگا۔ اور اگرعورت کے گھر میں کوئی مسجد نہ ہوتو گھر میں ایک جگہ مقرر کر کے اسی میں اعتکاف کرے۔

### اللغات:

﴿لبت ﴾ ركهنا بهمرنا - ﴿ ينبئ ﴾ خبر ديتا ہے - ﴿ مساهلة ﴾ تسبل ، سبولت والا بونا \_

### تخريج:

اخرجه البيهقى فى السنن الكبرى فى كتاب الصيام باب المعتكف يصوم حديث رقم: ٨٥٨٣.

### اعتكاف كى تعريف اوراركان كابيان:

اس عبارت میں امام قدوری براتھیلا نے اولا تو اعتکاف کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور پھراس کے تحت صاحب ہدا ہے علیہ الرحمۃ کی تفصیلی گفتگو درج ہے، فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کراعتکاف کی نیت کے ساتھ معجد میں تھم برنے کا نام اعتکاف ہے، اس لیے کہ لبث اعتکاف کا رکن ہے، کیوں کہ اعتکاف لبث اور تھم برنے ہی کی خبر دیتا ہے، لبذا اعتکاف کا وجود ہی لبث کے ساتھ ہوگا، البتہ اعتکاف کے لیے روزہ کا شرط ہونا صرف ہمارے یہاں ہے، ورنہ تو امام شافعی پراٹھیلا کے بیہاں اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اور بغیر روزے کے بھی ان کے بیہاں اعتکاف درست ہے، اور اعتکاف کے لیے نیت بالا تفاق شرط ہے کیوں کہ جس طرح دیگر عبادت مور تو بھی عادت اور عبادت کو ترجیح ہوتی ہے ای طرح اعتکاف بھی عادت اور عبادت دونوں کے مابین دائر ہے اور نیت ہی سے اعتکاف کا عبادت ہونا معلوم اور محقق ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ کو مشروط نہ تر دونوں کے مابین دائر ہے اور نیت ہی سے اعتکاف کا عبادت ہونا معلوم اور محقق ہوگا۔ اعتکاف کے لیے روزہ کو مشروط نہ تر درنیوں کہ تابع بن کرعبادت نہیں قرار دینے پر امام شافعی پرائٹیلا کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور بذات خوداصل ہے یعنی کس کے تابع بن کرعبادت نہیں قرار دینے پر امام شافعی پرائٹیلا کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہونا میں اور بذات خوداصل ہے یعنی کس کے تابع بن کرعبادت نہیں قرار دینے پر امام شافعی پرائٹیلا کی دلیل میر ہے کہ روزہ ایک عبادت ہونا معلوم اور خواصل ہے یعنی کس کے تابع بن کرعبادت نہیں

# ر آن البدايه جلدا ي المالي المالي

ہے، لہذا جب روز ہ عبادت ہونے میں اصل ہے تو وہ دوسری چیز لعنی اعتکاف کے لیے شرط نہیں بن سکتی، اس لیے کہ شرط بننے میں تابع ہونے کامفہوم ہے جوروز ہ کی اصلیت کے منافی ہے۔

ولنا النج ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور یعنی لا اعتکاف الا ہالصوم کہ روزے کے بغیر اعتکاف مقصود ہی نہیں ہے، لہذا جب صراحت کے ساتھ نص میں روزے کے بغیر اعتکاف کی نفی کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط اور ضروری ہوگا اور نص منقول یعنی حدیث رسول کے مقابلے میں قیاس مترؤک ہوگا۔ اور امام شافعی ولیشیڈ پر ترک حدیث کا الزام عائد ہوگا۔

### احتكاف كے دوران روز ہ ركنے كى شرى حيثيت:

ٹم الصوم النے فرماتے ہیں کہ روزہ اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے اور اس میں صرف ایک ہی روایت ہے جومتفق علیہ ہے اور حضرت حسن بن زیاد را النظیا نے امام اعظم را النظیا ہے اعتکاف نفلی کے لیے بھی روزہ شرط ہونے کی روایت بیان کی ہے اور مماری بیان کردہ حدیث لا اعتکاف الا بالصوم کے ظاہر اور اس کے اطلاق سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں چول کہ اعتکاف واجب کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور مطلق اعتکاف کے لیے روزے کی شرط لگائی ہے، لہذا ہر طرح کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا خواہ وہ واجب ہو یانفل ہو۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف کی کم از کم مدت اور مقدار ایک یوم ہوگی۔ ہوگی، کیول کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہوگا خواہ وہ واجب ہو یانفل ہو۔ اور اس روایت کے مطابق اعتکاف کی مقدار بھی ایک یوم ہوگی۔

اور مبسوط کی روایت کے مطابق اعتکاف کی کوئی مدت مقرر اور متعین نہیں ہے بل کہ اگر کوئی شخص ایک لیمجے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت ہے متجد میں تھہر جائے گا اس کا اعتکاف متحقق ہوجائے گا، امام محمد برایشیلہ بھی اسی کے قائل ہیں، چناں چہاں قول کے مطابق اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہوگا، کیوں کہ ایک ساعت کا روزہ نہیں ہوتا اور اس قول کی دلیل ہے ہے کہ نفل اور تطوع کا دارو مدار سہولت پر ہے اور اس میں ہر طرف سے لوگوں کے لیے آسان پیدا کی جاتی ہے، اس لیے تو اگر کوئی شخص کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو بھی اس کے لیے نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے، معلوم ہوا کہ نفل کا دارو مدار سہولت اور آسان پر ہے اور اعتکاف نفل میں اسی وقت آسانی ہوگی جب اس میں نہ تو روزہ فرض ہواور نہ ہی اس کا کوئی وقت مقرر ہو۔

ولو شرع فیہ النے صاحب ہدایہ مبسوط اور حسن بن زیادگی روایتوں کے مابین ثمر و اختلاف کواجا گرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے نفلی اعتکاف شروع کر کے اسے چھوڑ دیا اور ایک دن مکمل نہیں کیا تو مبسوط کی روایت کے مطابق اس پراس دن کے اعتکاف کی قضاء لازم نہیں ہوگی ، کیوں کہ روایت مبسوط کے مطابق اعتکاف وقت کے ساتھ مقدر نہیں ہوگ ، کیوں کہ روایت مبسوط کے مطابق اعتکاف وقت کے ساتھ مقدر نہیں ہوا ، کرنے والے خص نے جتنے وقت بھی اعتکاف کیا اس نے استے وقت تک تمرع اور نیکی کی اور اس دور ان کسی چیز کا ابطال نہیں ہوا ، لہذا جب ابطال نہیں ہوا تو قضاء بھی واجب نہیں ہوگ ، کیوں کہ قضاء تو اس صورت میں واجب ہوتی جب ابطال پایا جا تا۔لیکن حضرت حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق اس صورت میں اس مخص پر اعتکاف کی قضاء واجب ہوگ ، کیوں کہ روزے کی طرح اعتکاف بھی مختلف نے اپنے اعتکاف کوختم کر دیا ہے ، اس لیے اس پر اعتکاف بھی ایک دن سے پہلے ہی مختلف نے اپنے اعتکاف کوختم کر دیا ہے ، اس لیے اس پر قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ضابط سے ہے کفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر مکمل کرنے سے پہلے اسے فاسد قضاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ضابط سے ہے کفلی چیز شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتی ہے اور اگر مکمل کرنے سے پہلے اس فاسد

كرديا جائے تواس كى قضاء لازم ہوتى ہے۔

### اعتكاف كسمجريس كياجائي؟

ٹم الاعتکاف النے فرماتے ہیں کہ صحبِ اعتکاف کے لیے ایس مجد کا ہونا ضروری ہے جس میں کم از کم تین وقت باجماعت نماز اداء کی جاتی ہو، کیوں کہ حضرت حذیفہ فرائٹو کا ارشادگرای ہے کہ لا اعتکاف الآفی مسجد جماعة کہ جماعت والی مجد میں بی اعتکاف درست ہے، اس سلطے میں حضرت حسن بن زیادؓ نے امام اعظم والی اس کے داعتکاف صرف اس مجد میں سی وقت با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو، کیوں کہ اعتکاف انظار صلاق کی عبادت ہے، یعنی جب معتلف مسجد بی میں مقیم ہے تو اس کی اقامت انظار صلاق ہی کے لیے ہے، لہذا اعتکاف ایس جگہ میں درست ہوگ جہاں ہر نماز با جماعت اداء کی جاتی ہوتا کہ معتلف کے حق میں انتظار صلاق کی عبادت محقق ہوجائے۔

اما المواۃ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو وہیں اعتکاف کرنا افضل ہے،
کیوں کہ اعتکاف انتظار صلاۃ کی عبادت ہے اورعورت اپنے گھر ہی میں نماز کا انتظار کرتی ہے، اس کی جائے نماز ہی اس
کے حق میں جائے اعتکاف ہوگی۔ اور اگر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص جگہ نہ ہوتو پھر گھر کے کسی جھے اور کونے میں اعتکاف
کرلے، اس کا اعتکاف درست ہوجائے گا۔ وراصل اس عبارت میں امام شافعی چاپٹھئڈ پر رد ہے، کیوں کہ وہ مرد کی طرح عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی گھر میں اعتکاف کو جائز نہیں قرار دیتے اور فرماتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز ہے اور نہ ہی عورت کے
لیے بھی نہیں کیا ہے۔

وَ لاَ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْحَاجَةُ لِحَدِيْتِ عَائِشَةَ وَالْهَا كَانَ الْمَهُمَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَ يَخُرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَقُوعُهَا وَلا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِي تَقْضِيَتِهَا فَيَصِيْرُ الْخُرُوجُ لَهَا مَسْتَفْنَى، وَلا يَمْكُتُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُوْرِ، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدُرِهَا ، وَ فَيَحْرُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّهُورِ، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَقَدَّرُ بِقَدُرِهَا ، وَ اللَّهُ مُعَلِّوهُ وَقُوعِهَا، وقالَ الشَّافِعِي وَمَلْكَافَيْهِ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلْنَّهُ لَمُ مُوحُولُ إِلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلْنَّةُ الْإِعْتِكَافُ فِي رَائِعَ مَشُووْعَ وَ إِذَا صَحَّ الشَّرُوحُ وَ إِنَّ كَانَ مَنْوِلُهُ السَّمُسُ لِلْنَ الْحِطَابَ يَتَوَجَّهُ بِعُدَةً، وَ إِنْ كَانَ مَنْوِلُهُ الطَّمُورُورَةُ مُطْلَقَةٌ فِي الْحُرُوجِ ، و يَخُرُجُ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمُسُ لِآنَ الْحِطَابَ يَتَوَجَّهُ بِعُدَةً ، وَ إِنْ كَانَ مَنْوِلُهُ السَّمُودِ وَالِيَةٍ سِتًّا الْارْبَعُ سُنَةٌ وَ رَكُعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْوَ فِي وَلَيَةٍ سِتًا الْارْبَعُ سُنَةٌ وَ رَكُعَتَانِ تَحِيَّةُ الْمُسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْوَ فِي وَلَيَةٍ سِتًا الْارْبَعُ سُنَةٌ وَ رَكُعَتَانِ تَحِيَّهُ الْمُسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْمُ فَيْ وَلَيْ الْمَسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَوْ بِيتًا عَلَى حَسْبِ الْإِخْتِكُافِ فِي سُنَةٍ الْجُمُعَةِ، وَ سُنَّتَهُ تَوابِعُ لِهَا فَأَلُومَةَ بِهَا ، الْمَسْجِدِ، وَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ الْمَامِ الْحَامِعُ أَكْورَ مِنْ ذَلِكَ لا يَفْسُدُ إِعْتِكَافُ إِلَا اللَّهُ لا يُسْتَحَبُّ لِلْكَ لا يَفْسُدُ إِنْ عَلَولُومَ أَوْمُ عَا إِنْعَلَى الْمُعْولِ إِلَا لَا اللَّهُ الْمُعْولِ الْمُعْمِولِ الْمَلْولِ عَلَى مُسْجِدِهُ وَلَيْ عَلَى الْمُعْلَى مُنْ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْولِ الْعَلَالِ اللَّهُ لا يُسْتَحَلَّى مُ الْمُعُولُومُ الْمُعْرِقُ عَلَالِهُ اللَّهُ الْعَلَالِ الْمُ الْمُ الْمُولُومُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُ الْمُومُ الْمُعْلَالُومُ الْمُعْتَانِ

ر آن البدايه جلدا ي المسال المسال المسال الماروزه كه بيان بن ي

ترجمه: اور معتمِف صرف انسانی ضرورت کے لیے معجد سے نکلے یا جمعہ کے لیے نکلے، رہا حاجتِ بشری کی وجہ سے نکلنا تو وہ حضرت عائشہ وہ انسانی کا حدیث کی وجہ سے نکلتے تھے، اور اس لیے حضرت عائشہ وہ نکتے کی وجہ سے نکلتے تھے، اور اس لیے حضرت عائشہ وہ نکتے کی وجہ سے نکلتے تھے، اور اس لیے کہ آپ کا قوع معلوم ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، البندا انسانی حاجت کے لیے مشتیٰ ہوگا۔ اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد رکا نہ رہے، کیوں کہ جو چیز ضرور تا ثابت ہے وہ بقد رضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ رہا جمعہ تو وہ اس کی اہم ضروریات میں سے ہاور اس کا بھی وقوع معلوم ہے۔

امام شافعی پرایشیاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے نکانا مفسداء تکاف ہے، کیوں کہ معتبقت کے لیے جامع مسجد ہیں اعتکاف کرنا ممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد ہیں مشروع ہے اور جب (ہر مسجد ہیں) اعتکاف شروع کرنا سی جے تو ضرورت نکلنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اور معتنف زوال ہمس کے بعد (قضائے حاجت کے لیے) نکلے، کیوں کہ زوال کے بعد ہی خطاب متوجہ ہوتا ہے اور اگر اس شخص کی جائے اعتکاف مسجد سے دور ہوتو ایے وقت میں نکلے کہ جمعہ کو پانا اور اس سے چار رکعت (سنت) پڑھنا ممکن ہو۔ اور اگر اس شخص کی جائے اعتکاف مسجد ہے بعد چار یا شخص کی جائے ہیں اہمتا ف کے مطابق اور جمعہ کے بعد چار یا شخص کے معاقب کردی گئیں۔ اور شخص محبد میں اختلاف کے مطابق اور جمعہ کے ساتھ لاحق کردی گئیں۔ اور اگر معتلف نے جامع محبد میں اس سے زیادہ دیر تک قیام کیا تو اس کا اعتکاف فی اسٹیس ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی جائے اعتکاف ہے لیکن لمبا قیام کرنا مستحب نہیں ہے، کیوں کہ پیخص ایک مجبد میں اعتکاف کی ادائیگی کا التزام کر چکا ہے، اہذا بلاضرورت دو محبدوں میں اسے مکمل نہ کرے۔

### اللغات:

﴿تقضية ﴾ بوراكرنا، اداكرنا - ﴿حوانج ﴾ واحد حاجة ؛ حاجات، ضروريات - ﴿معتكف ﴾ اعتكاف كى جكد

### تخريج.

اخرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف باب لا يدخل البيت الا لحاجة، حديث: ٢٠٢٩.

### منوعات اعتكاف كابيان:

مسکدیہ ہے کہ معتلف کے لیے بلاضرورت مسجد اور اپنے معتلف سے نکلنا جا تزنہیں ہے ہاں دوضرورتیں ایی ہیں جن کے لیے نکلنا جا تزہم جن میں سے ایک طبعی اور فطری ضرورت ہے یعنی بول و براز کے لیے نکلنا اور دوسری شرعی ضرورت ہے یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے جانا، جب کہ اس کی معجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، لیکن معجد اعتکاف میں جمعہ ہوتا ہوتو پھر جامع مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ طبعی ضرورت یعنی قضائے حاجت کے لیے نکلنے پرنفتی اور عظی دونوں دلیلی ہیں، نفتی دلیل تو حضرت عائشہ مخالف کی وہ حدیث ہے جو گاب میں فرکور ہے لینی کان النبی صلی اللہ علیه وسلم لا یعخر جمن معنکف الا تحاجة الإنسان، اور اس سلطی عقلی دلیل یہ ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنا انسان کی ضرورت ہے اور یہ بات طے ہے کہ معتلف کو بھی اس کی ضرورت ہیں آئے گی اور اسے بھی بول و براز سے فراغت کے بغیر چارہ کارنہیں ہوگا، اس لیے عدم خروج

کے حکم سے یہ چیز مشنیٰ ہوگی اور معتلف کے لیے بول و براز کے واسطے باہر جانے اور نکلنے کی اجازت ہوگی، البتہ اسے یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ بول و براز اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے معتلف میں واپس آ جائے اور بلاضرورت نہ تو ادھراُ دھر بھٹکے اور نہ ہی بیٹے، کیوں کہ معتلف کے لیے قضائے حاجت کے واسطے نکلنے کی اجازت ضرورتا ثابت ہے اور یہ ضابطہ تو آپ کو بہت پہلے سے معلوم ہے کہ ماثبت بالصرورة یتقدر بقدر ھالینی جو چیز ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی مقدر ہوتی ہے۔ مقدر ضروت ہی مقدر ہوتی ہے۔ کہ فراغت کے معالعداء کاف کی جگہ میں واپس آ جائے۔

و اما الجمعة الغ فرماتے ہیں کہ معتلف کے لیے نماز جمعہ کے واسطے بھی نکلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ جمعہ پڑھنااس کی اہم ضرورت ہاور دین کا خاص حصہ ہاور جمعہ کا وقوع بھی معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ آنا ہی ہے اس لیے جمعہ کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہوگ اور حروج للجمعة بھی اعتکاف کی صد بندی اور کاربندی سے متنیٰ ہوگا۔ امام شافعی ہوئٹی فرماتے ہیں کہ معتلف کے لیے جمعہ کے واسطے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مبعد کے واسطے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس فحض کے لیے جامع مبعد میں اعتکاف کر کے جمعہ کو پانا اور جمعہ کے لیے نہ نگلنا ممکن ہے اور جب بدون ہوجائے گا، اس لیے کہ اس فحض کے لیے جامع مبعد میں اعتکاف کر کے جمعہ کو پانا اور جمعہ کے لیے نہ نگلنا ممکن ہے اور خروج نگلے جمعہ کا حاور جس بدون کی ضداور اس کے منافی ہو قاہر ہے کہ جمعہ کے لیے نگلنے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیوں کہ اعتکاف کی حقیقت لبث ہے اور خروج لیٹ کی ضداور اس کے منافی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل اور امام شافعی پر لیٹھیئ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا اگر ہم آپ کی بات پر اعتاد کرلیس تو اعتکاف کے لیے صرف مجد نہیں بل کہ مجد کے ساتھ ساتھ اس کا جامع ہونا بھی شرط ہوگا اور نہ جانے کتنی معجد میں اور وہاں کے نمازی ماہ مبارک میں گرید وزاری اور شب زندہ داری سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر معجد میں اعتکاف صحیح اور جائز اور مشروع ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت و لا تباشرو ہن وانتم عاکفون فی المساجد میں المساجد کے اطلاق سے خابز اور مشروع ہے اور یہ معرفین کریم کی آیت و لا تباشرو ہی ہو نہ معجد میں جعنہیں ہوتا ہے وہاں کے متحلفین کے لیے جعہ کے واسطے جامع مجد جانے کی اجازت ہوگی، کیوں کہ جمعہ پڑھنا ایک و پی ضرورت ہے اور اس کا قیام ضروری ہے، لہذا جس طرح محتلفین کے لیے بول ویراز کے واسطے نکنے کی اجازت ہوگی۔

 البتہ جب معتلف سنن سے فارغ ہوجائے تو بلاضرورت جامع محبر میں نہ تھہرے، کیوں کہ وہ ایک مسجد میں اعتکاف کو کممل کرنے کا استزام کرچکا ہے، لہذا خواہ تخواہ اسے دومجدوں میں کممل نہ کرے، تا ہم اگر سنن سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی شخص محبد میں تھہرار ہا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ جامع مسجد بھی جائے اعتکاف ہے، مگر ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ خلاف اولی ہے۔

وَ لَوُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُدُرٍ فَسَدَ اعْتِكَافَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْأَثَانِيةِ لِوُجُوْدِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَ قَالَا لَا يُفْسِدُ حَتَّى يَكُوْنَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ، لِأَنَّ فِي الْقَلِيْلِ ضَرُوْرَةً.

تروجیلہ: اور اگر معتکف بلاعذر مسجد سے تھوڑی دریے لیے نکلا تو امام ابوصنیفہ رکھتیلئے کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ منافی اعتکاف پایا گیا اور یہی تیاس ہے، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوگا یہاں تک کہ نصف بوم سے زائد بلاعذر نکلا رہے اور یہی استحسان ہے، کیوں کہلیل میں ضرورت ہے۔

### اللغاث:

﴿ ساعة ﴾ ايك لمحه، ايك گھڙي \_

### کتنی در مسجدے باہر گزارنے سے اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے؟

مسکدیہ ہے کہ اگر معتلف بلا عذر مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکل گیا تو بھی امام ابوصنیفہ ویشید کے یہاں اس کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ اعتکاف کی حقیقت لبث اور تھہ برنا ہے اور نکلنا اس کے منافی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المشین لا بقوم مع صدہ لیعنی کوئی بھی چیز اپنی ضد کے ساتھ قائم اور باقی نہیں رہتی اس لیے خروج بلا عذر کی صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا خواہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی نکلے یا زیادہ دیر کے لیے نکلے، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ نفسِ خروج سے ہی اعتکاف فاسد ہوجائے جسے روز سے کا مسئلہ ہے کہ جس طرح زیادہ کھانے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح تھوڑا کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص نصف یوم سے زائد بلا عذر مسجد سے باہر نکلا رہا تب تو اس کا اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے۔ حضرات صاحبین فرمات کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ضرورت ہوگا ور نہیں ، کیوں کہ انسان کی ضرور تیں بے شار ہیں اور ہر کسی کو تھوڑی بہت دیر باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ضرورت کے تخت خروج قلیل کو معاف کر دیا گیا اور استحسان کا بھی بہی تقاضا ہے، البتہ نصف یوم سے زائد نکلنے میں انسان کوکوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہے، اس لیے یہ مقدار معاف نہیں ہوگی اور اس صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ أَمَّا الْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالنَّوْمُ يَكُوْنُ فِي مُعْتَكَفِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاوَّى إِلَّا الْمَسْجِدُ، وَ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاوَى إِلَّا الْمَسْجِدِ فَلَا ضَرُوْرَةَ إِلَى الْخُرُوْجِ.

ر آن البدايه جلدا عن المسلك المسلك المسلك الماروزه كے بيان ميں عمر الماروزه كے بيان ميں عمر الماروزه كے بيان مي

توجها: فرماتے ہیں کہ معتلف کا کھانا پینا اور سونا اس کے معتلف ہیں ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ مُلَّاثِیْنِ کے لیے معبد کے علاوہ کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ اور اس لیے بھی کہ اس ضرورت کو مسجد میں پورا کرناممکن ہے، لہٰذا خروج کی ضرورت نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿مأوى ﴾ مُعكانه، آرام گاه\_

### ان ضرورتوں كابيان جن كى خاطرمسجد عد كلنا جائز نبيس:

مسئلہ بیہ ہے کہ معتلف کا کھانا پینا اور رہنا سونا سب بچھ مسجد ہی میں ہوگا، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جب اعتکاف کرتے تھے تو مسجد ہی میں بیساری ضرورتیں پوری کرتے تھے اور پھر مسجد میں ان ضرورتوں کی پخیل ممکن بھی ہے، اس لیے کھانے پینے کے لیے نکلنا بلاضرورت ہوگا اور بلاضرورت نکلنا جا تزنہیں ہے۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيْعَ وَ يَبْنَاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَ السَّلْعَةَ، لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَاجُ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ، بِأَنَّ لَا يَجَدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُحْرَزٌ عَنْ حُقُوْقِ يَجِدَ مِنْ يَقُوْمُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يُكُرَهُ إِحْضَارُ السَّلْعَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الْعِبَادِ، وَفِيهِ شُغُلٌ بِهَا، وَيُكُرَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتَكُفِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ وَ شَرَاؤَكُمَ.

تروج کی : اور مسجد میں سامان لائے بغیر خرید وفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بھی معتلف کو اس کی ضرورت کا انظام کر سکے، البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید وفروخت کے لیے بیٹی ہے بایں طور کہ وہ کسی ایسے آدمی کو نہ پائے جو اس کی ضرورت کا انظام کر سکے، البتہ مشائخ نے فرمایا کہ خرید وفروخت کے لیے مسجد میں سامان لا نا مکروہ ہے، اس لیے کہ مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا ہے۔ اور غیر معتکف کے لیے مسجد میں خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ منگا جی کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے بی کہ اپنے کہ آپ میں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی خرید وفروخت کو بھی (مسجد سے دور رکھوی)۔

### اللغات:

﴿ يَتِبَاع ﴾ فريد \_\_ ﴿ سلعة ﴾ سامان \_ ﴿ إحضار ﴾ حاضر كرنا \_ ﴿ محوز ﴾ محفوظ كيا كيا ہے۔ ﴿ جنبوا ﴾ بچاؤ، محفوظ ركھو\_

### تخريج:

اخرجم ابن ماجم في كتاب المساجد باب ما يكره في المساجد، حديث : ٧٥٠.

## مسجد میں خرید و فروخت کا تھم:

مسلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے بوقت ضرورت مسجد میں تیج وشراء کی اجازت ہے، کیکن شرط بیہ ہے کہ سامان مسجد میں نہ لایا

جائے، بیج وشراء کی اجازت تو اس لیے ہے کہ بہت سے معتلف تا جر ہوتے ہیں اور تجارت کے موقع پر انھیں کوئی معاون نہیں مل پاتا، اس لیے شریعت نے اسے بیا جازت و نے رکھی ہے کہ وہ دینی فائدے کے ساتھ دنیادی فائدہ بھی حاصل کرلے، البتہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ مسجد میں خرید وفروخت کا سامان نہ لائے، کیول کہ مساجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہیں اور ان میں دنیاوی کام اور بندوں سے متعلق حقوق وامور کی انجام دہی درست نہیں ہے جب کہ مسجد میں سامان لا کر فروخت کرنے یا خرید نے میں مسجد کو حقوق العباد کے ساتھ مشغول کرنا لازم آتا ہے، اس لیے مسجد میں سامان لا کر بیج وشراء کرنا مکروہ ہے۔

ویکرہ لغیر المعتکف النے فرماتے ہیں کہ مجد میں نیچ وشراء کے جواز کی اجازت برہنائے ضرورت وقی طور پر ہے، ای لیے صرف معتکف کے لیے اس کی اجازت ہے اور غیر معتکف کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیول کہ آپ سُٹا ﷺ نے مجدول کو بچوں اور پاگلوں سے پاک صاف رکھنے اور ان میں نیچ وشراء نہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنال چہ علامہ عینی نے ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے ان النبی صلی الله علیه و سلم قال جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم و شراء کم و بیعکم الله علیه و سلم قال النجے نیز حضرت ابو ہر یرہ شُون کے حوالے سے نسائی شریف کی بیروایت بھی بیان کی ہے ان النبی صلی الله علیه و سلم قال النجہ من یبیع او یتباع فی المسجد فقو لوا لا اربح الله تبجارتك یعنی جبتم مجد میں کی شخص کو خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھوتو یوں کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مجد میں خرید وفروخت کرنا ممنوع ہے، البت ضرورت کے تحت معتکف کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے لیکن وہ بھی سامان لائے بغیر۔ (بنایہ سرم سے ک

قَالَ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَيُكُوهُ لَهُ الصَّمْتُ، لِأَنَّ صَوْمَ الصَّمْتِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرِيْعَتِنَا، لَكِنَّهُ يَتَجَانَبُ مَا يَكُوْنُ مَأْثَمًا.

تروج ہملہ: فرماتے ہیں کہ روزے دار صرف بھلی بات کرے اور اس کے لیے جاپ جاپ رہنا مکروہ ہے کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ الی بات سے کنارہ کش رہے جو گناہ ہو۔

### اللغاث:

۔ ﴿وصمت﴾ خاموشى، سكوت\_ ﴿فربة﴾ نيكى\_ ﴿ينجانب﴾ پرېيزكرے، نيچـ ﴿مأثم﴾ كناه\_

### اعتكاف كے دوران خاموش رہنے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ معتلف دوران اعتکاف ذکر واذکار اور تسبیحات وعبادات میں مشغول رہے اور صرف اچھی اور بھلی ہوتیں کرے، نہ تو ایران تو ران کی ہانئے اور نہ ہی کسی کی غیبت اور چغلی کرے، لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ بالکل چپ چاپ رہے، کیوں کہ ہماری شریعت میں خاموثی کا روزہ عبادت نہیں ہے، بل کہ یہ مجوس کا طریقہ ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ ان کے طریقے سے احتر از کرے اور روزے کے دوران اچھی اور بھلی باتیں کیا کرے، لیکن ان باتوں سے احتر از کرے جوگناہ کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

وَ يَخُرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْمُوطَيُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَذَا اللَّمُسُ وَ الْقَبْلَةُ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَرُّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِذْ هُوَ مَخْظُورُهُ كَمَا فِي الْإِخْرَامِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، لِأَنَّ الْكَفَّ رُكُنُهُ لَا

مَخُطُورُهُ فَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى دَوَاعِيْهِ.

تروجملہ: اور معتکف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ مساجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو۔ اور ایسے ہی چھونا اور بوسہ لینا بھی حرام ہے، کیوں کہ بید دواعی وطی میں، للندا حرام ہوں گی، کیوں کہ وطی احرام کے ممنوعات میں سے ہے جیسا کہ احرام میں (وطی ممنوع) ہے۔ برخلاف روزے کے، اس لیے کہ وطی سے رکنا روزے کا رکن ہے نہ کہ روزے کے ممنوعات میں سے ہے، لہذا بید دواعی تک متعدی نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

﴿عاكف ﴾ اعتكاف كرنے والا وقبلة ﴾ بوسد ﴿دواعي ﴾ واحدد اعية ؛ خوابش برصانے والى چيز ـ ﴿محظور ﴾منوع ـ

### معتلف کے لیے وطی اور دواعی وطی کا حکم:

مئلہ یہ ہے کہ معتنف پر وطی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ولاتباشرون وانتم عاکفون فی المساجد کے فرمان سے ان صحابۂ کرام کو اعتکاف کی حالت میں جماع کرنے سے روک دیا تھا جو اعتکاف کی حالت میں مجد سے نکل کر اپنے گھروں میں جاتے تھے اور اپنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ مجد میں آکر معتکف ہوجاتے تھے۔قرآن کریم نے انھیں اس حرکت ہے منع کیا اور بحالت احرام وطی کوحرام قرار دے دیا۔

و كذا اللمس المنح فرماتے ہیں كہ جس طرح بحالتِ اعتكاف دطى كرنا حرام ہے اى طرح بيوى كوشہوت كے ساتھ جھونا اور بوسہ لينا بھى حرام ہے، كيوں كہ بيد چيزيں جماع كے دوائى ميں سے ہیں البذا جس طرح احرام كى حالت ميں جماع اور دوائى جماع دونوں حرام ہیں، اسى طرح اعتكاف كى حالت ميں بھى دونوں حرام ہوں گے۔

ُ فَإِنْ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نِسْيَانًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّ اللَّيْلَ مَحَلُّ الْاِعْتِكَافِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَ حَالَةُ الْعَاكِفِيْنَ مُذَكِّرَةٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ .

تشرخ جمله: پھر اگرمعتکف نے رات یا دن میں عمراً یا نسیا نا جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوگیا، اس لیے کہ رات محل اعتکاف ہے، برخلاف روزے کے،اورمعتکفین کی حالت حالت نذکرہ ہے، اس لیے نسیان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

### وطي سے اعتكاف أوث جانے كابيان:

مسئلہ میں ہے کہ معتلف کے لیے وظی اور دوائی وظی دونوں چیزیں حرام ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معتلف نے رات یا دن میں بھی بھی جان بو جھ کریا بھول سے وظی اور جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ دن میں تو وہ روزے کے ساتھ بھی ہوگا اس لیے دن میں روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ رات بھی محل اعتکاف ہے اور جس طرح دن میں بحالت اعتکاف جماع اور دوائی جماع سب ممنوع ہیں اسی طرح رات میں بھی یہ چیزیں ممنوع ہوں گی۔

اس کے برخلاف روز ہے کا مسکلہ ہے تو چوں کہ روز ہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کانہیں ہوتا، اس لیے رمضان کے مہینے میں غیر معتکف روز ہ داروں کے لیے رات میں جماع کرنا درست اور جائز ہے، البتہ دن میں ان کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے۔ و حالة العاكفين النح يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے كہ روزہ اصل ہے اوراعتكاف اس كی فرع ہے اور تھم میں فرع اصل كے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لہذا جس طرح روز ہے ميں اگر كوئی شخص بھول كر دن ميں جماع كر لے تو اس كا روزہ فاسدنہيں ہوتا اس طرح بھول كراعتكاف كی حالت ميں بھی جماع كرنے سے اعتكاف فاسدنہيں ہوتا چاہے، حالال كہ آپ نے عمد اور نسيان دونوں صورتوں ميں اعتكاف كو فاسد قرار ديا ہے؟ اس كا جواب ديتے ہوئے صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ بھائی ٹھيک ہے اعتكاف روزے كی خالت فدر گرنہيں ہے جب كہ بھائی ٹھيک ہے اعتكاف روزے كی فرع ہے، ليكن پھر بھی دونوں ميں فرق ہے، كيوں كہ روزے كی حالت فدر گرنہيں ہے جب كہ اعتكاف كو ہمہ وقت بيا حساس دلائے رہتی ہے كہ آپ شرعی پابند يوں كے تحت مجد ميں محصور ہيں اور آپ كے ليے جماع وغيرہ كرنا درست نہيں ہے، اس كے باوجوداً گركوئی معتکف جماع وغيرہ كرلے تو ظاہر ہے كہ اس كے حق ميں نسيان كاعذر قابل قبول نہيں ہوگا اور جب عذر نسيان قابل قبول نہيں ہوگا تو ظاہر ہے كہ اس كاعتكاف بھی فاسد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنْزَلَ يَبْطُلُ اِعْتِكَافُهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ حَتَّى يَفُسُدُ وَ إِنْ كَانَ مُحَرَّمًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ، وَ لِفُسُدُ بِهِ الصَّوْمُ. وَلَوْ لَمُ يَنْزِلُ لَا يَفْسُدُ وَ إِنْ كَانَ مُحَرَّمًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْجَمَاعِ وَهُوَ الْمُفْسِدُ، وَ لِهَذَا لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ.

ترجیمه: اوراگرمتنکف نے شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزل ہوگیا، یا بوسہ لیا یا چھوا اور اسے انزال ہوگیا تو اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔اوراگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف فاسدنہیں ہوگا ہر چند کہ وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اور جماع ہی مفسد ہے، اس لیے تو اس سے روزہ بھی فاسدنہیں ہوتا۔

# فرج کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ لینے سے انزال ہوجائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتلف نے عورت کی شرم گاہ کے علاوہ اس کے کسی دوسرے جھے مثلاً ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کر کے اپنی شہوت پوری کی اور اسے انزال ہوگیا یا عورت کو بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہوگیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا اعتکاف باطل ہوجائے گا، کیوں کہ بوسہ لینے اور غیر فرج میں جماع کرنے سے انزال کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور جماع مفسد اعتکاف ہے لہٰذا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی تقبیل اور اس طرح کے لمس وجماع سے روزہ بھی فاسد ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر فذکورہ افعال سے معتکف کو انزال نہیں ہوا تو اس کا اعتکاف باطل اور فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے اس سے اس صورت میں روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا، کیوں کہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہوگا، کیوں کہ معنی عمل ہونا ہی مفسد صوم واعتکاف لیندا جب یہ جماع کے معنی میں نہیں ہوگا، کیوں کہ معنی کی ہونا ہی مفسد صوم واعتکاف ایسا دہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ و ھو لہ یو جد فلا یبطل الاعتکاف، لیکن بحالت اعتکاف ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیوں کہ اس فعل کے مفضی الی الفساد ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اِعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَةً اعْتِكَافُهَا بِلْيَالِيْهَا، لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيْلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا

# ر ان البداية جلد ال يه المسلك المسلك المسلك المام روزه كيان مي ي

بِإِزَائِهَا مِنَ اللَّيَالِيِّ ، يُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ أَيَّامٍ وَ الْمُرَادِ بِلَيَالِيْهَا، وَ كَانَتُ مُتَنَابِعَةً وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطُ السَّتَابُعُ، لِأَنَّ الْكَالِي عَنْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ ، لِأَنَّ اللَّيَالِي غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصَّوْمِ فَيَجِبُ عَلَى التَّفَرُّقِ مَتَّى يَنُصَّ عَلَى التَّتَابُعِ، وَ إِنْ نَوَى الْأَيَّامَ خَاصَّةً صَحَّتُ نِيَّتُهُ، لِأَنَّهُ نَوَى الْحَقِيْقَةَ.

تروجی اورجس محض نے اپنے اوپر چندایام کا اعتکاف واجب کیا تو اس پران ایام کا ان کی راتوں سمیت اعتکاف لازم ہوگا، کیوں کہ برسبیل جمع ایام کا ذکران کے مقابل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، کہاجاتا ہے کہ میں نے تجھے چند دنوں سے نہیں دیکھا اور مرادیہ ہوتا ہے کہ میں نے راتوں سمیت نہیں دیکھا۔

اور بیایام پے در پے لازم ہوں گے اگر چہ اس نے تابع کی شرط نہ لگائی ہو، اس لیے کہ اعتکاف کی بنیاد تابع پر ہے،
کیوں کہ پورے اوقات اعتکاف کے قابل نہیں۔ برخلاف روزہ کے، اس لیے کہ اس کی بنیاد تفرق پر ہے، کیوں کہ راتیں روزے کو
قبول نہیں کرتیں، لہٰذا روزے متفرق طور پر واجب ہوں گے، اللّا بیا کہ وہ تابع کی صراحت کر دے، اور اگر اس نے خاص طور پر دنوں
کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے، کیوں کہ اس نے حقیقت کی نیت کی ہے۔

### اللغاث:

﴿ليالى ﴾ واحدليلة؛ رات ﴿ بإزاء ﴾ ال ك برابر، ال ك جتنى \_

## ون کے اعتکاف کرنے کی نذر مانی تورات کوہمی اعتکاف کرہا پڑے گا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر چندایا م کا اعتکاف داجب اور لازم کیا تو اس پرایام کے ساتھ ساتھ ان کی راتوں کا بھی اعتکاف داجب ہوگا، کیوں کہ جمع کے طور پر ایام کا تذکرہ اپنے مقابل اور مصل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، چناں چہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ما رأیتك منذ أیام کہ میں نے گئی دنوں سے آپ کونہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو آپ رات میں نظر آئے اور نہ ہی دن میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دن میں آپ کونہیں دیکھا، البتہ رات میں آپ کا دیدار ہوتا تھا۔ کیوں کہ ایام کا ذکر برسیل جمع راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لبذا اللہ علی اعتکاف أیام کی نیت میں ایام مع لمائی شامل ہوں گے اور دن اور رات دونوں میں اعتکاف کرناضروری ہوگا۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلم میں اس شخص پر جواعتکاف واجب ہوگا وہ لگا تار اور پے در پے ہوگا خواہ نذر کرنے والے نے تتابع کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو ہمرصورت اسے تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا، کیوں کہ اعتکاف کا دارو مدار تتابع اور تسلسل پر ہے، کیوں کہ رات اور دن کے پورے اوقات اعتکاف کے قابل ہیں، لہذا اعتکاف میں کوئی ایبا وقت اور زمانہ آتا ہی خبیں جو قابل اعتکاف نہ ہواور وہ وقت اعتکاف اور غیراعتکاف میں حد فاصل ہے، بل کہ اعتکاف رات اور دن کے پورے اوقات کا ہوتا ہے اور اس میں رات دن سے اور دن رات سے متصل ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں تتابع اور تسلسل ضروری ہوگا۔

اس کے برخلاف روزوں کا مسلہ ہے تو اس میں تابع اور تسلسل شرط نہیں ہے، کیوں کدروزوں کا مبنیٰ تفرق پر ہے، اس لیے کدروزوں کے کدروزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کدروزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایبا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی

# ر آن البداية جلدا على المستخدل ٢٢٨ المستخدي الكام دوزه كه بيان مي ع

واجب ہوں گے ہاں اگر کوئی شخص روزوں میں بھی تنگسل اور تا بع کی شرط لگا دے تو پھر روز ہے بھی لگا تار اور پے در پے واجب ہوں گے۔ اس طرح اگر کسی شخص نے خاص کر ایام میں ہی اعتکاف کی نیت کی تو اس کی بینیت درست ہوگی اور اس پرصرف ایام ہی کا اعتکاف واجب ہوگا اور را تیں اس میں شامل نہیں ہوں گی ، کیوں کہ اس شخص نے اپنے کلام مللہ علمی اعتکاف أیام سے حقیقت کی نیت کی ہے اور اُیام کی حقیقت بیاض نہار ہے ، اس لیے اس پرصرف نہار یعنی دن ہی کا اعتکاف واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَوْجَبَ اِعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ يَلْزَمُهُ بِلَيَالِيْهَا وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَّالِكُانَةِ لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأُولَى، لِآنَ الْمُثَنَّى غَيْرُ الْجَمْعِ وَ فِي الْمُتَلِّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا فِي الْمُثَنِّى مَعْنَى الْجَمْعِ فَيَلْحَقُّ بِهِ احْتِيَاطًا لِمُ الْعَبَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجملے: اور جس شخص نے دو دن کا اعتکاف واجب کیا تو اس پر ان کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا، امام ابو یوسف پرلٹیکٹ فرماتے ہیں کہ پہلی رات داخل نہیں ہوگا، کی ضرورت ہے۔ ظاہر الروایہ کی درات میں اتصال کی ضرورت ہے۔ ظاہر الروایہ کی دیل میہ ہے کہ تثنیہ میں جع کے معنی ہیں، لہذا امرِ عبادت کی وجہ سے احتیا طاشنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔

### اللغاث:

-همننی که تثنیه، دو کا معدود \_

### توضيح

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دودن کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر دو
دن اور دورات کا اعتکاف واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف براتی نی کہ کہلی رات اعتکاف میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے اس
پر دودن اور ایک رات کا اعتکاف واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف براتین کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے، لہذا جس طرح ایام کے
ذکر میں را تیں داخل اور شامل ہوتی ہیں اس طرح یو مین کے ذکر میں را تیں داخل نہیں ہوں گی اور جب اس میں را تیں داخل نہیں
ہوں گی تو حب ضابط ایک رات کا بھی اعتکاف اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے مگر چوں کہ اعتکاف میں تنابع ہوتا ہے اور تنابع کے لیے
اتصال ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے درمیانی رات کو تو اعتکاف میں شامل کریں گے لیکن پہلی رات کو داخل نہیں
کریں گے، اس لیے کہ اس کا اتصال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسے اعتکاف میں داخل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرات طرفین بُیَاآیُکی اور ظاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں اوراعتکاف عبادت ہے اور عبادات میں احتیاط کا پہلو ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں احتیاطاً تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا اور یوں کہا کہ یومین کے اعتکاف میں ان کی راتیں واخل ہوتی ہیں، لہذا جب جمعہ میں ان کی راتیں واخل ہوتی ہیں، لہذا جب جمعہ میں داخل ہیں تو تثنیہ میں بھی میہ دخول اور شمول ہوگا۔



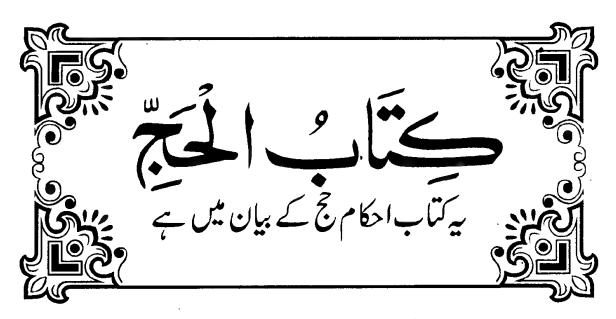

صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کے بعد کتاب الحج کو بیان کیا ہے، بقول صاحب بنایہ جج کے احکام کوصوم کے احکام سے مؤخر کر کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صوم خالص بدنی عبادت ہے دور دونوں طرح کی عبادت ہے اور دونوں سے مرکب ہے اور ظاہر ہے کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے بھی پہلے مفرد یعنی صوم کے احکام کو بیان کیا پھر بعد میں مرکب یعنی جج کے احکام کو بیان کررہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ صوم ہر سال مکرر ہوتا ہے جب کہ جج ہر شخص کے حق میں مکرر نہیں ہوتا اس لیے جج کی بہ نبیت صوم کے مسائل ومعارف سکھنے اور شبھنے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی صوم کو جج سے پہلے اور حج کواس کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ لفظ جی طاء کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ مستعمل ہے چناں چہ قر آن کریم میں ہے و الله علی النّاس حِجُ البیت اور دوسری جگہ ہے الحجُ اشھر معلومات، ویکھئے پہلے آیت میں بدلفظ بکسر الحاء حِجّ ہے اور دوسری آیت میں بفتح الحاء حَجّ ہے۔

حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔

حج کے شرعی معنی: القصد إلی مکان محصوص فی أوان محصوص مع فعل محصوص علی وجه التعظیم یعنی تعظیم کی نیت سے مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ مکان مخصوص کے ارادہ کرنے اور اس کی طرف رخت سفر باند صنے کا نام اصلاحِ شریعت میں حج ہے۔

مج کی فرضیت کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جمہور کے نزدیک رائح یہ ہے کہ ن ۲ ھ میں مج فرض ہوا۔

### فرضيت ج على الفور ب ياعلى التراخى:

اس میں اختلاف ہے کہ فرضیت حج علی الفور ہے یا علی التراخی؟ امام ابوحنیفہ رایشٹیڈ، امام ما لک رایشٹیڈ امام ابویوسف رایشٹیڈ اور

# 

بعض دوسرے فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ حج کی فرضیت علی الفور ہے، جب کہ امام محمد والتّعظیۃ اور امام شافعی والتّعظیۃ کے نزدیک اس کی فرضیت علی التراخی ہے۔ امام ابوصنیفہ والتّعظیۃ کی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے۔ اگر چدان کی اصح روایت پہلی ہی ہے۔ امام احمد والتّعظیۃ سے ایک روایت فرضیت علی التراخی کی ہے، ثمر ہُ اختلاف حق اثم میں ظاہر ہوگا، نہ حق قضاء واداء میں۔

پھر جن فقہاء نے وجوب عی الفور کا قول اختیار کیا ہے ان کے نزدیک حضور اکرم مُثَاثِیَّا کی تاخیر ایک عذر پر بھی تھی کہ زمانہ جا بلیت سے کفار عرب بین نسی کا رواج تھا، چونکہ اھ بیس ذی الحجہ اپنے صحیح مقام پر آر ہا تھا اور اُس حساب کے مطابق تھا جو باری تعالیٰ کے ہال معتبر ہے، اس لئے آپ مُثَاثِیَّا نے تاخیر فرمائی اور اُس کا انتظار کیا، اس کی طرف آپ مُثَاثِیَّا نے "الزمان قد استدار کھیئته یوم حلق الله السماوات والأرض" سے اشارہ فرمایا۔

حج کی شرافط: حج کی چند شرائط ہیں، اور بیشرائط مجموعی اعتبار سے دوتسموں پر ہیں، ایک شرط وجوب، دوسرے شرط اداء، شرط وجوب کی چند شرائط ہیں، اور میشرط اداء کے اداء، شرط وجوب کے فقدان سے وجوب فی الذمہ نہیں ہوتا، چنانچہ موت کے دفت وصیت جج بھی واجب ہوتی ہے۔ واللّٰد اعلم فقدان سے وجوب فی الذمہ باقی رہتا ہے، اور عدم اداء کی صورت میں وصیت جج بھی واجب ہوتی ہے۔ واللّٰد اعلم

ٱلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاُحْرَارِ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَصِحَّاءِ إِذَا قَدَرَوُا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ عَنْ نَفَقَةِ عَيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِهٖ وَ كَانَ الطَّرِيْقُ امِنًا، وَصَفَهُ بِالْوُجُوْبِ وَ هُوَ فَرِيْضَةٌ مُحُكَمَةٌ ثَبَقَتُ فَرُضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ... الآية (سورة آل عمران: ٩٧).

ترجمه: آزاد، بالغ، ذى عقل ، صحت مندلوگول پر حج واجب ہے بشرطیکہ وہ لوگ ایسے زاد وراحلہ پر قادر ہول جور ہائش، ضروری اشیاء اور والیس تک حاجی کے اہل وعیال کے نفقے سے فاضل ہو۔ اور راستہ بھی مامون ہو۔ امام قد وری واثینیڈ نے حج کو واجب کے ساتھ متصف کیا ہے جب کہ حج ایک مشحکم فریضہ ہے جس کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و للہ علی الناس المن ہے۔

### اللغات:

﴿ احرار ﴾ واحد حر؛ آزادلوگ - ﴿ عقلاء ﴾ واحد عاقل؛ تقلمند - ﴿ اَصحّاء ﴾ واحد صحيح؛ سلامت، جومريض نه بو ـ ﴿ راحلة ﴾ سواري - ﴿ عيال ﴾ كنبه، بال بيج، زير پرورش لوگ - ﴿ طويق ﴾ راسته -

### وجوب حج کی شرائط:

مسکلہ یہ ہے کہ جوشخص آزاد ہو، بالغ ہو عاقل ہو، صحت مند ہو، زاد وراحلہ پر قادر ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی رہائش اور اہل وعیال کے نفقے سے زاکد ہواور جج سے واپسی تک کا پوراخرچ موجود ہواور جج کے لیے جانے کا راستہ پرامن ہوتو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے، امام قدوری رائٹھیڈنے المحج و اجب کہہ کر حج کو واجب کے ساتھ متصف کیا ہے جب کہ امر واقعہ سے ہے کہ حج فرض ہے اور اس کا ثبوت نص قطعی لیعن قرآن کریم کی اس آیت و للہ علی الناس حج البیت سے ثابت ہے، تو پھر امام

# ر أن الهداية جلدا على المستخدم و الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع كيان يم على الماع الماع الماع الماع الماع الماع الماع الماع الماع كيان يم على الماع ال

قدوری براتیمین کا اسے واجب سے متصف کرنا کیے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کمتن میں واجب سے واجب اصطلاحی مراد نہیں ہے، بل کہ واجب لغوی مراد ہے اور الحج و اجب الحج ثابت و لازم کے معنی میں ہے اور ظاہر ہے کہ فرض بھی ذمے میں ثابت اور لازم ہوتا ہے۔

وَ لَا يَجِبُ فِي الْعُمُو إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ لَهُ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَالَ لَا بَنُ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ، وَ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ.

ترجمه: اور زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ جج واجب ہے، اس لیے کہ آپ منافظ اسے اور اس لیے ہے ہا ایک ہی مرتبہ جے یا ایک ہی مرتبہ ہے، البذا جواس سے زائد ہو وہ نفل ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا سبب بیت ہے اور بیت متعدد نہیں ہے، البذا وجوب بھی مکر نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

-همرة ﴾ ایک بار - ﴿ تطوّع ﴾ نفل، غیرواجب - ﴿ لا يتعدّد ﴾ ایک سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ﴿ يتكور ﴾ دوبارہ ہوگا۔

### تخريج:

اخرجم ابوداؤد في كتاب الهناسك باب فرض الحج، حديث رقم: ١٧٢١.
 و ابن ماجم في كتاب الهناسك باب فرض، الحج حديث رقم: ٢٨٨٥.

### وجوب حج میں عدم تکرار کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پرجس ہیں شرائط جج موجود ہوں زندگی ہیں ایک مرتبہ جج کرنا فرض اور ضروری ہے اور اگر

ایک سے زائد مرتبہ وہ جج کرتا ہے تو ایک کے علاوہ سب نقل ہوں گے، اس لیے کہ جب جج فرض ہوا تو آپ کُانٹیا ہے لوگوں کو جمع

کر کے ایک تقریر فرمائی اور یوں ہدایت دی یا اُیھا الناس قد فرض علیکم الحج فحیجوا فقال رجل آگل عام یار سول

الله فسکت حتی قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت و ما استطعتم، ثم قال

ذرونی ماتر کتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سو الهم و اختلافهم علی أنبيائهم، فإذا أمر تكم بشیئ فاتوا منه

ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فدعوه۔ آپ نے فرمایا اے لوگواللہ نے تم پر جج فرض کیا ہے، است میں حاضرین میں

ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا برسال فرض ہے، آپ مُنٹینی خاموش رہے، یہاں تک کرسائل نے (جن کا نام اقرع بن حالی

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کردوں اس میں چوں چرا کرنے سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ تم

یہلی امتوں کو کثر سے سوال اور انہیائے کرام سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک کر دیا گیا، البذا جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر

# ر آن البدايه جلدا على المحال ١٣٢ على الكاع كيان ير

اسطاعت اے بجالا وَاور جب کسی چیز ہے منع کردوں تو اس سے باز رہو۔

اس حدیث سے وجبِ استدلال بایں طور ہے کہ لو قلت نعم لوجبت سے حج کا عدم تکرار مفہوم ہورہا ہے کیوں کہ آپ مُنَا اِلْنَا اِلَّا اِلِى اِلْمَا اِلِى اِلْمَا اِلِي اِلْمَا اِلِي اَلْهِ لَيْ اِلْمَا اِلَّ لِي حَجِ بَعَى ہر سال واجب نہیں ہوا۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ حج فرض ہونے کا سبب بیت اللہ الحرام ہے اور بیت اللہ میں تعدد اور تکرار نہیں ہے، لہذا فرضیتِ حج میں بھی تکرار نہیں ہوگا، کیوں کہ سبب میں تکرار کے بغیر مستب میں تکرار نہیں ہوتا۔

ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِكَانَيْهُ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِكَانَيْهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَجُهُ رَحَالِكَانَيْهُ وَالشَّافِعِيِّ رَحَالِكَانَيْهُ عَلَى التَّرَاخِيُ؟ لِأَنَّهُ وَظِيْفَةُ الْعُمُو، فَكَانَ الْعُمُرُ فِيْهِ كَالُوَقْتِ فِي الصَّلَاةِ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ خَاصٍ، وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَيَتَصَيَّقُ اِحْتِيَاطًا، وَلِهِذَا كَانَ التَّعْجِيْلُ الْمُولِ أَنَّهُ بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ فِي مِثْلِهِ نَادِرٌ.

آرجمہ: پھرامام ابو یوسف طِنتِید کے بہال علی الفور جج واجب ہے اور امام ابوضیفہ طِنتُید ہے ایک روایت منقول ہے جواس کی غماز ہے، امام محمد اور امام شافعی طِنتِید کے بہال علی الرّاخی واجب ہے، اس لیے کہ جج عمر کا وظیفہ ہے لہٰذا جج میں عمر کا وہی حال ہے جو من غماز ہے، امام محمد اور امام شافعی طِنتِید کے بہال علی الرّاخی واجب ہے، اس لیے کہ جج عمر کا وظیفہ ہے لیا ہے ہوجانا نادر نمیان میں موت واقع ہوجانا نادر ہے، اس لیے احتیاطاً منگی کی گئی اس وجہ ہے جلدی جج کرنا افضل ہے، برخلاف نماز کے وقت کے، کول کہ اس جیسے وقت میں موت ہوجانا نادر ہے۔

### اللغاث:

﴿على الفور ﴾ فوراً ﴿على التواخي ﴾ تاخير ، بعد مين - ﴿وظيفه ﴾ واجب كام، معمول - ﴿يتضيّق ﴾ تنكى كى جالى بيد

### ج فوراً واجب ب يا تاخير كى مخبائش موجود ب:

مسکدیہ ہے کہ جس مخص میں تمام شراکط جی جمع ہوجا کیں اس پرامام ابویوسف والٹیکٹ کے بہاں فوراً جی کرنا اور جی کے لیے رختِ سفر باندھنا واجب ہے اور بلاعذر اوائیگل جی میں تاخیر کرنا گناہ ہے، ای طرح کی روایت حضرت امام اعظم والٹیکٹ ہے بھی منقول ہے، چناں چہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہوتو اسے جی کرنا چاہیے یا نکاح، حضرت الامام نے فرمایا کہ اسے جی کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عظم والٹیکٹ بھی فوری وجوب کے قائل ہیں، اس کے برخلاف امام محمد اور امام شافعی والٹیکٹ کا مسلک میہ ہے کہ جی علی الفور نہیں واجب ہے، بل کہ علی التراخی واجب ہے اور اسے تاخیر کرکے اداء کرنے کی گنجائش ہے، لیکن امام محمد والٹیکٹ کے بہاں شرط یہ ہے کہ تاخیر کرنے سے فوات جی کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ اگر تاخیر کی وجہ سے فوت

# ر أن البداية جلدا على المستخصر rrr المستخصر الكام في بيان يم

ہوگیا تو وہ خص گنہگار ہوگا ،لیکن امام شافعی راشینہ کے یہاں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

امام شافعی رایشید اور امام احمد رایشید کی دلیل به ہے کہ جج کی ادائیگی کا وقت پوری زندگی ہے اور انسان اگر اپنی آخری زندگی میں بھی جج اداء کرے گا تو اس کا جج داء ہوجائے گا، لہذا جس طرح نماز کا پورا وقت نماز کی ادائیگی کے لیے مختص ہے، اور آخری وقت میں نماز اداء کرنا جائز اور وقت میں نماز اداء کرنا جائز اور انسان کی پوری زندگی ادائیگی حج کا وقت ہے اور آخری زندگی میں بھی حج اداء کرنا جائز اور درست ہے۔

اما م ابویوسف براتی کے قول کی دلیل ہے ہے کہ ج ایک خاص وقت یعنی اشہر جج (شوال ، ذی قعدہ ، ذی الحجہ ) کے ساتھ مخصوص ہے ادر انھی مہینوں میں اس کی ادائی ہوتی ہے ، ادر اگر ایک سال کوئی شخص اشہر جج میں جج نہ کرسکا تو پھر سال بھر بعد ہی ہے مہینے آئیں گے ، ادر ایک سال کی مدت طویل مدت ہوتی ہے جس میں موت بھی آئی ہی ہاس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جس سال جج فرض ہواسی سال اسے اداء کر دیا جائے ادر بلا عذر تا خبر نہ کی جائے ، اسی لیے بالا تفاق فقہاء جج کی ادائیگی میں تجیل ہی بہتر ہے ، اس کے برخلاف نماز کے وقت کا مسکلہ ہوتا چوں کہ یہ وقت دراز نہیں ہوتا اور اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس وقت میں موت کا آٹا شاذ و نادر ہے اس لیے نماز کے وقت کا مسکلہ ہوتی جائے ، ان اگر نے اور یہ احتیاط کے خلاف نہیں ہے ، لیکن جج کے مسکلے میں تو احتیاط اسی میں ہے کہ اسے بلاعذر مؤخر نہ کیا جائے ، لیکن اگر کوئی شخص بلاعذر تا خبر سے جج کرے گا تو وہ اداء ہی ہوگا قضاء شہیں ہوگا۔

وَ إِنَّمَا شُرِطَ الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوْ عُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ عَشَرَ حَجٍّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ إِلَّانَةُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشَرَ حَجٍّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَ لِلَّآنَةُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ، وَالْعَقْلُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّكْلِيْفِ، وَكَذَا صِحَّةُ الْجَوَارِحِ، لِأَنَّ الْعِجْزَ دُوْنَهَا لَازِمٌ.

ترجمل: اور آزاد ہونے اور بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیوں کہ آپ مُناہیّنِ کا ارشادگرامی ہے کہ اگر کسی غلام نے دس جج کیا ہو پھروہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر اسلام کا جج فرض ہے، اور اس لیے کہ وہ ایک عبادت ہے اور تمام عبادتیں بچوں سے اٹھا کی گئیں ہیں۔ اور عقل صحب تکلیف کی شرط ہے اور یوں ہی جوارح کا صحبح ہونا ، کیوں کہ بغیر صحب جوارح کے عاجز ہونا لازم ہے۔

### اللغات:

﴿حریة﴾ آزادی۔ ﴿اُعتق﴾ آزاد کردیا گیا۔ ﴿باسرها ﴾ سب کی سب،کل کی کل۔ ﴿جوار ح ﴾ واحد جار حۃ؛ اعضاء، آلات عمل۔

### تخريج

اخرجہ حاکم فی الهستدرك، كتاب الهناسك، حدیث رقم: ١٨٦٩.
 والبیهقی فی كتاب الحج باب حج الصبی یبلغ، حدیث رقم: ٥٨٤٩.

### آ زادی اور بلوغ کی شرائط کا بیان:

یہاں سے صاحب بدایہ شرائط جج کے فوائد وقیود بیان کرتے ہوئے فر، تے ہیں کہ سب سے پہلی شرط آزاد ہونا ہے چنال چہ غلام پر جج فرض نہیں ہے اور اگر کسی غلام نے دس جج بھی کیے ہوں تو بھی آزاد ہونے کے بعد اس پر اسلام کا حرج کرنا فرض ہے کیوں کہ حدیث میں ہے أیما عبد حج عشر حجج ٹم اُعتق فعلیه حجة الإسلام۔ ای طرح جج فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے اور اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں اور نابالغوں پر جج فرض نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، اور بلوغت سے پہلے ان کا کیا ہوا جج معتبر بھی نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے أیما صبی حج عشر حجج ٹم بلغ فعلیه حجة الإسلام یعنی بالغ ہونے کے بعد بچہ پر دوبارہ جج کرنا فرض ہے۔ اور پھر جج ایک عبادت ہے اور بچوں سے تمام عبادتیں ساقط اور معاف کر دی گئیں ہیں، کیوں کہ وہ عبادات اور خطابات ِ شرع کے مکلف اور اہل نہیں ہوتے۔

والعقل النح فرماتے ہیں کہ فرضیت جج کے لیے انسان کا عاقل ہونا شرط ہے، اس لیے کہ عقل کے بغیر کسی کو مکلف بناناصیح نہیں ہے اسی طرح اعضاء وجوارح کا صحیح سالم ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اگر انسان کے اعضاء صحیح سالم نہیں ہوں گے تو وہ ارکان کی ادائیگی سے قاصر اور عاجز ہوگا اور عاجز شخص پر بھی جج فرض نہیں ہے، اس لیے جج فرض ہونے کے بعد اعضاء کی سلامتی بھی ضروری ہے۔

وَ الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَكُفِيهِ مُؤَنَةَ سَفَرِهِ وَ وَجَدَ زَادًا وَ رَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَلَيْهِ خِلَافًا لَهُمَا وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

ترجمل: اور نابینا اگر کسی ایے شخص کو پالے جو اس کی مشقتِ سفر کو برداشت کرے اور بینا بینا زاد وراحلہ بھی پائے تو بھی امام ابوضیفہ طِلِیْتُ یا اسلام میں بیگذر چکا ہے۔ ابوضیفہ طِلِیُتُمیڈ کے یہاں اس پر حج واجب نہیں ہے، حضرات صاحبین کا اختلاف ہے اور کتاب الصلام میں بیگذر چکا ہے۔

### اللغات:

﴿أعملي ﴾ نابيا۔ ﴿مؤنة ﴾ مثقت، خرج۔

### نابینا آ دمی کے فج کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہواور اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے جوسٹر جج میں اس کے لانے اور لے جانے کی مشقت برداشت کرے اور خود وہ نابینا اپنے اور اس آدمی کے زاد وراحلہ پر قادر ہوتو حضراتِ صاحبین ؓ کے یہاں اس نابینا پر نج فرض ہیں ہے، دراصل بیا ختل ف ان حضرات کے اپنے اصول پربنی ہے، فرض ہیں نام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں اس پر جج فرض نہیں ہے، دراصل بیا ختلاف ان حضرات کے اپنے اصول پربنی ہے، چناں چہ امام اعظم ولیٹھیڈ کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر کی قدرت اور مدد سے حاصل ہونے والی استطاعت معتبر نہیں ہے جب کہ حضرات مصاحبین ؓ کے یہاں بیا سیاحت معتبر ہے، اس لیے ان حضرات کے یہاں اگر نابینا کوکوئی قائد مل جائے تو اس پر جج فرض ہے لیکن مام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں تب بھی اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو غیر کی قدرت اور نصرت سے حاصل ہونے والی

# ر أن البداية جلد الكام في سي الكام في بيان يم ا

استطاعت كومعتر بى نهيل مانتے ـ ضابطه كى عبارت بھى ملاحظه كر ليجي الأصل عند أبي حنيفة أن كل من لا يقدر بنفسه فوسع غيره لا يكون وسعاله وعندهما يكون وسعاله ـ

وَ أَمَّا الْمُفْعَدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْمُلْقَانَةُ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيْعٌ بِغَيْرِهِ فَأَشْبَةَ الْمُسْتَطِيْعَ بِالرَّاحِلَةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَى الْمُنْفَقِدُ فَعَنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَوْ هُدِي يُؤَدِي لِنَفْسِهِ فَأَشْبَة الْخَمْلَى الْأَنْهُ لَوْ هُدِي يُؤَدِي لِنَفْسِهِ فَأَشْبَة الضَّالَ عَنْهُ.

ترجمہ: رہا اپاج تو امام ابو حنیفہ ریا ٹیٹھا سے مروی ہے کہ اس پر جج واجب ہے، کیوں کہ دوسرے کے ساتھ (مل کر) استطاعت رکھنے والا ہے، لہذا یہ راحلہ کے ساتھ استطاعت رکھنے والے کے مشابہ ہوگیا۔ اور امام محمد ریا ٹیٹھا سے مروی ہے کہ اپا جج پر جج واجب نہیں ہے، کیوں کہ وہ بذات خود اداء کرنے پر قادر نہیں ہے، برخلاف اعمیٰ کے، اس لیے کہ اگر اس کی رہنمائی کر دی جائے تو وہ بذات خود (ارکان) اداء کرے گا، لہذا یہ مقام جج سے بھٹلنے والے کے مشابہ ہوگیا۔

### اللّغاث:

﴿مقعد ﴾ ایا ج ۔ ﴿ هدى ﴾ رہنمائى كى كئ ۔ ﴿ ضال ﴾ بھنكا بوا، براه۔

### الماجيج بروجوب حج من اختلاف اتوال:

عبارت کی تشری سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں حضرت امام ابوضیفہ ولیٹھیڈ سے جوروایت بیان کی گئی ہے وہ ان کی اصل اور متندروایت نہیں ہے، بل کہ حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے جس کا خاصل یہ ہے کہ اپا بھے اور مفلوج شخص پرہ حج داجب ہے، کیوں کہ یہ دوسرے کی استطاعت اور نصرت کے ذریعے متنظیع ہے اور دوسرے کے توسط سے اوا کیگی ارکان پر قادر ہے، لہذا یہ خفس سواری کے ساتھ حج کرنے پر قادر شخص کی طرح ہوگیا اور سواری کے ساتھ حج پر قادر شخص پر حج واجب اور فرض ہوگا۔ لیکن امام صاحب کی اصل روایت یہ ہے کہ مفلوج اور اپا بھے وغیرہ پر حج فرض ہوگا۔ لیکن امام صاحب کی اصل روایت یہ ہے کہ مفلوج اور اپا بھے وغیرہ پر حج فرض نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں جب اعمٰی کے حق میں دوسرے کی استطاعت معتبر نہیں ہے تو پھر اپا بھے اور معقد کس کھیت کی مولی ہے۔

امام محمہ مراتین کی رائے یہ ہے کہ اپانچ پر ج فرض نہیں ہے، کیوں کہ یہ خص بذات خود ارکان ج کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، لہذا اس پر جج فرض کرنا ہی بے سود ہے، اس کے برخلاف نابینا شخص کا مسئلہ ہے تو وہ اپا بجے سے جدا ہے، کیوں کہ نابینا کواگر کوئی قائد میسر آ جائے اور وہ اے ادائیگی ارکان کی رہبری کر دے تو وہ بذات خود ارکان اداء کرسکتا ہے، لہذا نابینا ضال اور بھلکے ہوئے شخص کی طرح ہوگیا اور ضال کواگر رہبر مل جائے تو اس پر جج فرض ہے لہذا اعلیٰ پر بھی جج فرض ہوگا بشرطیکہ اسے بھی کوئی قائد اور بہر مل جائے۔

وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَ هُوَ قَدْرُ مَا يُكْتَرَىٰ بِهِ شِقُّ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسُ زَامِلَةً وَقَدْرُ الْنَفَقَةِ ذَاهِبًا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ السَّبِيْلِ إِلَيْهِ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ، وَ إِنْ أَمْكِنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا يَتَعَاقَبَانِ لَمْ تُوْجَدِ الرَّاحِلَةُ فِي جَمِيْعِ السَّفَرِ.

ترجیم اور زاد وراحلہ پر قدرت بھی ضروری ہے اور وہ اتن مقدار میں مال کا ہونا ہے جس مے ممل کی ایک شق یا ایک را س زاملہ کرایہ پر لے۔ اور آمد ورفت کے نفتے پر بھی قدرت ہواس لیے کہ آپ منگر اسے سبیل الی الحج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد وراحلہ مراد ہے۔ اور اگر باری باری کرایہ پر سواری لینا ممکن ہوتو اس پر پچھ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ جب دونوں باری باری سوار ہوں گے تو پورے سفر میں راحلہ نہیں یائی جائے گی۔

### اللغاث:

﴿ یکتریٰ ﴾ کرایہ پرلیا جاتا ہو۔ ﴿ شق ﴾ ہودج کی ایک جانب، ایس سواری کی ایک سیٹ جس پر ایک سے زیادہ لوگ سوار ہوتے ہوں۔ ﴿ ذَامِلَةَ ﴾ بار بردار جانور۔ ﴿ عقبة ﴾ باری باری، دومیں سے ایک باری۔

### تخريج

اخرجه الترمذی فی کتاب الحج باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلة ، حدیث رقم: ۸۱۳.
 و ابن ماجه فی کتاب الهناسک باب ۲ حدیث ۲۸۹۲.

### زادوراحله کی شرط کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ شق محمل سے سواری کی ایک سیٹ مراد ہے جس طرح ہمارے ہندوستان میں جہاں یکنے اور تا نگے چلتے ہیں اور اونٹ کی سواری یا گھوڑ ہے کی سواری ہوتی ہے اور لکڑی کا تخت بنا کر اس پر کئی لوگوں کو بٹھاتے میں، اس طرح مکہ وغیرہ میں ایک اونٹ پر دو آ دمیوں کی سیٹ بنائی جاتی تھی اور دولوگ اس اونٹ پر سوار ہوکر جج کے لیے جاتے سے، رأس زاملہ بار برداری والے اونٹ کا ایک حصہ، زاملۃ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سفر جج وغیرہ میں حاجیوں کے سامان کولا دکر لے جاتے ہیں۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بالدار ہو کہ وہ اونٹ کی ایک سیٹ بک کرانے یا زاملہ اونٹ کا ایک حصہ بک کرانے اور اسے کرائے پر لینے پر قادر ہو نیز سفر جج میں آنے جانے کے نفقے پر بھی قادر ہو تو اس پر جج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ فرضیتِ جج کے لیے حریت اور عقل و بلوغ کے ساتھ ساتھ زاد وار حلہ پر قدرت بھی شرط ہے چناں چہ آپ تا اللہ استطاع کے لیے حریت اور عقل و بلوغ کے ساتھ ساتھ زاد وار حلہ پر قدرت بھی شرط ہے چناں چہ آپ تا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زاد ورا حلہ مراد ہے۔ زاد ورا حلہ کی تغییر و ہی ہے جو ماقبل میں بیان کی گئی ہے۔

وإن أمكنه النع فرماتے بین كدا گركوئی شخص بارى بارى سوار ہونے كى سوارى كرايے پر لينے پر قادر ہو باي طور كه مجھ دور

# ر أن البداية جلد العام في المستخصر rrz المام في بيان يم الم

تک ایک آ دمی سوار ہو پھر سے پیدل چلے اور پچھ دورتک دوسرا سوار ہوتو اس پر جج فرض نہیں ہے، کیوں کہ جب دو آ دمی باری باری سواری کریں گےتو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں بھی پورے سفر میں مکمل راحلہ نہیں آئے گی، حالاں کہ پورے سفر میں کامل راحلۃ پر قدرت ضروری ہے، اس لیے اس صورت میں حج فرض نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْخَادِمِ وَ أَثَاثِ الْبَيْتِ وَ ثِيَابِهِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِيْنِ عَوْدِهِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقَّ مُسْتَحَقَّ لِلْمَرْأَةِ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ بِأَمْرِهِ.

ترجیل: اور مال کا رہائش اور ضروریات زندگی مثلًا خادم، گھر سامان اور کپڑوں سے زائد ہونا شرط ہے، کیوں کہ یہ چیزی حاجت اصلیہ کے ساتھ مشغول ہیں۔اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس کی والپسی تک اس کے عیال کے خربے سے زائد ہو، کیوں کہ نفقہ عورت کا داجی حق ہے اور بحکم شرع بندے کاحق شریعت کے حق پر مقدم ہے۔

### اللغاث:

﴿ اثاث ﴾ ساز وسامان ـ ﴿ عود ﴾ لوثا ـ

### زاد وراحلہ کے ضرور یات سے زائد ہوتا ضروری ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ فرضیتِ جی کے لیے انسان کا زاد وراحلہ پر قادر ہونا شرط ہے اور زاد وراحلہ کا انسان کی نجی اور ذاتی ضرورت سے زائد اور فاضل ہونا شرط ہے، مثلاً رہائتی مکان، خادموں اور بدن کے کپڑوں سے زاد وراحلہ کا زائد ہونا شرط ہے اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال اس محض کی جی سے واپسی تک اس کے بال بچوں کے نفقہ سے بھی زائد ہو، اس لیے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے اور شریعت نے اپنے مشریعت نے اپنے واجب ہے اور شریعت نے اپنے مشریعت نے اپنے مشریعت نے اپنے اس حق بی بندوں میں وغیرہ کے حق لیمن ان کے نفقے کو مقدم کر کے انسان پر فرضیتِ جی کے لیماس حق سے زائد مال رکھنے کی شرط لگائی ہے۔

وَ لَيْسَ مِنْ شَرُطِ الْوُجُوبِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَنْ حَوْلَهُمُ الرَّاحِلَةُ، لِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الْأَدَاءِ فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَهْنِ الطَّرِيْقِ، لِأَنَّ الْإِسْتِطَاعَةَ لَا يَشْبُتُ دُوْنَةً، ثُمَّ قِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآدَاءِ دُوْنَ الْوُجُوبِ حَتِّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيْصَاءُ وَهُوَ مَرُويٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْأَيْهُ، وَقِيْلَ هُوَ شَرْطُ الْآدَاءِ دُوْنَ الْوُجُوبِ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ الْإِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ.

ترجمل: اورائل مکداوران کے گرد ونواح کے باشندوں پر وجوب حج کے لیے راحلہ شرطنہیں ہے، کیوں کدانھیں اوائیگی حج میں

ر أن البداية جلدا على المالية الكام في بيان ين على الكام في كيان ين على الكام في كيان ين على الكام في كيان ين

کوئی مشقت لاحق نہیں ہوگی للہذا یہ سعی الی الجمعۃ کے مشابہ ہوگیا۔ اور راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اس کے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ راستے کا مامون ہونا وجوب حج کی شرط ہے یہاں تک کہ اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ راستے کا مامون ہونا شرطِ اداء ہے نہ کہ شرطِ وجوب، اس لیے کہ آپ مُنظِظِم نے زاد وراحلہ کے ساتھ استطاعت کی تفییر فرمائی ہے۔

### اللغاث:

﴿إيصاء﴾ وصيت كرنا\_

### تخريج:

• اخرجہ البخاری فی کتاب الحج باب قول الله تعالٰی: ﴿ و ترودوا فان خیرا الزاد ... ﴾، حدیث رقم: ١٥٢٣. قرم الزاد ... ﴾، حدیث رقم: ١٥٢٣.

صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں یہ بتایا ہے کہ زادوراحلہ پر قدرت ہونا وجوب نج کے لیے شرط اور ضروری ہے، کین یہ علم مام نہیں ہے، بل کہ بیصرف ان لوگوں کے ساتھ فاص ہے جو کمہ کرمہ سے ذیادہ دوری پر رہتے ہیں، ای لیے اہل مکہ اور کہ کے اردگرد رہنے والے مسلمانوں پر وجوب فج کے لیے زاد وراحلہ پر قدرت شرط نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا ہال ہو جو فج سے والی تک ان کے اہل وعیال کے فریج کے لیے کائی ہوتو بھی ان لوگوں پر پیدل چل کر قج کرنا فرض ہے، اس لیے کہ قریب ہونے کی وجہ سے آئیس مکہ کرمہ پہنچنے اور ارکان نے اداء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لبندا جس طرح جمعہ کی حمی کرنے اور جعد اداء کرنے میں کوئی مشقت اور حرج نہیں لاحق ہوگا، لبندا جس طرح جمعہ کی حمی کرنے اور جعد اداء کرنے میں کہ اور اطراف مکہ میں رہنے والوں پر بھی ادائے فج کے لیے راحلہ شرط نہیں ہوگ۔ ولا بعد من اُمن المطویق المنے فرماتے ہیں کہ وجوب رقح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ بھی پرامن ہو اور چوروں اور ڈاکوں سے حفاظت ہو اور فج کے لیے جانے والوں پر کسی شم کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کر یم نے مامون اور ڈاکوں سے جو تھم بیان کیا ہے وہ راست کے پرامن ہوئے لیفیر صاصل نہیں ہوسکتا۔ اب رہا یہ سکنہ کہ راستے کا ہامون ہونا وہ وجوب فی کی شرط ہے بیا اوائے فی کی عمر ط ہے نہام انہ میں بھی ای کے قبل ہیں ہے کہ راستے کا ہامون ہونا اوائے فی کی شرط ہے نہ کہ وجوب فی کی اور بھی اس کے قبل ہیں، اس کے قبل ہیں اس سیط میں بعض مشائخ کی درائے یہ ہم دوروب فی کی درائے یہ ہم درائے ہیں ہی منقول ہے۔ اور اہام شافعی اور اہام کرفی وغیرہ بھی اس کے قبل ہیں اور بہی صبح ہے۔ (بنایہ ۱۷)

ثمر و اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگیا کہ اگر کسی شخص میں جج کی تمام شرطیں جمع ہوں، کیکن راستہ کے مامون نہ ہونے ک وجہ سے وہ حج نہ کرسکا ہو یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہوگیا تو امام احمد راٹھیلٹہ سمے یہاں چوں کہ اس پر حج واجب ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے مال سے حج کیے جانے کی وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ ان کے یہاں راستہ کا ما مون ہونا

# ر ان الهداية جلدا على الماري الكام في بيان يم الماري الكام في بيان يم الماري الكام في بيان يم الماري الكام في

ادائے ج کی شرط ہے، نہ کہ وجوب ج کی، لہذا جب اس پر ج واجب ہو چکا تھا اور بیادا نہیں کرسکا تو اب اپنے ذہبے سے فرض سافظ کرنے کے لیے اس پر ج کی وصیت کرنا لازم ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ آپ مُن اللہ استطاع إليه سبيلا کے متعلق در يافت کيا گيا تو آپ نے فقط زاد وراحلہ کے ساتھ اس کی تفيير فر مائی، اگر رائے کا مامون ہونا بھی وجوب ج کے لیے شرط ہوتا، تو آپ مُن اللہ کو اس کے متعلق بھی آگا ہ فر ماتے، ليكن اس موقع پرامن طريق سے آپ مُن اللہ کا خاموثی اختيار کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بیشرط اداء ہے نہ کہ شرط وجوب۔

اور وہ مشائخ جن کے یہاں راستے کا مامون ہونا شرطِ وجوب ہے ان کے یہاں اس شخص پر جج کی وصیت کرنا لا زم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب راستہ مامون ہونے کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے اس شخص پر جج ہی واجب نہیں ہوا تھا تو پھر جج کی وصیت کرنا کیسے واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يُعْتَبُرُ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ أَوْ زَوْجٌ وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَةَ ثَلَقَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُظُمُّيْهُ يَجُوزُ لَهَا الْحَجُّ إِذَا خَرَجَتُ فِي رَفَقَةٍ وَمَعَهَا بِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِحُصُولِ بَيْنَ مَكَةَ ثَلَقَةُ أَيَّامٍ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُظُمُّ لَا تَحُجَّنَ اِمُرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَها مَحْرَمٌ ، وَ لِأَنَّهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُجَاتُ الْأَمْنِ بِالْمُرَافَقَةِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحُجَّنَ اِمْرَأَةٌ إِلَا وَمَعَها مَحْرَمٌ ، وَ لِأَنَّهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُجَاتُ عَلَيْهَا الْفَعْرَمِ يَحْرَمُ الْخَلُوةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا إِلَيْهَا وَ لِهِذَا تَحُرُمُ الْخَلُوةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا بِيخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبُولُ الشَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ .

تروج کے: فرماتے ہیں کہ عورت کے قل میں یہ بات معتبر ہے کہ اس کا کوئی محرم ہوجس کے ساتھ وہ جج کرے یا اس کا شوہر ہو۔
اور اس کے لیے ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ جج کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو۔
امام شافعی ویلٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ساتھ یوں کے ساتھ نکلے اور اس کے ساتھ قابل اعتاد عورتیں ہوں تو اس کے لیے جج کرنا جائز ہے، کیوں کہ رفافت کی وجہ ہے امن حاصل ہے۔ ہماری دلیل آپ سُٹیٹیڈ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر ہم گرز جج نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ محرم کے بغیر اس پر فتنے کا خوف ہے اور دوسری عورت کے اس کے ساتھ ملنے سے فتنے ہیں اضافہ ہی ہوگا، اس وجہ سے تو اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اگر چہ اس کے ساتھ دوسراکوئی بھی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن سے کم مسافت ہو، کیوں کہ عورت کے لیے مادون السفر کی مقدار تک محرم کے بغیر نگانا مباح ہے۔

### اللغات:

﴿ وفقه ﴾ قافله، رفقاء سفر - ﴿ ثقات ﴾ واحدثقة ؛ معتر ، معتمد عليه -

### تخريج:

اخرجه دارقطني في كتاب الحج، حديث: ٢٤١٧.

ر آن البدايه جلدا على المسال المسال المام على الم

### عورت کے لیے عرم کی شرط کا بیان:

اس عبارت میں امام قدوری علیہ الرحمہ نے عورت کے جج کی تفصیل بیان فرمائی ہے چناں چہ فرماتے ہیں کہ وجوب حج کی جوشرطیں مرد کے حق میں امام قدوری علیہ الرحمہ نے عورت کے حق میں لیکن عورت کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے وشرطیں مرد کے حق میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کی جائے اقامت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہوتو وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج کے لیے نہیں نکل سکتی اور ہمارے یہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسر سے کے ساتھ اس کا نکانا ہی جائز نہیں ہے ،محرم وہ شخص کہلاتا ہے جس کے ساتھ ابدی اور دائی طور پر نکاح کرنا حرام ہو،خواہ یہ حرمت قرابت کی وجہ سے ہویا رضاعت اور مصاہرت وغیرہ کی وجہ سے ہو۔

اس سلسلے میں امام شافعی رائے ہیہ ہے کہ اگر عورت کچھ لوگوں کی معیت میں نکلی ہواور اس کے ساتھ سفر میں شریف اور قابل اعتماد عور تیں موجود ہوں تو اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ اور قابل اعتماد عور تیں موجود ہوں تو اس کے ہمراہ نہ ہو، اس لیے کہ رفاقت اور معیت کی وجہ سے فتنوں سے امن حاصل ہے اور شوہر یا محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد بھی حصول امن ہے، لبذا جب ان کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہوسکت ہے تو پھر عورت پر وجوب حج کے لیے شوہر یا محرم کی معیت اور رفاقت شرطنہیں ہوگی۔

ولنا النح ہماری دلیل آپ مَنَالِيّنَا کا بيارشادگرامی ہے آلا لا تحجن امواۃ إلا و معھا محرم کے بغیر کوئی عورت ج کے ليے نہ جائے، حدیث میں لاتحجن لا تقصدن الحج کے معنی میں ہے، ایک دوسری حدیث جوسلم شریف ک ہے اس کامضمون یوں ہے کہ لایحل لا مواۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا و معھا زوجھا أو ذور حم منھا کہ جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر تین دن کا سفر کرنا ج تزنمیں ہے، اس لیے ہم تین دن کی مسافت کے ہونے کا اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ اگر کی عورت کی جائے اتا مت اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو تو آس کے لیے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج پر جانا جا ترنمیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ مورتوں کے حق میں فتنے کا اندیشہ ہے اور جب مورتیں ایک سے زائد ہوجائیں گی تو امن نہیں حاصل ہوگا، بل کہ رہا سہاامن بھی ختم ہوجائے گا اور ہر چہار جانب سے ان پر فتنوں کی بھر مار ہوگی، اس لیے شریعت نے مرد کے لیے اجنہ یہ عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا ہے اگر چہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو، اس لیے امام شافعی رایشیڈ کا قابل اعماد عورتوں کی معیت میں تنہا عورت کے لیے جج کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔

بخلاف ما إذا كان النع اس كاتعلق و لا يجوز لها أن تحرج النع سے باوراس كا عاصل بيہ به كه اگر عورت كے وطن اور مكه مرمه كے درميان تين دن سے كم كى مسافت ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير بھى سفر جج پر جانا جائز ب، كول كه حديث ميں عورت كوا كيلے تين دن يا اس سے زائد مسافت طے كرنے سے منع كيا گيا ہے، ثلاثا يا ثلاثة أيام كى قيد بي تا ربى به كدا كر مسافت تين دن سے كم ہوتو عورت كے ليے شوہر اور محرم كے بغير اكيلے سفر كرنا جائز اور درست ب، كول كه اس صورت ميں فتنے كانديش نہيں رہتا۔

# ر أن البداية جلد السي المستخصر rm الكام في كيان مين الم

وَ إِذَا وَجَدَتُ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَتُكَثَّيْهُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، لِأَنَّ فِي الْخُرُوجِ تَفُويُتَ حَقِّهِ، وَ لَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظُهُرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ، وَ الْحَجُّ مِنْهَا، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوْا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ.

تر جمل : اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو شوہر کو اسے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا ، امام شافعی رہ اٹھیا فرماتے ہیں کہ شوہر کو اسے روکنے کا حق ہے ، کیوں کہ عورت کے (سفر حج پر) نکلنے میں اس کے حق کی تفویت ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ فرائض کے حق میں شوہر کا حق ظاہر نہیں ہوتا اور حج بھی فرائض میں سے ہے ، یہاں تک کہ اگر جج نفل ہوتو شوہر بیوی کورو کئے کا حق دار ہے۔ اور اگر محرم فاسق ہوتو فقہا ء نے فرمایا کہ عورت پر حج واجب نہیں ہے کیوں کہ فاسق محرم کے ساتھ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

### جس عورت برج واجب مواورسب شرائط محی بوری مول اس کا خاونداس کوج سے روک سکتا ہے یانہیں؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت میں جج کی تمام شرطیں جع ہوں اور اسے کوئی محرم بھی دستیاب ہو گیا ہوتو ہمارے یہاں فرض جج میں شوہر بیوی کومرم سے ساتھ سفر جج میں جانے سے نہیں روک سکتا ، البتہ نفل میں شوہر کو حق منع حاصل ہے ، امام شافعی را پھیلا فرماتے ہیں کہ خواہ فرض جج ہویا نفل بہر دوصورت شوہر بیوی کو جانے سے روک سکتا ہے ، کیوں کہ عورت کے سفر جج میں نکلنے سے شوہر کے حق کی تفویت ہے اور شریعت نے بندوں کے حق کو اپنے حق پر مقدم کیا ہے ، اس لیے فرض اور نفل دونوں صورتوں میں شوہر بیوی کوروکنے کا حق دار ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فرائض کے سلیلے میں شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے، کیوں کہ فرائض میں اس کاحق ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ شوہر یبوی کو نہ تو نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے اور زکوۃ اداء کرنے سے روک سکتا ہے، کیوں کہ سب فرض ہیں اور چوں کہ جج بھی فرض ہے، اس لیے اگر عورت محرم کے ساتھ فرض جج کی ادائیگی کے لیے جارہی ہوتو شوہر اسے نہیں روک سکتا، ہاں اگر عورت نقلی جج پر جارہی ہوتو اس صورت میں شوہر کو اسے روکنے کاحق حاصل ہے، کیوں کہ نوافل میں اس کاحق شریعت کے تی سے مقدم ہے، اس لیے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے نقل روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔

ولو کان المعحرم فاسقا النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا محرم فاسق ہواور اسے حلال وحرام کی کوئی تمیز نہ ہوتو اس محرم کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر جج فرض نہیں ہے، حضرات مشائح کی یہی رائے ہے ، کیوں کہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد فتنوں سے حفاظت ہے اور میاں جب خود ہی ایک نمبر کے فتین ہیں تو کیا خاک حفاظت کریں گے؟۔

وَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَجَوْسِيًّا، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَةَ مُنَاكِحَتِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِلَّنَّهُ لَا تَتَأَتَّى مِنْهُمَا الصِّيَانَةُ ، وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهُوَةِ بِمَنْزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتَّى لَا يُسَافِرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِلَّنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى أَدَاءِ الْحَجِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَوْطُ ترجمہ: اور عورت کو ہرمحرم کے ساتھ نکلنے کا اختیار ہے، الا یہ کہ وہ بحوی ہو ہکوں کہ بحوی اس عورت سے نکاح کرنے کو مباح سمجھتا ہے، اور بچ اور پاگل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے خفاظت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور وہ بچی جو حد شہوت کو پہنچ گئ ہو بالغہ عورت کے درج میں ہے حتی کہ اس کے ساتھ محرم کے بغیر سفر نہ کیا جائے۔ اور محرم کا نفقہ عورت پر واجب ہوگا، کیوں کہ عورت اسے اوا نگی کچ کا ذریعہ بناتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مشاکخ کا اختلاف ہے کہ محرم شرط وجوب ہے یا شرط اداء ہے۔ اور یہ اختلاف میں مشاکخ کے اختلاف کی طرح ہے۔

### اللّغات:

-﴿ إباحة ﴾ حلال مونا \_ ﴿ لا عبرة ﴾ اعتبارنهيس ب \_ ﴿ تتوسّل ﴾ ذر يعد بناتي ب، وسيله بناتي بـ

### محرم كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ہرمحرم کے ساتھ سفر تج پر جانا جائز ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمان ہو یا کافر اور فی ہو، اس لیے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ فتنے اور فساد کا کوئی خون نہیں ہے اور محرم کی معیت سے یہی مقصود ہے، ہاں مجوی محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجوسیوں کے یہاں محارم سے نکاح کرنا اور ماں بیٹی سے بغیر نکاح کے جماع کرنا سجے ہے، لہذا مجوی محرم کے ہوتے ہوئے فتنہ وفساد کا قوی اندیشہ رہے گا اور جس مقصد سے اس کی معیت حاصل کی جائے گی وہ خود اس کی جائے ہوئے اور مجنون اگر کسی عورت کے محرم ہوں تو ان کے ساتھ بھی سفر حج پر جانا درست نہیں جانب سے فوت ہوجائے گا۔ اس طرح بیجے اور مجنون اگر کسی عورت کے محرم ہوں تو ان کے ساتھ بھی سفر حج پر جانا درست نہیں جانب کہ محرم کی معیت کا مقصد عورت کی حفاظت جیں تو دو سروں کی کیا خاک حفاظت کرس گے۔

والصبیۃ النح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بجی بالغ نہ ہوئی ہولیکن وہ حد شہوت کو پہنچ گئی ہوتو وہ بالغہ عورت کے حکم میں ہے اور ۔ اس کے لیے بھی محرم کے بغیر باہر نکانا اور سفر وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

و نفقة المحرم النج اس كا حاصل بيت كه جومحرم جس عورت كے ساتھ سفر جج پر جائے گا اس كا پوراخر چه اس عورت پر واجب ہوگا، كيوں كه عورت ہى نے اسے ادائے جج كا ذريعہ بنايا ہے، البذا اس كا نفقہ بھى وہى برداشت كرے گى۔ اس ليے اگركوئى عورت اپنے نفقے پر قادر ہوليكن محرم كے نفقے پر قادر نہ ہواور محرم بر بھى جج فرض نہ ہوتو اس عورت برجج فرض نہيں ہوگا، كيوں كه محرم كے نفقے پر قادر نہ ہونے كى صورت ميں وہ عورت كمل زاد وراحله پر قادر نہيں شاركى جائے گى حالاں كه وجوب جج كے ليے على وجہ الكمال زاد وراحلة پر قدرت شرط ہے۔

واختلفوا النح فرماتے ہیں کہ عورت کے جج کے سلسلے میں محرم کا ہونا وجوب جج کی شرط ہے یا ادائے جج کی؟ اس سلسلے میں وہی اختلاف ہے جوراتے کے مامون ہونے میں ہے یعنی امام اعظم راٹھید سے مروی روایت کے مطابق محرم کا ہونا

# وجوبِ جج کی شرط ہے اور امام محمد والتیاد کے قول کے مطابق اس کا ہونا ادائے تج کی شرط ہے۔ شر کا اختلاف ماقبل میں آچکا ہے

ملاحظه فر مالیجے۔

وَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ بَغُدَ مَا أَخْرَمَ أَوْ عُتِقَ الْعَبُدُ فَمَضَيَا لَمْ يُجْزِهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ إِخْرَامَهُمَا انْعَقَدَ لِأَدَاءِ النَّفُلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ.

ترفیجملہ: اور جب احرام باند ھنے کے بعد بچہ بالغ ہوگیا یا غلام آزاد کر دیا گیا اور ان دونوں نے حج پورا کرلیا توبیر حج ان کے لیے ججۃ الاسلام (حج فرض) سے کفایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا احرام ادائے نفل کے لیے منعقد ہواہے، لہٰذا وہ بدل کر ادائے فرض کے لیے نہیں ہوگا۔

### اللغاث:

ومضيا، چلتے رے، گزر گئے۔ ﴿لا ينقلب ﴾ نيس چرے گا،نيس بے گا۔

# اللى حج كا احرام باند صفى كے بعد حج فرض موجانے كى صورت كا حكم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی نیچے یا غلام نے احرام باندھ کر افعال حج شروع کردیئے، اس کے بعد بچہ بالغ ہوگیا یاغلام آزاد کردیا کیا اور ان لوگوں نے اسی احرام کے ساتھ حج کوکمل کرلیا تو ان کا پیر حج نفل ہی ہوگا اور حج فرض سے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ احرام باندھتے وقت وہ دونوں حج فرض اور حج اسلام کے اہل نہیں تھے،اس لیےان کا احرام نفلی حج کے لیے باندھا گیا تھا،لہذا بعد میں وہ بدل کر فرض کے لیے نہیں ہوگا اور ان لوگوں پر حج فرض باقی اور لا زم رہے گا آئندہ جب بھی آنھیں اس پر قدرت ہووہ اسے اداء کریں اور مذکورہ مج کو حج فرض کے لیے کافی نشمجھیں۔

وَ لَوْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ وَ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ جَازَ، وَالْعَبْدُ لَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ , الصَّبِيِّ غَيْرٌ لَا زِمِ لِعَدْمِ الْأَهْلِيَّةِ، أَمَّا إِحْرَامُ الْعَبْدِ فَلَا زِمْ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُورُ جُ مِنْهُ بِالشُّرُوعِ فِي غَيْرِمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمله: ادراگر بچے نے وقوف عرفہ سے پہلے احرام کی تجدید کرلی ادر حج فرض کی نیت کرلی تو جائز ہے۔ اور اگر غلام نے ایسا کیا تو جائز نبیں ہے، اس لیے کہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے کا احرام لا زم نہیں ہے، رہا غلام کا اجرام تو وہ لا زم ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوشروع کر کے اس کے لیے احرام سے نکلناممکن نہیں ہے۔

### اللغاث

﴿جدّد ﴾ تجديد كى، خ سرے سے كيا۔

مسئلہ یہ ہے کداگر بحالت احرام کوئی بچہ بالغ ہوگیا اور وقوف عرفہ سے پہلے پہلے اس نے نقلی حج کا احرام توڑ کر حج فرض کا

ر آن الهداية جلدا على المحالية المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة على المارة ال

احرام باندھ لیا اور جج فرض کی نیت کر لی تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اور اس کا جج فرض ہی اداء ہوگا، لیکن اگر کسی غلام نے نفلی جج کا احرام باندھ لیا اور بچر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے وہ آزاد کر دیا گیا اور اس نے نفلی جج کا احرام ہوڑ کر جج فرض کی نیت کی اور جج فرض کا احرام باندھ لیا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام میں احرام باندھنے کی اہلیت موجود ہے اس لیے اس کا نفلی جج والا احرام لازم ہے لہذا اسے تو ٹر کر اس کے لیے دوسرا احرام باندھنا اور فرض جج شروع کرنا جائز نہیں ہے، اس کے برخلاف چوں کہ بچے میں احرام باندھنا اور جج کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کا احرام غیرلازم ہوگا اور جب غیرلازم ہوگا تو است اور جائز ہوگا۔

فلام کے احرام کے لازم ہونے اور بیچے کے احرام کے غیرلازم ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر بحالتِ احرام غلام نے کسی پرندے کا شکار کرلیا تو چوں کہ وہ مالک نہیں ہوتا، اس لیے اس پر دم تو نہیں واجب ہوگا البتہ روزے واجب ہول گے، لیکن اگر بچہ کوئی جنایت کر دے تو اس پر چھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ غلام کا احرام لازم ہوتا ہے اور بیچے کا احرام لازم نہیں ہوتا۔



# فضل أي هذا فضل في المواقيت المواقيت على المواقيت على المواقيت على المواقية المواقي

صاحب ہدایہ اس سے پہلے جج اور وجوبِ جج کی شرائط وغیرہ کو بیان فر ما رہے تھے اور اب یہاں سے جج کی ابتدائی منزل این مواقیت کو بیان فر ما کیں گئے، واضح رہے کہ مواقیت میقات کی جمع ہے اور میقات کے معنی ہیں وقت متعین، یہاں اس سے مجاز آ مکان اور مقام مراد ہے۔

وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِي لَا يَجُوْزُ أَنْ يُجَاوِزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا خَمْسٌ، لِأَهْلِ الْمَدْيِنَةِ ذُوْالْحَلِيْفَةِ، وَ لِأَهْلِ الْمُوَاقِيْتُ اللّهِ الْمُعْرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ، هَكَذَا وَقَتَ وَسُولُ اللهِ الْعَرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدَ قَرْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ، هَكَذَا وَقَتَ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ الْمُوَاقِيْتَ لِهَولُاءِ، وَفَائِدَةُ التَّاقِيْتِ الْمَنْعُ عَنْ تَأْخِيْرِ الْإِحْرَامِ عَنْهَا، لِلّا لَا يَعْدُوزُ النّاقُدِيْمُ عَلَيْهَا بِالْإِتّهَاقِ.

ترفیک: اور وہ مواقیت جن سے احرام کے بغیر تجاوز کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے پانچ ہیں، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل عراق کے لیے ذات عرق ہے، اہل شام کے لیے جھہ ہے، اہل نجد کے لیے قرن ہے اور اہل یمن کے لیے یکم ہم، ای طرح آپ مکا اُٹھیٹی نے ان مواقیت کو فدکورہ لوگوں کے لیے مؤقت فرمایا ہے۔ اور میقات مقرر کرنے کا فائدہ احرام کو ان سے تاخیر کرنے کی ممانعت ہے، کیوں کہ ان مواقیت پراحرام کومقدم کرنا بالا تفاق جائز ہے۔

### اللغاث:

﴿ يجاوز ﴾ عبوركر ب ، گزرجائ - ﴿ تافيت ﴾ ميقات بناتا ـ

### تخريج:

- اخرجه البخارى فى كتاب الحج باب مهل اهل مكة للحج والعمرة، حديث: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠.
   و مسلم فى كتاب الحج حديث ١١، ١٢.
  - و ابوداؤد في كتاب الهناسك، حديث رقم: ١٧٣٨.

### ميقات؛ تعريف، تعداد اور مقامات كابيان:

نبی اکرم منگیری نے مکہ مرمہ آنے والوں کے لیے پانچ مقامات کی نشان وہی فرمائی ہے اور تجاج کرام کو یہ بدایت وی ہے کہ وہ ان مقامات پر پہنچ کر لاز می طور پر احرام باندھ لیں اور احرام باندھ بغیر یہاں ہے آگے نہ جا کیں، کیوں کہ احرام کے بغیر میقات نے والحلیفہ ہے، یہ مقام مدینہ سے مقات نے والحکیفہ ہے، یہ مقام مدینہ سے مقات نے والحکیف ہے، یہ مقام مدینہ سے اہل مدینہ کا میقات و والحکیف ہے، یہ مقام مدینہ سے اہر یا کر کے میل کے فاصلے پر ہے (۲) عراق والوں کا میقات و ات عرق ہے یہ جگہ مکہ سے مشرق اور شال کے درمیان واقع ہے اور بقول علامہ کر مانی یہاں سے مکہ مرمہ کا فاصلہ ہم میل ہے (۳) اہل شام کا میقات بحقہ ہے، یہ مکہ سے مغرب اور شال کے درمیان واقع ہے درمیان ایک گاؤں ہے اور بول صاحب بنایہ یہاں سے مکہ ۱۸میل ہے البت مدینہ یہاں سے تین منزل کی دوری پر ہے (۳) اہل خود کا میقات قرن ہے اور کو فات سے جھائتی ہے اور نجد کا میقات قرن ہے، اہل عرب اسے قرن المنازل کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ایک بلند پہاڑی ہے جو کو فات سے جھائتی ہے اور کہا می طرف مشہور اپیاڑ ہے اور یہی اہل ہند و نیرہ کا کھی میقات ہے، صاحب ہوایہ جو مکہ جانب جنوب میں تھیل نبی میا ہے مقال ہے اور ان مواقبت کو مؤفت کرنے کا فائدہ سے ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیران مواقبت سے بہول اسے بدون احرام بر سے موران مواقبت سے بہلے بھی احرام کے بغیران مواقبت سے بہلے بھی احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام بید سے اور ایہاں سے بدون احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام باندھ لے اور یہاں سے بدون احرام آگے نہ بر ھے، اس کے لیے فقہ اسے کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہان مواقبت سے پہلے بھی احرام باندھ لے اور یہاں سے واد جائز ہے۔

ثُمَّ الْآفَاقِیُّ إِذَا انْتَهٰی إِلَیْهَا عَلٰی قَصْدِ دُخُولِ مَکَّةَ عَلَیْهِ أَنْ یُخْرِمَ قَصَدَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوْ لَمْ یَقْصُدُ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ \* عَلَیْهِ الْآفُولِ مَکَّةَ عَلَیْهِ أَنْ یُخْرِمًا، وَ لِلَّآنَ وُجُوْبَ الْإِخْرَامِ لِتَعْظِیْمِ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِیْفَةِ فَیَسْتَوِیُ فِیْهِ الْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ وَغَیْرُهُمَا.

ترجمہ: پھر آفاتی جب مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے میقات پر پہنچ تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا واجب ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کا ارادہ کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ آپ مُناتِیناً کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے۔ اور اس لیے بھی کہ احرام کا وجوب اس بقعۂ شریفہ کی تعظیم کے لیے ہے لہٰذا اس میں حج اور عمرہ کرنے والے اور ان کے علاوہ سب برابر ہوں گے۔

### اللغات:

﴿ آفاقى ﴾ ميقات حرم سے باہر كے علاقے كار بنے والا۔ ﴿ بقعة ﴾ زيين كا مكرا۔

### تخريج

🛭 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب من مر بالميقات يريد حجًّا او عمرة، حديث: ٨٩٢٤.

### آفاقی کے لیے بغیراحرام میقات سے گزرنے کے عدم جواز کا مسئلہ:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آفاقی وہ خص کہلاتا ہے جومیقات سے باہر کا باشندہ مواور جومیقات کے

# ر آن البداية جلد الله المستخصر المستخصر الكام في بيان يس على المستخصر الكام في كيان يس على

اندرر ہے والے لوگ ہیں انھیں کی کہا جاتا ہے، گذشتہ عبارت میں مواقیت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ہے وہ آفا قیوں کے ساتھ خاص ہے اور ابل مکہ اور کی لوگوں کا میقات حل ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آفاقی ہواور وہ مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے میقات پر پہنچ تو ہمارے یہاں اس پر احرام باندھنا فرض ہے خواہ وہ حج یا عمرہ کے ارادے سے جائے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے جائے ، اس لیے کہ آپ شکا گیا کا ارشادگرا می ہے کہ کوئی بھی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے چول کہ بی حدیث مطلق ہے اور اس میں حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ والے اور تجارت وغیرہ کے لیے جانے والے کے درمیان کوئی تفصیل نہیں کی گئی ہے اس لیے جس طرح حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جانے والے کے لیے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح تجارت وغیرہ کی نیت سے جانے والے کے لیے بھی احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھن جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام کا واجب ہونا مکہ کرمہ کی تعظیم وتو قیر کے پیش نظر ہے اور جس طرح جج یا عمرہ کی نیت سے جانے والے پر مکہ کی تعظیم کرنا واجب ہے اس طرح تجارت کی غرض سے جانے والے پر بھی مکہ کرمہ کی تو قیر و تعظیم واجب ہے اور اس تھم میں سب کے سب برابر ہیں، لہذا جس طرح حاجی اور معتمر کے لیے احرام کے بغیر مکہ میں جانے اور داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح تاجروغیرہ کے لیے بھی بدون احرام میقات پارکرنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ لَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَاجَتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُنُو دُخُولُ مَكَّةَ، وَفِي إِيْجَابِ الْإِخْرَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنْ فَصَارَ كَأَهُلِ مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَرَامٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنْ فَصَارَ كَأَهُلِ مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ لِحَاجَتِهِمْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ أَدَاءَ النَّسُكِ، لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أُخْيَانًا فَلَا حَرَجَ.

تروج بھلہ: اور جو تخص میقات کے اندر ہوتو اس کے لیے اپنی کسی ضرورت سے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، اس لیے کہ مکہ میں وہ کثرت سے داخل ہوتا ہے اور ہر مرتبہ احرام واجب کرنے میں کھلا ہوا حرج ہے، لبذایہ تخص اہل مکہ کی طرح ہوگیا چنال چہ اہل مکہ کے لیے اپنی ضرورتوں سے مکہ سے نکلنا اور پھر احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا مباح ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص حج کرنے کا ادادہ کرے، کیوں کہ بیارادہ تو بھی بھی محقق ہوتا ہے اس لیے (اس صورت میں احرام واجب کرنے میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ يباح ﴾ حلال ہے۔ ﴿ نسك ﴾ حج وعمره ميں سے كوئى عبادت \_ ﴿ أَحِيانًا ﴾ بھى بھى \_

### الل حل والل حرم بغيراحرام ميقات عي كزر سكت بين:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات کے اندر ہواور اگر چہ دہ کمی نہ ہولیکن پھر بھی اس کے لیے احرام کے بغیرا پنی ضرور توں سے مکہ میں آنا جانا جائز ہے، کیوں کہ بسااوقات انسان کی ضرور تیں بے شار ہوتی ہیں اور اسے ایک ہی دن میں کئی مرتبہ آمد ورفت کرنی پڑتی ہے، اب اگر ہم ہر مرتبہ اس پر احرام کولازم اور واجب قرار دے دیں گے تو وہ شخص حرج میں مبتلا ہوجائے گا اور شریعت نے اپنے بندوں سے حرج کو دور کر دیا ہے، اس لیے اس شخص پر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جس طرح

# ر آن البداية جلد الله المستحديد rm الماح ك بيان يم الم

اہل مکہ کے لیے اپنی ضروریات کے واسطے مکہ سے نگلنا اور پھراحرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، رہا مسکلة تنظیم مکہ کا تو میقات کے اندر ہونے کی وجہ سے اس شخص پر ظاہر بدن سے تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے بل کہ دل سے اسے محترم جاننا اور اعتقاد سے اس کی تعظیم کرنا اس کے حق میں کافی ووافی ہے۔

بخلاف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا چاہے تو اگر چہ وہ میقات کے اندرہو، کیکن چربھی اس پر احرام باندھ کر ہی مکہ میں داخل ہونا ضروری ہے اور احرام باندھے بغیر اس کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جا ئرنہیں ہوتا، بل کہ اس ارادے سے تو بھی بھی داخل ہونا جا ئرنہیں ہوتا، بل کہ اس ارادے سے تو بھی بھی دخول ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں احرام کو واجب کرنے میں چول کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے جج یا عمرہ کے ارادے سے داخل ہونے والے ہرشخص پر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہونا واجب ہے خواہ وہ میقات سے باہر کا ہویا میقات کے اندر کا ہو۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيْتِ جَازَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البفرة : ١٩٦)، وَ إِنْهَامُهَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُويْرَةٍ أَهْلِه، كَذَا قَالَةُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلِيْهَا، وَ الْأَفْضَلُ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهَا، لِأَنَّ يَعْمَا مِنْ دُويْرَةٍ أَهْلِه، كَذَا قَالَةُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلِيْهَا، وَ الْأَفْضَلُ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهَا، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَّا عَلَيْهَا يَكُونُ أَفْضَلَ لِلْ يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَةً أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ.

ترجیما: پر اگر ان مواقیت پر کسی نے احرام کومقدم کردیا تو جائز ہے، اس لیے کدارشاد باری ہے ''اور اللہ کے لیے جج اور عمره مکمل کرو، اور ان کا اتمام ہے کہ جج اور عمره کا احرام اپنے گھروں سے باندھ کر نکلے، حضرت علی شائع اور حضرت ابن مسعودٌ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اور ان مواقیت پر (احرام کو) مقدم کرنا افضل ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اتمام جج کی تفییر کی گئی ہے اور اس میں مشقت بھی زیادہ ہے اور کھر پورتعظیم بھی ہے۔ امام ابو صنیفہ راٹھیا ہے مروی ہے کہ احرام کو میقات پر اس وقت مقدم کرنا افضل ہے جب محرم کواپنے آپ پر کنٹرول ہوکہ وہ ممنوعات احرام میں نہیں پڑے گا۔

اللّغات:

﴿دويرة ﴾ گر، ربائش گاه - ﴿أو فر ﴾ زياده بو هكر، زياده وافر - ﴿محظور ﴾ منوع -

### میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھے کا عمز

فرماتے ہیں کہ غیر کی یعنی آفاقی لوگوں کے لیے تو تھم شرعی یہی ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لیں اس کے بعد ہی
آگے قدم بوھا کیں اور آگر کوئی شخص اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر ہے ،اس لیے کہ قرآن کریم
کی یہ آیت و اُتھوا العج و العمر ہ مللہ جس میں جج اور عمرہ کو کمل کرنے کی ہدایت دک گئی ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ
اتمام سے مراد یہ ہے کہ جج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر نکلے اور یہی تفسیر حضرت ابن مسعود "
سے بھی منقول ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گھر ہی سے جج یا عمرہ کا احرام باندھ کر نکلنا افضل اور بہتر ہے۔
وعن ابنی حنیفة وحرام گؤنٹی المنح حضرت امام ابوضیفہ بولٹھ کے سے ایک روایت یہ ہے کہ میقات سے احرام کو مقدم کرنا اس

# ر آن البداية جدر يه من المسلك و rra الكام في كيان ين ي

وقت افضل ہے جب محرم کواپنے آپ کو کنٹرول ہو کہ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں کسی ممنوع چیز کا ارتکاب نہیں کرے گا اور اس حوالے سے اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ورنہ تو بیرتقدیم اس کے لیے در دِسر بن جائے گی۔

وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَوَقْتُهُ الْحِلُّ مَعَنَاهُ الْحِلُّ الَّذِي بَيْنَ الْمَوَاقِيْتِ وَ بَيْنَ الْحَوَمِ. لِلَّنَّهُ يَجُوْزُ اِحْرَامُهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهٖ وَ مَا وَرَاءَ الْمِيْقَاتِ وَ إِلَى الْحَرَمِ مَكَانٌ وَاحِدٌ.

ترجیل: اور جو مخص میقات کے اندر ہوتو اس کا میقات جل ہے لینی وہ جِل جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے ، کیول کہ اس کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھنا جائز ہے اور میقات کے اندر سے حرم تک ایک ہی جگہ ہے۔

### اللغات:

﴿وقت ﴾ ميقات ـ ﴿حل ﴾ حرم اورميقات ك درميان كاعلاقه -

### توضيح

منلہ یہ ہے کہ جو محض میقات کے اندر ہواس کے حق میں جل میقات ہے ، اسے چاہیے کہ اگر جج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر بے تو جل سے احرام با ندھ کر مکہ میں داخل ہونے جل وہ جگہ ہے جو مواقیت اور حرم کے درمیان واقع ہے ، اور اس محض کے لیے جل سے احرام باندھنا افضل ہے کیوں کہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے اور چوں کہ آفاقیوں کے لیے اپنے وطن سے احرام باندھنا افضل ہے اور اس کے حق میں چوں کہ بیٹھن ہے اور اس کے حق میں میقات سے لے حمر میں باندھسکتا ہے۔ میقات سے لے کر حرم تک ساری جگہ ایک ہی ہے بعنی سب جل ہے جہاں سے چاہیے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔

وَمَنُ كَانَ بِمَكَّةَ فَوَقْتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ، وَ فِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ، لِأَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَصَحَابَهُ أَنْ يُعُمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَدَاءَ يُخْرِمُوا بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةً وَ أَمُرَ أَخَا عَائِشَةً عَلِيْكُمَا أَنْ يُعَمِّرَهَا مِنَ النَّنْعِيْمَ وَهُوَ فِي الْحِلِّ، وَ لِأَنَّ أَدَاءَ الْحَرَمِ الْحَرَمِ فِي عَرَفَةً وَ هُوَ فِي الْحِلِّ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ الْحَرَمِ لَيْنَحَقَّقَ نَوْعُ سَفَرٍ وَ آدَاءُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ فَي عُرَفَةً وَ هُوَ فِي الْحِلِّ لِهِلْدَا، إِلَّا أَنَّ النَّنْعِيْمَ لِوُرُودِ الْأَثَوِيهِ، وَاللَّهُ آعُلَمُ.

توجیحه: اور جوفض کے میں ہواس کا میقات جج میں حرم ہاور عمرہ میں طل ہے، اس لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو جونب مکہ ہے جج کا احرام باند صنے کا حکم دیا تھا اور حضرت عائشہ وٹائٹٹٹا کے بھائی کو بیچکم دیا تھا کہ وہ حضرت عائشہ وٹائٹٹٹا کو مقام سے عمرہ کرادیں اور تعیم حل میں ہے، اور اس لیے بھی کہ جج کا اداء کرنا عرفات میں ہوتا ہے اور عرفات حل میں ہے البذا جج کا احرام حرم سے ہوگا، تا کہ ایک گونہ سفر محقق ہوجائے اور عمرہ کی ادائیگی حرم میں ہوتی ہے لبذا اسی وجہ سے عمرہ کا احرام حل سے ہوگا، البتہ مقام محمعیم سے احرام باندھنا فضل ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ اثر وارد ہوا ہے۔ والٹد اعلم۔

### اللغات:

-﴿ جوف ﴾ درمیان، نیج کی خال جگد۔ ﴿ أثر ﴾ منقول صدیث وغیره۔

### تخريج:

اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب وجوہ الاحرام حديث رقم: ١٣٩.

و البخاري في كتاب الحج باب ٦٣، ٧٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك ، باب ٢٣.

### الل مكه كي ميقات كابيان:

صورت مسلد ہے کہ ایا م فی میں جو شخص مکد میں موجود ہواگر وہ فی کرنے کا اداوہ رکھتا ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میقات حرم ہاور پورے صدو دِحرم میں سے جہاں کہیں سے بھی وہ احرام باند ھے گاس کا احرام معتبر ہوگا اور اگر وہ عمرہ کرنا چا بتا ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میقات صل ہے بعنی اسے جائے کہ حدود حرم سے باہر کی حل کی طرف نکل جائے اور وہاں سے ہوتو اس کے احرام باند ھنے کی میقات صل ہو بات کے بیٹی اسے جائے کہ جمۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم کا پہنے ہوتے اس صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بدی ساتھ نہ لایا ہوا سے چاہیے کہ وہ عمرہ کرکے حال ال ہوجائے، چناں چہ حکابہ کرام نے قبیل حکم میں عمرہ کیا اور طال ہو گئے، اس کے بعد بوم ترویہ کو آپ نے ان صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ مکہ اور حرم کے اندر ہی احرام باندھ لیں، چواں کہ آپ شائی آئے آئے نے ساتھ کران کو کہ کہ اور حرم ہی میں احرام باندھنا چاہتا ہے تو کہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو کہ حرم ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو ادرام باندھا تھا، گران کو ماہواری آگی تھی، اس لیے آپ نے ان کا عمرے والا احرام تو زوا دیا تھا، کی ایس جب اور آپ کی تھی، اس لیے آپ نے ان کا عمرے والا احرام تو زوا دیا تھا، لیکن جب آپ اور آپ کی صحابہ کے سے باہر طل میں جا کر احرام باندھنا ہوگا، کیوں کہ ججۃ الوداع میں حضرت عاکتہ جی تھی دورات صحابہ کے ساتھ عمرہ کا احرام بندھوا کو اندھا عبدالو حصن صحابہ تھے ہوں کہ جو تو حضرت عاکشہ جائے تھا، لیکن جب آپ اور آپ کی تعمرہ کا احرام بندھوا کر لائیں۔ بندھوا کر ان یعمرہ ہا من المنتھ ہو، اس پر آپ گائی آئی نے ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن کو تھم دیا کہ وہ آئیس مقام تعظیم کے بی آب یہ حکرہ کا احرام بندھوا کر لائیں۔

اور مقام تعلیم حدود حرم سے باہر ہے اور طل میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمرہ کے لیے احرام باند صنے کی جگہ حرم نہیں، بل کہ جل ہے۔ ورنہ آپ شافیر کا جسے حضرت عائشہ کو احرام بندھوا کر عمرہ کرا دیتے اور مقام تعلیم تک بھیجنے کی زحمت گوارا نہ فرماتے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ جج یا عمرہ کی ادائیگ کے لیے کسی نہ کسی در ہے میں سفر حقق ہونا چاہیے، اور چوں کہ جج میدان عرفات میں اداء کیا جاتا ہے اور عرف ت حرم سے احرام میدان عرفات میں اداء کیا جاتا ہے، اس لیے جج کی صورت میں تھم ہے ہے کہ حرم سے احرام بندھا جائے تا کہ حرم سے حل تک کا سفر تحقق ہوجائے۔ اور عمرہ چوں کہ حرم میں اداء کیا جاتا ہے، اس لیے عمرہ میں تھم ہے کہ حل سے احرام بندھا جائے تا کہ حل سے حرم تک کا سفر تحقق ہوجائے اور انسان کے ثواب میں اضافہ بھی ہوجائے، فرماتے ہیں کہ عمرہ کا احرام تو پورے حل میں کہیں بھی باندھا جاسکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ مقام تعلیم سے باندھا جائے تا کہ حضرت عائشہ جی البتہ بہتر ہے کہ مقام تعلیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اثر بھی وارد ہوا ہے۔ سے موافقت ہوجائے اور فرمان نبوی کی تھیل بھی ہوجائے، اس لیے کہ مقام تعلیم سے عمرہ باندھنے کے ساتھ ہی اثر بھی وارد ہوا ہے۔

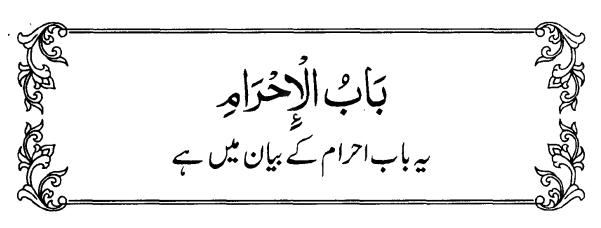

صاحب ہدایہ رطینیڈ جب کی اور آفاقی لوگوں کی میقات کے بیان سے فارغ ہوگئے تو اب اس چیز کو بیان کررہے ہیں جو میقات پراداء کی جاتی ہے، یعنی احرام چوں کہ میقات ہی پر باندھا جاتا ہے، اس لیے میقات کے معاً بعد احرام کے احکام ومسائل بیان کیے جارہے ہیں۔

واضح رہے کہ إحوام باب افعال کا مصدر ہے جس كے لغوى معنى بيں حرمت ميں داخل ہونا ، اور احرام كے اصطلاحی معنی بيں ج بيں جج يا عمرے كى نيت سے اپنے اوپر چند مباحات كوحرام كرنا۔

وَ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ، وَ الْغُسْلُ أَفْضَلُ لِمَا رُوَيِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لِلَا أَنَّهُ لِكَا رُوَيِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ الْعُسْلَ لِللَّانَظِيْفِ حَتَّى تُوْمَرَ بِهِ الْحَائِضُ وَ إِنْ لَمْ يَقَعُ فَرْضًا عَنْهَا فَيَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامَةٌ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لَلْكِنَّ الْغُسْلَ لَلْمُ الْعُتَارَةُ. وَلِمَا فَعَلَيْهِ السَّلَامُ الْحُتَارَةُ.

ترجی اور جب کوئی شخص احرام با ندھنے کا ارادہ کرے تو عنسل کرے یا وضو کرے، اور عنسل کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ سُلُ النَّیْرِ آنے اپنے احرام کے لیے عنسل فرمایا تھا، مگر بیغسل نظافت حاصل کرنے کے لیے ہے بہاں تک کہ حاکضہ کو بھی عنسل کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ اس سے فرض واقع نہ ہو، لہذا وضواس عنسل کے قائم مقام ہوجائے گا جیسا کہ جمعہ میں ہے، لیکن عنسل کرنا افضل ہے، کیوں کہ اس میں نظافت کے معنی اتم ہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ مُنَا النَّیْرِ النے اس کو اختیار کیا ہے۔

### اللغاث:

-﴿ تنظیف ﴾ صفائی کرنا، تقرا کرنا۔ ﴿ نظافة ﴾ پاکیزگی۔ ﴿ اُتعم ﴾ زیادہ مکمل، زیادہ پورا۔

### تخريج

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الاغتسال عند الاحرام-حديث: ٨٣٠.

### ر أن الهداية جلدا على المالية علدا على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية ال

### احرام سے پہلے عسل کرنے کا تھم:

مسکدیہ ہے کہ جب کوئی تخص نج یا عمرہ کا احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ عنسل کرے اور اگر عنسل نہ کر سکے تو احرام باندھنے سے پہلے کم از کم وضوتو ضرور کرلے، البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عنسل کرے، اس لیے کہ آپ نیا تھا اس لیے بھی اتباع نبوی میں انسان کو شہر کے متعلق بیمروی ہے کہ آپ نے بھی اپنا احرام باندھنے سے پہلے عنسل فرمایا تھا، اس لیے بھی اتباع نبوی میں انسان کو عنسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ بیعنسل واجب یا فرض نہیں ہے، بل کہ اس کا تعلق نظافت سے ہاور اس عنسل کا مقصد نظافت حاصل کرنا ہے، اس لیے بھی وضو کی بہنست عنسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور چوں کہ بیغسل خصیل نظافت کے عنسل کا مقصد نظافت کی تلقین کی جائے گی اور اس کے بوتا ہے اس لیے اگر کسی حائضہ عورت نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو اسے بھی عنسل بہتر ہوگا، اگر چہ اس عنسل بہتر ہوگا، اگر چہ اس عنسل بہتر ہوگا، اگر چہ اس عنسل میں ہوگا۔ ور نظافت تو حاصل ہی ہوجائے گی۔

قَالَ وَ لَبِسَ قَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسْيَلْيِن إِزَارًا وَ رِدَاءً، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَزَرَ وَ ارْتَلَاى عِنْدَ إِخْرَامِهِ، وَ لِأَنَّهُ مَمْنُوْعٌ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيْطِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ دَفْعِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ، وَ ذَلِكَ فِيْمَا عَيَّنَاهُ، وَالْجَدِيْدُ أَفْضَلُ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الطَّهَارَةِ.

تروج کھلے: فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے والا دو کپڑے پہنے، دونوں نئے ہوں یا دونوں دھلے ہوئے ہوں ایک ازار ہوادر ایک چادر ہو،اس لیے کہ محرم کو سلے ہوئے ہوں ایک ازار ہوادر ایک چادر ہو،اس لیے کہ محرم کو سلے ہوئے گپڑے پہننے سے روک دیا گیا ہے۔اور شرم گاہ کو کا چھپانا اور گرمی سردی سے بچانا ضروری ہے اور یہ بات اسی صورت میں حاصل ہوگی جوہم نے متعین کی ہے۔اور نیا کپڑا پہننا افضل ہے، اس لیے کہ بیر طہارت سے زیادہ قریب ہے۔

#### اللغات:

﴿غسیل﴾ دھلا ہوا۔ ﴿اداء﴾ اوپر کے دھر کا لباس، چاور۔ ﴿انتزر ﴾ تہم باندگی۔ ﴿ارتدی ﴾ چاور اوڑھی۔ ﴿مخیط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿عورة ﴾ سر، چھپائے کی جگہ۔

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث رقمغ ١٥٤٥.

#### احرام کے لباس کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ محرم جب عنسل کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے پہنے جن میں سے ایک ازار ہو جو ناف سے لے کر گھنے کے بینے تک ہوادر ایک چادر ہو جو پیٹے پر ہو، دونوں کندھوں پر ہواور سینے پر ہو، کیکن ان دونوں کپڑوں کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نئے ہوں تو بہت اچھا ہے درنہ تو دھلے دھلائے ہونا اور پاک صاف ہونا ہی کافی ہے۔محرم کے لیے دو کپڑے بہننے کی دلیل مید

### ر آن الهداية جلدا على المستخصر ron الماع كيان على على الماع كيان على الم

ہے کہ سرکار دو عالم مُلَاثِیَّا نے اپنے احرام میں وہی دو کپڑے استعال فرمائے ہیں، لہذا امتی کے حق میں بھی یہی دو کپڑے مسنون وستحب ہوں گے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل سے ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کپڑے بہننا ممنوع ہے اور ساتھ ہی ساتھ سردی اور گرمی ہے اپنی محرم ازار سے اپنی آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور بید دونوں چیزیں اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہے لیمن محرم ازار بہنے اور چا دراوڑھے۔

بہتر ہے، کیوں کہ بیطہارت کے زیادہ قرباتے ہیں کہ محرم کے لیے دھلے ہوئے کپڑے پہننا بھی کافی ہے لیکن نے کپڑے پہننا افضل اور بہتر ہے، کیوں کہ بیطہارت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ نئے کپڑے میں کوئی ظاہری نجاست نہیں گئی ہوتی ہے اور وہ ہرطرح کی میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے۔

قَالَ وَ مَسَّ طِيْبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَمَّا اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُكُوهُ إِذَا تَطَيَّبَ بِمَا يَبُقَى عَيْنُهُ بَعُدَ الْإِحْرَامِ وَهُوَ قُولُ مَالِكُ وَمَنْ عَلَيْهُ مِنْتَفَعٌ بِالطِّيْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَجُهُ الْمَشْهُورِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِ وَجُهُ الْمَشْهُورِ حَدِيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَ الْبَاقِي كَالتَّامِع لَهُ لِاتِّصَالِه بِهِ، بِحِلَافِ الثَّوْبِ، لِأَنَّهُ مُبَايِنٌ عَنْهُ.

ترو جمل : فرماتے ہیں محرم خوشبولگائے اگر اس کے پاس ہو، امام محمہ رایشیلا سے مروی ہے کہ اگر محرم نے الیی خوشبولگائی جس کا عین احرام کے بعد باتی رہ تو یہ مکروہ ہے اور یہی امام مالک رایشیلا اور امام شافعی رایشیلا کا بھی قول ہے، کیوں کہ وہ مخف احرام کے بعد بھی خوشبو سے نفع حاصل کرنے والا ہے۔ قولِ مشہور کی دلیل حضرت عائشہ مزیلاتی کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ منافیلا کے احرام باند ھنے سے پہلے احرام کے لیے آپ کوخوشبولگاتی تھی۔ اور اس لیے بھی کہ ممنوع تو احرام کے بعد خوشبولگانا ہے اور باتی رہنا ہے۔ برخلاف کیڑے کے ماس لیے کہ کیڑا بدن سے جدار ہتا ہے۔ برخلاف کیڑے کے ماس لیے کہ کیڑا بدن سے جدار ہتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿طِيْب ﴾ خوشبو ـ ﴿ تطيّب ﴾ خوشبولگائي ـ ﴿ منتفع ﴾ فائده المانے والا ہے ـ ﴿ مباين ﴾ جدا، عليحده -

#### تخريج:

اخرجم البخارى في كتاب الحج باب الطيب عند الاحرام حديث ١٥٣٩.

#### احرام سے پہلے خوشبولگانے کا مسئلہ:

مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام باندھنے سے پہلے ج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے مخص کے لیے خوشبو لگانا درست ادر جا کڑنے اگر چداحرام کے بعد بھی اس خوشبو کی مہک اور اس کا اثر باقی رہے۔لیکن امام محمد راتی ہا ہم مالک راتی ہا ہم اور امام شافعی راتی ہمائے ہا

### ر ان البداية جلدا عن المحالة المام عن المام عن

کا قول میہ ہے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد محرم کے بدن پرخوشبو کاعین باقی رہتا ہے تو ایسی خوشبولگان مکروہ ہے،اس لیے کہ اس صورت میں وہ شخص احرام کے بعد بھی خوشبو سے فائدہ اٹھانے والا شار ہوگا اور احرام کے بعد خوشبو سے فائدہ اٹھانا حرام اور ناجائز ہے۔۔۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ خی تنتی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطبر کو خوشبوؤں سے معطر کرنا ثابت ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ خوشبو آئی زور دار اور آئی اثر دار ہوتی تھی کہ کانی أنظر وبیص الطیب فی مفرق دسول اللہ صلی الله علیه وسلم و ھو محرم گویا میں آپ کی ایش ہوتی تھی کہ ایندھنے کے بعد بھی آپ کی ما تک میں اس خوشبوکی چک دیکھتی تھی ،اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آئی ہے جسم اطبر میں احرام سے پہلے جو خوشبولگائی جاتی تھی وہ گاڑھی خوشبولگائی جاتی تھی وہ گاڑھی خوشبولگائی موتی تھی اور اس کا اثر دیر یا ہوتا تھا، اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے احرام سے پہلے اس طرح کی گاڑھی خوشبولگانا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل تو احرام کے بعد خوشبولگانا ممنوع ہے، لیکن جو خوشبواحرام سے پہلے لگائی گی مواور احرام کے بعد خوشبولگانا ممنوع ہے، لیکن جو خوشبواحرام سے پہلے لگائی گئی مواور احرام کے بعد اس کا اثر باقی ہو وہ تا بع ہوگی اور تا بع چیز کا کوئی مستقل تھی نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص احرام سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہو پھر احرام کے بعد بھی اگر وہ کپڑااس کے بدن سے بدن پر باتی ہوتو میر ممنوع ہے اور اس کپڑے کی وجہ سے محرم پر جنایت کی جزاء واجب ہوگ، کیوں کہ خوشبوتو انسان کے بدن سے متصل اور اس میں پوست رہتی ہے، اس لیے وہ محرم کے تابع ہے لیکن کپڑا بدن سے الگ اور جدار ہتا ہے، لہذا کپڑا تابع نہیں ہوگا اور جب کپڑا تابع نہیں ہوگا تو اس کا حکم الگ اور مستقل ہوگا اور احرام کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، لہذا کپڑے کا حکم خوشبو کے حکم سے الگ ہوگا۔

قَالَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِمَا رَوَىٰ جَابِرٌ عَلِيْكُ أَنَّ ۖ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اور احرام باند صنے والا (احرام باند صنے ہے پہلے) دور کعت نماز پڑھے، اس لیے کہ حضرت جابڑ نے روایت کیا ہے کہ آپ مُنْ اَتَیْکُم نے احرام باند صنے کے وقت ذوالحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھی۔

#### تخريج

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب وقت الاحرام، حدیث: ۱۷۷۰.

### احرام سے پہلے دور کعتیں پڑھنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ جو محض احرام باند صنے کا ارادہ رکھتا ہوا سے چاہیے کہ نہا دھوکر فریش ہونے کے بعداحرام باند صنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے، کیوں کہ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْ مِنْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

### ر آن الهداية جلد صير المحالي المحالي المام في كيان من على المام في كيان من على المحالية المام في كيان من على ا

قَالَ وَ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّى أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَتَّلُهُ مِنِّى، لِأَنَّ أَدَاءُهُ فِى أَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ أَمَاكِنَ مُتَبَايِنَةٍ فَلَا يَعْرَىٰ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيْسِيْرَ، وَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُذْكُرُ مِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، وَ يَعْرَىٰ عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً فَيَسْأَلُ التَّيْسِيْرَ، وَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُذْكُرُ مِثْلُ هَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ مُدَّتَهَا يَسِيْرَةٌ، وَ أَدَاؤُهَا عَادَةً مَتَيَسَّرٌ.

ترجیمان: فرماتے بین کہ اور محرم یوں دعاء پڑھے اے اللہ میں جج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اسے تبول فرما ہے، کہذا عاد تا یہ مشقت سے خالی طرف سے اسے تبول فرما ہے، کیوں کہ مختلف زمانوں اور مختلف مکا نوں میں جج کی ادائیگی ہوتی ہے، کہذا عاد تا یہ مشقت سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے محرم آسانی کی درخواست کرلے۔ اور نماز میں ایس دعاء کرنا ندکور نہیں ہے، کیوں کہ اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا اداء کرنا عاد تا آسان ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿يسّرة ﴾ اس كوآسان كروب ﴿أزْمنة ﴾ واحدزهان؛ اوقات، زمان - ﴿أَهَاكُن ﴾ واحدهكان ؛ جُنبيس - ﴿ لا يعرىٰ ﴾ نبيس خالى بوتا -

#### احرام کی دعاء:

اس عبارت میں امام قدوری روایشمانہ نے محرم کو جج کی نیت کا طریقہ بتلایا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ جب محرم احرام باندھ لیے آپ اللہ میں نے اس احرام سے جج کا ارادہ کیا ہے آپ میرے لیے تج کو آسان فرماد بجیے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لیجیے، آسانی کی دعاء تو اس لیے کرے کہ جج ایک ہی وقت میں نہیں اداء کیا جا تا بل کہ کی دنوں میں اداء کیا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ است لیے عرصے اور استے مختلف اوقات میں صرف ایک ہی عبادت کو اداء کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالی سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالی سے اس میں آسانی اور سہولت کی درخواست کرنی چاہیے۔ اور قبولیت کی بھی درخواست کرنی چاہیے، تا کہ کرنی جائے۔

و فی الصلاۃ النے فرماتے ہیں کہ نماز میں اور اس کی نیت میں اس طرح کی کوئی دعاء اور درخواست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو نماز بہت مختصر مدت میں اداء کی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ ایک ہی دفت میں اور ایک ہی جگہ میں اداء کی جاتی ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی عموماً لوگوں پر شاق اور مشکل نہیں ہوتی ، الہٰذا اس میں (بدونت نیت) اس طرح کی دعاء کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی گئے۔

قَالَ ثُمَّ يُلَيِّي عَقِيْبَ صَلَاتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنِّى فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، وَ إِنْ لَبَّى بَعْدَ مَا اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ جَازَ، وَ لَلْكِنَّ الْآوَّلَ أَفْضَلُ لِمَا رَوَيُنَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہمرم نماز کے بعد تلبیہ کے ، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مَالْیُوَ اِنی نماز کے بعد تلبیہ پڑھا تھا۔ادراگر

﴿ يلبّى ﴾ تبيه كمر ودبر ﴾ ييحي، بعد واستوت كسيدها موجائ، برابر موجائ-

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى احرام النبي عَلَيْهَيَّ ؟ حديث : ٨١٩.

#### تلبیه شروع کرنے کا وقت:

مئلہ یہ ہے کہ فج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنے والے کو چاہیے کہ دور کعت نمازے فارغ ہو کرفورا تلبیہ پڑھے اس لیے کہ سرکار دوعالم مَنْ ﷺ نے نماز کے معا بعد ہی تلبیہ پڑھا ہے، اس لیے نماز کے فوراً بعد ہی تلبیہ پڑھنا انصل ہے، کیکن اگر کوئی شخص نماز کے بعد سواری پر بیٹھنے اور سواری کے سیدھا ہونے کے بعد بھی تلبیہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عمل رسول کی اقتداء میں نماز کے فوراً بعد ہی پڑھنا ہی افضل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنُوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ، لِلَّانَّهُ عِبَادَةٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

ترجمل: اوراگر بیخص صرف حج کا ارادہ کرنے والا ہوتو اپنے تلبیہ سے حج کی نیت کرے،اس لیے کہ حج ایک عبادت ہے اور اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔

﴿مفرد﴾ إفرادكرنے والا، ايك احرام سے ايك چيز اداكرنے والا۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کو کی شخص فقط حج کا ارادہ کرے اور عمرے کی نیت نہ ہوتو میخص اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کی نیت کرلے، کیوں کہ فج ایک عباوت ہے جو چندافعال دارکان کے مجموعے کا نام ہے اور تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اس لیے اعمال فج کامدار بھی نیت پر ہوگا اور اس کے لیے نیت ضروری ہوگی۔

وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيَّكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، قَوْلُهُ إِنَّ الْحَمْدَ بِكُسُرِ الْآلِفِ لَا بِفَتْحِهَا لِيَكُونَ إِبْتِدَاءً لَا بِنَاءً، إِذِ الْفَتْحَةُ صِفَةُ الْأُولَى وَهُوَ إِجَابَةٌ لِدُعَاءِ الْخَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ فِي الْقِصَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هلِذِهِ الْكَلِمَاتِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بِاتِّفَاقِ الرُّوَاةِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ وَ لَوْ زَادَ فِيْهَا جَازَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَنْكُمُنِهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيْعِ

### ر أن الهداية جلد الكام ي من المستر من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الكام في كيان من الك

عَنْهُ هُوَ اعْتَبَرَهُ بِالْأَذَانِ وَالتَّشَهَّدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ ذِكُرٌ مَنْظُوْمٌ، وَ لَنَا أَنَّ آجِلَاءَ الصَّحَابَةِ كَابُنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَ أَبِى هُرَيَّرُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَادُوْا عَلَى الْمَأْثُورِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ الثَّنَاءُ وَ إِظْهَارُ الْعَبُودِيَّةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ.

ترجہ کہ: اور تبید ہے ہے کہ محرم یوں کے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محرم کا قول إن المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہو، تا کہ حمد کی ابتداء ہو، بنا نہ ہو، اس لیے کہ فتحہ کلمہ اولی صفت ہوتا ہو میں المحمد الف کے سرہ کے ساتھ ہو تا کہ حمد کی ابتداء ہو، بنا نہ ہو، اس لیے کہ فتحہ کلمہ اولی صفت ہوتا ہوا دیا محرت ابراہیم کی دعاء کی قبولیت کا جواب ہے جیسا کہ قصہ میں معروف ہے۔ اور اِن کلمات میں سے پچھ کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ با تفاق روات یہی منقول ہے، لہذا اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس میں اضافہ کر دیا تو جائز ہے، امام شافعی ویشین نے تبید کو اذان اور تشہد پر قیاس کیا جائز ہے، امام شافعی ویشین نے تبید کو اذان اور تشہد پر قیاس کیا ہو ہر ہو دی نظام سے کہ تبید کی مقصود شائے خداوندی اور عبود بیت کا اظہار ہے، لہذا اس پر افعان نے منقول پر اضافہ کیا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ تبید کا مقصود شائے خداوندی اور عبود بیت کا اظہار ہے، لہذا اس پر اضافہ کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لَيك ﴾ مِن آپ كے ليے حاضر ہوں۔ ﴿نعت ﴾ تعریف، ستائش۔ ﴿مُلك ﴾ باوشاہت۔ ﴿لا ينقصُ ﴾ نه كى كرے۔ ﴿مأثور ﴾ منقول۔ ﴿عبو دیة ﴾ فلائ، بندا ہونا۔

#### تلبيه كالفاظ اوران من زيادتى باكى كرف كابيان:

اللهم لبیك، لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك، صاحب بداید نے اس موقع پر یہ اللهم لبیك، لا شریك لك، صاحب بداید نے اس موقع پر یہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمر سے كہ ساتھ ہے، كول كه كره كى صورت ميں يہ جملہ وضاحت فرمائی ہے كہ حمر سے كہ ساتھ ہے، كول كه كره كى صورت ميں يہ جملہ حمد كے ليے مستقل نہيں ہوگا اور ماقبل پر بنی ہوگا حمد كے ليے مستقل نہيں ہوگا اور ماقبل پر بنی ہوگا اور ظاہر ہے كہ مستقل حمد محمد غير مستقل سے افضل اور بہتر ہے، رہا یہ مسئله كہ تبلید كیا ہے اور اس كے ج ميں داخل ہونے كا پس منظر كیا ہے؟ تو اس سلسلے ميں صاحب ہدايد كا كہنا ہے كہ يہ پورا جملہ حضرت ابراہيم خليل الله كى ما تكى ہوئى دعاء كى قبوليت كا جواب ہے اور اس كامشہور واقعہ یہ ہے كہ حضرت ابراہيم عالي تقير سے فارغ ہوگئے تو آخيس منجانب الله بي تم ہوا كہ لوگوں كو ج كرنے كى دعوت ديں چنال چہ قبل ابوقبيس پر چڑھے اور آپ نے لوگوں كو جج بيت الله كى دعوت دى الله تعالى نے اپنی

### ر آن الهداية جلدا على المحالية الماع كي يان يم على الماع كي يان يم على الماع كي يان يم على الماع كي يان يم على

قدرت سے اس آواز کو قیام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا چناں چداس وقت جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا تھا دنیا میں آگروہ اتن ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرے گا۔

ولا بنبغی المنے فرماتے ہیں کہ کلمات تلبیہ میں سے کوئی بھی کلمہ کم کرنا درست اور مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ کلمات جملہ روات سے ایک ہی طرح اور بکسال منقول ہیں، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی کی مناسب نہیں ہے ہاں اگر کوئی ان کلمات میں اضافہ کر دی تو ہمارے یہاں کوئی حرج نہیں ہے اضافے کی گنجائش ہے، لیکن امام شافعی والیشائی سے رہتے بن سلیمان کی روایت کے مطابق ان کے یہاں نہ تو ان کلمات میں کمی کرنا جا کڑ ہے اور نہ ہی زیادتی کرنا درست ہے، اس سلیلے میں ان کی دلیل قبیاس ہے اور ان انھوں نے کلمات تلبیہ کو اذان وتشہد کے کلمات با تفاق روایت مروی ہیں اور ان میں کسی طرح کی کمی زیادتی درست نہیں ہے، اس طرح کلمات تلبیہ بھی با تفاق روات مروی ہیں لہذا ان میں بھی کمی زیادتی درست نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ کبارِ صحابہ جیسے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ وی اللّیہ الله بیا کہ کہات بلید پر اضافہ کرنا منقول ہے چناں چہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر شاہ تی نا بید بیں بیاضافہ کیا تھا لمبیك و سعدیك و المحیو بیدیك و رغبتی المیك اور حضرت ابن مسعود من تحقیل نے لمبیك عدد التواب كا اضافہ كیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان كلمات بیں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے اور اس میں كوئی حرج نہیں ہے۔اضافے کے جواز کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ ان كلمات كا مقصد الله كی حمد وثناء اور اپنی عبودیت كا اظہار ہے اور ظاہر ہے کہ اضافے سے اس مقصد میں اضافہ ہی ہوگا، اس لیے اس حوالے سے بھی كلمات تلبیہ میں اضافہ کرنا درست اور جائز ہے۔

قَالَ وَ إِذَا لَلْبَى فَقَدْ أَخْرَمَ يَعْنِي إِذَا نَوَىٰ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُتَأَدِّى إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذُكُوْهَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي قَوْلَهِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ.

تروج کملی: فرماًتے ہیں کہ جب کسی نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوگیا یعنی اگر اس نے نیت کر لی (تو)، اس لیے کہ نیت کے بغیر عبادت ادا نہیں ہوتی 'لیکن امام قدوری طِیٹیلڈ نے نیت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کے قول اللّٰہم انبی ارید العج میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

#### احرام کے شروع ہونے کا وقت:

فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص بھے محرم ہونے کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں چیزیں ضروری ہیں، لہذا نہ تو کوئی صرف تلبیہ سے محرم ہوگا اور نہ ہی صرف نیت ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر نیت کے ساتھ کسی شخص نے تلبیہ پڑھا تو وہ محرم ہوجائے گا، کیوں کہ حج ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت ہے اور کا بھی اور کہ بھی اس کے ایک عبادت ہے اور کوئی بھی تا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماقبل میں جوامام قدوری رہا تھی نے اللہم انبی ارید الحج اللہ کی عبارت پیش کی ہے چوں کہ اس میں نیت کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے انھوں نے الگ سے نیت کا تذکرہ کر نا

وَ لَا يَصِيْرُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ الْكَثْنَةُ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْآدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيْمَةِ الصَّلَاةِ، وَ يَصِيْرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيْمُ سِوَى التَّلْبِيَةِ فَارِسِيَّةً كَانَتُ أَوْ عَرَبِيَّةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْلِهَا أَنَّ بَابَ الْحَجِّ كَانَتُ أَوْ عَرَبِيَّةً، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَةً لِيُدِ الْبُدُنِ فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ.

ترجمل: اور محض نیت سے کوئی شخص احرام شروع کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ تلبیہ نہ پڑھے، امام شافعی والشان کا اختلاف ہے، اس لیے کہ احرام اداء پر ایک عقد ہے، لہذا اس کے لیے ذکر ضروری ہے جیسا کہ تحریمہ صلاۃ میں۔ اور انسان تلبیہ کے علاوہ ہر اس ذکر سے شروع کرنے والا ہو جائے گا جس سے تعظیم مقصود ہو خواہ وہ ذکر فاری میں ہویا عربی میں ہو، یہی ہمارے اصحاب سے مشہور ہے اور صاحبین کی اصل پر نماز اور جج کے درمیان فرق یہ ہے کہ جج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، حتی کہ (جج میں) غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہوجاتا ہے جیسے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالنا، لہذا ایسے ہی تلبیہ اور عربیت کے علاوہ ہے۔

#### اللّغات:

﴿شادع ﴾ شروع كرنے والا \_ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف، اكيلا ـ ﴿تقليد ﴾ قلاده و النا ـ ﴿أوسع ﴾ زياده كشاده، زياده وسع ﴾ وياده كشاده، زياده وسع ﴾

#### احرام کے شروع کرنے کے لیے کیا چر ضروری ہے؟

ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جج شروع کرنے اور انسان کے محرم ہونے کے لیے صرف تلبیہ یا صرف نیت کافی نہیں ہے بل کہ نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہیں ، لیکن امام شافعی رائٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر نیت پائی گئ تو انسان محرم ہوجائے گا خواہ تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے، ان کی دلیل یہاں بھی قیاس ہے اور یہ جج کوروزہ پر قیاس کرے فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ شروع کرنے اور روزہ دار ہونے کے لیے صرف نیت کافی ہے او اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دلیل میہ ہوام ایسی عبادت کواداء کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف ارکان مثلاً طواف ، سعی رمی جمار وغیرہ شامل ہیں، لہذا جس طرح نماز مختلف ارکان پر مشمل ہوتی ہے اور اسے شروع کرنے اور محرم ہونے کے ہواد اسے شروع کرنے کے اور محرم ہونے کے اور اسے شروع کرنے کے لیے بھی نیت کے ماحو ایک ذکر یعنی تلبیہ کے منقول کلمات کا اداء کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں لیے بھی نیت کے ساتھ ایک ذکر یعنی تلبیہ کے منقول کلمات کا اداء کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہو یا تا ہے تو ہے بیکن تلبیہ کے منقول کلمات کا اداء کرنا یا عربی ہی میں تلبیہ پڑھنا ضروری نہیں ہو یا فاری میں، یبی فقہائے احناف کا مشہور اور معتمد قول ہے۔

والفوق النع اس كا حاصل يه ب كه صاحب بدايد في هذا هو المشهور النع كا دعوى توكيا ب، اور حج كونماز برقياس كيا ب، ليكن حضرات صاحبينٌ كے يبال حج اور نماز ميں فرق ہے اور وہ يہ ب كه امام ابو يوسف رايشيد كے يبال نماز شروع كرنے ك ر أن البداية جلد العام في كالمستخد ١٦٠ العام في كيان يس كي

لیے تحریمہ بی ضروری ہے اور امام محمہ طِلْتِیلا کے بہال عربی ذکر ضروری ہے، لیکن جج میں نہ تو تلبیہ کی ادائیگی ضروری ہے اور نہ بی ال کا عربی بونا ضروری ہے، اس لیے صاحب ہدایہ حضرات صاحبین کی اصل کے مطابق جج اور نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جج کا باب نماز کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے اور ج میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہوجاتا ہے، چنال چہاگر کوئی شخص جج کی نیت سے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال کر اسے روانہ کردے تو بھی وہ محرم ہوجائے گا اگر چہاس نے تلبیہ نہ پڑھا ہو کیوں کہ ذکر لسانی اگر چہنس پایا گیا گیا گیا گیا ہے، لہذا جب جج میں غیر ذکر لیمی قلادہ ڈالنا ذکر یعنی تلبیہ کے قائم مقام بوجاتا ہے تو تلبیہ منقولہ کے علاوہ دوسرا ذکر تو بدرجہ اولی تلبیہ کے قائم مقام ہوجائے گا خواہ وہ عربی میں ہویا فاری میں ماس کے برخما ف چوں کہ نماز میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے، اس لیے نماز میں بحب اور عربی کا ہونا ضروری ہے۔

قَالَ وَ يَتَقِيٰ مَا نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الرَّفَتِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا رَفَتَ وَ لَا جَدَالَ فِي الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٧)، فَهَاذَا نَهْيٌ بِصِيْغَةِ النَّفْي، وَالرَّفَتُ الْجِمَاعُ أَوِ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ، أَوْ ذِكُرُ الْجِمَاعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ حُرْمَةً، وَالْجِدَالُ أَنْ يُجَادِلَ رَفِيْقَة، وَقِيْلَ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِي تَقْدِيْمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَ تَأْخِيْرِهِ، وَ لَا يَقْتُلُ صَيْدًا لِقُولِهِ تَعَالَى وَ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (سورة الهائدة : ٩٥).

ترجمه: فرماتے ہیں کہ محرم ان چیزوں سے بیچ جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے یعنی رفث سے، اور فسوق وجدال سے۔ اور

اس سلسلے میں اصل باری تعالیٰ کا بی فرمان ہے کہ حج میں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے اور نہ ہی جدال ہے، بہذا بی فی کے صیغے کے
ساتھ نہی ہے۔ اور رفث جماع ہے یا فحش بات ہے یا عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور فسوق معاصی ہے اور وہ
احرام کی عالت میں اور بھی زیادہ بخت ہے۔ اور جدال بیہ ہے کہ محرم اپنے ساتھی سے جھڑا کر ہے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ حج کے
وقت کی تقذیم وتا خیر میں مشرکین سے جھڑنا مراد ہے۔ اور محرم شکار کا قتل نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تم لوگ احرام
کی حالت میں شکار نہ کرو۔''

#### اللغات:

﴿ وف ﴾ جماع یا جماع کی باتیں۔ ﴿ فسوق ﴾ بدکاری، بدگوئی۔ ﴿ جدال ﴾ جھڑا۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔

#### ممنوعات حج كابيان:

فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر جج کی نیت کر لے تواسے چاہیے کہ ہرطرح کے لغویات وواہیات کاموں سے احتر از کرے اور ان تمام چیزوں سے پر ہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ اس قول فمن فرض فیھن الحج فلا رفٹ و لا فسوق و لا جدال فی الحج اللح میں بچنے اور احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی محرم نہ تو رفث کرے نہ ہی فسق و فجور میں بہتلا ہو اور نہ ہی حج کے دوران لڑائی جھڑا کرے، صاحب ہوا یہ فراتے ہیں کہ قرآن کریم میں فلا دف اللح کے ساتھ جو حکم بیان کیا گیا

### ر آن البدايه جلدا على المحالة المعالي المام في عيان ين على المام في عيان ين على المحالة المام في عيان ين على الم

ہے وہ نہی اور ممانعت برمحول ہے، اس لیے محرم کوان چیزوں ھیے تخق کے ساتھ ابتناب کرنا جا ہے۔

والوف النح فرماتے ہیں کہ رفث سے یا تو جماع مراد ہے جیبا کہ قرآن کریم کی آیت أحل لکم لیلة الصیام الوف النی نسانکم میں رفث سے جماع ہی مراد ہے۔ یا رفث سے بدگوئی اور بے ہودہ کلامی مراد ہے یا پھراس سے عورتوں کی موجودگی میں جماع کا تذکرہ کرنا مراد ہے۔ اور فسوق سے معاصی اور گناہ مراد ہے اور معاصی تو ہرحال میں حرام اور ناجائز ہے گراحرام کی حالت میں بیاور بھی زیادہ علین جرم ہے۔

والجدال المنح فرماتے ہیں کہ جدال سے یا تو بیمراد ہے کہ انسان اپنے رفیق جج کے ساتھ الزائی اور جھڑا کرے یا اس سے جج کے وقت کی تقذیم وتا خیر میں مشرکین سے لڑنا اور جھڑنا مراد ہے، صاحب بنایہ نے علامہ زخشر کی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش ارکانِ جج میں تمام عرب کی مخالفت کرتے تھے، چنال چہ بیلوگ مشر حرام میں وقوف کرتے تھے اور دیگر لوگ عرفہ میں وقوف کرتے تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ دوسال ذی تعدہ میں جج کرتے تھے اور دوسال ذی الحجہ میں جج کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس پر یابندی لگا دی اور ادائے جج کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کو ضاص کر دیا۔ (بنایہ ۱۲۷)

ولا یقتل صیدا النع فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے ولا تقتلوا الصید و انتم حرم کے اعلان سے خشکی اور دریا ہر جگہ کے جانور کا شکار حرم کر دیا ہے، کیکن دوسری جگہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما سے صرف خشکی کے جانور کی حرمت کو بیان کیا ہے جس سے دریائی جانور کے شکار کی حلت ثابت ہوتی ہے۔

وَ لَا يُشِيْرِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ لَمُ اللَّهُ أَضَابَ حِمَارَ وَحْشِ وَهُوَ حَلَالٌ وَ أَصْحَابُهُ مُحْرِمُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ أَشَرْتُهُ هَلْ دَلَلْتُهُ هَلْ أَعَنْتُمْ؟ فَقَالُوا لَا، فَقَالَ إِذاً فَكُلُوا، وَ لِأَنَّهُ إِذَالَهُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ، لِلَّنَّهُ امَنَ بِتَوَكَّشِهِ وَ بُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ.

ترجمه: اورمحرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ ہی اس کا پتہ بتائے، اس لیے کہ حضرت ابوقادہ فٹائفنہ کی حدیث ہے کہ انھوں نے غیرمحرم ہونے کی حالت میں گورخر کا شکار کیا اور ان کے ساتھوں سے فرمایا، انھوں نے غیرمحرم ہونے کی حالت میں گورخر کا شکار کیا اور ان کے ساتھوں سے فرمایا، کیا تم نے اشارہ کیا تھا، کیا تم نے بتلایا تھا؟ کیا تم نے مدد کی تھی، انھوں نے کہانہیں، تو آپ مُنگانِظُ نے فرمایا کہ تب کھالو۔ اور اس لیے کہ یہ شکار سے امن کو دور کرنا ہے، کیوں کہ شکارا پنے وحشی ہونے اور نگا ہوں سے دور ہونے کی وجہ سے امن میں رہتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يدلُّ ﴾ رہنمائی کرے۔ ﴿ حمار و حش ﴾ گورخر۔ ﴿ هل أعنتم ﴾ کیاتم نے مدو ک؟

#### تخريج:

• اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الماكولُ البرى حديث: ٦٠، ٦٠، ٦٠، ٦٠. والترمذي في كتاب الحج باب ٤٠ حديث ٨٤٧.

#### 

#### محرم کے لیے شکارکا مسئلہ:

مسکدید ہے کہ جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا ممنوع ہے اسی طرح دوسرے سے شکار کرانا یا کسی غیرمحرم کوشکار کا پہتا بانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا یا شکار کرنے میں مدداور تعاون کرنا سب ممنوع اور حرام ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حصرت ابوقادہ محرم نہیں تھے اور دورانِ سفر انھوں نے ایک گورخر کا شکار کیا جس کوسب لوگوں نے مل کر کھایا، مدین بینج کر رسول اکرم منافی ہے کہ ایک مالاع دی گئی تو آپ نے اصحاب ابوقادہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے شکاری کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کیا تم نے اس کے متعلق ابوقادہ کو بتایا تھا؟ یا کیا تم نے اسے مارنے اور پکڑنے میں ان کی مدد کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا لایار سول اللہ لیعنی اے اللہ کے نبی ہم نے ان چیزوں میں سے پھے بھی نہیں کیا تھا، اس پر آپ منافی ہوا کہ محرم کے لیے شکار کی فرف اشارہ کرنا یا اس کا پہتہ بتانا سب حرام اور ممنوع ہے، ورنہ آپ منافی ہو تھا کہ قورت ابوقادہ نوائقہ کے ساتھیوں سے ان چیزوں کے متعلق یو چھ گھے نہ فرماتے۔

قَالَ وَ لَا يَلْبَسُ قَمِيْطًا وَ لَا سَرَاوِيْلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَيَقُطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِمِ وَ لَا خُفَيْنِ الْكُعْبَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى أَنْ يَلْبَسَ الْمُخْرِمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ وَ قَالَ فِي الحِرِمِ وَ لَا خُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَلْيَقُطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ، وَالْكُعْبُ هُنَا الْمَفْصَلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقَدِ الشِرَاكِ فِيْمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُولُولُولُولُولَ اللَّهُ الْمُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہمم نہ تو قبیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے، نہ عمامہ پہنے اور نہ ہی موزے پہنے، لیکن اگر جوتے نہلیں تو خفین کو کھیین کے نیج سے کاٹ دے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ تَکَافَیْکِم نے محرم کوان چیزوں کے پہننے سے منع فرمایا ہے اور اس حدیث کے آخر میں بیفرمایا ہے کہ اور نہ ہی محرم خفین پہنے، لیکن اگر جوتے نہ پائے تو خفین کو تعیین کے نیچ سے کاٹ دے۔ اور امام محمد کے آخر میں بیفرمایا ہے کہ مطابق یہاں کعب سے وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ کا جوڑ مراوہ۔

#### اللغاث:

#### تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة حديث ١.
 والبخارى في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب حديث ١٥٤٢.

ر آن البداية جلدا على المستحدد ٢٦٣ على الكام في يان ين ع

#### حالت احرام من يبغ جاسك واللباس كابيان:

مسلہ ہے کہ محرم کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہنا ممنوع ہے، ای لیے امام قدوری وانتیا فرماتے ہیں کہ محرم نہ تو قیص پہنے، نہ پائجامہ پہنے اور نہ ہی ممامہ اور خفین پہنے، کول کہ یہ چزیں کی ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہنا ممنوع ہے، البتہ اگراسے غیر کی جو تیال نمل سکیس تو پھراس کے لیے ایسے خفین پہنے کی اجازت ہے جن کے تعیین سے نیچ کا حصہ کاٹ دیا گیا ہو، ان سب کی دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عرقے ہم موی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ما تأمو نا أن نلبس من الفیاب فی الإحرام، قال لا تلبسوا القمص ولا السواویلات ولا العمانم ولا البرانس ولا الحفاف الآ أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس الحفین ولیقطع أسفل من الکھبین النے لیخی ایک خض نے آپ من الحفاف الآ أن یکون أحد لیس له نعلان فلیلبس الحفین ولیقطع أسفل من الکھبین النے لیخی ایک خض نے آپ اور نیاں وغیرہ نہ بہاں اگر کی کے پاس نعل نہ ہوں تو وہ خفین پہنے اور تعیین سے نیچ کے جھے کو کاٹ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم کے لیے ملی ہوئی چیزیں اور سلے ہوئے کیڑ سے پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے اور تو جو تے نہ ہوں تو اس کے لیے خفین پہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نعل یعنی بغیر سلے صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو کعب اور تعیین کا افرا آ ہے اس سے وسط قدم میں تمہ باندھنے کی جگہ مراد ہے جب کہ وضو ک

وَ لَا يُغَطِّيُ وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِ اللَّا الْمَافِعِيُّ رَمِ اللَّاكَٰمِةِ يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ تَغُطِيَةُ الْوَجُهِ لِقَوْلَهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاحْرَامُ الْمِرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۞ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُخَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ لِلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَ إِحْرَامُ الْمِرْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۞ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُخَمِّرُوا وَجُهَةً وَ لَا رَأْسَةً فَإِنَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا رَأُسَةً فَالرَّجُلُ يَغُطِيهِ الرَّأْسِ. الطَّرِيْقِ الْأَوْلَى، وَ فَائِدَةُ مَا رَوَى الْفَرْقُ فِي تَغْطِيةِ الرَّأْسِ.

ترجمه: اورمرم اپنا چبرہ اور اپنا سرنہ ڈھا تکے، امام شافعی ولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے چبرہ ڈھکنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ منگائیڈ کا ارشاد گرامی ہے مرد کا احرام اس کے سرمیں ہے اورعورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے۔ ہماری دلیل آپ منگائیڈ کا یہ فرمان ہے کہ تم لوگ اس کے چبرے اور سرکونہ ڈھکواس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، آپ منگائیڈ کے ایک محرم کے متعلق بیارشاو فرمایا تھا جس کی وفات ہوگئ تھی۔ اور اس لیے بھی کہ جب عورت اپنا چبرہ نہیں ڈھکے گی حالاں کہ اس کے چبرہ کھولئے میں فرق میں فتنہ ہے تو مرد تو بدرجہ اولی نہیں ڈھکے گا، اور امام شافعی ولٹھیڈ کی روایت کردہ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ سر ڈھکئے میں فرق ہوجائے۔

#### اللغاث:

# ر آن البدايه جلدا على المحالية المام على المام على

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب الهراة لا تنتقب في احرامها، حديث رقم: ٩٠٤٨.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج باب باب ما يفعل بالمحرم اذا مات، حديث: ٩٣.

#### جسم کے ان حصول کا بیان جن کو حالت احرام میں نہیں ڈھانیا جائے گا:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے لیے اپنا چہرہ اور سرڈ ھکنا جائز نہیں ہے، بل کہ ان چیز وں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، امام شافعی پرائٹیڈ فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے چہرہ ڈھکنے کی اجازت ہے اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، امام مالک اور امام احمد پرائٹیڈ بھی اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے احرام الموجل فی داسه المنے لیمن مرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا ہی لیے سرڈھانکنا جائز نہیں ہے لیکن چوں کہ چہرے میں احرام نہیں ہوتا اس لیے چہرہ ڈھکنا جائز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول القر مَنَا لَیْمَا کُلی حیات طیبہ میں بحالتِ احرام ایک شخص کی وفات ہوگئ تھی، تو آپ نے اس کے کفن وفن کا نظم وانظام کرنے والوں سے بیفر مایا تھا کہ لا تحمووا وجھہ ولا رأسه فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا یعنی تم لوگ اس کے چہرے اور سرکونہ ڈھائکنا اس لیے کہ یشخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس سے معلوم ہوا کہ محرم کونہ تو خود سے ابنا چہرہ ڈھکنا جائز ہے اور نہ ہی بحالتِ احرام کسی کے مرنے پر اس کے اولیاء کے لیے اس کے سراور چہرے کو ڈھائکنے کی اجازت ہے۔

و لأن المو أة النع يه بمارى عقلى دليل ب جس كا حاصل يه ب كه عورت بحالتِ احرام اپنا چرونهيں ڈھك سكتى، حالال كه عورت كے ليه اس حالت ميں بھى چره ڈھكنے كائكم مناسب معلوم ہوتا ہے كيول كه برموقع اور برموڑ پرعورت كے حق ميں چره كھولنا فتنے كا باعث ہے، لہذا جہال فتنے كا انديشہ موجود ہے جب وہاں چره ڈھكنا ج ئرنہيں ہے تو مرد كے حق ميں چره ڈھكنا كيے جائز ہوسكتا ہے جب كه يہال فتنے كا انديشہ بھى نہيں ہے۔

و فائدۃ النے فرماتے ہیں کہ امام شافعی والتھا کی پیش کردہ حدیث سے مرد کے لیے چبرہ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ثابت ہوتی ،البتۃ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے سرڈھکنے کے حوالے سے مرد اور عورت کے مابین فرق معلوم ہوجاتا ہے کہ عورت کا احرام چول کہ اس کے چبرے میں ہوتا ہے اس کے لیے سرڈھکنا جائز ہے اور مرد کا احرام اس کے سرمیں ہوتا ہے لہذا اس کے لیے اس کے لیے اپنا سرڈھکنا جائز نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَمَشُّ طَيِّبًا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَاجُّ الشَّعْثُ النَّفِلُ، وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا يَحُلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا شَعُرَ بَدَنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا تَحُلِقُوا رُؤْسَكُمْ (سورة البقره: ١٩٦) الآيَةُ، وَ لَا يَقُصُّ مِنُ لِحُيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِا يَقُصُّ مِنُ لِحُيَتِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، وَ لِأَنَّ فِيْهِ إِزَالَةَ الشَّعْفِ وَقَضَاءَ التَّفَفِ. ر آن البداية جلدا على المحالة المام على المام على المام على بيان يس

ترجمہ : اور محرم خوشبو بھی نہ لگائے ، اس لیے کہ آپ مگائی گائے فرمایا ہے کہ حاجی پراگندہ بالوں والا اور خوشبووں کو ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ اورایے ہی محرم تیل بھی نہ لگائے اس حدیث کی وجہ ہے جو ہم نے روایت کی اورایے سراورایے بدن کے بال نہ مونڈے ، اس لیے کہ ارشاد باری ہے تم لوگ اپنے سروں کو نہ مونڈ و۔ اور اپنی ڈاڑھی بھی نہ کترے ، کیوں کہ یہ بھی حلق کے معنی میں ہے اور اس لیے کہ اس میں پراگندگی اور میل کچیل کوختم کرنا ہے۔

#### اللغاث:

-﴿شعث ﴾ بكھرے ہوئے بالوں والا۔ ﴿تفل ﴾ خوشبونه لگانے والا۔ ﴿لا يقصّ ﴾ نه كائے۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈنا۔

#### تخريج:

اخرجه ابن ماجه في كتاب الهناسك باب ما يوجب الحج، حديث: ٢٨٩٦.

#### محرم کے لیے خوشبو وغیرہ کا تھم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے خوشبولگانا، تیل لگانا، سراور بدن کے بال مونڈ نایا مونڈ وانا، ای طرح ڈاڑھی وغیرہ کتروا، سب ممنوع ہے، کیول کہ آپ مکانٹیو نے خوشبو کا لا اور خوشبو سے دوررہ خوالا قرار دیا ہے اور اس فرمان سے آپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپ اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپ کا اشارہ دیا ہے کہ وہ اللہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپ کھال کی۔ بال وغیرہ مونڈ نے سے متعلق خود قرآن کریم میں والا تحلقوا رؤسکم حتی ببلغ المهدی محله سے منع کر دیا گیا ہے اور چول کہ ڈاڑھی کترنا ہور تر اشنا بھی حلق شعروراس کے درج میں ہاس لیے ڈاڑھی کترنا بھی محرم کے لیے مبنوع ہے۔ اور پھراس میں پراگندگی اور بوسیدہ حالی کا از الہ بھی ہے جب کہ حالی کے حق میں یہ چیزیں مطلوب ومحبوب ہیں، اس لیے اس حوالے ہے بھی ڈاڑھی اور بال وغیرہ پر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگ۔

قَالَ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَ لَا زَعْفَرَانَ وَ لَا عُصْفُرَ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّةُ زَعْفَرَانُ وَ لَا عُصْفُرَ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْفُضُ، لِلَّانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُا عَلَيْهُ لَا يَنْفُضُ، لِلَّانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُا عَلَيْهُ لَوْنَ لَا طِيْبَ لَلَا يَنْفُضُ، لِلَّانَّ الْمَنْعَ لِلطِّيْبِ لَا لِلَّوْنِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُا عَلَيْهَ لَوْنَ لَا طِيْبَ لَلَهُ، وَ لَنَا أَنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً.

تروج ملى: اور محرم ورس، زعفران اور كسم سے رنگا ہوا كيڑا نہ پہنے، اس ليے كه آپ مَنْ اَيْنَظِم نے فرمايا ہے كه محرم ايسا كيڑا نہ پہنے جے زعفران يا ورس نے چھوا ہوا آلا يه كه دوہ ايسا دھلا ہوا ہو، جوخوشبونه ديتا ہو، كيوں كه ممانعت خوشبوكى وجہسے ہے نه كه رنگ كى وجہسے۔ اور امام شافعى وَلَيُّكِيْ فرماتے ہيں كه كسم سے رنگا ہوا كيڑا پہننے ميں كوئى حرج نہيں ہے، كيوں كه وہ ايسا رنگ ہوتا ہے جس ميں خوشبونهيں ہوتى ، مارى دليل يہ ہے كه اس ميں پاكيزہ خوشبو ہوتى ہے۔

#### اللّغات:

همصبوغ ﴾ رنگا ہوا۔ ﴿ورس ﴾ ہلدى، ہندوستانى زعفران۔ ﴿عصفر ﴾ پيلا رنگ۔ ﴿لا ينفض ﴾ خوشبوند يتا ہو۔

### ر آن البدايه جلد صير المحالية المام في عيان من المام في عيان من الم

﴿ لُونَ ﴾ رنگ \_ ﴿ وائحة ﴾ فوشبو\_

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث: ١٥٤٢.

#### احرام مين ركي موت كيرون كاحكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے زعفران ورس اور کسم کے رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ شائیٹ نے اور واضح ہے۔ البتہ آپ شائیٹ نے محرم کوان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فر مایا ہے حدیث کتاب میں موجود ہے اور واضح ہے۔ البتہ اگر ان چیزوں سے رنگا ہوا کپڑ ادھولیا جائے اور اتنے اہتمام سے دھویا جائے کہ اس میں خوشبو نہ رہ جائے تو بھر ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبو کی وجہ سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبو کی وجہ سے ، کبول کہ ان رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہننے کی ممانعت خوشبو کی وجہ سے ، کہنا اگر دھلنے سے ان کی خوشبو ختم ہوجائے تو ان کپڑوں کو بہننے میں کوئی مضا لقة نہیں۔

امام شافعی ولٹھین کی رائے یہ ہے کہ محرم کے لیے سم کے رنگ سے رنگا ہوا کیڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیول کدان کا خیال یہ ہے کہ سم میں صرف رنگ ہوتا ہے خوشبونہیں ہوتی جب کہ ہمارے یہاں تحقیق سے ہے کہ سم میں رنگ کے ساتھ خوشبوبھی ہوتی ہے اس لیے ہمارے یہاں سم کے رنگ میں رنگا ہوا کیڑا پہننا محرم کے لیے درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَغْتَسِلَ وَ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ، لِأَنَّ عُمَرَ عَلَيْتُكُ اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ترجملہ: فرماتے میں کدمحرم کے لیے عسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ نے بحالت احرام عسل فرمایا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حمّام ﴾ عسل خاند

#### احرام مِن عسل كاتكم:

مئلہ یہ ہے کہمرم کے لیے شسل کرنے اور گرم پانی حاصل کرنے کے لیے جمام میں داخل ہونا درست اور جائز ہے اور یہ چیزیں احرام کے منافی نہیں ہیں، کیوں کہ حضرت عمر خلائے نے احرام کی حالت میں خسل فرمایا ہے جواس بات کی بیّن دلیل ہے کہ محرم کے لیے غسل کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضایقہ نہیں۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّاكَانِيَةِ يُكُرَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ بِالْفُسْطَاطِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ عَنْمَانَ عَلَيْهُ كَانَ يُضُرَّبُ لَهُ فُسُطَاطٌ فِي إِخْرَامِهِ، وَ لِلَّانَّهُ لَا يَمَسُّ بِدَنَهُ فَاشْبَهُ الْبَيْتَ.

ترجمت : اور محرم کے لیے گھریا محمل سے سابیہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک روایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ بڑے خیمہ اور اس جیسی چیزوں سے سابیہ حاصل کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ سرڈھا نکنے کے مشابہ ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضرت عثمان روائٹ نئے کے مشابہ ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضرت عثمان روائٹ کے لیے احرام کی حالت میں بڑا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور اس لیے کہ فسطاط محرم کے بدن سے مس نہیں کرتا، الہذا وہ بیت کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿يستظل ﴾ ساير كے لے و محمل ﴾ بودج ، پالان وفسطاط ﴾ براخيمه

#### محرم کے لیے جہت وغیرہ میں سرچھیانے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہال محرم کے لیے کسی مکان کی جہت یا اونٹ وغیرہ کے ہودج اور کجاوے سے سایہ حاصل کرنا درست اور جائز ہے، لیکن امام مالک رایٹھیڈ کے یہال بڑے خیمے اور بڑی چیزوں سے سایہ حاصل کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ یہ سرڈھا نکنے کے مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں مگر مکروہ ضرف مشابہ ہوگی وہ ناجائز تو نہیں مگر مکروہ ضرورہوگی۔ کیوں کہ منوع اور امر غیرمباح کی مشابہت بھی فتیج اور ناپندیدہ شے ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ خلیفہ ثالث سیّدنا عثان بن عفان طافئہ کے لیے بحالت احرام ایک بڑا خیمہ نصب کیا جاتا تھا اور وہ اس سے سابیہ حاصل کرتے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے محرم کے واسطے سابیہ حاصل کرنا ورست اور جائز ہے خواہ وہ چھت کا سابیہ حاصل کرے یا فسطاط کا ، کیوں کہ اگر فسطاط سے سابیہ حاصل کرنا ممنوع ہوتا تو حضرت عثان ہرگز اس سے سابیہ حاصل نہ کرتے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ کپڑا انسان کے چبرے اور بدن کومس کیے رہتا ہے جب کہ بڑا خیمہ بدن سے دور اور بہت او پر رہتا ہے اس لیے میرچیت کے مشابہ ہے اور حجیت سے بالا تفاق سامیہ حاصل کرنا درست ہے، لہٰذا افسطاط سے سامیہ حاصل کرنا بھی درست ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكُغْبَةِ حَتَّى غَطَّتُهُ إِنْ كَانَ لَا يُصِيْبُ رَأْسَهُ وَ لَا وَجُهَهُ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ اسْتِظْلَالٌ.

ترجمل: اورا گرمحرم کعبے پردول میں گئس گیاحی کہ پردول نے اسے ڈھا تک لیا تو اگر پردہ اس کے سراور چرہ کومس نہ کرتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے،اس لیے کہ یہ سایہ حاصل کرنا ہے۔

#### اللغات:

﴿أستار ﴾ واحدستر ؛ پرده - ﴿غطته ﴾ الكودُ هانب ليا ـ

### كعبك يردول يلكمس كرسرة هاكن كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم بیت اللہ کے پردول کے نیجے داخل ہوگیا اور پردول نے اسے ڈھا تک لیا تو اس کی دوصورتیں

### ر آن الهداية جلدا على المحالة المحار ٢٦٨ على الماع على بيان يم

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّ فِي وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَانُهُ عَلَيْهُ يُكُرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ نَفَقَةٌ غَيْرِه، لِأَنَّهُ لَا ضَرُوْرَةَ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى لُبْسِ الْمَخِيْطِ فَاسْتَوَتُ فِيْهِ الْحَالَتَانِ.

ترجمہ: اور محرم کے واسطے اپنی کمر میں ہمیانی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مالک طِیْتُویْد فرماتے ہیں کہ اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو کروہ ہے، کیوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ ہمیانی باندھنا سلے ہوئے کیڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے، المذااس میں دونوں حالتیں برابر ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يشدّ ﴾ بانده ك\_ ﴿ هميان ﴾ رقم كي شيلي\_

### كمريس رقم كي تفيلي وغيره باندھنے كاتكم:

مسکلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے ہمیانی یا بڑا یا چڑے کا کوئی تھیلا اپنی کمر میں باندھنا اوراس میں اپنے خریجے کے لیے روپیہ پیسہ رکھنا جائز ہے، امام مالک وطنی فی فرماتے ہیں کہ اگر محرم اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنے کے لیے ہمیانی وغیرہ باندھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں دوسرے کا نفقہ ہوتو مکروہ ہے، کیوں کہ دوسرے کے نفقے کے لیے اسے ہمیانی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور محرم کے لیے غیر ضروری کام کرنا مکروہ ہے۔ ہماری دلیل ہیہ کہ ہمیانی اور بٹوا سلے ہوئے کیڑے پہننے کے معنی میں نہیں ہے اور محرم کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح کے لیے سلے ہوئے کیڑے پہننے کی اجازت ہوگی اور جس طرح اس میں اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ یہ ایک طرح کا تعاون میں اپنا نفقہ اور خرچہ رکھنا درست ہوگا اس طرح دوسروں کا بھی نفقہ رکھنا درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ یہ ایک طرح کا تعاون مولا اور قرآن کریم نے تعاونو اعلی البو والتقوی کے فرمان سے اس طرح کے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَةً وَ لَا لِحُيَتَةً بِالْخِطْمِيِّ لِلَاَّةَ نَوْعُ طِيْبٍ وَ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ هَوَامَ الرَّأْسِ.

ترم جملہ: اورمحرم اپنے سراورا پنی وَاڑھی کو تھمی سے نہ دھوئے ، اس لیے کہ بیا ایک طرح کی خوشبو ہے اور اس لیے کہ تطمی سر کے جوں مار ذالتی ہے۔

#### اللّغات:

﴿خطمي﴾ ایک بوئی جوصابن کےطور پرمستعمل تھی۔ ﴿هوامَّ ﴾ جو کیں،حشرات۔

### ر ان البدلية جلد الله المستركة و ٢١٩ المستركة الكام في كيان ين الم

#### سراور دارهی میں صابن لیگانے کا مسلد:

مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے نہانے اور غنسل کرنے کی تو اجازت ہے لیکن بالوں یا ڈاڑھی، وغیرہ میں خطمی اور صابون یا شیہو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دوسری بات وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیول کہ خطمی بھی ایک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعال ممنوع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خطمی سر کے جوؤں کو مار ڈالتی ہے حالاں کہ محرم کے لیے سی جاندار کو مارنا اور ختم کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اسے خطمی اور صابون وغیرہ استعال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

قَالَ وَ يُكُثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ، وَ كُلَّمَا عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِى رُكْبَانًا وَ بِالْأَسْحَارِ، لِأَنَّ أَنُ مَنَ التَّكْبِيْرِ لِنَي أَنُولُ التَّكْبِيْرِ لِنَي هَذِهِ الْأَخُوالِ، وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْإِخْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيْرِ لِنِي الصَّلَاةِ فَيُوْتَى بِهَا عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ محرم نمازوں کے بعد کثرت سے تبدیہ پڑھے اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا نشیب میں اترے یا سواروں سے ملاقات کرے (تو بھی تبدیہ پڑھے) اس لیے کہ آپ منافی این اللہ اللہ میں تبدیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور احرام میں تبدیہ پڑھا نماز میں تکبیر کہنے کے مانند ہے، لہذا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں تبدیہ پڑھا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿علا﴾ چرصے ﴿شرفًا ﴾ ٹیلہ، مراد بلندی، اونچائی۔ ﴿هبط ﴾ اترے۔ ﴿ركبان ﴾ سوار۔

#### تلبيدي كثرت كرفي كالحكم:

عبارت توبالکل واضح ہے کہ محرم کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے اور نمازوں کے بعداس طرح بلندجگہ پڑھے اور وہاں سے اثر تے ہوئے نیز سواروں سے ملتے وقت اور مبحی زیادہ اہتمام کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے، کیوں کہ حضرات صحابہ ان اوقات اور ان حالات میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے تھے لہذا عام مسلمانوں اور حاجیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان حالت سے دوسری کا اہتمام والتزام کریں۔ اور پھر مج اور احرام کا تلبیہ نماز کی تلبیر کے مانند ہے لہذا جس طرح نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تلبیر کہی جاتی طرح احرام میں بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تلبیہ پڑھا جائے گا، تا کہ علی وجالکمال مشابہت ومشاکلت ثابت ہوجائے۔

وَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِقَوْلِهِ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ السَّلَهُ الذَّم.

م ترجمله: اورمحرم تلبیه کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے، اس لیے که آپ مُنافِیظٌ کا ارشاد گرامی ہے بہترین حج آواز بلند کرنا اورخون

### ر أن الهداية جلد كالمستخصر وي الكام في كه بيان من الكام

#### اللغاث:

﴿عج ﴾ اونچا اونچا تلبيه پڙهنا۔ ﴿ ثَجِّ ﴾ خون بهانا،قرباني كرنا\_

#### تخريج:

• اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث رقم: ٨٢٨.

#### تبيهاونچي آوازے برصني افضليت:

سیمسکہ بھی واضح ہی ہے کہ محرم کو بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کی عمد گی اور بہتری کا ڈر بعد ہے چناں چہ صدیث پاک میں ہے افضل الحج العج والفج عمدہ حج وہ ہے جس میں عج اور شح ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عج سے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا مراد ہے جب کہ شج سے مدی کے جانور کو قربان کرنا اور خون بہانا مراد ہے، اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ تلبیہ کے موقع پر رفع صوت کا بھی خاص خیال رکھے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْنَدَأَ بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِد، وَ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ وَيَارَةُ الْبَيْتِ وَهُوَ فِيْهِ، وَلَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا، لِأَنَّهُ دُخُولُ بَلْدَةٍ فَلَا تَخَصُّ بِأَخْدِهِمَا.

ترفیجمله: فرماتے ہیں کہ جب محرم ملے میں داخل ہوتو مجدحرام سے آغاز کرے اس صدیث کی وجہ بے جومروی ہے کہ آپ مُلَا تَیْنِا جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ مجدحرام میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے کہ مقصود تو بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور بیت اللہ مجدحرام میں ہے اور محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے خواہ وہ رات میں داخل ہو یا دن میں۔ اس لیے کہ بیتو شہر میں داخل ہونا ہے، لہذا بید اخلہ رات یا دن میں سے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿لا يضر ﴾ كونى حرج ندو سے گا۔

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطواف على الوضوء حديث رقم: ١٦٤١.

#### مكديس جاكرسب سے پہلے كرنے كاكام:

محرم کے لیے مکہ مرمہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ سیدھامبحد حرام جائے اور بیت اللہ کا دیدار کرے ، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محمر منگانی کے الوداع کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہی سید ھے مبحد حرام تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ نے وضوفر ماکر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، لہذا امتیوں کو بھی جا ہے کہ وہ طریقۂ نبوی کی اقتداء کریں اور مبحد حرام میں داخل ہونے سے ہی ابتداء کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا مقصد بیت اللہ کی زیارت اور اس کا دیدار ہے اور چوں کہ

### ر أن الهداية جلدا على المستخطرة الما المستخطرة الكام في عيان يم الم

سے اللہ مجد حرام ہی میں واقع ہے اس لیے بھی حاجی کوسب سے پہلے مجد حرام ہی کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر طواف کر کے اپنے دل کوسکون پہنچانا چاہیے، پھر باب السلام سے داخل ہونامتحب اور متحن ہے، کیوں کہ آپ مُلَا لِیَّا اِنْ اللہ اللہ مع دروازے سے مجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔

و لا یضوہ النے اس کا عاصل ہے ہے کہ محرم کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے واسطے ہمہ وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اور رات اور دن کے ہر جھے میں اسے مکہ اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ بیشہ میں دخول ہے اور شہر میں ہمہ وقت جانے اور داخل ہونے کی اجازت ہے اور بھی زیادہ جانے اور داخل ہونے کی اجازت ہوگی، نیادہ کرنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ رخصت اور چھوٹ ہے، اس لیے مکہ میں داخل ہونا رات یا دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اور ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی، دراصل حضرات صحابہ جورات میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے کو ناپند سمجھتے تھے وہ کس شرعی بنیاد پرنہیں تھا، بل کہ وہ معالمہ چوروں سے حفاظت کے پیش نظر تھا، مگر جب اللہ نے شہر مکہ کو مامون اور محفوظ بنا دیا تو اب ظاہر ہے کہ رات دن ہمہ وقت داخلے کی اجازت ہوگی۔

#### فائك:

قَالَ وَ إِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَ هَلَّلَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلِيَّهُا يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْبَيْتَ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدٌ وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَمُحَمَّدٌ وَاللّهُ عَالِمٌ اللّهِ عَالَمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَيْنُ فِي الْأَصْلِ لِمَشَاهِدِ الْحَجِّ شَيْئًا مِنَ الدَّعَوَاتِ، لِأَنَّ التَّوْقِيْتَ يَذُهَبُ بِالرِّقَّةِ، وَ إِنْ تَبَرَّكَ وَاللّهُ الْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنٌ.

تروج ملی: اور محرم جب بیت اللہ کو دیکھے تو تکمیر وہلیل کرے، حضرت ابن عمر مخاتین جب بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو بسم اللہ واللہ الكہ واللہ الكہ واللہ الكہ واللہ اللہ واللہ الكہ واللہ الكہ محمد راتین نے مشاہد ج كے ليے كوئى دعاء متعین نہیں كی ہے، كيوں كہ تعین دل كی نرمی كوختم كر دیتی ہے۔ اور اگر محرم نے منقول دعاؤں كے ساتھ تبرك حاصل كرايا تو يہ محدہ ہے۔

#### اللغات:

﴿عاين﴾ معاينه كرے، سامنے آئے۔ ﴿ هلل ﴾ كلمه طيب بڑھے۔

#### كعبة الله كوريكية وقت كاعمال:

فرماتے ہیں کہ محرم کو جاہیے کہ جیسے ہی بیت اللہ پرنگاہ پڑے فوراً اللہ اُکسراور لا الله اِلا الله کے اور اپنجسم وجان اور ظاہر و باطن ہرا یک سے خانۂ خداکی عظمت اور اس کے تقدی کا اظہار کرے، چناں چہ حضرت ابن عمر کے متعلق مروی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو بسم اللہ واللہ اکبو کہتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی رؤیت کے وقت تکبیر وہلیل کرنا

### ر جن البدایہ جلد سے میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کے بیان میں کے میں میں کے میں میں کے میں میں ک سخمن اور پیندیدہ ہے۔

و محمد لم یعین النج فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کود کھنے کے وقت دعا کیں کرنا اور اللہ کی حمد اور اس کی بوائی وبزرگ کے کلمات اواء کرنا مستحب ہے، لیکن اماکن جج کے لیے امام محمد ولیٹین ہے کوئی خاص دعا کیں منقول نہیں ہیں، بل کہ اسے انھوں نے ہر شخص کی صدقِ نیت اور اس کے اخلاص پر چھوڑ رکھا ہے کہ انسان خود بخو دکعبۃ اللہ کود کمھے کر وجد میں آجا تا ہے اور بے اختیار خدا کی برائی و بزرگی بیان کرنے لگتا ہے جس کا اثر براہ راست اس کے جسم وجان پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دعا کیں مقرر اور متعین کر دی برائی و بزرگی بیان کرنے لگتا ہے جس کا اثر براہ راست اس کے جسم وجان پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر دعا کیں مقرر اور متعین کر دی جا کیں تو اس سے رفت قلبی ختم ہوجاتی ہے اور استحضار کا کمال ناپید ہوجاتا ہے، اس لیے انھوں نے اماکن جج کے لیے دعاؤں کو متعین نہیں کیا ہے، تا ہم اس سلسلے کی بہت ہی دعا کیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے متعین نہیں کیا ہے، تا ہم اس سلسلے کی بہت ہی دعا کمیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے متعین نہیں کیا ہے، تا ہم اس سلسلے کی بہت ہی دعا کمیں منقول ہیں اور اگر کوئی بطور تبرک ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے ہم بہتر ہے۔

قَالَ ثُمَّ إِبْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاسُودِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ لِمَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ قَالَ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ قَالَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي السَّعَلامَ الْحَجَرِ، وَاسْتَلَمَهُ إِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِي مُسْلِمًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ عَلَيْهِ وَقَالَ ﴿ لِعُمْرَ مَا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ﴿ لِعُمْرَ مَا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُو اللّهُ وَهَلَلْ وَكُبُرُ، وَ لِلْأَنَّ الْإِسْتِلامَ اللّهُ وَكَبِرْ، وَ لِأَنَّ الْإِسْتِلَامَ اللّهُ وَالْتَحَرُّرُ عَنِ أَذَى الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ .

تروج کے از رہاتے ہیں کہ پھر جراسود سے شروع کرے اور اس کا استقبال کرے اور تکبیر وہلیل کرے، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ منافی مجد حرام میں داخل ہوئے اور جراسود سے آغاز فرماتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور تکبیر وہلیل کی۔ فرماتے ہیں کہ محرم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اس لیے کہ آپ منافی آئی آئی آئے نے فرمایا ہے کہ سات مقامات کے علاوہ میں ہاتھ نہ اٹھائیں جائیں اور ان میں سے استلام جمرکو بھی بیان کیا ہے۔ اور جراسود کا استلام کرے آگر دوسرے مسلمان کو ایذاء دیے بغیر ممکن ہو، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ منافی آئی آئی آئے نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم طاقت ور مرد ہو کم زور کو ایذاء دے سکتے ہواس لیے جمراسود پر لوگوں سے مزاہم مدوی ہے کہ آپ منافی کی خواسود پر لوگوں سے مزاہم نہ ہونا، اگر کشادگی ملے تو جمراسود کو بوسہ لے لین ورنہ تو اس کا استقبال کر کے تکمیر وہلیل کرلینا۔ اور اس لیے بھی کہ استلام سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

#### اللغاث:

﴿استقبل ﴾ آ منے سامنے آئے۔ ﴿أيدى ﴾ ہاتھ۔ ﴿مواطن ﴾ جَلَّهيں، مقامات۔ ﴿استلام ﴾ بوسہ ليئا۔ ﴿شفتين ﴾ دونوں ہونٹ۔ ﴿فرجة ﴾ گنجائش۔ ﴿تحرز ﴾ پربيز۔

# ر أن البداية جلدا على المحالة المحارجة المحارجة على المحارجة على المحارجة على المحارجة على المحارجة ال

#### تخريج

- اخرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن: ١٦٠٧.
  - 🛭 قد مر تخریجہ.
- اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب استلام الحجر، حديث رقم: ٢٩٤٥.
- اخرجه البيهقي في سنن الكبرى في كتاب الحج باب الاستلام في الزحام، حديث: ٩٢٦١.

#### طواف کی ابتداء کا مقام اور حجراسود کے استلام کا مسئلہ:

محرم کے لیے جج اور ابتدائے جج میں کیے جانے والے افعال وارکان کا بیان ہے جس کی ترتیب وتفصیل ہے ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والے کے لیے سب سے پہلا کام ہیہ ہے کہ وہ طواف کرے اور طواف کی ابتداء ججر اسود سے کرے اور جیسے ہی طواف کرنے کا ارادہ کرے تو ججر اسود کا استام یا استقبال کر کے تکبیر وہلیل کرے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے ، اس لیے کہ آپ مَن اُنٹینِ اُنٹینِ اُنٹینِ اُنٹینِ اُنٹینِ اُنٹینِ اُنٹین کا محم دیا ہے ان میں کہ آپ مَن اُنٹینِ اُنٹین کے موقع پر بھی رفع یدین کا محم دیا ہے ان میں استام جرکے وقت بھی رفع یدین کا تذکرہ ہے لہذا استلام جرکے وقت بھی رفع یدین ہوگا۔

واستلمه النع فرماتے ہیں کہ اصل تھم تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کا اڑدہام نہ ہواور کی کو تکلیف دیے بغیر ججر اسود کو منھ سے چومنا ممکن ہوتو محرم کو چاہیے کہ وہ منھ سے اس پھر کو چوہ اور اس کا بوسہ لے، لیکن اگر بھیٹر بھاڑ ہویا دوسرے کو تکلیف دیے بغیر تھیلی ممکن نہ ہوتو پھر اس صورت میں استلام کا تھم ہے، استلام کے معنیٰ ہیں ہاتھ یا بھیلی سے پھر کو پھونا اور مس کرنا، چناں چہ آپ مکا فران منظول ہے کہ آپ نے جراسود کی تقبیل کی یعنی اسے اپنے دہمن مبارک سے چوما اور اس پر اپنے دونوں ہونوں کو رکھا، اس طرح یہ بھی مروی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے حضرت عرق سے یوں فرمایا کہ بھائی تم بڑے بہا در اور طاقت ور مرد ہواس لیے جراسود کی تقبیل کے لیے لوگوں سے مزاحمت نہ کرنا ورنہ دو سروں کو تکلیف دے بیٹھو گے اور ایک سنت کی اوائیگی میں واجب کو ترک کردو گے، اس لیے کہ استلام ججرسنت ہے جب کہ مسلمان کو تکلیف نہ دینا واجب ہے، الہذا ادائے سنت کے لیے واجب کو تبیل جرکنا ورخد کے با جو نے بیٹونانے کا اندیشہ نہ ہوتو پھر تھر کر دور سے جراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر وہلیل کرتے ہوئے تینی اسے ہونٹ اور منھ سے بوسہ دینا، لیکن اگر ایذاء کا خدشہ ہوتو پھر دور سے جراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر وہلیل کرتے ہوئے تھی اسے ہونٹ اور منھ سے بوسہ دینا، لیکن اگر ایذاء کا خدشہ ہوتو پھر دور سے جراسود کا استقبال کر لینا اور تکبیر وہلیل کرتے ہوئے آگر بڑھ حانا۔

قَالَ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْئِ فِيْ يَدِهٖ كَالْعُرْجُوْنِ وَغَيْرِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهٖ وَاسْتَلْمَ الْأَرْكَانَ بِمَحْجَنِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَ هَلَلَ السَّكَرَمُ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهٖ وَاسْتَلْمَ الْأَرْكَانَ بِمَحْجَنِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَ هَلَلَ وَحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر حجرا سود کو کسی الی چیز ہے جھوناممکن ہو جواس کے ہاتھ میں ہوجیے شاخ وغیرہ پھراہے بوسہ دیدے

### ر أن الهداية جلد الكام ي من المن الكام ي على الكام في عيان يم على الكام في عيان يم على الكام في عيان يم على ال

تو وہ ایسا کر لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُنَّاثِیَّا نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی چھڑی سے ارکان کا استلام فر مایا اور اگر محرم ان چیزوں میں سے کسی چیز پر قاور نہ ہوتو حجر اسود کا استقبال کرے تکبیر وہلیل کرے اور اللّٰہ کی حمد بیان کرے اور آپ مُنَّاثِیُّا ہر درود جھیے۔

#### اللغات:

﴿عوجون ﴾ شاخ، چيرى، نيزهي لكڙي - ﴿محجن ﴾ خم دار ؤنذا، سنك \_

#### تخريج:

اخرجه البخارى في كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن، حديث: ١٦٠٧.

مسلم في كتاب الحج حديث ٢٥٣.

ابوداؤد في كتاب المناسك، حديث: ١٨٧٧.

#### ہاتھ کی چیزی وغیرہ سے جراسودکو چھونے کا حکم:

مسئلہ سے کہ اگر بھیٹر یا عذر کی وجہ سے کوئی فخص حجراسود کی تقبیل اوراس کا استلام نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی لکڑی وغیرہ لے کراس سے حجراسود کو چھوئے اور پھراس لکڑی کو چوم لے، کیوں کہ آپ منظق سے مردی ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اپنی حجرئی سے ارکان لینی رکن میمانی اور ججراسود کا بوسہ دیا اور چوں کہ بیٹمل کی اشواط میں ہوا تھا اسی لیے استعلم الار کان میں اُر کان کو بصیغۂ جمع بیان کیا گیا ہے۔

وان لم یستطع المنے فرماتے ہیں کہ اگر محرم ماقبل میں بیان کردہ کسی چیز پر قادر نہ ہوجی کہ چیڑی ہے بھی اسلام جمرنہ کر سکے تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ طواف کرتے وقت جب جمر اسود پر پنچے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر وہلیل کرے، اللہ کی حمر وثناء بیان کرے اور نبی اکرم مَثَافِیْزِم پر درود بھیجے۔ ادر اس شخص کا جمرِ اسود کو استقبال کرنا اس کے حق میں استلام کے درجے میں ہوجائے گا۔

قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ وَ قَدِ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّكَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَافَ سَبْعَةَ أَشُوَاطٍ، وَالْإِضْطِبَاعُ أَنْ يَجْعَلَ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْآيْمَنِ وَ يُلْقِيَةً عَلَى كَتِفِهِ الْآيْسَرِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ ۖ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھراپے دائیں طرف سے جو دروازے سے متصل ہوشروع کرے اس حال میں کہ اپنی چا در کا اضطباع کر چکا ہو لہذا ہیت اللہ کے سات چکر لگائے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مُنَا اللّٰهِ کُلِی اسلام کیا پھراپی دائیں جانب دروازے سے متصل طرف سے طواف شروع کیا اور سات پھیرے طواف کیا۔ اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی چا در کو اپنی دائیں بغل سے نکال کراہے اپنے بائیں کندھے پر ڈال لے ، اضطباع سنت ہے اور رسول اللّٰہ مُنَا اللّٰہُ کُلِی ہے منقول ہے۔

## ر آن الهداية جلدا ي المحالة المحالة على المحالة على المحام في كيان من المحام في كيان من المحام في كيان من المح

#### اللغاث:

﴿إبط﴾ بغل \_ ﴿ يُلقَى ﴾ وُال د \_\_\_

#### تخريج:

- اخرجہ مسلم فی کتاب الحج باب استلام الحجر، حدیث: ۲۵٤.
- و اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك باب الاضطباع في الطواف، حديث: ١٨٨٤.

#### طواف كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ مجرم جب طواف کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے یعنی جمرا سود کی دائیں طرف کا جو حصہ باب بیت اللہ سے متصل ہے اس حصے کی طرف سے طواف کرنا شروع کرے، کیوں کہ آپ مُٹَا اِنْ اِسْ سے اس طرح منقول ہے اور بہی طریقہ مسنون ہے اور اضطباع یہ ہے کہ محرم اپنی جادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے کیوں کہ اس طرح سرکار دوعالم مُٹانِیْ اِسْ کیا تھا۔

قَالَ وَ يَجْعَلُ طَوَافَةً مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيْمِ وَ هُوَ إِسْمٌ لِمَوْضِعِ فِيْهِ الْمِيْزَابُ، يُسَمَّى بِهِ لِأَنَّهُ حُطِمَ مِنَ الْبَيْتِ، أَيُ كُسِرَ، وَ سُمِّيَ حَجَرًا لِأَنَّهُ حُجِرَ مِنْهُ أَيُ مُنِعَ وَهُوَ مِنَ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيْكَا كُسِرَ، وَ سُمِّيَ حَجَرًا لِأَنَّهُ حُجِرَ مِنْهُ أَيُ مُنِعَ وَهُو مِنَ الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ عَلِيْكَا فَوْ وَمِنَ الْبَيْتِ لِلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُونُونَ وَرَائِهِ حَتَى لَوْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُولُونَ وَرَائِهِ حَتَى لَوْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْبَيْتِ لَا يَجُولُونَ وَرَائِهِ حَتَى لَوْ وَيَا لَكُونَ وَرَاءَهُ وَاللَّوَافِ فَلَا يَتَأَدِّى بِمَا لِكَالِمُ وَالْمُوافِ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ .

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ حطیم کے پیچھے سے طواف کر ہے اور حطیم اس جگہ کا نام ہے جس میں میزاب ہے، اس کا نام اس لیے حطیم رکھا گیا کہ اسے بیت اللہ سے جمور یعنی ممنوع ہے، حالاں کہ رکھا گیا کہ اسے بیت اللہ سے حطم یعنی توڑا گیا ہے اور اسے جمر بھی کہتے ہیں، کیوں کہ وہ بیت اللہ سے مجور یعنی ممنوع ہے، حالاں کہ وہ بیت اللہ میں سے ہے، اس اللہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ مخالفیٰ کی حدیث میں آپ مُنافِیْنِ نے فرمایا ہے کہ حطیم بیت اللہ میں داخل ہو گیا لیے اس کے پیچھے سے طواف کیا جائے یہاں تک کہ اگر طواف کرنے والاحظیم اور بیت اللہ کے درمیان واقع کشادگی میں داخل ہو گیا تو جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ استقبال قبلہ کی فرضیت تو جائز نہیں ہوگی، کیوں کہ استقبال قبلہ کی فرضیت نص کتاب سے ثابت ہو۔ اور طواف میں احتیاط یہ ہے کہ طواف حطیم کے پیچھے سے ہو۔

#### اللّغات:

## ر آن البدايه جدا ير المان يوسي ١٤٦ المان ي المان ي يون ين ي

#### نخريج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب صدر الكعبه و بابها حديث رقم: ٤٠٥.

بخارى في كتاب الحج باب رقم: ٤٢.

#### طواف مین خطیم کوشامل کرنے کا تھم:

اس عبارت میں طواف کرنے والے کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حطیم کے باہراوراس کے پیچھے سے طواف کرے تا کہ حطیم کا بھی طواف ہوجائے ، اس لیے کہ حطیم بیت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے اور قرآن کریم نے ولیظو فو ا بالبیت العتیق سے پورے بیت اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا حطیم کا بھی طواف ضروری ہے، حطیم کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فر ماتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے اور اس کو دووجہوں سے حطیم کہا جاتا ہے (۱) یہ طلم سے ماخوذ ہوئے جس کے معنی ہیں توڑنا، چوں کہ شرکین مکہ نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرتے وقت خربے کی کی کی وجہ سے اس جھے کو توڑ کر بیت اللہ سے الگ کر دیا تھا اور اسے تعمیر نو میں شامل نہیں کیا تھا اس لیے اس کو حطیم کہا جاتا ہے (۲) دوسری وجہ یہ کہ طلم جرکے معنی میں ہے اور جربمعنی مجور ہے یعنی وہ چیز جو ممنوع ہواور حطیم کو بھی بنانے اور بیت اللہ کے ساتھ تعمیر میں شامل کرنے کی ممانعت مروی ہے اس لیے اس وجہ سے بھی اس کو حطیم کہا جاتا ہے۔

حطیم کے بیت اللہ میں شامل اور داخل ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے بوضیمین میں حضرت عاکثہ صدیقہ کے حوالے ہم موی ہے، صاحب بنایہ نے اس حدیث کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے قالت سالٹ وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن البیت ھو، قال نعم، قالت فما بالھم لا یدخلونہ فی البیت، قالت إن قومك قصرت بھم النفقة، قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤوا، لأن قومك حدیث عهد بكفو و اخاف أن تذكرہ قلو بھم لنظرت أن أدخل المحجو فی البیت و الزق بابه بالأرض حضرت عاکثہ بالتی فرماتی ہیں کہ میں نے آپ من منظرت أن أدخل المحجو فی البیت و الزق بابه بالأرض حضرت عاکثہ بالتی اللہ کا حصہ ہے، انھول نے بھر پوچھا کہ تب لوگ اسے بیت اللہ میں کیون نہیں شامل کر لیتے، آپ بالی اللہ علیہ وقت تماری قوم کا سرما ہم پڑگیا تھا اس لیے انھول نے انھول نے بھر پوچھا کہ بناء کعبہ کے وقت تماری قوم کا سرما ہم پڑگیا مقال اللہ علیہ داخل ہونے دیں اور جے چاہیں اس من نا اللہ علی داخل ہونے دیں اور جے چاہیں اس میں نہ داخل ہونے دیں، اس لیے کہ تھاری قوم کا زمانہ کفر یہ ہے تا کہ جے چاہیں بیت اللہ علی داخل ہونے دیں اور جے چاہیں اس میں نہ داخل ہونے دیں، اس لیے کہ تھاری قوم کا زمانہ کفر یہ ہے تا دیت اللہ علی داخل ہونے دیں، اس لیے کہ تھاری قوم کا زمانہ کو رہا تو ایسا ضرور کروں گا، لیکن اس سال آپ کا وصال ہوگیا اور ضمیم کو بیت اللہ میں شامل کر کے اس کے دروازے کو زمین ہے مصل کردینا (بنایہ اللہ کا بال آپ کا وصال ہوگیا اور خطیم ہو بیت اللہ سے باہری رہ گیا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ چوں کہ بہت زیادہ مضغولیت کا تھا، اس لیے ان حضرات عاکش مین خلول کو بی خاص کو دیت اللہ میں شامل کردیا، کین ان کہ شرات خلید منظولیت کا تھا، اس کے بعد خلفائے کا س کی نگھیر کرائی اور منظم کو بیت اللہ میں شامل کردیا، کین ان کی میات دیا در منظم کو بیت اللہ میں شامل کردیا، کین ان کین ان کی خاص کردیا کو بیت اللہ میں شامل کردیا، کین ان کی کا تھا، اس کی بعد دیت کی بعد دیت من تو بیت اللہ دیا، کین ان کی کا تھا، اس کی بعد دیت کی بعد دیت کی تو بیت اللہ دیا کین ان کی کا تھا، اس کی بعد دیت کی دیا دیا میک کی تو بیت اللہ دیا کین ان کی کا تھا، اس کی کا تھا، اس کے بعد دیت اللہ دیا کین ان کی تو بیت اللہ دیا کین اللہ دیا کین ان کی تو کیا تھا کہ کی دیت اللہ میں کی کی کی تور کی کی دیت کیا تھا کی تورک ک

جب جباح بن یوسف برسرافتد ار ہوا تو اس نے بیت اللہ کوشہید کرے کفار قریش کے طرز پر بنوایا اور حطیم کو بیت اللہ سے خارج کردیا، پھرعبای دور حکومت میں ہارون رشید نے حطیم کو بیت اللہ میں شامل اور داخل کرنا چاہا لیکن اس دور کے علاء نے اسے اس کام سے روک دیا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر آج ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تو شاہان دنیا بیت اللہ کو محلونا بنادیں گے اور ہر بادشاہ اپنی چاہت کے مطابق اسے بنانے اور تقمیر کرنے میں لگارہے گا اس لیے بیت اللہ کی موجودہ تقمیر ججاج بن یوسف کے زمانے کی تقمیر ہے اور مجد حرام میں تو بے شار تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس کے بعد سے بیت اللہ میں کوئی تقمیری تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس پوری تفصیل سے بیت اللہ میں کوئی تقمیر کر سامنے آگئ کہ حطیم کا بھی ہے اور بیت اللہ کا ہے وہی تھم حطیم کا بھی جوار بیت اللہ کا ایک حصہ ہے لہذا جو تھم بیت اللہ کا ہے وہی تھم حطیم کا بھی طواف کیا جائے گا۔

الا آنه النع یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب حظیم بیت اللہ کا ایک جزء ہے اور جو تھم
بیت اللہ کا ہے وہی حظیم کا بھی ہے تو جس طرح بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنا درست ہے ای طرح حظیم کی طرف رخ کر کے بماز پڑھنا درست ہونا چاہیے، حالاں کہ ایہ نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص صرف حظیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو
اس کی نماز بڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تمان میں نماز بڑھنے کا تحقیق لیعنی قرآن کی اس آیت فوٹوا و جو ھکم شطرہ سے ثابت ہے اور حظیم کا جزو کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو وہ خبرواحد کے ذریعے ٹابت شدہ چیز سے کیے اداء ہوسکتی ہے، اس کے برخلاف طواف میں احتیاط کا تو اس ہے کہ حظیم کو بھی شامل کرلیا جائے تا کہ پورے بیت اللہ کا طواف واقع ہوجائے۔

قَالَ وَ يَرْمِلُ فِي النَّلَاثِ الْأُولِ مِنَ الْأَشُواطِ، وَالرَّمْلُ أَنْ يَهُزَّ فِي مَشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوْا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَغُوبَ، ثُمَّ الصَّفَيْنِ وَ ذَٰلِكَ مَعَ الْإِضْطِبَاعِ، وَ كَانَ سَبَبُهُ إِظْهَارَ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِيْنَ حِيْنَ قَالُوْا أَضْنَاهُمُ حُمَّى يَغُوبَ، ثُمَّ الصَّلَامُ وَبَعْدَةً.

ترجیم نے: فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والا پہلے تینوں پھیروں میں رال کرے، اور رال یہ ہے کہ وہ رفتار میں اپنے دونوں کندھوں کو ہلائے جیسے لڑنے والا دوسفوں کے درمیان اکڑتا ہوا چاتا ہے اور یہ اضطباع کے ساتھ ہو۔ اور رال کا سبب مشرکین کے ساتھ طافت کا اظہار تھا جب انھوں نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کرڈ الا، پھر سبب ختم ہونے کے بعد بھی بی تھم باقی رہا، اور نی اکرم مَنْ اللّٰیُونِ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی باقی رہا۔

#### اللغاث:

﴿ يومل ﴾ اكركر چلے۔ ﴿ اشواط ﴾ واحد شوط؛ بھيرا، چكر۔ ﴿ يهز ﴾ حركت دے، ہلائے۔ ﴿ كتف ﴾ كاندھا۔ ﴿ مبارز ﴾ بہلوان، لرنے كى وقوت دينے والا۔ ﴿ ينبختر ﴾ اكرتا ہے، ناز سے چاتا ہے۔ ﴿ جلد ﴾ قوت، طاقت۔ ﴿ اصناهم ﴾ ان كوكروركرديا۔ ﴿ حمتى ﴾ بخار۔ ﴿ يشرب ﴾ مديندمنوره۔

## ر آن البداية جلد الكام يحت المحالية الكام في كيان ين الم

#### يہلے تين چيرول ميں رال كرنے كابيان:

جانبازلزاکوکی طرح دونوں بازوکھول کر اگر کر اور سینہ تان کر چلنے کا نام رمل ہے اور طواف کے پہلے بین چکروں اور پھیروں میں رمل کرنامسنون ہے اور اس کی مشروعیت کا سبب یہ ہوا کہ جب سلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور کفار وشرکین تین دن کے لیے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ شکا ٹینے کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کے دوران مشرکین نے بعض مسلمانوں کا استہزاء کیا اور یہ کہنے گئے کہ اصناهم حمی یہوب مدینے کے بخار نے آئھیں خوف ونا تواں بنا دیا ہے، جب یہ بات آپ شکا ٹینے کے کانوں تک پہنچی تو آپ مو منانہ قوت کے اظہار کی غرض سے رمل کرنے گئے اور آپ کو دیکھ کر حضرات صحابہ نے بھی رمل کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کے دلوں سے مسلمانوں کی کم زوری اور ان کی ضیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ فتح مکہ کے بعد اگر چہرمل کا سبب ختم ہوگیا، لیکن پھر بھی آپ شکا ٹینے کے الوداع کے موقع پر اور ان کی ضیفی کا احساس ختم ہوگیا۔ فتح مکہ اور یہ ممل جاری وساری رہا اور رہتی دنیا تک طواف کرنے والوں کے حق میں مسنون قراریا گیا۔

قَالَ وَ يَمُشِيْ فِي الْبَاقِيِ عَلَى هَيْئَتِهِ، عَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ رَوَاةُ نُسُكِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّمْلُ مِنَ الْحَجَرِ. هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ رَمَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

**تر جملہ:** فرماتے ہیں کہ بقیہ اشواط میں طواف کرنے والا اپنی ہیئت پر چلے،اسی پر آپ مُنَائِیَّا کے افعال حج کے راویوں نے اتفاق کیا ہے اور رمل حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ہوگا یہی آپ مَنافِیْزِ کے رمل سے منقول ہے۔

#### تخريج:

- اخرجه بخارى فى كتاب الحج باب ما جاء فى السعى حديث رقم: ١٦٤٤.
   مسلم فى كتاب الحج، باب استحباب الرمل فى الطواف، حديث رقم: ٢٣٢.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب الرمل، حديث رقم: ٢٣٣.

#### آ خرى جار چكرول ميسطواف كى بيئت كابيان:

عبارت توبالکل واضح ہے کہ را صرف پہلے تین شوط میں ہوگا اور بنتیہ پاروں شوط میں طواف کرنے والا اپنی عام ہیئت کے مطابق سکون ووقار کے ساتھ چلے گا، کیوں کہ آپ سکا ٹیٹی اسے حقنے سحابہ نے آپ کے افعال جج کو بیان کیا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ را صرف پہلے تین شوط میں ہی ہوگا، اور یہ را حجر اسود سے شروع ہوکر حجر اسود ہی پرختم ہوگا، کیوں کہ آپ سکا ٹیٹی کے سے بھی من المحجر الله المحجر ولی را کرنا منقول ہے، لہذا امت کے لیے بھی وہی معمول ہوگا۔

فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمُلِ قَامَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ، لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيْمَهُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ، بِخِلَافِ الْإِسْتِقَالِ بَدَلٌ لَهُ.

### ر آن البداية جدر اعام في سيان ين الم

ترجملہ: پھر اگر رال میں لوگ اس سے مزاحمت کریں تو تھہر جائے اور جب راہ پائے تب رال کرے، کیوں کہ رال کا کوئی بدل نہیں ہے، لہذا وہ تھہرا رہے تا کہ سنت کے مطابق طواف اداء کر سکے۔ برخلاف انتلام کے، اس لیے کہ استقبال اس کا بدل ہے۔ سید ہے۔

#### اللغاث:

﴿ زحم ﴾ ركاوث ۋاليس، جوم كريں۔ ﴿ مسلك ﴾ چلنے كى جگه، راسته۔

#### رال كرفي من د شوارى موتو رك جان كاعكم:

فرماتے ہیں کہ اگر طواف میں لوگوں کی بھیٹر ہواور اڑد ہام کی وجہ سے رال کرناممکن نہ ہوتو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ طواف کرنے والا رک جائے اور جب رال کرنے کے لیے جگہ پائے تبھی رال کرکے طواف کرے، اس لیے کہ رال کرنا مسنون ہے اور رال کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، لہذا سنت کے مطابق طواف کرنے کے لیے تھم جائے اور جب کشادگی ہوتب رال کے ساتھ طواف کرے اور بدون رال ناقص طواف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے برخلاف استلام کا مسئلہ ہے تو چوں کہ استقبال اس کا نائب اور بدل ہے، اس لیے اگر بھیٹر کی وجہ سے استلام ممکن نہ ہوتو استقبال سے کام چلالیا جائے۔

قَالَ وَ يَسْتَلِمُ الْجَحَرَ كُلَّمَا مَرَّ إِنِ اسْتَطَاعَ، لِأَنَّ أَشُواطَ الطَّوَافِ كَرَكْعَاتِ الصَّلَاةِ فَكَمَا بَفُتَتِحُ كُلَّ رَكُعَةٍ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ عَلَى مَا ذَكُوْنَا وَ بِالتَّكْبِيْرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتَلَامِ الْحَجَرِ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَ كَبَرَ هُمَا فَإِنَّ النَّبِيَّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَ لَا يَسْتَلِمُ عَيْرَهُمَا. وَ يَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْإِسْتِلَامِ يَغْنِي اسْتِلَامَ الْحَجَرِ.

ترفیجی اوراگر استطاعت ہوتو جب بھی گذر ہے جراسود کو چوہے ، اس لیے کہ طواف کے بھیرے نماز کی رکعتوں کی طرح ہیں للبذا جس طرح ہر رکعت تکبیر کے ساتھ شروع کیا جائے اوراگر استلام کی البذا جس طرح ہر رکعت تکبیر کے ساتھ شروع کیا جائے اوراگر استلام کی استطاعت نہ ہوتو استقبالی جحر کرے اور تکبیر وہلیل کرے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور رکن بمانی کا بھی استلام کرے اور ظاہر الرواب کے مطابق ایسا کرنا بہتر ہے اورامام محمد والشیل سے مروی ہے کہ سنت ہے۔ اوران دونوں کے علاوہ کا استلام نہ کرے ، اس لیے کہ آپ مگر ایسال کی علاوہ کا استلام نہیں کرتے تھے۔ اور استلام بعنی استلام مجر پر طواف ختم کرے۔ میں مثالی بھی استلام کرتے تھے اور ان کے علاوہ کا استلام نہیں کرتے تھے۔ اور استلام بعنی استلام کم پر برطواف ختم کرے۔ بعد قب

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب استلام الركنين اليمانين، حديث رقم: ٧٤٢، ٣٤٣.

#### دوران طواف كعبة الله كونون كو چومنے كا بيان:

مسکدیہ ہے کہ اگر طواف کرنے والے کو قدرت اور استطاعت میسر ہوتو اسے جاہیے کہ طواف کرتے ہوئے حجراسود کے پاس سے جب بھی گذرے اس کا بوسہ لے لے ، کیول کہ اشواط طواف رکعات صلاۃ کے درجے میں ہیں لہذا جس طرح نماز کی ہر ر کعت تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اس طرح طواف کا ہر شوط بھی حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جائے ، اور اگر استلام اور بوسہ لیناممکن نہ ہوتو تکبیر وہلیل کرتے ہوئے حجر اسود کا استقبال کرکے گذر جانا کافی ہے، کیوں کہ اگر عدم استطاعت کے باوجود بھیڑ میں کوئی شخص استلام حجرکی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے گا جو درست نہیں ہے۔

ویستلم الو کن النع فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو جا ہیے کہ استلام حجر کے ساتھ ساتھ رکن بیانی کا بھی بوسہ لے اور ظاہر الروایہ کے مطابق اس کا بوسہ لیناحسن اور بہتر ہے، امام محمد رایشلیئے سے مروی ہے کہ رکن بیانی کا استلام کرنا سنت ہے۔

و لا یستلم المح فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کو چاہیے کہ حجرا سود اور رکن یمانی کے علاوہ رکن شامی یا رکن عراق کا استلام نہ کرے، کیوں کہ آپ سُلُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اور حجرا سود کا استلام کیا اور ان کے علاوہ رکن شامی وغیرہ کا استلام نہیں کیا، اور احکام شریعت کا مدار چوں کہ نقل پر ہے، اس لیے صاحب شریعت سے جتنا منقول ہے اس پیمل کرنا مطلوب ہے۔ اور جب طواف کرنے والا طواف کو ختم کرے تو اسے جا ہے کہ استلام حجر پر طواف کو ختم کرے، اس لیے کہ آپ سُلُ اِنْ اِنْ اِن اُورائ کے جہ الوداع کے موقع پر استلام حجر ہی پر اپنا طواف ختم فرمایا تھا۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامِ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْعُرْبِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أَسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْأَمْرُ لِلْعُرُبِ.

تروج علی: فرماتے ہیں کہ پھرمقام ابراہیم کے پاس آکر دورکعت نماز پڑھے یا مسجدِ حرام میں جہاں جگہ میسر ہو (وہاں پڑھ لے) اور یہ ہمارے نزدیک واجب ہے، امام شافعی پرلیٹھیا؛ فرماتے ہیں کہ بیسنت ہے، اس لیے کہ دلیلِ وجوب معدوم ہے۔ ہماری دلیل آپ نگاٹیٹیم کا بیارشادگرامی ہے کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

#### اللّغات:

﴿مقام ﴾ مقام ابرائيم - ﴿طائف ﴾ طواف كرنے والا - ﴿أسبوع ﴾ سات چكر، ہفته، سات كے عدد والى ہر چيز -

### تخريج

• قلت غريب بهذا اللفظو اخرج مسلم في كتاب الحج باب استحباب الرمل بمعناه حديث رقم: ٢٣١. طواف كي دوركعتول كابيان:

مسکدیہ ہے کہ طواف کرنے والا جب ایک طواف مکمل کرلے تو اسے چاہیے کہ مقام ابراہیم پر آکر دورکعت نماز پڑھے اور اگر مقام ابراہیم سے پاس جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہال کہیں بھی جگہ ملے نماز پڑھ لے، اور بید دورکعت نماز پڑھنا ہمارے یہال واجب ہونے کے لیاں واجب ہونے کے لیے واجب ہونے کے لیے نماز میں موگا، ہال مسنون ہے، ان کی دلیل بیہ ہوگہ کی ضرورت ہے اور طواف کی دورکعتوں کے وجوب پرکوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بیواجب تو نہیں ہوگی، ہال مسنون نص صرح کی ضرورت ہے اور طواف کی دورکعتوں کے وجوب پرکوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بیواجب تو نہیں ہوگی، ہال مسنون

### ر أن البعابية جلدا عن المستخصر الما يقي على الكام في كه بيان يم الم

ضرور ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ مُلَّا اَلْمِیْ آنے فرمایا کہ ولیصل الطائف لکل اسبوع رکعتین کہ طواف کرنے والا ہرسات چکر پر دورکعت پڑھے، اس حدیث سے وجدات دلال بایں معنی کہ آپ نے ولیصل کے ذریعہ صیغہ امر کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے رکعتی الطواف واجب ہے، اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے واتحدوا من مقام ابراہیم پرنماز پڑھنے کا وجوبی حکم دیا ہے، اس سے بھی مقام ابراہیم نے باس دورکعت نماز پڑھنے کا وجوبی حکم دیا ہے، اس سے بھی مقام ابراہیم کے باس دورکعت نماز پڑھنے کا وجوب ثابت ہور ہا ہے۔ (بنایہ ۲۵/۲)

ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ لَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعُدَهُ سَعْيِ يَعُوْدُ إِلَى الْحَجَرِ، لِأَنَّ الطَّوَافَ كَمَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِالْإِسْتِلَامِ فَكَذَا السَّعْيُ يَفْتَتِحُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَعْدَهُ سَعْيٌ.

ترجی کہ آپ گار جراسود کی طرف لوٹ کر اس کا بوسہ لے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُنْ اَنْ اِنْ اُلْمَانِ اِللّٰہِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلّٰلِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّ

#### تخريج:

• اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي والله عليه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي والله المام مسلم في ١٤٧.

#### طواف کے بعد دوبارہ جراسود کے استام کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ طواف اور نماز طواف کے بعد اگر سعی کرنے کا ارادہ ہوتو نماز سے فراغت کے بعد واپس حجراسود کے پاس جاکراہے بوسہ دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ مگاٹیڈ کا سے نماز طواف کے بعد واپس آ کر حجراسود کو بوسہ دینا ثابت ہے، لہذا امتی کے قت میں بھی یے ممل سنت اور باعث سعادت ہوگا۔

صاحب ہدایہ ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ طواف جس کے بعد سعی ہاس میں ججراسود کی طرف عود ہوگا اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے بعد عود بھی نہیں ہوگا،عود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استلام ججر کے ساتھ طواف کی ابتداء ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوجائے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ التَّحِيَّةِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَ قَالَ مَالِكُ رَمَ النَّكَيْةُ وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَ قَالَ مَالِكُ رَمَ النَّكَيْةِ وَهُوَ سُنَّةٌ وَالْجَبُ بِالطَّوَافِ، وَالْأَمَرُ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ، وَالْأَمَرُ النَّهُ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ، وَالْأَمَرُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ، وَالْأَمَرُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

## ر آن البدلية جلد الله المستخصر الما المستخصر الكام في كيان على الما المستخصر الكام في كيان على الما

الْإِسْتِحْبَابِ، وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِإِنْعِدَامِ الْقُدُوْمِ فِي حَقِّهِمْ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ یہ طواف قد وم ہے اور اس کو طواف التحیہ بھی کہتے ہیں اور وہ سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک رائٹھا فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، امام مالک رائٹھا فرماتے ہیں کہ واجب ہیں کے ذریعے اس کا تحیہ کرے۔ ہماری دیا تھے ہیں کہ واجب ہے اس کا تحیہ کرے۔ ہماری دیاں یہ ہوگیا دیاں تھا تھیں کہ نے طواف کرنے کا تھم دیا ہے اور امر مطلق تحرار کا تقاضانہیں کرتا۔ اور بالا تفاق طواف زیارت متعین ہوگیا ہے۔ اور ام مطلق تحرار کا نام طواف تحیہ رکھا ہے اور وہ استخباب کی دلیل ہے۔ اور مکہ والوں پرطواف قد وم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں قد وم معدوم ہے۔

#### اللغات:

﴿قدوم ﴾ تشريف آورى ، آنا ﴿ تحيه ﴾ اظهارادب

#### تخريج:

قال الزيلعى غريب جدًا لم أجده.

#### طواف قدوم کا بیان اور شری حیثیت:

مسئلہ یہ ہے کہ آفاقی لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ پنج کرطواف قد وم کرنا مسنون ہے، طواف قد وم کا دوسرا نام طواف تحیہ اور تیسرا نام طواف لیے علیہ اللہ میں آنے اور اس سے شرف بقاء حاصل کرنے کے لیے طواف کرنا ہمارے یہاں سنت ہے واجب نہیں ہے، امام مالک ولیٹھٹے فرماتے ہیں کہ طواف قد وم واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے من أتحی البیت فلیحیه بالطواف، اور وجرات دلال اس طرح ہے کہ اس میں فلیحیه صیغهٔ امر کے ساتھ طواف قد وم کا تکم دیا گیا ہے اس لیے وہ واجب ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی ولیطوفو ا بالبیت المعنیق کے فر مان سے طواف کا تھم دیا ہے اور اس آیت ہیں ولیطوفو ا امر مطلق ہے اور امر مطلق سے تکرار نہیں ثابت ہوتا۔ اویہ بات طے ہے کہ شریعت نے اس امر سے طواف زیارت مراد لے کراسے فرض اور واجب قرار دیا ہے اور امر کے موجب پر ایک مرتبہ عمل ہو چکا ہے، اب اگر ہم طواف قد وم کو بھی واجب قرار دیں گے تو ایک ہی امر سے دوچیز دل کا وجوب لازم آئے گا جو امر مطلق کے موجب کے منافی ہے، اس لیے اس سے بچتے ہوئے طواف قد وم کوسنت قرار دیں گے اور اس پر وجوب کا عنوان نہیں لگا ئیں گے۔

و فیما رواہ المنے یہاں سے امام مالک روائی ٹیٹ کردہ صدیث کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ مُلُائیکُوُ نے اس حدیث میں طوانب قدوم کوطواف تحیہ کہا ہے اور یہ اس کے مندوب اور مستحب ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہ تحیہ اس کام کو کہتے ہیں جوعلی سبیل الترع کیا جائے اور ظاہر ہے کہ مندوب اور ستحب کام ہی علی سبیل الترع کیا جاتا ہے، واجب تو اسقاط ذمہ کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا طواف قدوم واجب نہیں ہوگا ، بل کہ سنت ہوگا۔

ولیس علی النع فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے طواف قدوم کا وجود ہی نہیں ہے، ندتو علی سبیل التمرع اور ندہی علی سبیل

الوجوب، کیوں کہ بیطواف انھی لوگوں کے لیے مسنون ہے جن کے حق میں قدوم تقق ہے اور اہل مکہ کے حق میں چوں کہ قدوم تقق نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس لیے بیطواف بھی مشروع یا مسنون نہیں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَ يُكَبِّرُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَدْعُو الله لِحَاجَتِهِ لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَامُ صَعِدَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو الله، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّمُونِ عَلَى الدُّعَاءِ تَقْوِيْبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي الْبَيْتِ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو الله، وَ لِأَنَّ الثَّنَاءَ وَالصَّلَاةَ يُقَدِّمِ مِنَ الدُّعَاءِ تَقْوِيْبًا إِلَى الْإِجَابَةِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ هُوَ عَيْرِهِ مِنَ الدَّعُواتِ، وَالرَّفُعُ سَنَّةُ الدُّعَاءِ، وَ إِنَّمَا يَصْعَدُ بِقَدْرِ مَا يَصِيْرُ الْبَيْتُ بِمَرْأَى مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالسَّعُودِ، وَ يَخُورُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ، وَ إِنَّمَا خَرَجَ النَّيِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودُ وَهُ وَهُو الَّذِي يُسَمَّى بَابِ الصَّفَا، لِأَنَّةُ كَانَ أَقْرَبَ الْأَبُوابِ إِلَى الصَّفَا، لَا اللهُ مُنَا عَلَى السَّفَا، لَا اللهُ مُنْ أَي مَنْ بَابِ مَا عَلَى السَّفَا، لَا اللهُ سُنَّةُ مُنْ اللهُ مُنْ أَيْ مُنْ اللهُ مُولَا الذِي يُسَمَّى بَابِ الصَّفَا، لَا الْمَافَا، لَا اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ

تروج کے: فرماتے ہیں کہ پھر محرم صفاء کی طرف نکل کراس پر چڑھ جائے اور استقبال قبلہ کر کے تئمیر وہلیل کرے، نی پاک مُنَافِیْدِ اُپ ورود بھیج، اپ ودنوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعاء کرے، اس لیے کہ مروی ہے کہ نی اکرم مُنافِیْدِ اُصفاء پر چڑھے یہاں تک کہ جب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو قبلہ رو کھڑے ہوکر اللہ سے دعاء کرنے گئے، اور اس لیے کہ دعاء کو قبولیت سے قریب کرنے کے لیے ثاء اور درود دونوں دعاء پر مقدم کیے جا ئیس گے، جبیا کہ دوسری دعاؤں میں ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھانا دعاء کی سنت ہے۔ اور صفا پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوجائے، اس لیے کہ صعود سے استقبال ہی مقصود ہے۔ اور جس درواز ہم مناء کی طرف نگلے۔ اور آپ مُنافِق آب بن مخروم سے نگلے تھے جس کو باب الصفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس درواز وہ تمام درواز وں سے صفاء سے زیادہ قریب ہے، نہ اس لیے کہ وہ سنت ہے۔

#### اللغاث:

﴿يصعد ﴾ پڑھے۔ ﴿تقريب ﴾ قريب كرنا۔ ﴿مرأى ﴾ مدنكاه۔

#### تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجه النسائي في سنن الكبرى جلد نمبر ٢ باب رقم ٤١٠ حديث رقم: ٣٩٨٥.

#### سعی کی ابتداء کا طریقه:

فرماتے ہیں کہ محرم جب طواف قدوم سے فارغ ہوجائے تو اسے چاہیے کہ اب صفاء اور مروہ کا رخ کرے اور صفاء پہاڑ پر جاکر چڑھ جائے ، اوپر جاکر قبلہ رو ہواور تکبیر وہلیل کرتا ہوا نبی اکرم مُٹائٹٹٹٹ پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے اپنی ضروریات کی دعاء او، درخواست کرے اور ریدہ عاء ہاتھ اٹھا کرکرے کیوں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے اور دفع یدین فی اللہ عاء ، دعاء کی سنت ہے

### ر أن البداية جلد الله المحالة الله المحالة الكام في يان ين إلى

ان امور وافعال کی دلیل میہ ہے کہ ہمارے آقا ومولاحضرت محد مُلْاَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰلِلْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

قَالَ ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحُوَ الْمَرُوةِ وَ يَمْشِي عَلَى هَيْنَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ الْوَادِي يَسْعَى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْآخْضَرَيْنِ سَعْيًا ثُمَّ يَمْشِي عَلَى هَيْنَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرُوةَ وَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيُ ٥ ثُمَّ يَمْشِي عَلَى هَيْنَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرُوةَ وَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَ يَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِي ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَ جَعَلَ يَمْشِي نَحُو الْمَرُوةِ وَسَعلى فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا خَوَجَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي مَثْلَى مَثْلِى اللهَ وَهِ وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَ هَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر مروہ کی طرف اتر کراپی ہیئت پر چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخصرین کے درمیان سعی
کرے پھراپی ہیئت پر چلے یہاں تک کہ مروہ آکراس پر چڑھ جائے اور جیبا صفاء پر کیا تھا اس پر بھی کرے۔اس لیے کہ آپ تُلَاثِیْکُم
کے متعلق مروی ہے کہ آپ صفاء سے اتر کر مروہ کی طرف چلے تھے اور بطن وادی میں آپ نے سعی فرمائی تھی ، یہاں تک کہ جب آپ
بطن وادی سے نکلے تو پھر چلے یہاں تک کہ مروہ پر چڑھ گئے اور آپ نے صفاء اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے تھے اور یہ ایک
( مکمل ) شوط ہے۔

#### اللغات:

وننحط اترے وميل كرى واخضر كرر ويسعى وورار

#### تخريع:

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْهَا ، حديث رقم: ١٤٧.

### ر ان الهداية جلدا على المحالية الكام في كيان على المحالية الكام في كيان على المحالية الكام في كيان على المحالية

#### سعی کے درمیان میں دوڑنے کا مسکد:

مسکہ یہ ہے کہ جب محرم صفاء پر دعاء وغیرہ سے فارغ ہوجائے تو اس سے اتر جائے اور اتر کرسکون ووقار کے ساتھ چلے اور جب بطن وادی میں پنچے تو میلین اخضرین کی شکل میں بنائی ہوئی علامتوں کے درمیان سعی کرے اور ہلکی سے دوڑ لگائے پھر جب علامت سعی ختم ہوجائے تو سکون کے ساتھ چلنے لگے اور مروہ کے پاس پہنچ کر اس پر چڑھ جائے ، وہاں استقبال قبلہ کرے ، اللہ کی حمد بیان کرے اور نبی پاک سنگائی پڑا پر درود بھیجے اور دعاء وغیرہ کرے ، اس لیے کہ یہی عمل اور یہی طریقہ رسول اکرم سنگائی پڑا سے منقول ہے ، اس طرح حاجی اور معتمر صفاء اور مروہ کے درمیان کل ملاکر عشوط لگائیں ، صفاء سے مروہ تک ایک شوط ہے اور مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں یہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحادی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور پھر مروہ سے صفاء تک دوسرا شوط ہے اور اس سلسلے میں یہی قول معتمد اور واضح ہے۔ امام طحادی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صفاء سے مروہ اور کیا ہے ان کیا ہے ان

فَيَطُوْفُ سَبُعَةَ أَشُواطٍ يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرُوةِ وَ يَسْعَى فِي بَطُنِ الْوَادِيُ فِي كُلِّ شَوْطٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَ إِنَّمَا يَبُدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ إِبْدَوُّا بِمَا بَدَأَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ السَّعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاجِبٌ وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ • السَّعْيَ لَيْسَ بِرُكُنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيِ رَحَ اللَّهُ اللهُ لَوْرُلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ • السَّعْيَ السَّعْوُ ، وَلَالَ الشَّافِعِي رَحَ اللَّهُ اللهُ لَوْرُلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ • السَّعْيَ السَّعُو ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَ بِهِمَا \* وَ مِثْلُهُ يَسْتَعْمَلُ لِلْإِبَاحَةِ فَيَنْفِي الرُّكُنِيَّةَ وَالْإِيْحَابَ فَاسُعُوا ، وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقَ فَ بِهِمَا \* وَ مِثْلُهُ يَسْتَعْمَلُ لِلْإِبَاحَةِ فَيَنْفِي الرُّكُنِيَّةَ وَالْإِيْحَابَ إِلَّا بَعْنَى مَا رُوي وَلَمْ يَوْبُولُ عَلَى اللهُ كَتَاحَ عَلَيْهُ لَا تَثْبُتُ إِلاَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَلَمْ يُوجَدُ، ثُمَّ مَعْنَى مَا رُوي كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْاَيَةُ.

ترویک : چناں چسات چکر طواف کرے اور صفا ہے شروع کرے مروہ پرختم کرے اور ہر شوط میں بطن وادی میں سعی کرے ، اس صدیث کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی ، اور صفا ہے اس لیے شروع کرے کہ رسول اکرم مُن اللہ اُنے فر مایا کہ جس چیز ہے اللہ نے شروع کیا ہے اس سے شروع کروے پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے ، رکن نہیں ہے ، امام شافعی والتی فل ماتے ہیں کہ سعی رکن ہے ، اس لیے کہ آپ مثل اللہ تعالی کا یہ فر مان ہے ، اس لیے کہ آپ مثل اللہ تعالی کا یہ فر مان ہے ، البندا تم سعی کرو۔ ہاری دلیل اللہ تعالی کا یہ فر مان ہے کہ محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ اور اس طرح کا کلام آبا حت کے لیے استعال کیا جاتا ہے ، البندا رکنیت اور ایجاب دونوں مثفی ہو جا کیں آب کیاں ایجاب کے سلسلے میں ہم نے اس سے اعراض کر لیا اور اس لیے کہ رکنیت دلیل قطعی ہی ہو با کیں ، کہ رامام شافعی والتی کہ ایک روایت کردہ حدیث کے معنی ہیں کہ اس کا مستحب ہونا لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ یہی معنی ارشاد باری کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت المنح کا بھی ہے۔

اللغاث:

# 

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْنَكَ، حديث رقم: ١٤٧.
- اخرجہ بیهقی فی سننہ فی کتاب الحج باب وجوب الطواف بین الصفا والمروة، حدیث رقم: ٩٣٦٦،
   ٩٣٦٥.

#### سعى كى مقدار اورشرعى حيثيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ محرم صفا اور مردہ کے درمیان سات شوط لگائے اور ہر شوط صفا سے شروع کرکے مروہ پرختم کرے اور ہر ہر ہر
شوط میں بطن وادی کے درمیان سعی کرے، کیول کہ اس سے پہلے والے مسئلے کے تحت جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں بہی حکم اور
کہ من شروع کر وہ ہے۔ اور صفا سے سعی کا آغاز کرنا واجب ہے، کیول کہ حدیث میں ہے ابدؤ ا بما بداللہ آیا ہے کہ تم بھی ای چیز سے
سعی کرنا شروع کروجس سے اللہ نے شروع کیا ہے اور اللہ نے إن الصفا والموروة میں صفاء سے آغاز کیا ہے اس لیے بندے پر
واجب ہے کہ وہ بھی ابتدائے ربانی کی اقتداء میں صفائی سے سعی کا آغاز کرے، کیول کہ ویسے بھی حدیث میں ابدؤ ا امر کا صیغہ
ہے۔ جس کا موجب وجوب ہے۔

ثم السعى النح فرماتے ہیں كہ ہمارے يہاں صفا مروہ كے درميان سعى كرنا واجب ہے، ركن يا فرض نہيں ہے، كيكن امام شافعى وليُّتِيلُ كے يہال بيسعى ركن ہے اور امام احمد وما لك بھى اسى كے قائل ہيں، ان حضرات كى دليل بير حديث ہے إن الله كتب عليكم السعى فاسعو الوراس حديث ہے وجہ استدلال بايں معنى ہے كہ كتب كا استعال عموماً فرض اور ركن ہى كے ليے ہوتا ہے ،اس ليسعى كرنا بھى حج كاركن ہوگا۔

ہمای دلیل قرآن کریم کی یہ آیت فمن حج البیت او اعتمو فلا جناح علیہ أن يطوّف بھما النح کہ فج یا محرہ کرنے والے کے لیے صفامروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس آیت کریمہ سے ہمارا استدلال اس طرح ہے کہ اللہ نے سمی بین الصفا والمعرو ق کے لیے لاجناح کا لفظ استعال کیا ہے اور لاجناح کا استعال اباحت کے لیے ہوتا ہے فرض یا رکن کے لیے نہیں ہوتا، جیسے خودقر آن کریم ہی میں ہے لاجناح علیکم فیما عرّضتم به من خطمة النساء کہ متو فی عنہا زوجہا عورت کو بحالت عدت کنایتاً پیغام تکاح دینے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے لینی یہ کام مباح ہے فرض اور رکن نہیں ہے، دیکھیے جس طرح یہاں لاجناح سے فرض یا رکن ثابت نہیں ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی اس سے فرضت یا رکنیت ثابت نہیں ہوگی، طرح یہاں لاجناح سے فرض یا رکن ٹابت نہیں ثابت ہوگا، گر ہم نے حدیث اِن اللہ کتب علیکم السعی فاسعو اللہ کام اس سے قرض یا رکن ٹابت ہوگا، کہ وجوب بھی نیا اور اس حدیث کے پیش نظر وجوب سے سے اس کا فرض یا رکن ہونا ثابت ہو، اس لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے اور مسئلہ سے میں کوئی الی قطعی دلیل نہیں ہوتی ہیں الصفا والمروق میں میں ہوگی۔

ثم معنی ما روی الن فرماتے ہیں کہ امام شافعی رایشید کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں کتب علیکم

### ر أن البداية جلد العالم يحت المحال ٢٨٤ المحالية الكارة كي بيان يم المحالية الكارة كي بيان يم المحالية الكارة كي

ے استجاب مراد ہے نہ کہ فرضیت۔ اور کتب کا لفظ ہر جگہ فرضیت یا رکنیت ہی کے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ قرآن ہی میں ایک جگہ کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت النح وارد ہے اور اس سے استجاب مراد ہے اس لیے تو موت کے وقت وصیت کرنا فرض یا رکن نہیں ہے، لہذا جس طرح یہاں کتب سے استجاب مراداسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نفس کتب سے تو استجاب ہی مراد ہوگا، لیکن فاسعو اصیغہ امرکی وجہ سے می واجب قرار دی جائے گی۔

ثُمَّ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَرَامًا لِأَنَّهُ مُحُرِمٌ بِالْحَجِّ فَلَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِأَفْعَالِهِ، وَ يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَالَهُ، لِأَنَّهُ لِا يَشِهُ الصَّلَاةَ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشِهُ الصَّلَاةُ، وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجِبُ فِيهِ إِلَّا مَرَّةً، وَالتَّنَقُّلُ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشُرُوعٍ، وَيُصَلِّيُ لِكُلِّ أَسُبُوعٍ وَكُعَتَيْنِ وَهِي رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَا.

تروج ملی: پھر پیخف بحالب احرام مکہ مرمہ میں تھہرارہ، اس لیے کہ وہ تحف جج کا احرام باند ھے ہوئے ہے لبذا افعال جج کو اداء کرنے سے پہلے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور جب بھی اس کا جی چاہے بیت اللّٰہ کا طواف کرلے کیوں کہ طواف نماز کے مشابہ ہے، آپ مناظم نی نے مشابہ ہوگا۔ اور جب بھی اس کا جی جاہدا طواف بھی ایسا ہی ہوگا، البتہ اس مدت میں بی تحف مناظم نی ایسا ہی ہوگا، البتہ اس مدت میں بی تحف اس طواف کے بعد سعی نہیں کرے گا، کیوں کہ جج میں صرف ایک ہی مرتب سعی واجب ہوتی ہے اور نقلی سعی کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور ہرسات چکر پر دور کعت نماز پڑھے اور بیطواف کی دور کعات ہیں جیسا کہ ہم بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللّغات:

﴿ حوام ﴾ حالت احرام ميں۔ ﴿ بدا ﴾ فا بر ہو، سامنے آئے۔ ﴿ عقيب ﴾ پيچے والا ، بعد ميں۔ ﴿ أطوفة ﴾ جمع ، واحد طواف۔

#### تخريج

اخرجم الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في الكلام في الطواف، حديث رقم: ٩٦٠.

#### ماجی کے لیے طواف قدوم کے بعد کے اعمال:

مسکدیہ ہے کہ جس شخص نے صرف جج کا احرام باندھا ہوا ہے چاہیے کہ وہ طواف قد وم اور سی کرنے کے بعد محرم ہوکر کے میں مقیم رہے اور جج کی تاریخوں میں افعال جج اداء کرے، کیوں کہ اس نے جج کا احرام باندھ رکھا ہے، لہذا جب تک علی وجہ الکمال جج کے سارے افعال کو اداء نہیں کرے گا اس وقت تک طلال نہیں ہوگا۔ اور اس مدت میں اسے جب بھی موقع ملے بیت اللہ کا طواف کر لے، کیوں کہ حدیث الطواف بالبیت صلاۃ میں طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا گیا ہے لہذا جس طرح اوقات ثلاثہ کے علاوہ میں ہروقت نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز بہترین نیکی ہے، ای طرح کثرت سے طواف کرنا بھی اچھی بات ہے اور جب بھی موقع ملے طواف کرتا رہے، البتہ جول کہ اس کے حق میں بیتمام طواف نفل ہوں گے، اس لیے ان طوافوں کے بعد اس پرسعی کرتا

## ر آن البداية جلد الكام يحميل المعالي الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على بيان يم ا

واجب نہیں ہے، کیوں کہ جج کے احرام میں صرف ایک بار ہی سعی واجب ہوتی ہے اور وہ مخص طواف قد وم کے بعد سعی کر چکا ہے، اس لیے اب اسے سعی کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ وہ مخص نفل سعی کرے، کیوں کہ نفل سعی مشروع نہیں ہے۔

ویصلی النع فرماتے ہیں کہ نفلی طواف میں بھی ہرسات شوط مکمل کرنے کے بعد دورکعت نماز پڑھنا مسنون ومستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مصلی المطائف لکل اُسبوع رکعتین لینی طواف کرنے والا ہرسات شوط پر دورکعت نماز پڑھے، لہذا ہر طائف پر حدیث پاک کی اقتداء کرنالازم ہے۔

قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيْهَا النَّاسَ الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوَقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَ خُطَبِ أَوَّلُهَا مَا ذَكُرْنَا وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالنَّالِفَةُ بِمِنَى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَ النَّالِيَةِ يَخْطُبُ فِي الْمَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَ النَّالِيَةِ مَنْ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ فَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَ النَّالِيَةِ اللَّهُ لِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ پھر جب یوم الترویة میں ایک دن رہ جائے تو امام لوگوں کو خطبہ دے جس میں لوگوں کو منی کی طرف نکلنے، عرفات میں نماز پڑھنے اور وقوف کرنے نیز وہاں سے روانہ ہونے کی تعلیم دے۔ حاصل کلام سے ہے کہ جج میں تین خطبے ہیں، پہلا خطبہ تو وہ ہے جو ہم نے بیان کیا دوسرا خطبہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہے اور تیسرا خطبہ گیار ہویں ذی المجہ کو منی میں ہے، لہٰذا امام ہر دوخطبوں کے درمیان ایک دن کا فصل کرے۔

امام زفر والتی فرماتے میں کدامام لگا تار تین دن خطبہ دے، پہلا خطبہ یوم ترویہ کو، اس لیے کدوہ حج کا موسم ہے اور حاجیوں کے جمع ہونے کا دن ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ خطبہ کا مقصد تعلیم دینا ہے اور یوم ترویہ اور یوم نحر مشغولیت کے دن ہیں، لہذا ہماری بیان کردہ تفریقِ خطبہ کی بات زیادہ نفع بخش اور دلول کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔

#### اللغات:

﴿ يوم التروية ﴾ آخوي ذى الحجه كان - ﴿إفاضة ﴾ روانه بونا - ﴿ متوالية ﴾ په در پ، بلانصل - ﴿ موسم ﴾ زمان ، جح - ﴿ مجتمع ﴾ اجتماع كا وقت - ﴿ أنجع ﴾ زياده مؤثر -

#### ساتویں ذی الحبہ کے اعمال اور حج کے خطبوں کا بیان:

یوم ترویہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہے، صورت مسلہ یہ ہے کہ یوم ترویہ سے ایک دن پہنے یعنی ساتویں ذی الحجہ کوظہری نماز کے بعد امام لوگوں کو ایک خطبہ دے جس میں انھیں ایام جج کے افعال بتلائے اور سکھلائے، مثلاً منیٰ کی طرف روانگی کا حکم اور اس کا وقت، عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا، پھر وہاں وقوف کرنے کی ہدایت دے اور وہاں سے روانگی کا وقت

### ر أن الهداية جلد الكام ي من المن الكام في بيان يس على الكام في كبيان يس على الكام في كبيان يس على الكام في كبيان يس

بتائے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایام جج میں کل تین خطبے ہیں (۱) ساتویں ذی الحجہ کو (۲) نویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں (۳) گیار ہویں ذی الحجہ کو منی میں نماز ظہر کے بعد، ان تمام خطبوں میں ہمارے یہاں ایک ایک دن کافصل اور وقفہ ہوگا، لیکن امام زفر مِراتِن کا استخطاب نا اور فرق کے نمائل ہیں چناں چہان کے زفر مِراتِن کا منافی نماز کے کہ بیتنوں دن جج کے کہ ایاں پہلا خطبہ آٹھویں تاریخ کو ہوگا، امام زفر مِراتِن کی دلیل بیہ ہے کہ بیتنوں دن جج کے ایام ہیں اور ان دنوں میں حاجبوں کا اجتماع ہوتا ہے لہذا اگر ان ایام میں خطبہ دیا جائے گاتو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور تمام حاجبوں کو تعییم کا موقع مل جائے گا۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ ایا م جج میں خطبوں کا مقصد لوگوں کو جج اور افعال جج کی تعلیم دینا ہے اور یہ مقصد ۱۹/۷ اور ۱۱ م تاریخوں میں خطبہ دینے ہے احسن طریقے پر حاصل ہوگا، کیوں کہ ان تاریخوں میں افعال جج کی بھیڑ کم ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ مشغول نہیں ہوتے ، اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ خطبہ بن کر اس کے مفہوم ومعانی ہے متاثر ہوگیں گے، اس کے برخلاف یوم التر ویہ میں منی کی طرف نکلنے کی فکر ہوتی ہے اور دسویں تاریخ کو یعنی یوم التح میں لوگ حلق کرانے ، رمی کرنے اور طواف وغیرہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر اپنی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اب اگر اپنی تاریخوں میں خطبہ بھی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ لوگ کما حقہ خطبے سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے، اس لیے بہتر وہی تاریخیں ہیں جوہم نے بیان کی ہے۔

فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنى فَيُقِيْمُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّهُورَ التَّرُويَةِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ إِلَى مِنى فَصَلَّى بِمِنِى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَاتٍ.

توجمہ: پھر جب یوم التر ویہ کو مکتے میں فجر کی نماز پڑھ لے تو منیٰ کی طرف نکل جائے اور منیٰ میں قیام کرے، یہاں تک کہ نویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُلَّ تَیْفِانے یوم التر ویہ کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھی پھر جب سورج طلوع ہوا تو آپ منیٰ کی طرف روانہ ہوگئے اور منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں، اس کے بعدعرفات کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿راح ﴾ روانه بوئے۔

#### تخريج

اخرجہ مسلم فی کتاب الحج باب حجۃ النبی نِ الْفَاقِیَّ، حدیث رقم: ۱٤٧.
 ترمذی فی کتاب الحج باب ماجاء فی الخروج الی منی حدیث رقم: ۸۷۹.

# ر آن البداية جلدا به المحال المام على المام في عيان من المحدين المام في عيان من المحديدة على المحديدة المحديدة

عبارت میں افعال جج کی ادائیگی اور ان کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے، چناں چہ فرماتے ہیں کہ محرم یوم التر ویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کرطلوع منٹس کے بعد منیٰ کی طرف نکل جائے اور نویں ذی الحجہ کی فجر تک منیٰ میں قیام کرے اور وہاں فجر ک نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو، کیوں کہ سرکاردوعالم منی پیٹی کردہ حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ ترتیب سے آپ نے منی اور عرفات میں قیام فرمایا تھا۔ صاحب ہدا یہ کی پیٹ کردہ حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

وَ لَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَ صَلَّى بِهَا الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمَنَى أَجْزَأُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَنَى فِي هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةَ نُسُكٍ، وَ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ الْإِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ هَذَا الْيَوْمِ إِقَامَةَ نُسُكِ، وَ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ الْإِقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ فَي فَيُقِيمُ بِهَا لِمَا رُويْنَا، وَ هَذَا بَيَانُ الْأُولُويَّةِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ، لِلَّانَّةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِلَذَا الْمَقَامِ حُكُمْ، قَالَ فِي الْحَمْعِ أَرْجَى، وَ قِيْلَ الْأَصْلِ وَ يَنْزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ، لِأَنَّ الْإِنْتِبَاذَ تَجَبُّرُ، وَالْحَالُ حَالُ تَضَرُّعٍ، وَ الْإِجَابَةُ فِي الْجَمْعِ أَرْجَى، وَ قِيْلَ مُوادُهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَى الطَّوِيْقِ كَيْ لَا يَضِيْقَ عَلَى الْمَارَةِ.

ترجمل : اورا گرم م نے عرف کی رات کے میں گذاری اور وہیں فجر کی نماز پڑھ لی، پھر صبح کوع فات کے لیے روانہ ہوا اور منی سے گذرا تو بیاس کوکافی ہوگیا، کیوں کہ اس دن منی میں کوئی نسک اداء کرنا متعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اقتدائے رسول ترک کرنے کی وجہ سے براکیا۔ فرماتے ہیں کہ پھرعرفات کی طرف متوجہ ہواور وہاں قیام کرے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔ اور بیا اولویت کا بیان ہے۔ لیکن اگر اطلوع شمس سے پہلے ہی وہ عرفات کے لیے روانہ ہوگیا تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ اس مقام میں کوئی حکم متعلق نہیں ہے۔ امام محمد والیشیان نے مبسوط میں بیفر مایا ہے کہ محرم لوگوں کے ساتھ عرفات میں نزول کرے، کیوں کہ اس مجمد والیشیان کی مراد یہ جب کہ بین تفرع کی حالت ہے اور جماعت کے ساتھ قبولیت کی اُمید بھی زیادہ ہے، ایک قول بیہ ہے کہ امام محمد والیشیان کی مراد یہ ہو۔ کہ دو مختص راست میں نداترے، تاکہ گذرنے والے لوگوں پر راستہ شک نہ ہو۔

#### اللّغاث:

﴿بات ﴾ رات گزاری۔ ﴿غدا ﴾ صبح کو گیا۔ ﴿مرّ ﴾ گزرا۔ ﴿أساء ﴾ برا کیا۔ ﴿انتباذ ﴾ علیحدہ ہونا، اکیلے رہنا۔ ﴿تجبّر ﴾ تکبر۔ ﴿نضرّع ﴾ زاری کرنا، عاجزی کرنا۔ ﴿أرجٰی ﴾ زیادہ امیدوالی۔ ﴿مارّة ﴾ گزرنے والے۔

### أ محوي ذى الحبكومنى ف جان والك كالحم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آٹھویں ذی الحجہ کومٹی نہ پہنچ سکا اور اس نے وہ دن مکہ میں ہی گذار دیاحتیٰ کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو نجر پرھ کرسید ھے عرفات کے لیے روانہ ہوا اور مٹی سے گذر گیا تو یہ مرور اس کے لیے قیام مٹی کے قائم مقام ہوجائے گا، کیوں کہ آٹھویں تاریخ کومٹی میں کسی فعل حج کی ادائیگی مشروع نہیں ہے، اس لیے وہاں قیام نہ کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے،

## ر آن البداية جلرا ي من المسترس اور يون الما ي الما ي كيان من ي

لیکن چوں کہ سرکار دوعالم منگانیو آئے منیٰ میں قیام کیا ہے، اس لیے بلاعذر شرعی قیام منی کا تارک تارک ِ سنت کہلائے گا اور اس کے حق میں یہ فعل اچھانہیں سمجھا جائے گا۔

قال فیم النے فرماتے ہیں کہ جو تحض آخویں تاریخ کومنی پہنچ گیا ہووہ جب نویں تاریخ کی نماز فجر منی میں پڑھ لے تو طلوع مش کے بعد سید ھے عرفات چلا جائے ، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ صدیث آچی ہے کہ آپ منگا ہیں النظر اور پڑھ کرعرفات کے لیے روانہ ہوئے تھے ، البذا وہی صدیث اس مسلے کی بھی دلیل ہے ، اور طلوع مش کے بعد منی سے نکلنا افضل اور اولی ہے مسنون یا واجب نہیں ہے ، اس لیے اگر کوئی مخض طلوع مش سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہی عرفات کے لیے روانہ ہوا تو بھی جائز ہے ، کیوں کہ یوم عرفہ کو مقام منی میں نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسرا تھم متعلق نہیں ہے ، البذا نماز فجر کے فوراً بعد بھی منی سے نکلئے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ امام محمد والنوی میں میں نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسرا تھم متعلق نہیں ہے ، البذا نماز فجر کے فوراً بعد بھی منی سے نیل کہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام محمد والنوی نے نہا نہ جائے بل کہ حجان کرام کی معیت میں وہاں نزول کرے اور از ہے ، کیوں کہ اس سے بیعن اور تنہا رہنے میں تکبر ہے حالاں کہ یہ عاجزی ، کسفر نفسی اور تنہ کا موقع ہے ، اس لیے اس کیے رہنا اور اس کیے جانا مناسب نہیں ہے ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام محمد والنوی کو گوئی اور میخف دوسروں کو رہنا وہ کوئی اور میخف دوسروں کی مرادیہ ہے کہ کوئی بھی حاجی راستے میں نہ از ہے ، کیوں کہ اس سے راہ چپنے والوں کو دشواری ہوگی اور میخف دوسروں کی رائے یہ ہے کہ امام محمد والنوں کو دشواری ہوگی اور میخف دوسروں کی رائے یہ بین کا میڈ امار نے کہ این اور اسے میں نہ از ہے ، کیوں کہ اس سے راہ چپنے والوں کو دشواری ہوگی اور میخف دوسروں کی ایذاء درسانی کا سب سے گا۔

قَالَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْتَدِى بِالْخُطْبَةِ فَيَخُطُبُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ فِيهَا النَّاسَ الْوُقُوْفَ بِعَرْفَةَ وَالْمُزْدُلْفَةِ وَ رَمْيَ الْجَمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَخُطُبُ جِطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، هُكَذَا فَعَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَ الْمُتَعْفِ بَعْدَ الْعَمْبُ بَعْدَ الْعَيْدِ، وَ لَنَا مَا رُويْنَا وَ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا خُطْبَةً وَعُظٍ وَتَذُكِيرٍ فَأَشْبَهَ خُطْبَةَ الْعِيْدِ، وَ لَنَا مَا رُويْنَا وَ لِأَنَّ الْمُقَصُّودَ مِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَنَاسِكِ الصَّلَاةِ وَعَظْ وَتَذُكِيرٍ فَأَشْبَهَ خُطْبَةَ الْعِيْدِ، وَ لَنَا مَا رُويْنَا وَ لِأَنَّ الْمُقَوِّدُونَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَ عَنْ وَالْجَمْعُ مِنْهَا، وَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَ عَنْ أَلْفَرَاعِ مِنَ وَالْتَعْفُونَ كُمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَ عَنْ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ السَّلَامُ لَقَ لَوْ وَالسَّولِي عَلَى الصَّلَاقِ فَأَشْبَهَ الْمُؤَدِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ السَّكُمُ لَمَا خَرَجَ وَالْسَتَواى عَلَى نَاقِتِهِ أَذَنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُقِيْمُ الْمُؤَذِّنُ بَعْدَ الْفَوَاعِ مِنَ السَّلَامُ لَعْهَ السَّلَامُ لَعْ الصَّامِ فَي الصَّلَاقِ فَأَشْبَهَ الْمُؤَدِّنُ لَا لَيْمُ الْمُؤَدِّنُ لَكُونَا السَّوْقَ وَالْتُبَالِقُولَاعِ مِنَ السَّلَامُ وَيَعْلَمُ الْمُؤَدِّنُ الْمُؤْتِقُ وَالْوَاعِ مِنَ السَّلَامُ لَوْ فَي الصَّلَاقِ فَي الصَّلَاقِ فَالْمُؤَلِّ فَي الصَّلَاقِ فَالْمُ الْمُؤَوْلُ فَي الصَّلَاقِ السَّلَاقِ فَا السَّعْوقَ وَالْتَلَامُ الْفَواعِ فَي الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْتِقُ فَلَالُهُ وَالْمُ الْمُؤَوْلِ فَالْمُ الْمُؤَوْلُولُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللْفَالِقُ فَي الصَّاقِيْنَ اللْمُؤَوْلُولُ اللْفَاعِقُ الْمُعُولِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ فَي الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

توجملہ: فروق بیں کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو امام لوگوں کوظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور خطبہ سے شروع کرے اور ایسا خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقو ف عرفہ، وقو ف مزدلفہ، رکی جمار نمخ مطق اور طواف زیارت کی تعلیم دے ، امام دو خطبے دے اور ان دونو س کے درمیان بیٹھ کر فصل کرے جسیا کہ جمعہ میں ہوتا ہے، ایسا ہی آپ مُنا تَشِیْظُ نے کیا ہے۔ امام مالک رایش کا فرماتے ہیں کہ امام نماز کے بعد خطبہ دے، اس لیے کہ یہ وعظ وقعیحت کا خطبہ ہے لہذا خطبہ عید کے مشابہ ہوگا۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کی اوراس لیے کہ خطبہ کا مقصد مناسک حج کی تعلیم ہے اور جمع بین الصلا تین بھی مناسک میں سے ہے۔

اور ظاہر مذہب میں ہے کہ جب امام منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو موذن اذان دیں جیسا کہ جمعہ میں ہوتا ہے۔اور امام ابو یوسف چلائے سے مروی ہے کہ خطبہ کے بعد اذان دے،اور سے ابو یوسف چلائے سے کہ امام کے نکلنے سے پہلے موذن اذان دے اور اٹھی سے مروی ہے کہ خطبہ کے بعد اذان دے،اور سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے،اس لیے کہ آپ مُل ﷺ جب خیمہ سے نکل کر اپنی اوٹٹی پر اظمینان سے بیٹھ گئے تھے تو موذنوں نے آپ کے سامنے اذان دی تھی۔اور خطبہ سے فراغت کے بعد موذن اقامت کے، کیوں کہ بینماز شروع کرنے کا وقت ہے لبذا بیہ جمعہ کے مثابہ ہوگیا۔

#### تخريج:

- 🛭 قد مرتخريمه في حديث رقم: ٩٤، والحاكم في المستدرك (٤٦١/١).
- وقال الزيلعي غريب جدًا اول الحديث اخرجه البيهقي في سننه باب رقم: ١٨٢ حديث رقم: ٩٤٥٤ و آخر الحديث غريبٌ.

#### اللغاث:

﴿ رمى ﴾ پھنک کر مارنا۔ ﴿ نحر ﴾ ذبح کرنا۔ ﴿ حلق ﴾ مونڈ نا۔ ﴿ وعظ ﴾ نسیحت۔ ﴿ تذکیر ﴾ یاد دلانا، نسیحت کرنا۔ ﴿ صعد ﴾ چڑھے۔ ﴿ ناقة ﴾ اونئی۔ ﴿ أو ان ﴾ وقت۔

#### نویں ذی الحجہ کے اعمال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سارے لوگ میدان عرفات میں جمع رہیں اور امام انھیں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو امام لوگوں کو خطبہ دے جس میں لوگوں کو وقوف عرف اللہ میں اور قربانی وغیرہ کرنے کی تعلیم دے اور ان چیز ول کے طور وطریقے سکھلائے اور یہ خطبہ دوحصوں پر مشتمل ہواور دونوں حصول کے درمیان امام فصل بالجلسۃ یعنی بیٹھ کرفصل کرے، اس لیے کہ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ منگ ہوئے کے بیم عرفہ کواسی جسیاعمل کیا ہے۔ امام مالک پڑھائے فرماتے ہیں کہ امام نماز سے پہلے خطبہ نہ دے، بل کہ پہلے نماز پڑھائے اور پھر نماز کے بعد خطبہ عید کے مشابہ ہوئے اور عدد یا جائے گا۔

ادرعید کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، لہذا یہ خطبہ بھی نماز کے بعد دیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے جواس سے پہلے ہم بیان کر بچکے ہیں یعنی خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ قبل صلاۃ الظهر کہ آپ مُنَافِظر سے پہلے خطبہ دیا ہے،اس حدیث میں جب صاف طور پرنماز ظہر سے پہلے خطبہ کی صراحت کردی گئ ہے تو پھرنص کو چھوڑ کر قیاس وغیرہ کی طرف رجوع کرنا درست نہیں ہے۔

ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ خطبے کا مقصد مناسکِ جج اور افعالِ جج کی تعلیم دینا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی مناسکِ جج میں سے ہے، اس لیے یہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، تا کہ علی وجدالکمال اس کا فائدہ حاصل ہواورلوگوں کو دیگر احکام کے ساتھ ساتھ جمع بین الصلاتین کا حکم بھی معلوم ہوجائے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا درست معلوم ہوتا ہے۔

واذا صعد النح فرماتے ہیں کہ جس طرح نمازِ جمعہ میں امام کے مغرر پر پیٹے جانے کے بعد موذن اذان دیتا ہے، ای طرح میدانِ عرفات میں بھی جب امام مغر پر چڑھ کر بیٹے جائے بھی اذان دی جائے، کیوں کہ جب تقدیم علی الصلاقِ کے حوالے سے مطب عرفات خطب جمعہ کے مشابہ ہوگا، اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رہیٹی نے دورواییتی مردی ہیں (۱) پہلی روایت یہ ہے کہ امام کے اپنے خیمے سے نکلنے سے پہلے ہی اذان دی جائے، کیوں کہ یہ اذان نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے ہے لہذا جس طرح دیگر ایام میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے ای طرح یوم عرفہ میں امام کے نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے ای طرح یوم عرفہ میں بھی امام کے نکلے سے پہلے اذان ہوگی کے لیے ہے لہذا جس طرح دیگر ایام میں امام خطبہ دے کر فارغ ہوج نے تب اذان دی جائے، صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی امام کے روبرہ خطبہ دیا جائے، کیوں کہ آپ میکٹر ایش جو ہم نے بیان کی ہے یعنی امام کے روبرہ خطبہ دیا جائے، کیوں کہ آپ میکٹر ایس ہوگی ہو جائے ہیں اور جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اقامت کمی جائے، کیوں کہ بہدا اس مرکی بین دیل ہے کہ اذان خطبہ سے نماز شروع کرنے کا وقت ہے اور بید خطبہ خطبہ جمعہ کے مشابہ ہے اور جمعہ میں خطبہ کے بعدا قامت کمی جائے گی۔ اور جب امام خطبہ سے فارغ ہوجائے تب اقامت کمی جائے، کیوں کہ بھی خطبے کے بعد ہی اقامت کمی جائے گی۔

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے اور راویوں کے انقاق سے جمع بین الصلاتین پرنقلِ مستفیض وار دہوئی ہے اور حضرت جابر کی روایت میں بیہ ہے کہ آپ تا الیہ اذان اور دوا قامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی ہیں اور اس کی وضاحت سے ہے کہ ظہر کے لیے اذان دے اور ظہر کے لیے اقامت کے بھر عصر کے لیے دان و میں اور اس کی وضاحت سے ہے کہ ظہر کے لیے اذان دے اور ظہر کے لیے اقامت کہ بالہ الوگوں کو آگاہ کرنے کے بھر عصر کے لیے دان کی جاتی ہے، البذا الوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے صرف اقامت کہی جائے گی۔

#### اللغاث:

﴿نقل مستفیض ﴾ حدیث مشہور، حدیث کی ایک قتم۔ ﴿معهود ﴾ معروف،مشہور۔ ﴿یفود ﴾ تنہا کر دیا جائے گا۔ ﴿اعلام ﴾ اطلاع ،علم دینا۔

#### تخريع:

## ر آن البداية جلد العام يحصي و العام يحت يون ين ي

### عرفات میں ظہراورعمرے مابین جمع کرنے کا حکم:

صورت مسلمت بالکل واضح ہے کہ میدان عرفات میں امام لوگوں کوظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھائے گا، اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں اور تمام رواۃ اس بات پرمتفق ہیں کہ آپ منافیظ نے عرفہ میں جمع بین الصلا تین فرمایا ہے پھر حضرت جابڑنے بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ آپ منافیظ کے ظہر اور عصر پڑھنے کی بات نقل فرمائی ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ ظہر کے لیے اذان وا قامت دونوں کہی جائیں اور عصر کے لیے صرف اقامت کہی جائے ، کیوں کہ جمع بین الصلا تین کی وجہ سے عصر اپنے وقت معہود سے پہلے اداء کی جاتی ہے، لہذا لوگوں کو بتلانے کے لیے عصر کے واسطے صرف اقامت کہی جائے گی۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُودِ الْوُقُوْفِ، وَ لِلهَذَا قُدِّمَ الْعَصْرُ عَلَى وَقَٰتِهِ، فَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَ فَعَلَ مَكُرُوْهًا، وَ أَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَّيَّا عَلَيْهُ، لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالنَّطَوُّعِ أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ يَقْطَعُ فَوْرَ الْآذَانِ الْأَوَّلِ فَيُعِيْدُهُ لِلْعَصْرِ.

تر جملہ: اور دونوں نمازوں کے درمیان نفل نہ پڑھے تا کہ وتوف عرفہ کامقصود حاصل ہوجائے ، اس لیے عصر کواس کے وقت پر مقدم کیا گیا ہے، پھراگر اس نے ایسا کیا تو مکروہ کام کیا اور ظاہر الروایہ کے مطابق عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے، برخلاف اس روایت کے جوامام محمد روائٹی کئٹ سے مروی ہے۔ اس لیے کہ نفل یا دوسرے کام میں مشغول ہونا اذان اول کے اتصال کوختم کردیتا ہے، لہذا عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرے گا۔

#### ظہراورعمرے درمیان نوافل کی کراہت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں جمع بین الصلاتین کے درمیان کسی کے لیے نفل یا سنت وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
کیوں کہ اس دن تو عرفہ کا وقوف مقصود ہے اور ظاہر ہے کہ نوافل وسنن میں مشغول ہونے سے یہ مقصد فوت ہوجائے گا، اسی لیے تو
عصر کو اس کے وقت سے مقدم کیا گیا تا کہ کما حقہ وقوف عرفہ کا مقصد حاصل ہوجائے ۔ للہذا اس دن جمع بین الصلاتین کے علاوہ
دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اگر کسی نے جمع بین الصلاتین کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز پڑھ کی تو اسے جا ہے کہ نماز عصر کے دوبارہ اذان کے، کیوں کہ جمع بین الصلاتین کے مابین نفل یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے نماز عصر کے حق میں
اذان اوّل کا اتصال ختم ہوگیا ہے، اس لیے عصر کے ساتھ ربط اور اتصال پیدا کرنے کے لیے دوبارہ اذان وینا ہوگا۔

فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أَجْزَأَهُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتُ بِفَرِيْضَةٍ.

ترجمه: پر آگر خطبے کے بغیر نماز پڑھ لی تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ بی خطبہ فرض نہیں ہے۔

#### توضيح:

تیعنی اگرامام نے یوم عرفه کوخطبهٔ نہیں دیا اور بغیر خطبہ کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز جائز ہے، اس لیے کہ خطبہ فرض نہیں ہے لہذا

# ر آن البعاليم جلد المحال من المحال المحال المحال المحال المحال المحام في كم بيان ميس كي اس كرات المحام في كم بيان ميس كي المحال المحال

قَالَ وَ مَنْ صَلّٰى الظَّهُرَ فِي رَحْلِهِ وَحُدَهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِه عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَيْهُمَ وَ فَالَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِأَعْلَيْهُ أَنَّ الْمُنْفَرِدُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَعْلَيْهُ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنَّصُوصِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلاَّ فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَهُو الْجَمْعُ بِالْجَمْعِ مَعَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْوَقْتِ فَرْضٌ بِالنَّصُوصِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلاَّ فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ وَهُو الْجَمْعُ بِالْجَمْعِ مَعَ الْمُحَافِقَةِ لِلْنَانَةِ الْجَمَاعِةِ لِلْنَّذَي يُعْسُرُ عَلَيْهِمُ الْإِجْتِمَاعُ لِلْمُصْرِ بَعْدَ مَا تَفَرَّقُوا فِي الْمَوْقَفِ لَا لِمَا الْإِمَامُ شُرْطٌ فِي الصَّلَاتَيْنِ جَمِيْعًا، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَا لِمَاعُ الْمُعْرَدُ عَن وَقْتِهِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْقَلْيَةِ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعْرَدُ مَن وَقْتِهِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِمَاعُ هُلَا الْخِلَافِ الْمُعْرَدُ مُ اللَّهُ مُو الْمُعْتَرُ عَنْ وَقْتِهِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِ، وَ لِلْبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْكُمُ الْمُعْرَامُ عَلَى طُهُمْ مُودٍ فِي الْمُعْرَامُ عِلَى الْمُقْلُومُ وَلَا الْمُعْرَامِ بِالْحَقِي بِالْمُعْلَعُ مُن الْإِحْرَامِ بِالْحَجِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهُ فِي التَقْدِيْمِ عَلَى الصَّلُوةِ، لِأَنَّ الْمَقُودُ وَهُو الصَّلُوةُ.

ترویک : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپی منزل میں تنہا ظہری نماز پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ روائٹھائے کے یہاں عصر کو اس کے وقت میں پڑھے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تنہا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرے، کیوں کہ جمع کا جواز وقو ف عرفہ کے دراز ہونے کی ضرورت ہے۔ امام ابوصنیفہ روائٹھائٹ کی دلیل ہے ہے کہ وقت کی پابندی کرنا نصوص قرآنی سے فرض ہے لہٰذا اس کا ترک صرف اسی صورت میں جائز ہوگا جس صورت کو شریعت نے بیان کیا ہے اور وہ امام کے ساتھ با جماعت جمع کرنا ہے اور عصر کو مقدم کرنا جماعت کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ موقف میں الگ الگ ہونے کے بعد عصر کے لیے لوگوں کا اجتماع دشوار ہوگا، نہ کہ اس وجہ سے جو صاحبین نے بیان کیا ہے اس لیے کہ کوئی منافات نہیں ہے۔

پھرامام ابوصنیفہ والتھا ہے یہاں دونوں نمازوں میں امام کا ہونا شرط ہے، امام زفر والتھا فرماتے ہیں کہ خاص کرعصر میں شرط ہے کوں کہ عصر ہی کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے۔ اور اس اختلاف پر جج کا احرام بھی ہے، امام ابوصنیفہ والتھا پہنے کہ دلیل ہے ہے کہ عصر کی تقدیم کا خلاف قیاس ایسی صورت میں مشروع ہونا معلوم ہوا ہے جب کہ عصر ایسے ظہر پر مرتب ہو جو احرام جج کی حالت میں امام کے ساتھ باجماعت اداء کی گئی ہو، لہذا وہ اس پر مخصر ہوگا، پھر ایک روایت میں جج کے احرام کا زوال سے پہلے ہونا ضروری ہے، تا کہ احرام وقت جمع پر مقدم ہوجائے۔ اور دوسری روایت میں (احرام کا) نماز پر مقدم ہونا کافی ہے، اس لیے کہ نماز ہی مقصود ہے۔

#### اللغات:

## ر آن البدليه جلدا على المحالية الماع على الماع على الماع على عان يم

#### عرفه کے دِن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے جمع صلاتین کے مسئے میں اختلاف اقوال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر حاجی کے لیے میدان عرفہ میں جمع بین الصلا تمن مسئون و مستحب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے امام
کی اقتداء نہیں کی اور اپنی منزل میں تن تنہا ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام ابو حضیفہ واٹھینئے کے بیماں حکم یہ ہے کہ وہ مخص عصر کی نماز اس کے
وقت میں اداء کر ہے اور جمع بین الصلا تین نہ کر ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ منفر د کے لیے بھی جمع بین الصلا تین کا حکم
ہے، لبذا تنہا نماز پڑھنے والا بھی جمع بین الصلا تین کر ہے گا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جمع بین الصلا تین کا جواز وقوف عرفہ کی
طوالت کے پیشِ نظر ہے اور وقوف عرفہ کا طویل ہونا منفر داور جماعتی سب کے حق میں برابر ہے، لبذا جس طرح طوالتِ وقوف کی
وجہ سے باجماعت نماز پڑھنے وابول کے لیے جمع بین الصلا تین کی اجازت ہے، اس طرح منفر د کے لیے بھی جمع بین الصلا تین کی
اجازت ہوگ۔

حضرت امام اعظم والتعلیہ کی دلیل ہے ہے کہ ہر ہرنماز کواس کے وقت پراداء کرنا اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اور نصوص قرآنی مثلاً حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اور إن الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا وغیرہ سے ثابت ہے، لبندا پابندگ وقت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض اور ضروری ہوگا، گرجن مواقع پرشریعت نے وقت سے پہلے نماز اداء کرنے کا حکم دیا ہے ان مواقع پرنصوص قرآنی ہے استثناء ہوجائے گا اور چوں کہ یوم عرفہ میں شریعت نے عصر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے جماعت کے ساتھ اس دن جو تحض نماز پڑھے گا اس کے حق میں سرتھ اور جو جماعت کے ساتھ اس دن جو تحض نماز پڑھے گا اس کے حق میں سے استثناء تحقق نہیں ہوگا اور اس کے لیے جمع بین الصلا تین کی اجازت نہیں ہوگا اور اس کے لیے جمع بین الصلا تین کی اجازت نہیں ہوگا۔

والتقدیم لصیانة النج یہاں سے حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عصر کی تقدیم وقوف عرفہ کی طوالت کے پیش نظر نہیں ہے، بل کہ یہ تقدیم اس لیے ہے تا کہ لوگوں کو جماعت کی نماز مل جائے اور سب کے سب باجماعت عصر پڑھ لیس، کیوں کہ اگر ظہر پڑھ کر سارے حاجی اپنے اپنے موقف میں چلے گئے اور اپنے اپنے خیموں میں بٹ گئے تو عصر کے لیے ان سب کو جمع کرنا ایک وشوار گذار کام ہوگا اور بہت سے لوگ جماعت کی نواب سے محروم ہوجا نمیں گے، لہذا یہ تقدیم جماعت کی فضیلت اور اس کا ثو اب حاصل کرنے کی غرض سے ہے، نہ کہ وقو ف عرفہ کی طوالت کی غرض سے کیوں کہ نماز اور وقوف میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے وقوف منقطع نہیں ہوتا، لہذا وقوف عرفہ کی طوالت کو تقذیم کی علت قرر دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے والے مسئے میں خود انھوں نے بھی تقدیم عصر کی علت وقوف عرفہ کے مقصد کا حصول قرار دیا ہے اور یہاں جماعت کی فضیلت کے حصول کو علت قرار دے رہے تقدیم عصر کی علت وقوف عرفہ کے مقصد کا حصول قرار دیا ہے اور یہاں جماعت کی فضیلت کے حصول کو علت قرار دے رہے ہیں۔ (شارح عفی عنہ)

ٹم عند أبی حنیفة رَحَنَّ عَلَیْهُ الله اس كا حاصل به بے كدامام اعظم رَاتُتُعیذ کے بہاں ظہر اور عصر دونوں نمازوں میں امام المسلمین یا اس کے نائب كا موزا خاص طور پر عصر كی نماز میں المسلمین یا اس کے نائب كا موزا خاص طور پر عصر كی نماز میں شرط ہے اور امام زفر وِلِیُّن کے بہاں امام یا اس کے نائب كا موزا خاص طور پر عصر كی نماز میں شرط اور شرط ہے اور یہی اختلاف جج کے احرام میں بھی ہے، چناں چدامام اعظم وِلیُّن کے بہاں جمع بین الصلاتین میں جج كا احرام شرط اور

## ر أن الهداية جلدا على المحالية المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على المام في عيان ين على

ضروری ہے اور امام زفر برایشینے کے یہاں صرف عصر میں احرام جج شرط ہے۔ امام زفر برایشینے کی دلیل یہ ہے کہ عصر ہی کی نماز کواس کے وقت سے بدلا گیا ہے، اس لیے امام یا اس کے نائب کا اور احرام جج کا شرط ہونا خاص کر عصر ہی کی نماز میں ہوگا اور ظہر کی نماز میں جوں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ظہر میں یہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔

حضرت امام صاحب ولیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ عصر کی نماز کوائل کے وقت سے پہلے اداء کرنا خلاف قیائل ہے اور الیمی نماز ظہر پر مرتب ہے جے احرام جج کی حالت میں امام کے ساتھ باجماعت اداء کیا گیا ہولہٰذا جمع بین الصلا تین کے لیے دونوں نماز وال میں یہ شرا کظ ضرور کی اور لازمی ہوں گی ، کیول کہ یہ ضابط تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو چیز خلاف قیائل ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر خصر رہتی ہے اور یوم عرفہ میں خلاف قیائل جمع بین الصلا تین مع وجود الاحرام و الا مام ثابت ہے، لبذا برخض اور ہر حاجی کے حق میں اور بر نماز میں یہ شرطیں لاگوہوں گی اور صرف عصر یا ظہر کوان شرطوں کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہوگا۔

و لا بد من الا الله ام النع اس كا حاصل يه ہے كہ جمع بين الصلاتين كے جواز كے ليے احرام حج كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى ہے، ايك دوسرى روايت يہ ہے كه احرام كا زوال سے پہلے ہونا ضرورى نہيں ہے، بل كه اگر نماز ظهر سے پہلے كسى نے حج كا احرام باندھ ليا تو بھى جائز ہے، كيوں كه نماز ہى اصل اور مقصود ہے، لبندا نماز پر مقدم ہونا كافى ہے اور وقت پر مقدم ہونا كوئى ضرورى نہيں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَالْقَوْمُ مَعَةُ عَقِيْبَ اِنْصِرَافِهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ الْمَوْقِفِ الْأَعْظَمُ. السَّلَامُ رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ، وَالْجَبَلُ يُسَمَّى جَبَلَ الرَّحْمَةِ، وَالْمَوْقِفُ الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ پھرامام موقف کی طرف متوجہ ہواور جبلِ رحمت کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ نماز سے فارغ بوتے ہی امام کے ساتھ ہولیں ، اس لیے کہ آپ مُنافیقی نماز کے بعد موقف کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اور پہاڑ کا نام جبلِ رحمت ہے جب کہ موقف کا نام موقف اعظم ہے۔

#### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي عَلَيْقَالَخَ، حديث رقم: ١٤٧.

#### نماز سے فرافت کے بعد کے اعمال:

مئلہ یہ ہے کہ ظہراورعصر کی نماز سے فارغ ہوکراہام اور سارے حاجی موقف کی طرف روانہ ہوجا کیں اور جبلِ رحمت کے قریب جا کر وقوف کیا تھا، قریب جا کر وقوف کریں، کیوں کہ آپ مناقظ ہے بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبل رحمت ہی کے قریب جا کر وقوف کیا تھا، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو جبل ہے اس سے جبلِ رحمت مراد ہے اور جوموقف ہے اس سے موقفِ اعظم مراد ہے۔

قَالَ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عَرْنَةَ لِقَوْلِهِ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرْنَةَ، وَالْمُزُ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي مُحَسَّرٍ.

## ر آن البدايه جلد الله المستخد ٢٩٨ المستخد الكام في كيان من كي

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بطن عرف کے علاوہ پورا عرفات موقف ہے، اس لیے کہ آپ مَلْ اَیْظِیم کا ارشاد گرامی ہے کہ پورا عرفات موقف ہے اور وادئ محسر سے او نیچے رہو۔

#### اللغات:

﴿موقف ﴾ تقبرنے کی جگه۔

#### تخريج:

• اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک، حدیث رقم: ۳۰۱۰ ـ ۳۰۱۲.

#### میدان عرفات مین ممرنے کی جکد کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کیطن عرنہ کے علاوہ پورا میدان عرفات جائے وقوف ہے جہاں بھی حاجی وقوف کرے گا رکن اداء ہوجائے گا،
کیوں کہ حدیث پاک میں بطنِ عرنہ کے علاوہ پورے عرفات کوموقف قرار دیا گیا ہے، اسی طرح وادی محسر کے علاوہ پورے مزدلفہ
کو بھی جائے وقوف بتایا گیا ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے طن عرنہ عرفات میں ایک وادی کا نام ہے اور آپ مُن الْنَیْمُ نے اس وادی
میں شیطان کود کیھا تھا اس لیے اس میں لوگوں کو وقوف کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ (۱۰۵/۸)

قَالَ وَ يَنْبَغِى لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَةٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَ إِنْ وَقَفَ عَلَى قَدَمَيْهِ جَازَ، وَ الْأُوَّلُ أَفْصَلُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ كَذَلِكَ، وَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ ﴿ الْمَوَاقِفِ مَا السَّتُهْ لِلَّهِ الْقِبْلَةُ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ امام کوعرفہ میں سواری پر وقوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ گُانَّیْنِ آب نے اونٹنی پر وقوف فرمایا تھا۔ اور اگر امام اپنے قدموں پر کھڑ اہوا تو بھی جائز ہے، لیکن اول افضل ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ اور مناسب یہ ہے کہ امام قبلہ روہوکر وقوف کرے، اس لیے کہ نبی اکرم مُنَّالِیْنِ آب نے اس طرح وقوف کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے بہترین موقف وہ ہے جس کے ساتھ استقبالِ قبلہ ہو۔

#### اللغات:

وينبغى كمناسب ب، بهتر ب\_ وراحلة كسوارى وناقة كا انتنى \_

#### تخريج

- 🛈 قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- عد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- عريب بهذا اللفظ ولكن بمعناه اخرجه الحاكم في المستدرك (٤) ٢٧٠.

## ر أن البعلية جلد العام في من المعالية جلد العام في ك بيان عن الم

#### امير ج كے ليے وقوف عرف كى افضل صورت كابيان:

وَ يَدُعُوْ وَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدُعُوْا يَوْمَ عَرَفَةَ مَادًّا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمِسْكِيْنِ، وَ يَدُعُوْ بِمَا شَاءَ وَ إِنْ مَدَدَ الْآثَارُ بِبِعْضِ الدَّعَوَاتِ، وَ قَدُ أُوْرَدُنَا تَفْصِيْلَهَا فِي كِتَابِنَا الْمُتَرْجَمِ بِعِدَّةِ الْنَاسِكِ فِي عِدَّةِ الْمَنَاسِكِ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى.

ترجملہ: اور امام دعاء کرے اور لوگوں کو جج کے احکام سکھلائے، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ مُن النظم فد کے دن اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھانا مانگنے والے مسکین کی طرح دعاء کر رہے تھے۔اور جو چاہے دعاء مانگے اگر چہ آثار نے کچھ دعاؤں کو بیان کیا ہے۔اور م نے بتو فیق الٰہی اس کی پوری تفصیل اپنی کتاب عدۃ الناسک فی عدۃ المناسک میں بیان کر دی ہے۔

#### لمُغَاثُ:

﴿مستطعم ﴾ كمانا ما تكنے والاب

#### فريج:

اخرجه بيهقي في سننه في كتاب الحج باب افضل الدعاء دعاء يوم عرفة حديث رقم: ٩٤٧٤.

#### ام كے ليمتحب اعمال:

فرماتے ہیں کہ وقو ف عرفہ میں امام خوب روکر اور نہایت آہ وزاری کرکے اللہ سے دعا کیں مانے ،اس لیے کہ ہمارے آقا ولی منافیۃ اس طرح دعا کیں مانگا کرتے تھے ایک بھوکا فقیر کی سے کھانا طلب کرتا ہے۔ اور دعاء مانگئے میں کوئی تخصیص نہیں ہے بل کہ ہر طرح کی جائز دعاء مانگئے کا اختیار ہے اور اس موقع بحض دعا وکل کے متعلق آثار بھی وارد ہوئے ہیں جن میں سے امام ترفری نے حضرت عمرو بن شعیب کے حوالے سے ایک دعاء یہ نقل فرمائی ہے لا إلله إلا الله وحدہ لا شریك له، له الملك وله الحمد و هو علی كل شیئ قدیر ، بعض اثر میں بیا افریکی ہے اللهم احمد فی قلبی نور اوفی سمعی نور اوفی بصری نور ا، اللهم اشرح لی صدری ویسر لی آمری عوذ بك من وسواس الصدر و شتات الأمر و فتنة القبر ، اللهم إنی أعوذ بك من شر ما یلج فی البحر و شر ما به الریاح۔ (بنایہ ٤٠٧٠ / معنایه ۲)

## ر آن اليماية جلد ص ير حصي المحالية جلد ص ير الكاري على الكاري على الكاري الكاري على الكاري ا

قَالَ وَ يَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُواْ بِقُرْبِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ يَدْعُواْ وَ يُعَلِّمُ فَيَعُواْ وَيَسْتَمِعُواْ، وَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقِفُواْ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَ هٰذَا بَيَانُ الْأَفْصَلِيَّةِ، لِأَنَّ عَرَفَاتَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ عَلَى مَا ذَكُرْنَا.

ترجمل : اورلوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے قریب وقوف کریں، اس لیے کہ امام دعاء کرے گا اور سکھلائے گا تو وہ محفوظ کریں گے اور سن لیں گے اور انھیں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تا کہ قبلہ رخ ہوجائے اور بیانضیلت کا بیان ہے اس لیے کہ پوراعرفات موقف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

#### امام كے قريب وقوف كرنے كا حكم:

فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جا ہے کہ وہ عرفات میں امام کے قریب ہی وقوف کریں، تاکہ جب امام خطبہ دے تو اسے بغور سن سکیں اور اپنے دل کے نبیا خانوں میں محفوظ کر سکیں، اسی طرح لوگوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیوں کہ اس موقع پر امام کے لیے بھی قبلہ رخ ہوگر تو جولوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوگا تو جولوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوں گے اور یہ نصنیات ان کو بھی حاصل ہو جائے گی ، اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا امام کے پیچھے کھڑا ہونا صرف افضل اور اولی ہے، کیوں کہ پورا میدان عرفات موقف اور جائے وقوف ہے، جیس کہ اس سے پہلے اس سلسلے کی دلیل بشکل حدیث آنہی ہے۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَ يَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ، أَمَّا الْإِغْتِسَالُ فَهُوَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَوِ اكْتَفَى بِالْوُضُوءِ جَازَ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِيْنِ وَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَ أَمَّا الْإِجْتِهَادُ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَا الْمَوْقُفِ لِلْأَمَّتِهِ فَاسْتُجِيْبِ لَهُ إِلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

تروج ملہ: فرماتے ہیں کہ (حاجی کے لیے) مستحب میہ ہے کہ وہ وقو ف عرفہ سے پہلے عسل کرلے اور خوب جم کر دعاء کرے، ر عسل کرنا تو وہ مسنون ہے واجب نہیں ہے۔ اور اگر وضو پر اکتفاء کرلیا تو بھی جائز ہے، جیسا کہ جمعہ اور عیدین میں ہے اور بوقہ احرام ہے۔ اور رہا خوب جم کر دعاء کرنا تو وہ اس وجہ ہے کہ آپ مُن اللہ عُلِم اللہ اس موقف میں اپنی امت کے لیے خوب جم کے وہ فرمائی ہے اور آپ کی ساری دعاء قبول بھی کر لی گئ ہے سوائے خون اور مظالم کے۔

#### تخريج:

اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک باب الدعاء بعرفة حدیث رقم: ٣٠١٣.

#### وتوف عرفه کے دن کے دومستحب اعمال:

مسئلہ یہ ہے کہ دقوف عرفہ سے پہلے حاجی کے لیے عسل کرنا مسنون ہے اور جب عرفہ میں وقوف کر لے اور نماز وغیرہ۔ فارغ ہوجائے تو خوب جم کر انتبائی عاجزی وانکساری کے ساتھ دعاء کرنا بھی مسنون ہے۔ اور امام قدوری نے جومتن

## ر أن الهداية جلدا على المستخدد ١٠٠ المستخدد الكام في عيان ين ع

بستحب کالیبل نگایا ہے اس سے استخباب کا لغوی معنی مراد ہے بعنی عمدہ اور پندیدہ، ببرحال وقوف عرفہ سے پہلے عنسل کرنا مسنون ہے لیکن اگر کوئی شخص عنسل نہ کرے اور صرف وضو پر اکتفاء کرلے تو یہ بھی جائز ہے جبیبا کہ جمعہ اور عیدین کے لیے عنسل کرنا مسنون ہے، لیکن صرف وضو پر اکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

اورخوب مبالغہ کے ساتھ دعاء کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ سُلُ اللَّائِ اینے موقف میں عرفہ کے دن خوب روروکر اللہ سے اپنی امت کی بھلائی وبہتری کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور آپ کی ساری دعائیں مقبول بھی ہوگئیں، لیکن قتل ناحق اور حقوق العباد سے متعلق مظالم کی دعائیں اس موقع پررد کر دی گئیں تھیں اور اللہ نے ان دونوں کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھان رکھی

وَ يُلَبِّيُ فِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، قَالَ مَالِكٌ رَمِّ الْكَائِيْةِ يَفُطَعُ التَّلْبِيَةَ كَمَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ قَبْلَ الْإِشْتِغَالِ بِالْأَرْكَانِ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ، وَ لِأَنَّ التَّلْبِيَّةَ فِيْهِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْتِي بِهَا إِلَى أَخِرِ جُزْءٍ مِنَ الْإِحْرَامِ.

ترجیمه: اور حاجی اپنی موقف میں وقفے وقفے سے تبیبہ پڑھتا رہے، امام مالک رطقین فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ کرتے ہی تبیبہ ختم کروے، اس لیے کہ زبان سے جواب دینا ارکان کے ساتھ مشغول ہونے سے پہلے ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ منافین کے مراب کے کہ آپ میں تبیبہ پڑھنا نماز ہے کہ آپ منافین کی مرح میں تبیبہ پڑھنا نماز میں تبیبہ کی طرح ہے، لہذا احرام کے آخری جزء تک محرم تبیبہ پڑھتا رہے گا۔

#### اللغاث:

﴿ ساعة بعد ساعة ﴾ تھوڑی تھوڑی دریے بعد۔

#### تخريج:

اخرجه الأيهة السّتة في كتبهم اخرجه ابن ماجه في كتاب لهناسك باب متى يعطع الحاج التلبية حديث رقم: ٢٦٦ و مسلم في كتاب الحج حديث رقم: ٢٦٦ و ابوداؤد في كتاب الحج باب رقم: ٢٨١٥.

#### وقوف عرفد كي دن تلبيه راهي كاحكم:

فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حاجی کے لیے ایک ہدایت بیکس ہے کہ وہ میدان عرفات میں وقوف کے دوران تھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ سے تعلیم پڑھتا رہے اور وقوف کی وجہ سے تلبیہ کو بند نہ کرے، لیکن امام مالک رہا تھا کہنا ہے ہے کہ جیسے ہی حاجی میدان عرفہ میں وقوف کرے تلبیہ پڑھنا زبان سے اپنی حاضری کا جواب دینا ہے اور زبان سے میدان عرفہ میں وقوف کرے تلبیہ پڑھنا زبان سے اپنی حاضری کی جواب دہی کا معاملہ ارکان میں مشغولیت سے پہلے کا ہے، لہذا جب حاجی وقوف عرفہ کرے اور رکن (وقوف) کی ادائیگ

## ر ان البداية جلد ص برس المسالية جلد ص برس الماري كيان ير الماري كيان ير الماري كيان ير

میں مشغول ہوجائے تو اسے جاہیے کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مَنْ اللَّیْمُ کے متعلق میں منقول ہے کہ آپ جمرہ عقبہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے تبلید پڑھتے رہے اور رئ جماری دوسری اور عقل جمار کا وقت تو عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کے بعد کا ہے، اس لیے وقوف عرفہ پر تلبید پڑھنا بند نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دوسری اور عقل ولیل میہ ہے کہ حج میں تلبید پڑھنا نماز میں تکبیر کہنے کی طرح ہے اور جس طرح نماز کے آخری رکن کی اوائیگی تک تکبیر کہی جتی ہیں اس طرح احرام کے بھی آخری جزء کی اوائیگی تک تلبید پڑھا جائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَةُ عَلَى هَنِيْنَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَ لِأَنَّ فِيْهِ إِظْهَارَ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي عَلَى وَ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى وَ عَلَى السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجیک : فرماتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوجائے تو امام داپس ہوادر سارے لوگ بھی اس کے ساتھ سکون ووقار کے ساتھ واپس ہوں یہاں تک کہ مزدلفہ آجا کمیں، اس لیے کہ آپ مُلَّاثِیَّا غروبِ شمس کے بعد روانہ ہوئے تھے اور اس لیے کہ ایسا کرنے میں مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے۔اور آپ مُنَّاثِیُّا این اوٹنی برراستے میں سکون کے ساتھ چلتے تھے۔

#### اللّغاث:

﴿ أَفَاضَ ﴾ والبس روانه مول \_ ﴿ على هنينه ﴾ سكون \_\_\_

#### تخريج:

- اخرجم ابوداؤد في كتاب المناسك باب الافاضة من عرفة حديث رقم: ١٩٢٢.
  - ع قدمه تخریجه تحت حدیث رقم: ۹۸.

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الدفع من عرفه حديث رقم: ١٩٢٠.

#### مرولفه كورواكل كاوقت:

اس عبارت میں جہاج کرام کے لیے میہ ہدایت ہے کہ وہ نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن غروب شمس کے بعد فوراً مزدلفہ کے لیے روانہ ہوجا کیں اور مغرب کی نماز نہ پڑھیں، اور روانگی کے بعد پورے راستے انتہائی سکون ووقار کے ساتھ چمیں، کول کہ آپ مٹالٹیڈ بھی عرفات سے غروب شمس کے بعد ہی روانہ ہوئے تھے، اور پھر غروب شمس کے بعد نکلنے میں مشرکین کی مخالفت کا انکار بھی ہے کیوں کہ میدلوگ غروب شمس سے پہلے ہی عرفات سے کوچ کر جاتے تھے۔ اور چوں کہ آپ مٹالٹیڈ عموفات سے مزدلفہ کے راستے ہیں انتہائی وقار وسکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ ہیں ہی جق ہے کہ وہ سکون ووقار کا دامن ہاتھ سے نہ کہانے دے۔

فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ لَمْ يُجَاوِزُ حُدُّوْدَ عَرَفَةَ أَجْزَأَةً، لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضُ مِنْ عَرَفَةَ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ كَيْلَا يَكُونَ اخِذًا فِي الْآدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَوْ مَكَثَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُّوْبِ الشَّمْسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَّ مَقَامِهِ كَيْلًا يَكُونُ اخِذًا فِي الْآدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَوْ مَكَثَ قَلِيْلًا بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ لِيَحُوثِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِضَةً عَلَيْظًا بَعْدَ إِفَاضَةِ الْإِمَامِ دَعَتُ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتُ ثُمَّ أَفَاضَتُ .

ترجی ایک کی اور صدود عرف ہے آگے نہیں اور وہ امام سے پہلے ہی (عرف سے) نکل گیا اور صدود عرف سے آگے نہیں برحا تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیوں کہ وہ عرف سے نہیں گیا۔ اور افضل یہ ہے کہ اپنی جگہ تھ برا رہے تا کہ افاضہ کے وقت سے پہلے اداء کو شروع کرنے والا نہ ہوجائے، چناں چہ اگر اڑ دہام کے خوف سے کوئی شخص سورج ڈو بنے اور امام کے روانہ ہونے کے بعد تھوڑی دیے تھر ارہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس ولیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ حضرت عائشہ جھ نے امام کی روائی کے بعد یائی منگوا کر افطار کیا اور پھر روانہ ہوئیں۔

#### اللغات:

﴿ زحام ﴾ بھير، جوم، رش ۔ ﴿ دفع ﴾ عرفات سے نكل كيا۔ ﴿ شواب ﴾ مشروب، پينے كى كوئى چيز۔

#### تخريج:

اخرجہ ابن شیبہ فی مصنفہ.

#### امام سے پہلے یابعد میں کوچ کرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی اڑ دہام اور بھی کے خوف سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے ہی عرفات سے روانہ ہوگیا لیکن ابھی حدود عرفات میں ہی تھا اور وہاں سے آ کے نہیں بڑھا تھا تو کوئی حرج نہیں اوراس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ پیخف ابھی بھی عرفات میں ہے، لیکن اگر وہ عرفات کی حدود سے آ گے بڑھ گیا ہوتو پھر اس پر دام واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ جنایت ہے اور احرام کی حالت میں جنایت کرنا موجب دم ہے۔ اس لیے اگر کسی کوا ژدہام وغیرہ کا خوف وخطرہ ہوتو اسے چاہیے کہ اپنے موقف ہی مالت میں مشغول ہوجا ور اس خدشے سے جلدی نگلنے کی کوشش نہ کر سے تا کہ وفت خروج سے پہلے ہی اوا یعنی عرفہ سے روائی میں مشغول ہوجائے جب کہ وقت سے پہلے اداء محقق نہیں ہوتی، اس لیے رکنا اور وقت افاضہ کا انتظار کرنا افضل اور اولی سے

فلو مکٹ قلیلا النع فرماتے ہیں کہ اگر کس عاجی کو بھیڑ بھاڑ اور اڑ دہام کا اندیشہ ہواور وہ سورج ڈو بے اور امام کے عرفات سے روانہ ہونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تھہرا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ وٹائٹھنا کے متعلق بیمروی ہے کہ انھوں نے عرفات سے اہم کے روانہ ہونے کے بعد پانی منگوا کر روزہ افطار کیا اس کے بعد روانہ ہوئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرعرفات سے روانہ ہونا ضروری نہیں ہے، بل کہ اگر کسی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوجائے توکوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلاعذر اور بلاوجہ تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے۔

## ر أن البداية جلد الكام في كيان بن المستخدم الكام في كيان بن الكام في كيان بن الم

ترجمل : فرمات بین کہ جب حاجی مزدلفہ آئے تو مستحب یہ ہے کہ اس پہاڑ کے قریب وقوف کرے جس پر آتش دان ہے اور جے قُرَ خے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مزائق ہا اور است جے قُرَ خے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مزائق ہا اور است میں اور نے بھی کیا تھا۔ اور راست میں اور نے سے احتیاط کرے تاکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے ، الہذا راستے کے دائیں یا بائیں اور مستحب یہ ہے کہ امام کے پیچھے وقوف کرے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم وقوف عرفہ میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

هُمِيقدة ﴾ آتش وان عضمارة ، مررف والي

#### تخريج:

اخرجه نرمذی فی کتاب الحج باب ما جاء ان عرفة کلها موقف، حدیث رقم: ۸۸٥.

#### مزدلفه مین مرنے کی مستحب جکہ:

یہاں جاج کو یہ بدایت دی گئی ہے کہ جب وہ مزدلفہ پنچیں تو اضیں چاہے کہ جبل قررح کے قریب وقوف کریں، جبل قزح مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے زمانے جابلیت میں لوگ ای پہاڑ پرآگ روشن کیا کرتے تھے اور چوں کہ یہ پہاڑ بہت اونچا ہے،

اس لیے لوگ اسے روشن جلانے اور دور تک روشن کی عیلانے کے لیے استعال کرتے تھے، محش ہدایہ علامہ لکھنویؒ نے لکھا ہے کہ بارون رشید کے زمانے میں مزدلفہ کی شب میں اس پہاڑ پر شمع روشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد بڑے بڑے چراغ جلائے جاتے سے۔ (حاثیہ سبدایوں سام باید میں میں اس پہاڑ پر شمع روشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد بڑے بڑے چراغ جلائے جاتے سے۔ (حاثیہ سبدایوں سام باید میں اس کے بعد بڑے کہ سام باید میں اس کے بعد بڑے برائے جاتے سے۔ (حاثیہ سبدایوں سام باید میں اس کے بعد بڑے برائے جاتے ہوئے۔ کہ سام باید میں اس کے بعد بڑے برائے ہوئی کی جاتے ہوئی تھے۔ (حاثیہ سبدایوں سام باید میں اس کے بعد برائے ہوئی کے بعد برائے ہوئی کی جاتے ہوئی تھی اور اس کے بعد برائے ہوئی کی جاتے ہوئی کے باتی تھی۔ (حاثیہ سبدایوں سام باید میں اس کے بعد برائے کے باتے تھی کی سام کی باتی تھی کے باتے تھی کی باتی تھی کی سام کی باتی تھی کی باتے تھی کی باتی تھی کے باتے تھی کی باتے تھی کی باتی تھی کی باتی تھی کی باتی تھی کی باتی تھی کی باتے تھی کی باتی تھی کی باتی تھی کی باتی تھی کی باتے تھی باتے تھی کی باتے تھی کی باتے تھی کی باتے تھی باتے تھی باتے تھی باتے تھی باتے تھی باتے تھی کی باتے تھی باتے تھی

بہرحال جہاج کے لیے مزدلفہ میں جبل قزح کے قریب وقوف کرنامستحب ہے، کیوں کہ آپ مُنَا ﷺ نے اور حضرت عمر نوائنونہ نے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا ہے، اس لیے ہر حاجی کواس پہاڑ کے آس پاس وقوف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ راتے میں نزول کرنے سے احتیاط رہے، اور اس سے ہٹ کر دائیں یا بائیں طرف وقوف کرے، تاکہ گذرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

فر ماتے ہیں کہ عرفات کی طرح مزدلفہ میں بھی حجاج کوامام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا جا ہے تا کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی رہے، کیوں کہ امام تو قبلہ روہی کھڑا ہوگا لما بینا ہے اس طرف اشارہ ہے۔

قَالَ وَ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَّ إِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَ قَالَ زُفَرُ وَمَا الْكَانَّةُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتُيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ اِغْتِبَارًا بِالْجَمْعِ بِعَرَفَةَ، وَ لَنَا رِوَايَةٌ ۖ جَابِرٍ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ

## ر آن الهداية جلدا على المستخصر ٢٠٠٥ من المام في بيان يم على المام في بيان يم على المام في كيان يم على المام في

وَّاحِدَةٍ، وَ لِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفُودُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلَامًا، بِخِلَافِ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ فَأَفْرَدَ بها لِزيَادَةِ الْإِعْلَامِ.

ترفیجی نظر خاتے ہیں کہ امام لوگوں کو مغرب اور عشاء ایک اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائے ، امام زفر فرماتے ہیں کہ عرفہ میں جمع پر قیاس کرتے ہوئے ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ نماز پڑھائے۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی روایت ہے کہ آپ سُلُطُیُّؤُمُ کے نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے ، اور اس لیے بھی کہ عشاء اپنے وقت میں ہے لہٰذا اطلاع کے لیے علیحدہ اقامت نہیں کہی جائے گی، برخلاف عرفہ میں عصر کے کیوں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے، لہٰذا زیادتی اطلاع کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی۔

#### تخريج:

🛈 اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ،

#### مزدلفه میں جمع صلاتین کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں مزدلفہ میں امام مغرب اورعشاء کی نماز ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ ایک ہی ساتھ اور ایک ہی ساتھ اور ایک ہی وقت میں پڑھائے ، امام زفر رائے ہیں امام نفر رائے ہیں کہ جس طرح عرفہ میں عصر اور ظہر کو ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ پڑھا تا ہے اس طرح مزدلفہ میں جمع بین المغر ب والعشاء بھی ایک اذان اور دوا قامت کے ساتھ ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت جابڑگی وہ روایت ہے جو کتاب میں موجود ہے اور جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ شکا ہی تا مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک ہی اذان وا قامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری اورعقلی دلیل یہ ہے کہ مزدلفہ میں عشاء اپنے وقت میں اداء کی جاتی ہے ، اس لیے اس کی اطلاع کے لیے مغرب کی اقامت ہی خرب کی اقامت ہی خرب کی اقامت ہی کافی ہے ادر اس کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت نہیں ہے ، اس کے برخلاف عرفہ میں عصر کی نماز چوں کہ اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہے ، اس لیے اس کے متعلق لوگوں کو بتانے اور آگاہ کرنے کے لیے علیحدہ اقامت کی ضرورت ہے ، ورنہ لوگ وہم کا شکار ہوجا کیں گے۔

وَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْجَمْعِ وَ لَوْ تَطَوَّعَ أَوْ تَشَاغَلَ بِشَنِي أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِوُقُوْعِ الْفَصْلِ، وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيْدَ الْآذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْآوَلِ إِلَّا أَنَّا اكْتَفَيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ.

ترجمل: اور حاجی ان دونوں نمازوں کے درمیان نفل مہ پڑھے، کیوں کہ وہ جمع میں خلل انداز ہوگا۔اور اگر کسی حاجی نے نفل پڑھ لیے یا کسی کام میں مشغول ہوگیا تو اقامت کا اعادہ کرے، اس لیے کہ فصل واقع ہوگیا ہے اور مناسب سے ہے کہ اذان کا بھی

## ر آن البداية جلدا على المام في عبيان ين المام في عبيان ين الم

اعادہ کرے جیسا کہ پہلے جمع میں ہے، لیکن ہم نے اقامت کے اعادے پر اکتفاء کیا ہے اس دلیل کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ سُنَا تَیْزِانے مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھی پھر شام کا کھانا تناول فرویا پھرعشاء کے لیے علاحدہ اقامت کہی۔

#### اللغاث:

-﴿ يَعْمَلُ وَالْكُولُ وَالْمُعَالِ ﴿ مَشْعُولُ مُوكِيارٍ ﴿ تَعَشَّى ﴾ رات كا كهانا كهايا \_

#### تخريج:

لم اجده بهذا اللفظ و روى البخارى عن ابن مسعود حديثًا بمعناه فى كتاب المناسك باب ٩٧ حديث رقم: ١٦١٥.

#### دونو انمازوں کے درمیان نوافل بردھنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عرفہ میں ظہر اور عصر کے جمع میں حاجی کے لیے نفل پڑھنا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا ما مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عرفہ میں بھی جمع بین المعغوب و العشاء کے دوران نفل پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ نفل پڑھنے مناسب نہیں ہے، کیوں کہ نفل پڑھنے سے جمع بین الصلا تین میں خلل واقع ہوگا جواچھا نہیں ہے، تاہم اگر کسی نے نفل پڑھ لیے یا کسی دوسری چیز میں مشغول ہوگیا تو اسے جا جا ہے کہ نماز عشاء کے درمیان فصل واقع ہوگیا ہے، لہذا ربط اور وصل کے لیے جا ہا ضروری ہے۔

و کان ینبغی المنح فرماتے ہیں کہ فصل کی صورت میں مناسب یہ ہے کہ اقامت کے ساتھ ساتھ اذان کا بھی اعادہ کیا جائے جیسا کہ جمع فی عرفۃ میں فصل واقع ہوجائے تو اذان واقامت دونوں کا اعادہ کی جاتا ہے، کیکن ہم نے یہاں آپ سی تی تو آئے معلق میں معلق میں معرب کی نماز پڑھ کر شام عمل کی وجہ سے قیاس کوترک کر دیا ہے، کیوں کہ آپ می تا گئی اور صرف اقامت کا اعادہ کیا، اذان کا اعادہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم کا کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور صرف اقامت کا اعادہ کیا، اذان کا اعادہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم نے بھی صرف اعادہ اور عمل رسول کی وجہ سے قیاس کوترک کردیا ہے۔

وَ لَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهِلَذَا الْجَمْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُا عَالَيْهُ، لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخِّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا، بِخِلَافِ الْجَمَعِ بِعَرَفَةَ، لِأَنَّ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ.

ترجیملہ: اور اس جمع کے لیے امام ابوحنیفہ راتی ہیا ہے ہاں جماعت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز اپنے وقت سے مؤخر ہے، برخلاف عرفہ میں جمع کے، اس لیے کہ عصر کی نماز اپنے وقت پر مقدم ہے۔

#### جمع ملاتین کے لیے جماعت کی شرط کا بیان:

مسلدیہ ہے کہ امام اعظم رافتہ یہ کے بہاں مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز میں جمع کرنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، جب کہ عرفہ میں جمع بین الظہر والعصر کے لیے جماعت شرط ہے، ان دونوں جمع کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز مز دلفہ ر ان البداية جلد الله المراكز ١٠٠٠ المراكز ١٠٠٠ الكام في يان يس الم

میں اپنے وقت سے مؤخر ہوتی ہے اور وقت نگلنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہے، کیوں کہ نماز کا سبب اس کا وقت اداء سے متصل جزء ہے، اور مسبب سبب کے بعد ہوتا ہے اس لیے وقت نگلنے کے بعد نماز کی ادائیگی قیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے اس میں ماور د به النص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور چوں کہ عرفہ کے جمع میں بہ جماعت نماز کے ساتھ نص وار د ہوئی ہے، اس لیے مزدلفہ کے جمع میں اس نص کی رعایت نہیں کی جائے گی اور جماعت شرط نہیں ہوگی، اس کے برخلاف عرفہ میں جمع مین الظہر واقعصر میں چوں کہ عمر کی نماز اپنے وقت سے پہلے اداء کی جاتی ہاور وقت سے پہلے نماز اداء کرنا قیاس کے مخالف ہے اور جو چیز قیاس کے مخالف ہواس میں ماورد بہائص کی پوری پوری رعایت کی جاتی ہاور چوں کہ یہاں ماورد بہائنص با جماعت نماز ہے اس کے حال ہوگی۔ لیے اس جمع میں جماعت شرط ہوگ۔

قَالَ وَ مَنْ صَلَّى الْمَغُوبَ فِي الطَّرِيْقِ لَمْ تُجُزِهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّا الْهَجُرُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا الْمَعُوبِ فِي الطَّرِيْقِ لَمْ تُجُزِيْهِ وَ قَدْ أَسَاءَ ، وَ عَلَى هذَا الْجَلَافِ إِذَا صَلَّى بِعَرَفَاتٍ ، لِأَبِي يَطُلُعِ الْفَجُرُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَ الْمَالَةُ الْمَا الْمَا الْمَعْ الْمَالُوعِ الْفَجُو إِلَّا أَنَّ التَّأْجِيْرَ مِنَ السَّنَةِ فَيصِيْرُ يُوسُفَ وَمَ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمل: اورجس حاجی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو حضرات طرفینؒ کے یہاں وہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوئی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، امام ابو یوسف پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے کافی ہے لیکن اس نے براکیا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب اس نے عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ لی، امام ابو یوسف پراٹٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ اس نے مغرب کو اس کے وقت میں اواء کیا ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ طلوع فجر کے بعد، لیکن تا خیر کرنا سنت ہے لہذا ترک سنت سے لہذا ترک

اور حضرات طرفین کی دلیل وہ حدیث ہے جومروی ہے کہ آپ مُن تَیْکُو اُنے خضرت اسامہ سے مزدلفہ کے راستے میں بیفر مایا تھا کہ نماز تمھارے سامنے ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کا وقت سامنے ہے اور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تا خیر کرنا واجب ہے اور تاخیراسی وجہ سے واجب ہے تا کہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرناممکن ہو، لہذا طلوع فجر سے پہلے اس پراعادہ واجب ہے تاکہ وہ شخص مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والا ہوجائے۔ اور جب فجر طلوع ہوگئ تو اس کے لیے جمع کرناممکن نہیں رہا، اس لیے اعادہ ساقط ہوگیا۔

#### تخريج:

## ر آئ الہدایہ جلد کے بیان میں جمہد دی کا الہدایہ جلد کا ایک کے بیان میں کے

### مردلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے عرفات میں یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کہیں مغرب کی نماز پڑھ لی تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی اور اس پر طلوع فجر سے پہلے پہلے اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، امام ابو پوسف والتی اس کے نماز تو اس مخص کی ہوگئی اس لیے اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، مگر چوں کہ آج کی مغرب کوتا خیر کر کے اور مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہی سنت ہے۔ اس لیے ترکیسنت کی وجہ سے پیشخص گنہگار ہوگا۔

امام ابو پوسف رائٹیلئے کی دلیل میہ ہے کہ اس مخص نے مغرب کی نماز کو اس کے وقت میں اداء کیا ہے اور جو نماز وقت میں اداء کی جاتی ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، جیسے اگر کو کی شخص طلوع فجر کے بعد نماز پڑھے تو اس کا بھی اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ سنتِ تاخیر کو اس نے ترک کردیا ہے اس لیے اِس حوالے سے وہ گئہ گار ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منافیۃ اعرفات سے مزدلفہ تشریف لے جارہ سے تو راستے میں مغرب کا وقت ہوگیا اور اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول نماز پڑھ لیجے، اس پر آپ نے فرمایا الصلاۃ امامك لیعنی نماز تمھارے سامنے ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے بل کہ مزدلفہ بننچ کرجمع بین الصلا تین کرنا ہے اور آج کے دن مغرب کومو فرکر کے ہی پڑھنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا واجب ہے تا کہ مغرب اورعشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے، تو گویا نویں ذی الحجہ کی نماز مغرب کا وقت مؤخر ہے اور اس شخص نے اس کو پہلے پڑھا ہے، الہذا یہ وقت سے پہلے نماز پڑھنے والے کی طرح ہوگیا اور وقت سے پہلے اداء کرنے والے کی نماز اداء نہیں ہوتی، اس لیے اس شخص کی بھی نماز اداء نہیں ہوئی اور اس پرطلوع فجر سے بہلے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع متحقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع متحقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ کرنا واجب ہے تا کہ جمع متحقق ہوجائے، اس لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ کرنا واجب میں ماصل نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسِ لِرِوَايَةٍ ۖ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلاَّهَا يَوْمَنِذٍ بِغَلَسٍ، وَ لِأَنَّ فِي التَّغْلِيْسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوْفِ فَيَجُوْزُ كَتَفْدِيْمِ الْعَصْرِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جب فجرطلوع ہوجائے تو امام غلس میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے ، اس لیے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آپ منظیٰ اور اس لیے بھی کہ غلس میں فجر پڑھنے سے وقوف مزدلفہ کی ماجت بوری ہوجاتی ہے، لہذا میہ جائز ہے جیسا کہ عرفہ میں عصر کومقدم کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

-﴿غلس﴾ اندهرا، منج روثن ہونے سے پہلے کا وقت۔

#### تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح، حديث رقم: ٢٩٢.

## ر ان الهداية جلدا على المستخدين الكام في كه بيان من الم

#### رسویں کے دِن فجر کے مستحب وقت کا بیان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یوم نحریینی دسویں ذی الحجہ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد تاریکی ہی میں امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، کیوں کہ آپ سالگر واضح ہے کہ یوم نحر لفتہ کا وقوف مقصود دے، کیوں کہ آپ سالگر نے خلس ہی میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تھی، دوسری دلیل میہ ہے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقوف مقصود ہے اور جلدی نماز اداء کرنے میں میہ وقوف کما حقہ حاصل ہوجائے گا، البندا جس طرح وقوف عرفہ کے پیشِ نظر عصر کو اس کے وقت سے پہلے اداء کرنا جائز ہے اس طرح وقوف مزدلفہ کے پیشِ نظر فجر کو غلس اور تاریکی میں پڑھنا جائز ہے، کیوں کہ نماز فجر تو غلس میں بھی اپنے ہی وقت میں اداء کی جاتی ہے۔

ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ فَدَعَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُوْ حَتَّى رُوِيَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظِيَّتُهَا فَاسْتُجِيْبَ لَهُ دَعَاءُهُ لِأُمَّتِهِ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ.

تر جمل : پھرامام وقوف کرے اور اس کے ساتھ تمام لوگ وقوف کریں اور امام دعاء کرے ، اس لیے کہ آپ مَنْ اَلَّیْ اس جگہ وقوف فر ماکر دعاء کررہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس فٹائٹن کی حدیث میں بیمروی ہے کہ آپ کی ساری دعا ئیں قبول کرلی گئیں، یہاں تک کفتل ناحق اور مظالم کے حق میں بھی دعاء مقبول ہوئی۔

#### تخريج:

• قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ٩٠.

#### دسویں کے دِن فجر کے بعد کے اعمال:

فرماتے ہیں کہ جب امام نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو جبل تُخز ح کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ اس کے پیچھے وقوف کریں، پھرامام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کریں، کیرامام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کرے، کیوں کہ آپ کی ساری دعائیں شرف اپنی ساری امت کے لیے دعائیں فرمائیں تھیں اور حضرت ابن عباس نواٹین کی رُوایت میں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں تھیں یہاں تک کو تل ناحق اور مظالم کے متعلق مانگی جانے والی دعاء عرفات میں تو رو کر دی گئی تھی، لیکن مزدلفہ میں اللہ نے اسے بھی قبول فرمالیا تھا، اور یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم مظلوم اور مقتول کو اس قدر انعام واکرام اور داد ودہش سے نوازی گئیں کہ دہ لوگ انہوں کو دفالموں اور قاتلوں کو معاف کردیں گے۔

ثُمَّ هَذَا الْوُقُوْفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَلَيْسَ بِرُكُنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِّكُيْهُ إِنَّهُ وَكُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاذُكُرُوا اللهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" (البقرة: الجزء ٢) وَبِمِثْلِهِ يَشْبُتُ الرُّكُنِيَّةُ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَّمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، وَلَوْ كَانَ رُكُنًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ، وَالْمَذُكُورُ فِيْمَا تَلَا الدِّكُو وَهُو لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاع، وَ إِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ لَيْسَ بِرُكُنِ بِالْإِجْمَاع، وَ إِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَ قَدْ كَانَ

## ر آن البداية جلد الله المحال المحال المامة كيان مِن المامة كيان مِن المامة كيان مِن المامة كيان مِن الم

أَفَاضَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، عَلَّقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَ هٰذَا يَصْلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوْبِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ بِعُذْرٍ بِأَنْ يَكُوْنَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّهٌ أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجمه: پھر ہمارے یہاں یہ وقوف واجب ہےرکن نہیں ہے یہاں تک کداگر حاجی نے بدون عذراسے ترک کر دیا تو اس پر دم لازم ہوگا، امام شافعی رایشیا فرماتے ہیں کہ یہ وقوف رکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے'' جب تم عرفات سے واپس ہوتو مشعر حرام کے پاس التد کا ذکر کر و'' اور اس جیسے فرمان سے رکن ٹابت ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ صعفة ﴾ واحدضعيف؛ كمرورلوك \_ ﴿ أهاره ﴾ علامت، نشانى \_ ﴿ زحام ﴾ بهير\_

#### تخزيج:

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، حديث رقم: ٢٩٤.
  - اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک، حدیث رقم: ۱۹۵۰ باب من لم یدرك عرفة.
     ترمذی، فی کتاب الحج، باب رقم: ۵۷، حدیث رقم: ۸۹۱.

#### وقوف مزدلفه کی شرع حیثیت اوراس کے تارک کے لیے علم کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں وقوف مزولفہ واجب ہے، رکن نہیں ہے لیکن امام شافعی ولیٹھینہ کے ہاں وقوف رکن ہے۔ چنال چہا گرکسی نے بلاعذراس وقوف کوترک کردیا تو ہمارے یہاں اس پردم ہوگا اور شوافع کے یہاں اس کا جج ہی خراب ہوجائے گا، امام شافعی ولیٹھینہ کی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے فاذا افضتہ من عوفات فاذکرواللہ عندالمستعوالحوام کہ جبتم عوفات سے پاٹوتو مشعر حرام کے وقت اللہ کا عرفات سے پاٹوتو مشعر حرام کے وقت اللہ کا ذکر کرو، اس بیت سے وجاستدلال بایں معنی ہے کہ اس میں مشعر حرام کے وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مشعر حرام مزدلفہ میں ہے، لہذا اس آیت سے ذکر کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور چوں کہ بیدؤ کر مزدلفہ میں ہوگا۔

## ر آن الهداية جلدا على المستحد ١١٦ المستحد ١١٥ على على على على الماع كي بيان يم

ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُنگانی ﷺ اہل خانہ میں ضعفوں اور کم زور لوگوں کو مزدلفہ کی رات ہی میں وہاں سے منی روانہ فرمایا تھا اگر وقوف مزدلفہ رکن ہوتا تو آپ مُنگانی ﷺ ہرگز ایبا نہ کرتے ، کیوں کہ رکن کی رکنیت تندرست اور ضعیف سب کے حق میں کیساں اور برابر ہے اور عذر کے ساتھ بھی رکن کوچھوڑ نا اور ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

امام شافعی روایشیڈ کی پیش کردہ آیت اور دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وقو ف کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ذکر کا حکم دیا گیا ہے اور ذکر کس کے ہاں رکن نہیں ہے، لہذا جب ذکر رکن نہیں ہے تو جس جگہ ذکر کیا جاتا ہے یعنی مزدلفہ اور اس کا وقو ف وہ بھی رکن نہیں ہوگا، ہال وقو ف مزدلفہ واجب ہے اور اس وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آپ شائینے نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف یعنی مزدلفہ میں وقو ف کیا اور اس سے پہلے اس نے وقو ف عرف کرلیا ہے تو اس کا ج مکمل ہوگیا، چوں کہ آپ شائینے نے نے کہ تمامیت کو وقو ف مزدلفہ پر موقو ف کیا ہے، لبذا وقو ف مزدلفہ ج کے لیے مکم اور متم ہوگیا اور جو چیز کسی چیز کے لیے مکم اور اس جوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

اس لیے وتو ف مزدلفہ واجب ہوگا اور بلاعذراس کوترک کرنے سے دم واجب ہوگا،لیکن اگرضیفی یا بیاری کے عذر سے کس نے وقوف مزدلفہ ترک کر دیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ مُٹائٹیٹِ نے عذر ہی کی وجہ سے اپنے اہل خانہ میں سے بعض افراد کو وتو ف مزدلفہ کی پھیل سے پہلے ہی منی روانہ کر دیا تھا۔

قَالَ وَالْمُزُ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا وَادِيَ مُحَسَّرٍ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ دادی محتر کے علاوہ پورا مزیفہ موقف ہے اس حدیث کی دجہ ہے جوہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں۔ مزدلفہ میں تھہرنے کی جگہ:

یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ واد کی محتر کے علاوہ پورا مزدلفہ جائے وتوف ہے اور اس وادی کے علاوہ پورے مزدلفہ میں جہاں بھی حاجی وقو ف کرے گا، واجب اداء ہو جائے گا، اس مسئلے کی دلیل بشکل حدیث پیچھے گذر چکی ہے۔

قَالَ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ حَتَّى يَأْتُوْ مِنلَى، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ عَصَمَهُ اللهُ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسِخَ الْمُخْتَصَرَ وَ هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّحِيْحُ إِذَا أَسْفَرَ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ • دَفَعَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ پھر جب آفاب طلوع ہوجائے تو امام اور سارے لوگ روانہ ہوں یہاں تک کہ منی آجائیں، بندہ ضعیف کہتا ہے کہ قد وری کے نتخوں میں ایسے ہی واقع ہے، لیکن می غلط ہے۔ اور صحیح میہ ہے کہ جب خوب روشی ہوجائے تو امام اور لوگ روانہ ہوں، اس لیے کہ آپ مُلَاثِنَةِ الطلوع شمس سے پہلے روانہ ہوئے ہیں۔

#### اللّغاث:

۔ ﴿ أسفر ﴾ روشن ہو جائے ،خوب واضح ہو جائے۔

## ر آن البداية جندا على المستخصر الماع كيان بن على الكام في كيان بن على الماع كيان بن على الماع كيان بن على الم

#### تخريج:

• اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الصلاۃ بجمع حدیث رقم: ١٩٣٨.

و بخارى في كتاب الحج باب رقم: ١٠٠ حديث رقم: ١٦٨٤.

#### مزدلفه عضى كوواليس كابيان:

امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب یوم نحر یعنی دسویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوجائے تب امام اور سارے حاجی مزدلہ سے منل کے لیے روانہ ہوں لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کی بیرعبارت غلط ہے اور اس کے بیشتر نسخوں میں یہی غلطی لکھی گئ ہے جب کہ تحج یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے خوب روشی کے بعد سورج نکلنے سے پہلے روائی ہو، کیوں کہ آپ منگا ہوائی اس مرد کانے سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے عام لوگوں کے تق میں بھی طلوع مشس سے پہلے ہی روائی کا حکم ہوگا۔

قَالَ فَيَنْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرُمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذُفِ، لِآنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَصَى الْخَذُفِ لَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ پھر جمر ہ عقبہ ہے آغاز کرے اوربطن وادی سے تھیکری کی کنگریوں کی طرح اسے سات کنگریاں مارے، اس لیے کہ آپ مُنْ اللّٰ ﷺ جب منی میں تشریف لائے تو کسی چیز کے پاس تو قف نہیں کیا یہاں تک کہ جمرہ کی رمی فرمائی۔ آپ مُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُم کا ارشاد گرامی ہے تم پر تھیکری کی کنگریاں لازم ہیں اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔

#### اللّغاث:

\_ ﴿حصیات ﴾ واحد حصاة ؛ کنگری۔ ﴿خذف ﴾ سنگریزے، شیکریاں۔ ﴿لم یعرّج ﴾ نہیں بڑھے، نہیں تو قف کیا۔

#### تخريج:

- **0** قد مر تخریجہ تحت حدیث رقم: ۹۸.
- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب فی رمی الحمار، حدیث رقم: ١٩٦٦.

#### رمی کا طریقه اور ابتداء کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ منی پہنچ کر جاج کرام کا سب سے پہلائمل یہ ہے کہ وہ لوگ جمر ہ عقبہ کی رمی کریں اور شیطان کوطن وادی سے سات کنگریاں ماریں جو شیکری کی کنگریوں کی طرح ہوں، ان کے مار نے اور چھیننے کا طریقہ ہے کہ انگوشے اور شہادت کی انگل کے پوروؤں سے سے مارا اور پھینکا جائے ، اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منگا ہے گا منظم کی اس سے پہلے یہی کام انجام دیا اور اس سے پہلے آپ نے منی میں کوئی دوسراکام انجام نہیں دیا اس لیے منی چینچنے کے بعد ہر حاجی کا سب سے پہلا ممل

## ر ان البدايه جلدا عرص المستخطر الله المستخطر الكام في عيان مين على

جمرة عقبه كى رى كرنا ہے، دوسرى حديث سے بھى يہى مفہوم ثابت ہے۔

وَ لَوْ رَمْى بِأَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُولِ الرَّمْي غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْمِيْ بِالْكَبِيْرِ مِنَ الْآحْجَارِ كَيْلَا يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَةُ ، لِأَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النَّسُكِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَّكُون مِنْ بَطْنِ الْوَادِي لِمَا رَوَيْنَا، وَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا رَوَى ۗ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيْرِ أَجْزَأَةُ لِحُصُوْلِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ ادَابِ الرَّمْيِ وَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا، لِأَنَّ النَّبِيُّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا، وَ يَقْطُعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ لِمَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلِيَّاهُا، وَ رَواى جَابِرٌ ۞ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ التَّلْبِيَّةَ عِنْدَ أُوَّلَ حَصَاةٍ رَمْي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

ترجمل: ادراگر حاجی نے شیکری ہے بڑی ککری ماری تو بھی جائز ہے، کیوں کدری حاصل ہوگئ، کین برا پھر نہ سے تا کہ اس ہے دوسرے کواذیت نہ پنچے۔ اور اگر عقبہ کے اوپر سے رمی کی تو کافی ہے، اس لیے کہ جمرہ کے اردگر دنسک کا مقام ہے۔ اور افضل یہ ہے کدری بطن وادی سے ہواس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور ہر کنگری مارنے کے ساتھ تکبیر کہے ایسا ہی حضرت ابن مسعود بناتین اور حضرت ابن عمر وناتین سے مروی ہے اور اگر تکبیر کی جگہ تیج پڑھی تو بھی کافی ہے اس لیے کہ ذکر اللہ حاصل ہوگیا ہے اور بدری کے آ داب میں سے ہے۔ اور حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ممبرے، کیول کہ آپ مُن اللہ اس کے پاس نہیں ممبرے، اور پہلی ہی تكبير كے ساتھ تلبيه بندكر دے اس حديث كى وجدسے جوحضرت ابن مسعود والفئن سے مروى ہے اورحضرت جابر والفئن نے روايت كيا ہے کہ آ پ مُؤاتی کا منے کہا کا کری کے وقت جس سے جرؤ عقبہ کی رمی فر مائی تلبیہ بند کر دیا تھا۔

- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب يكبر مع كل حصاة حديث رقم: ١٧٥٠. 0
- اخرجه بخارى في كتاب الحج باب من رمي جمرة العقبة ولم يقف حديث رقّم ١٧٥٩، ١٧٥١. 0
  - قد مر تخریجه تحت حدیث رقم: ١٠٥. ❸

#### رمی کے آ داب اور تلبیہ بند کر دینے کا وقت:

مئلہ یہ ہے کہ جمرات کی رمی میں انگلی کے بوروں کے برابر کنگری پھینکنا افضل ہے تا ہم اگر کوئی حاجی اس مقدار سے بزی کنکری پھینکتا ہے تو بھی جائز ہے، کیوں کہ مقصودتو رمی کرنا ہے اور وہ بڑے پھر سے بھی حاصل ہوجائے گی ،کیکن بہت زیادہ بڑے چھر نہ سے اور نہاس سے دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔ای طرح ایک مدایت یہ ہے کہ مذکورہ رمی بطن وادی سے کی جائے ،اس لیے کہ آپ مُنافِیظ نے بھی بطنِ وادی ہی ہے رمی فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقبہ کے اوپر سے رمی کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ جمرات کے جاروں طرف موضع نسک ہے لہذا جاہے جہاں سے رمی کرے گا رمی اداء ہوجائے گی۔

## 

فرماتے بیں کہ حاجی ہر کنگری مارتے وقت اللہ اکبو کے الیکن اگر کوئی حاجی اللہ اکبو کی جگہ تیج پڑھے تو بھی کافی ہے،

اس لیے کہ ذکر اللہ ہی مقصود ہے اور وہ تیج ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ظہر ہے اور کنگری مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس شم ہے اور دمی کرتے ہی مارتے ہی وہاں سے چل پڑے ، کیوں کہ سرکار مدینہ شائی فیلے بھی کنگری مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس ظہر نہیں تھے اور دمی کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر وہاں رکنے میں بھیٹر ہونے اور دوسرے حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی وہاں رکن مناسب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی حاجی پہلی کنگری مارے فوراً تلبیہ پڑھنا بند کرد ہے، اس لیے کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عمر خاتی ہی مادی ہی مذکور ہے کہ آپ شائی نیکری مارتے ہی تلبیہ بند فرما دیا تھا۔

ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَّضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَ يَسْتَعِيْنَ بِالْمُسَبِّحَةِ، وَ مِقْدَارُ الرِّمْيِ أَنْ يَّكُونَ بَيْنَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا دُونَ لَرُّكَ الرَّامِي وَ بِيْنَ مَوْضِعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِنْ عَلَى الْآلَهُ مُ اللَّيَّةُ وَلَوْ وَضَعَهَا ذَلِكَ يَكُونَ طُوحًا، وَ لَوْ طَرْحَهَا طَرْحًا أَجْزَأَهُ، لِلَّآلَةُ إِلَى قَدَمَيْهِ إِلَّا أَنَّةُ مُسِيءٌ لِمُخَالِفَةِ السُّنَّةِ، وَ لَوْ وَضَعَهَا وَضُعَهَا لَهُ يُخْوِهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَمْي.

ترجمل : پھر کنگری مارنے کی کیفیت ہے ہے کہ حاجی کنگری کو اپنے دائیں انگوشے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگی سے مدد
لے۔ اور رمی کی مقدار ہے ہے کہ پھینکنے والے کے اور کنگری گرنے کے درمیان پانچ فراع کا فاصلہ ہو، حسن بن زیاد نے امام ابوصنیفہ وائین سے اس طرح روایت کیا ہے اور اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف کنگری پھینکی تو بھی کافی ہے، کیکن مخالفتِ سنت کی وجہ سے بیہ مخص گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی حاجی نے کنگری رکھ دی تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیری نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿إبهام ﴾ اتكونها - ﴿مسبحه ﴾ شهادت كى انگلى - ﴿يستعين ﴾ مدو ك - ﴿طوح ﴾ كرانا، دوركرنا -

#### رى مى كنكرى كيسكنے كاطريقه:

اس عبارت میں رمی جمار کی کیفیت اوراس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کنکری کو دائیں انگو شھے کی پشت پر رکھ کرسبابہ کی مدد سے چھینے اور اتنی طاقت سے چھینے کہ وہ کنکری کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلے پر جاکر گرے، تا کہ رمی تحقق ہوجائے، حسن بن زیاڈ نے امام اعظم میلی طاقت سے چھینے کہ وہ کنگری کی از کم اور چھر عقلاً بھی بیہ بات بھی میں آتی ہے کہ کنگری حاجی پاس سے پچھ دور جاکر گرے، کیوں کہ اگر بالکل قریب گرے گی تو یہ رمی نہیں ہوگی، بل کہ طرح ہوگا اور ہر چند کہ طرح یعنی کنگری کو ڈالنا بھی جائز ہو اور اس سے بھی رمی اداء ہوجائے گی تا ہم سنت تو رمی کرنا ہی ہے، اس لیے طرح کے بالمقابل رمی بہتر اور برتر ہوگی، اور طرح کے صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی مخالفت ہے کہ صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی مخالفت ہے اس لیے دمی کی صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی وجہ سے وہ مخص گنہ گار ہوگا۔

اور اگر کسی حاجی نے والنے کے بجائے کنگری کو رکھ دیا تو بدری کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ بیکسی بھی طرح رمی

وَ لَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيْنًا مِّنَ الْجَمْرَةِ يَكُفِيهِ، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، وَ لَوْ وَقَعَتْ بَعِيْدًا مِنْهُا لَا يُجْزِيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ، وَ لَوْ رَمْى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً فَهَذِهٖ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْأَفْعَالِ.

توجیم : اور اگر حاجی نے کنگری چینکی اور وہ جمرے کے قریب ہی گر گئی تو کافی ہے، کیوں کداس مقدارے بچنامکن نہیں ہواور اگر جمرے سے دور جاگری تو کافی نہیں ہوگی ، کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا ایک مخصوص مکان میں ہی معلوم ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے ایک ساتھ سات کنگریاں بچینک دی تو وہ ایک ہی ہے ، کیوں کہ منصوص علیہ تو جدا جدا افعال کرنا ہے۔

جمره کے قریب کرنے والی کنگری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے کنگری چینکی اور وہ جمرہ کے قریب گری تو جائز ہے کوں کہ برحاجی کی کنگری کا جمرہ میں گرناممکن نہیں ہے اور اس مقدار سے بچناممکن نہیں ہے اس لیے قریب گرنا بھی کانی بوجائے گا، لیکن اگر سی کی کنگری جمرہ سے دور گری تو کافی نہیں ہے کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا صرف مقام مخصوص لینی جمرہ میں ہی مخقق ہے اور چوں کہ یہ کنگری جمرہ سے بہت دور ہے اس لیے رمی سے کافی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی مرتبہ میں سات کنگریاں پھینک دیں تو یہ ایک ہی کنگری فارنا ہے، لہذا ایک مرتبہ سات کنگری مارنے سے کنگری شار ہوگی۔
میں بوگی۔

وَ يَأْخُذُ الْحَصٰى مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ شَاءَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُكُرَهُ، لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَصٰى مَرْدُوْدٌ، هَكَذَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ فَيُتَشَأَمُ بِهِ، وَ مَعَ هٰذَا لَوْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ لِوُجُوْدِ فِعْلِ الرَّمْيِ.

ترجمہ: اور حاجی جس جگہ سے چاہے کنگریاں لے، کیکن جمرہ کے پاس سے نہ لے، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے، کیوں کہ جمرہ کے پاس جو کنگریاں جیں وہ مردود ہیں، اس طرح اثر میں آیا ہے لہٰذا اس میں نحوست ہوگی۔اور اس کے باوجود اگر حاجی نے ایسا کیا تو کافی ہے، اس لیے کدرمی کافعل پایا گیا۔

#### اللغاث:

﴿ يستشاء م ﴾ فال لى جاتى ہے، بدشكوني لينا\_

### رمی کی گنگریاں کہاں سے چی جائیں؟

مسلہ یہ ہے کہ حاجی جہاں سے جاہے کنگریاں اٹھا کر رمی کرے، لیکن جمرہ کے پاس سے رمی نہ کرے، اس لیے کہ جمرہ مقبول نہیں ہوتا، اس لیے جمرہ کے پاس کی کنگری لے کر رمی کرنے میں محوست ہوگی، لبذا وہاں سے کنگری نہ اُٹھانا ہی بہتر ہے، تا ہم

# 

اگر کسی نے جمرہ کے پاس سے کنگری اٹھا کررمی کر دی تو پیجھی کافی ہے اس لیے کہ فعل رمی موجود ہے اور یہی مقصود ہے۔

وَ يَجُوْزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمِلْكَاْيَهُ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ فِعْلُ الرَّمْيِ وَ ذَٰلِكَ يَحْصُلُ بِالطِّيْنِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَٰى بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى نَفُرًا لَا رَمْيًا.

ترجمه : اور ہمارے یہاں ہراس چیز ہےری کرنا جائز ہے جوز مین کی جنس ہے ہو، امام شافعی واٹھیا کا اختلاف ہے،اس لیے کہ مقصود رمی کرنا ہے اور وہ مٹی سے حاصل ہوجاتا ہے جیسا کہ پھر سے حاصل ہوجاتا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب سونے یا چ ندی ہے کسی نے رمی کی ،اس لیے کہ اسے بھیر نا کہا جائے گالیکن پھینکنانہیں کہا جائے گا۔

﴿ طین ﴾ مٹی۔ ﴿ نشو ﴾ بکھیرنا۔

#### ری میں پھروں کے علاوہ و میراشیاء کے استعال کا بیان:

فر ماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہراس چیز سے رمی کرنا جائز اور درست ہے جو زمین کی جنس سے ہولیکن امام شافعی رطینیویڈ فرماتے ہیں کہ صرف پھر سے رمی کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز سے جائز نہیں ہے، کیوں کہ روایات میں آپ مَلَ چھر بی سے رمی کرنا ثابت ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ ٹاکٹیڈا کے پھر سے رمی کرنے کا ثبوت ہے لیکن مٹی وغیرہ سے رمی کرنے كى نفى نبيں ہے اور فقہ كا ضابطہ يہ ہے كہ تخصيص الشيئ بالذكو لا يدل على نفي عما عداه يعني خاص طور پركى چيز كا تذكره کرنے ہے اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی ، لہذا جب قول میں نفی نہیں ہوتی تو کسی خاص چیز پڑعمل کرنے ہے بھی اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوگی چنانچہ مٹی وغیرہ سے رمی کرنا جائز ہوگا۔

صاحب مدایہ نے جو دلیل بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل اور مقصود رمی کرنا ہے اور رمی جس طرح پھر سے حاصل ہوتی ہے اس طرح مٹی سے بھی حاصل ہوگی، لہذا جب حصول مقصود میں مٹی اور پھر دونوں برابر ہیں تو تھم لیتن جوازِ رمی میں بھی دونوں برابر ہوں گے اور دونوں سے ری اداء ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے سونے یا جاندی کے ذریعے رمی کی تو رمی جائز نہیں ہوگی، کیوں کداہے بھیرنا تو کہا جائے گا، کیکن پھیئکنانہیں کہا جائے گا جب کہ رمی میں پھینکنے کامفہوم ومعنی ہے نہ کہ بھیرنے کا۔

قَالَ ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ لِمَا رُوِيَ ٥ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نَّرْمِيَ ثُمَّ نَذْبَحَ ثُمَّ نَحْلِقَ، وَ لِأَنَّ الْحَلْقَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ، وَكَذَا الذِّبْحُ حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِهِ الْمُحْصَرُ فَيُقَدَّمُ الرَّمْيُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ الْحَلْقُ مِنْ مَّحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الذِّبْحُ، وَ إِنَّمَا عَلَّقَ

## ر آن البدايه جلدا ي المسكر ١١٥ ١١٥ ١١٥ الكام ع كيان من الم

الذَّبْحَ بِالْمَحَبَّةِ، لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْمُفْرِدُ تَطَوُّعٌ، وَالْكَلامُ فِي الْمُفْرِدِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ پھراگر حاجی کا جی جائے و ذیح کرے اور حلق کرے یا قصر کرے اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ نگا ہی فرمایا آج کے دن ہمارا پہلا عمل ہے ہے کہ ہم رمی کریں پھر ذیح کریں پھر حلق کریں۔ اور اس لیے کہ سرمنڈ وانا احرام کے اسباب میں سے ہے اور ایسے ہی قربانی کرنا بھی یہاں تک کہ قربانی سے محصر حلال ہوجاتا ہے البذا رمی کو ان دونوں پر مقدم کیا جائے گا پھر حلق کرانا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس لیے قربانی کو حلق پر مقدم کیا جائے گا۔ اور قربانی کو چاہت پر اس لیے معلق کیا گیا ہے کہ تنہا جج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ فل ہوتی ہے اور یہاں مفرد کے متعلق ہی کلام ہے۔

#### اللغات:

\_ ﴿تحلّل ﴾ احرام ختم كرنا، حلال ہو جانا۔ ﴿محصر ﴾ جس كو حج سے روك ديا گيا ہو۔ ﴿مخطور ات ﴾ ممنوعات۔

#### تخريج:

اخرجه مسلم بمعناه في كتاب الحج باب بيان ان السنة يوم النحر، حديث رقم: ١٣٢٦، ١٣٢٥.

#### رمی کے بعد کے اعمال:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کو اختیار ہے اگر چاہتو قربانی کر کے علق یا قصر کرائے، کیوں کہ آپ منظینے کے نیم نوم کو کا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد منظینے کے نیم نوم کو کا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حلق کرانا اور قربانی کرنا دونوں احرام سے نکلنے کے اسباب میں سے جمیں، اس لیے تو تُحصَرُ (بعنی جے احرام باند ھنے کے بعد ادائے جج سے روک دیا گیا ہو) قربانی کرنے سے حلال ہوجاتا ہے لہذا جب قربانی اور حلق دونوں اسباب تحلل میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے رمی کی جائے گی اور رمی کو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ اور پھر حلق چوں کہ منوعات احرام میں سے ہے اس لیے ذرج کو اس پر بھی مقدم کیا جائے گا تا کہ ذرخ اور قربانی بھی بحلتِ احرام اداء ہو۔ م

فرماتے ہیں کہ عبارت میں قربانی کومحرم کی چاہت اور مشیت پراس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ صرف جج کا احرام باند سے والا جو قربانی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے اور ہماری گفتگو بھی مفرد بالحج ہی کے متعلق ہے اس لیے قربانی کرنا اس کی چاہت پر موقوف ہوگا اور اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا، کیوں کنفل میں وجوب ولزوم نہیں چلتا۔

وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالَهُ ثَلَاثًا الْحَدِیْثُ، ظَاهَرٌ بِالرَّحْمِ عَلَیْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقُ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ • عَلَیْهِمْ، وَ لِأَنَّ الْحَلَّقُ أَكْمَلُ فِی قَضَاءِ التَّفَثِ وَهُوَ الْمَفْصُودُ، وَ فِی التَّقْضِیرِ بَعْضُ التَّقْصِیْرِ فَأَشْبَهَ الْاِغْتِسَالَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَ يَكْتَفِى فِی التَّقْصِیْرِ فَأَشْبَهَ اللهِ • عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ يَكْتَفِى فِی الْتَقْصِیْرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِهِ مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.

ترجمك: اورسرمنذانا افضل ب، اس ليه كدآب مَنْ اليَّرِ أن فرمايا الله تعالى سرمنذان والول پررحم فرمائ، آپ نے يه جمله تين

## ر ان البداية جلدا يرسي المام على المام في كيان ين ي

مرتبہ کہا اور آپ نے محلقین پر تین مرتبہ رحمت بھیجی اور اس لیے بھی کہ حلق میل کچیل کوصاف کرنے میں زیادہ کامل ہے اور یہی مقصود ہے جب کہ کتر وانے ہیں کچھ کی ہے، لبذا یہ خسل مع الوضوء کے مشابہ ہو گیا۔ اور مسح پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی سرمنڈانے پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے لیکن پورا سرمنڈانا اولی ہے (اس لیے کہ اس میں) رسول اکرم مُنْ اَتَّافِیْم کی اقتداء ہے اور کتر وانا یہ ہے کہ حاجی اپنے بالوں کے بسروں سے ایک انگل کے بقدر لیے لیے۔

#### اللغات:

#### تخريج

- اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، حديث رقم: ٣١٧، ٣١٨.
  - 🚨 قد مر نحریجہ نحت حدیث رقم: ۱۲۲.

#### مرمندانے کی افغلیت کابیان:

مسکہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے سرمنڈ انا اور بال کتر وانا دونوں جائز ہیں، البتہ سرمنڈ انا افضل اور اولی ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں: (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ وقی نے حدیث پاک میں حلق کرانے اور سرمنڈ انے والوں کے لیے تین مرتبہ رحمتِ خداوندی کی دعاء فرمائی ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حلق یا قصر کا مقصد دعاء فرمائی ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حلق یا قصر کا مقصد صفائی حاصل کرنا ہے اور یہ مقصد سرمنڈ انے میں علی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی حلق ہی افضل ہوگا، اس کے برخلاف بال کتر وانے میں صفائی اور سخر آئ میں کمی اور نقص ہے، لہذا یہ وضو اور عسل کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح وضو اور عسل میں سے عسل کرنا افضل ہے اس طرح حلق اور قصر میں سے حلق کرنا افضل ہوگا۔

ویکتفی فی الحلق الن فرماتے ہیں کہ جس طرح سر کے مسے میں چوتھائی سرکا مسے کرنا کافی ہے اس طرح حلق میں چوتھائی سرکا حلق کرایا تھا اس لیے آپ کی اقتداء میں پورے سرکا حلق کرانا ہی بہتر ہوگا۔ کرانا ہی بہتر ہوگا۔

والتقصير النع فرماتے ہيں كہ بالوں كاكتروانا يہ ہے كہ حاجى ايك انگلى كى مقدار ميں اپنے بال كے بسروں كوكاث لے يا دوسرے سے كثوالے۔

وَ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا النِّسَاءُ، وَ قَالَ مَالِكُ رَحَلَّا الْطِيْبُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجَمَاعِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ فَي الْجَمَاعُ وَ فَالَ مَالِكُ رَحَلَّا الْمَاءُ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِنَاءُ الشَّهُوةِ بِالنِّسَاءِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى تَمَامِ الْحَلَالِ.

و أن البداية جدر يوس المام على المام

مرور کے مرکب میں میں میں میں مرکب کی میں مرکب کی میں میں میں کی ہوتا کی ہوئے کہ مرکب کی میں میں میں میں میں می شافعی برائٹھیڈ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ بیعورتوں کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہے، لہذا اسے مکمل طور پر حلال ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿طيب ﴾ خوشبو\_

#### تخريج:

• اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب فی رمی الجمار، حدیث رقم: ۱۹۷۸.

#### بال كوانے كے بعداحرام كے ساكل:

مسئلہ یہ ہے کہ ملق اور قصر کے بعد ہمارے یہاں جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے البتہ جماع اور دواعی جماع حلال نہیں ہوتے تاوقتیکہ وہ کمل طور سے احرام سے نہ نکل جائے۔ امام مالک راتھ علائے فرماتے ہیں کہ جماع کے ساتھ ساتھ خوشبولگانا بھی حاجی کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیوں کہ خوشبوبھی جماع کے دواعی میں سے ہے اور اس کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہونگے۔ ہماری دلیل بیحدیث ہے حل له کل شیئی الا النساء کہ حلق یا قصر کرانے کہ بعد جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے، اس حدیث سے ہمارا وجاستدلال اس طور پر ہے کہ جب آپ سُل تیج اللہ کے بعد جماع اور عورتوں کا استثناء فرمایا ہے تو پھر عقل اور قیاس سے اس میں سے کی اور چیز کا استثناء نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ نص قیاس پر مقدم ہوا کرتی ہے۔

و لا یعل له المنع فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حلق اور قصر کے بعد جس طرح فرج میں جماع کرنا حلال نہیں ہے، اس طرح ما دون الفرج میں جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا طرح ما دون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہور کہ اور اسے کال حلت ہور مکمل طور پر احرام سے نکلے بغیر جس طرح جماع حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے یہ سب کام کرنے کی اجازت نہیں کی طرف چھیر دیا جائے گا اور جب تک علی وجدالکمال حاجی حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے یہ سب کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگا، اس سلسلے میں امام شافعی مادون الفرج میں جماع کی حلت کے قائل ہیں لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔

ثُمَّ الرَّمْيُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلَّلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِيَّا يَهُ هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالُحَلْقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي التَّحْلِيْلِ، وَ لَنَا أَنَّ مَا يَكُونُ مُحَلِّلًا يَكُونُ جِنَايَةً فِي غَيْرِ أَوَانِهِ كَالْحَلْقِ، وَالرَّمْي لَيْسَ بِجِنَايَةٍ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِهِ.

تروجمل: پھر ہمارے یہاں ری اسباب تحلل میں سے نہیں ہے، امام شافعی طلیقید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حلق کی طرح ری بھی یوم نحر کے ساتھ موقت ہے، لہذا حلال ہونے سے پہلے جنایت ہوتی ہے جیسے حلق کرانا اور رمی جنایت نہیں ہے، برخلاف طواف کے، کیوں کہ حلال ہونا حلقِ سابق کی وجہ سے ہے نہ کہ طواف کی وجہ سے۔

## ر آن الهداية جلدا عن المحالية المارة كريان يم المحالية المارة كريان يم المحالية المارة كريان يم الم

#### اللغاث:

﴿جناية ﴾ جرم \_ ﴿ او ان ﴾ وقت مخصوص \_

#### ماجی کے حلال ہونے کا سبب کیا ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے حاجی حلال نہیں ہوگا بلکہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا ضروری ہے، جب کہ امام شافعی مرائٹیڈ کا مسلک یہ ہے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے تو وہ حلال ہوجائے گا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی یوم نح کے ساتھ مؤقت ہے، لہذا جس طرح یوم نح کے ساتھ مؤقت ہونے کی وجہ حلق محلل ہوجاتا یوم نح کے ساتھ مؤقت ہونے کی وجہ سے حلق محلل ہے اسی طرح رمی بھی محلل ہوگی اور جس طرح حلق کرانے سے حاجی حلال ہوجاتا ہے اسی طرح رمی بھی محلل ہوگا۔

ہماری دلیل اور امام شافعی را شیاد کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ محلل کرنے والی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے اور رمی بحالتِ احرام جنایت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بجالت احرام وقت سے پہلے رمی کرلے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ، کیکن اگر یوم نحر سے پہلے کوئی شخص حلق کرالے تو اس پر دام واجب، لہذا جب رمی بحالت احرام جنایت نہیں ہے تو وہ محلل بھی نہیں ہوگی ، اس لیے کہ محلل ہونے کے لیے اس چیز کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے۔

بعدلاف المطواف النخ سے ایک سوال کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ آپ نے جو کملل کے لیے جنایت ہونے کی بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت بھی محلل ہے حالال کہ بحالت احرام طواف زیارت جنایت نہیں ہے، بل کہ کثر ت سے طواف کرناعمہ ہ اور پہندیدہ ہے، معلوم ہوا کہ ہر محلل کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت محلل نہیں ہے، کیوں کہ طواف زیارت ملق کے بعد کیا جاتا ہے اور ملق محلل ہے، اس لیے طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے ملق کرانے کی وجہ سے حلال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے ملق کرانے کی وجہ سے حلال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدَ الْغَدِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزَّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَلَقَ أَفَاضَ إِلَى مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِنْى وَ صَلَّى الظُّهُرَ بِمِنْى.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی ای دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن مکہ آئے پھر طواف زیارت کے سات پھیرے بیت اللّه کا طواف کرے، اس حدیث کی وجہ سے جومروی ہے کہ آپ ٹُل ٹیٹا کا طاف کرانے کے بعد مکہ تشریف لائے اور بیت اللّه کا طواف کیا پھرمنی واپس چلے گئے اورمنی میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

#### اللغات:

﴿غد﴾ آئده كل\_

## ر آن البداية جلدا عن المستخصر الما المستخصر الكام في عيان مين على المستخصر الكام في عيان مين على المستخدة - ا

#### تخريج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر، حديث رقم: ٣٣٥.

#### طواف زيارت كابيان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یوم نحر کے افعال یعنی رمی، قربانی اور حلق کرانے کے بعد حاجی اسی دن یا گیار ہویں تاریخ کو یا بار ہویں کو مکہ آکر طواف زیارت کرے، کیوں کہ آپ سخاتی ہے نوم نحر ہی کو مکہ تشریف لاکر طواف زیارت کرلیا تھا، اس کے بعد آپ واپس منی تشریف لے گئے تھے اور و ہیں ظہر کی نماز اداء فرمائی تھی، واضح رہے کہ طواف زیارت کرنا جج کارکن ہے اور اسے اداء کرنا ضروری ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص اسے ترک کر دے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔

وَ وَقُتُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الطَّوَافَ عَلَى الذِّبُحِ قَالَ فَكُلُواْ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَلْيَطَّوَّفُواْ فَكَانَ وَقْتُهُمَا وَالسَّوَافُ وَالسَّوَافُ وَالسَّوَافُ وَقُتُهُ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةِ، وَالطَّوَافُ مَرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَ أَفْضَلُ هَذِهِ الْآيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضُحِيَةِ، وَ فِي الْحَدِيْثِ أَفْضَلُها أَوَّلُهَا.

ترجمه: اورطواف زیارت کا وقت قربانی کے ایام ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی پرطواف کا عطف کر کے فرمایا ہے فکلوا منھا ، پھر فرمایا ولیطوّفوا، لہذا طواف اور قربانی دونوں کا وقت ایک ہی ہوگا۔ اور طواف زیارت کا اوّل وقت یوم الخر کی طلوع فجر کے بعد ہے، کیوں کہ اس سے پہلے رات کا وقت وقو ف عرفہ کا وقت ہے اور طواف اس پر مرتب ہے اور ان ایام میں پہلا دن افضل ہے جسیا کہ قربانی میں ہے اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں سے پہلا دن افضل ہے۔

#### اللّغاث:

﴿تضحية﴾ قربائي۔

#### طواف زیارت کے وقت کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی وسویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخیں قربانی کے ایام ہیں اور یہی ایام طواف زیارت کے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی پر طواف کا عطف کیا ہے چنال چہ فرمایا "فکلوا منها و أطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذور هم ولیطوفوا بالبیت العتیق" اور معطوف اور معطوف علیہ کا وقت ایک ہوتا ہے لہذا جو قربانی کا وقت ہے وہی طواف زیارت کا بھی وقت ہوگا اور چوں کہ ار ۱۱ را ار کی تاریخوں میں قربانی کی جاسکتی ہے اس لیے ان تاریخوں میں طواف زیارت بھی کیا جاسکتی ہے۔

و أول النع فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے طواف زیارت کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ یوم النحر کی طلوع فجر سے بہلے جورات کا وقت ہے، اس لیے جب وقوف کا وقت فجر سے پہلے جورات کا وقت ہے وہ عرفہ میں وقوف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت ختم ہوگا تو طواف کا وقت سے طواف کا وقت

## ر آن البداية جلدا على المحالية الكام في كيان عن المحام في كيان عن المحام في كيان عن المحام في كيان عن المحام

شروع ہوجائے گا اور یوم النح ہی کوطواف کرنا بہتر اور افضل ہے جس طرح کہ اس دن قربانی کرنا بھی افضل ہے اور پھر حدیث میں اسمال میں اول وقت یعنی یوم النح ہی میں طواف کرنا افضل بتایا گیا ہے۔

فَإِنْ كَانَ سَعِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ عَقِيْبَ طَوَافِ الْقُدُوْمِ لَمْ يَرْمَلُ فِي هَٰذَا الطَّوَافِ وَ لَا سَعْيَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعُ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمُلُ مَا شُوعَ إِلَّا كَانَ لَمْ يُشْرَعُ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمُلُ مَا شُوعَ إِلَّا مَرَّةً فِي طَوَافِ بَعْدَهُ سَعْيٌ.

ترجمہ: اور اگر حاجی طواف قد وم کے بعد صفاا ور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو اس طواف میں دل نہیں کرے گا اور اس پرسعی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے پہلے سعی نہ کی ہوتو اس طواف میں رال کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ سعی صرف ایک مرتبہ مشروع ہوئی ہے اور رال بھی صرف ایک مرتبہ ایسے طواف میں مشروع ہے جس کے بعد سعی ہو۔

#### اللغاث:

﴿عقيب﴾ بعد، يتحهير

#### طواف زيارت ميسعى اورول كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ رمل اور سعی دونوں چیزیں صرف ایک ہی ایک مرتبہ مشروع جیں ، چناں چہ اگر کوئی حاجی طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہوتو نہ تو اس پر طواف زیارت کے بعد سعی واجب ہے اور نہ ہی طواف زیارت میں وہ رمل کرے، لیکن اگر اس نے طواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی تھی تو طواف زیارت میں رمل بھی کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے، تا کہ رمل اور سعی دونوں ایک ایک بارا داء ہوجائیں۔

وَ يُصَلِّيُ رَكْعَتَيْنِ بَعُدَ هَٰذَا الطَّوَافِ، لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ بِرَكْعَتَيْنِ، فَرْضًا كَانَ الطَّوَافُ أَوْ نَفُلًا لِمَا بَيَّنَّا، وَ قَدُ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ للكِنْ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ ، إِذْ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَا بِالطَّوَافِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَتِّ النِّسَاءِ.

تروج ہے: اور حاجی اس طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھے، کیوں کہ ہر طواف کاختم دور کعت کے ساتھ ہے خواہ طواف فرض ہویا نقل ہواس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔فرماتے ہیں کہ (طواف زیارت کے بعد) حاجی کے لیے عورتیں حلال ہو گئیں، لیکن سابق حلق کی وجہ سے کیوں کہ وہی محلل ہے، نہ کہ طواف کی وجہ سے،لیکن عورتوں کے حق میں اس کاعمل مؤخر کر دیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿ محلل ﴾ طال كرنے والا۔

#### طواف زیارت کے بعد کے احکام:

فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس حاجی دور کعت نماز پڑھے، اس لیے فرض اور نفل برطرح کا

### ر أن البداية جلدال بر الماري الماري الماري كيان من الماري كيان من الماري كيان من الماري كيان من الماري الماري كيان من

طواف دورکعت کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور طواف قدوم کی بحث میں اس کی دلیل بشکل حدیث گذر چکی ہے۔ (ولیصل الطائف لکل اُسبوع رکعتین) اور طواف زیارت کے بعد حاجی کے لیے بیوی سے جماع کرنا طلال ہوگیا، بیحلت تو حلق ہی سے ثابت ہوجاتی ہے جو طواف پر مقدم ہے، اس لیے کہ طواف میں محلل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تاہم حاجی کو چاہیے کہ حلق کے بعد بیوی سے جماع نہ کرے اور جب طواف زیارت سے فارغ ہوجائے تو آرام سے اس کام میں گئے۔

قَالَ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفُرُوْضُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ رُكُنْ فِيْهِ إِذْ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِي، وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ يُكُرَهُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ هلِذِهِ الْآيَّامِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بِهَا، وَ يُسْتَنِي فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج کے : فرماتے ہیں کہ یمی طواف جی میں فرض ہے اور یہ جی کا رکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ولیطوفوا بالبیت العتیق میں ای طواف کا عمر مواف اضافہ اور طواف یوم نحر ہے اور اسے ان ایام سے مؤخر کرنا مکروہ ہے، اس دیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر بچے ہیں کہ بیطواف آخی ایام کے ساتھ مؤقت ہے۔ اور اگر حاجی نے طواف زیارت کوان ایام سے مؤخر کیا تو امام ابوضیفہ ویشی کے اس پرایک وم لازم ہوگا۔ اور ان شاء اللہ باب الجنایات میں ہم اسے بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿عتيق﴾ پرانا، محترم-

#### طواف زیارت کی شرعی حیثیت اور اس کے آخری وقت کا بیان:

مسکہ یہ ہے کہ جج بیں طواف زیارت رکن اور فرض ہے اور اس کو اداء کرنا ضروری ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت ولیطو فو ا بالبیت العتیق بیں طواف سے طواف زیارت ہی مراد ہے، اور اس طواف کو طواف افاضہ اور طواف یوم الخر بھی کہتے ہیں۔ اور اس طواف کو یوم الخر بیں اداء کرنا افضل ہے اور بارہویں تاریخ تک اداء کرنے کی اجازت ہے، لیکن بارہویں تاریخ سے مؤخر کرنا مکروہ تحریکی ہے، کیوں کہ یہ ایام نحر کے ساتھ مؤقت ہے اور ایام نحر بارہویں تاریخ تک جیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حاجی طواف زیارت کومؤخر کردے اور ایام نحر میں بارہویں تاریخ کے بعد اداء کر بے تو امام اعظم ولیٹیلئے کے یہاں اس پردم واجب ہوگا، لیکن کیوں ہوگا؟ اس کی تفصیل کتاب البخایات میں آرہی ہے۔

قَالَ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى مِنَى فَيُقِيْمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ إِلَيْهَا كَمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ وَمَوْضِعُهُ بِمِنَى، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ القَّانِيُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْوِ رَمَى الْجِمَارَ النَّلَاكَ فَيَبْدَأُ بِلِلَّتِي تَلِيْ مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَجَاةٍ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا مُثْلَ ثُلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا مُثَلِقًا مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقِفُ عِنْدَهَا مُثَلِقًا مَثْلَ فَلَكُ وَيَقِفُ عِنْدَهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَا لَهُ مَا لَكُولِ مَنْ نُسُكِ رَسُولِ وَاللَّهُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا هَكَذَا رَوْلَى جَابِرٌ وَالْيَاتُ فِيْمَا نَقَلَ فَى مِنْ نُسُكِ رَسُولِ

# ر آن البدلية جلدا على المام على الكام في بيان يس المام في كبيان يس المام في كبيان يس المام في كبيان يس المام في

اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفَسَّرًا وَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ فِي الْمُقَامِ الَّذِي يَقِفُ فِيْهِ النَّاسُ وَ يَحْمِدُ اللَّهَ وَ يُغْنِيُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُكَبِّرُ وَ يُصَلِّىٰ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ يَدْعُوْ لِحَاجَتِهِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی منی چلا جائے اور وہاں قیام کرے، اس لیے کہ آپ منگا فیڈامنی واپس ہو گئے تھے جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ اس شخص پر ری جمار باقی ہے اور اس کی جگہ منی ہے، پھر جب ایام نم کے دوسرے دن سورج دخصل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے اور اس جمرہ سے ابتداء کرے جو مسجد خیف سے متصل ہے، چناں چہ سات کنگریوں سے اس کی رمی کرے اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کیے اور اس کے پاس تھم ہر جائے، پھر اس جمرہ کی رمی کرے جو اس سے متصل ہے، اس طرح اور اس کے پاس نتھ ہرے، اس طرح حضرت جابر فراہ تو نے اس اور اس کے پاس نتھ ہرے، اس طرح حضرت جابر فراہ تو نے اس روایت میں بیان کیا ہے جس میں آپ شائے نی کے نسک کی تفصیل منقول ہے۔ اور دونوں جمروں کے پاس اس جگہ تھم ہرے جبال لوگ کھم ہرتے ہیں اور اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تکبیر کیے، آپ شائے نی کی گئی کے درود جسیج اور اپنی ضرورت کے واسطے دعاء کرے۔

#### اللغاث:

---﴿تلى﴾ ملا ہوا ہے۔ ﴿حصيات ﴾ واحد حصاة ؛ كنكرياں۔ ﴿يثنى ﴾تعريف بيان كرے۔ ﴿يهلّل ﴾كلمه طيب پڑھے۔

#### تخريج:

- 🗨 📁 اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب استحباب طواف الافاضہ يوم النحر، حديث رقم: ٣٣٥.
  - اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب رمی الجمار، حدیث: ۱۹۷۳.

#### طواف زیارت کے بعدرمی کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جب حاجی زیارت سے فارغ ہوجائے تو سیدھامنی کے لیے روانہ ہوجائے اور وہاں جاکر قیام کرے، کیوں کہ آپ ٹیٹیٹر بھی طواف زیارت سے فارغ ہوکرمنی تشریف لے گئے تھے اور وہیں آپ نے ظہر کی نماز اداء فرمائی تھی۔

لبندا اتباع نبوی میں ہر حاجی کو حواف زیارت کے بعد منی جانا چاہیے، اس حکم کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابھی اس پر جمرات کی رمی باتی ہے اور رمی کا مقام ومکان چونکہ منی ہی ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی اس پر منی کے لیے واپسی ضروری ہے، یہ وہاں جائے اور قیام کرے، اس کے بعد جب اارویں ذی الحجہ کا آفتاب ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس جمرے کی رمی کرے جومجہ خیف سے متصل ہے اور اس پر اللہ اکبر کہتا ہوا سات کنگری مارے اور اس کے پاس تھوڑی ویر تو قف کرے جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اس مرتبہ تو قف نہ کرے، حضرت جابر مخالفی نے اس ترتیب و تفصیل کے ساتھ رسول اکرم شکھ نی اور افعال جج کو بیان کیا ہے اس مرتبہ تو قف نہ کرے، حضرت جابر مخالفی ہے ہم پر منقول کی اقتداء کرنا واجب ہے۔

ویقف النح فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ اولی اور وسطی کے پاس اس جگہ توقف کرے گا جہاں اور حاجی توقف کرتے ہیں اور

# ر آن البدايه جلد صير التحالي الكام في كيان مِن الكام في كيان مِن الكام في كيان مِن الكام في كيان مِن الكام في

توقف کرکے اللہ کی حمد وثناء بیان کرے، تکبیر و تہمیل کرے، رسول اکرم مَنَافِیْتَوَ کِر درود بھیجے اور اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے دعاء اور درخواست کرے، توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کوشرف قبولیت سے نوازیں گے۔

وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِقُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ ذَكرَ مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي دُعَائِهِ فِي هلِذِهِ الْمَوَاقِفِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ اللَّهُ الْفُورِي بِالدُّعَاءِ، وَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي دُعَائِهِ فِي هلِذِهِ الْمَوَاقِفِ، لِلْأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ اللَّهُمَّ الْمُفَرِقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْمَرِةِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرِقُ النَّحْرِ أَيْضًا .

تروجہ کے: اور حاجی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ، اس لیے کہ آپ مُنَا تَیْزُ انے فر مایا کہ صرف سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جا کیں اور ان سات مقامات میں سے آپ نے جمرتین کے وقت کو بھی بیان فر مایا۔ اور مراد دعاء کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور حاجی کو جا ہے کہ ان مواقف میں اپنی دعاء میں مونین کے لیے استغفار کرے ، کیوں کہ آپ مُناقید کی استخفار کرے اس کی بھی مغفرت فر ما۔ پھر ضابط بیہ ہے کہ ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہے اس کے بعد تو قف کرے ، کیوں کہ یہ عبادت کے درمیان ہے، لہذا اس میں دعاء کرے اور ہروہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے (اس کے بعد) تو تف نہیں کرے گوت نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿أيدى ﴾ واحديد؛ باتحد ﴿مواطن ﴾ واحدموطن، مقامات.

#### تخريج:

- قد مر تخریجهٔ فی باب صفة الصلاة ج۱.
- اخرجہ حاکم فی المستدرك باب المناسك حدیث رقم: ١٦١٢ ج ١.

#### رمی کے بعد دُعا کا تھم:

فرماتے ہیں کہ جمرہ اولی اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کرنے کے دوران جب حاجی توقف کرکے دعاء کریے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، کیوں کہ حدیث پاک میں جن سات مقامات پر دعاء کرنے کا تھم بیان کیا گیا ہے اس میں ایک جگہ جمرتین کے پاس دعاء کرنے کی بھی ہے، لہٰذا اس جگہ دعاء کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جا کیں گے۔

برحاجی کو چاہیے کہ وہ ان مقامات پر دعاء کرتے وقت اپنے اور اپنے متعلقین کے ساتھ ساتھ جملہ مونین ومومنات کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے، کیول کہ آپ سُلُ النہ اُنے عاجی دعائے مغفرت کی ہے اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کے لیے بھی آپ نے دعاء فرمائی ہے، اس معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاجی کو جملہ مسلمانوں کے لیے دعاء کرنی حاجی۔

ر أن الهداية جلدا على الماري الكاري كي بيان من على الكاري كي بيان من على الكاري كي بيان من على الكاري كي الكاري الكاري كي الك

والأصل المنح ری کے دوران تو تف کرنے اور دعاء کرنے کے متعلق صاحب ہدایہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ ری جس کے بعد ری ہے، اس ری کے بعد حاجی تو قف کر کے دعاء کرے گا، کیوں کہ اس صورت میں حاجی عبادت کے درمیان ہوگا، البندااگلی عبادت میں وقار وسکون کے لیے وہ تو قف بھی کرے گا اور دعاء بھی کرے گالیکن جس ری کے بعد بھر ری نہ کرنی ہواس کے بعد تو قف نہیں کرے گا، کیوں کہ اب عبادت ختم ہو چکی ہے اور سکون ہی سکون ہے، اس لیے تو قف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوم النح کے جمرہ عقبہ کی رقی کے بعد حاجی کے لیے تو تف کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس کے بعد عبادت وی نہیں ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ بَعُدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفُرَ نَفَرَ إِلَى مَكَةَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي مَكَّةَ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَلَى، وَ الْأَفْصَلُ أَنْ يُقِيْمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَرَ حَتَى رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوتو ای طرح زوال آفقاب کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔اور اگر جلدی کوچ کرنا چاہتو مکہ کی طرف کوچ کر دے۔اور اگر قیام کا ارادہ ہوتو چو تھے دن زوال شمس کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''جو محض دو دن میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔اور جو محض تا خیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس محض کے لیے جو تقوی کی اختیار کرے۔اور افضل یہ ہے کہ حاجی قیام کرے، کیوں کہ مردی ہے کہ آپ منافی تی مشہرے رہے یہاں تک کہ چو تھے دن تینوں جمرات کی رمی فرمائی۔

#### اللغاث:

﴿نفر ﴾ كوچ كرنا\_ ﴿تعجل ﴾ جلدى كى - ﴿ الله ﴾ كناه - ﴿ اتَّقَى ﴾ تقوى اختياركيا-

#### تخريج:

ا خرجه البيهقي في كتاب الحج باب من غربت لهُ الشمس يوم الغفر الأوّل حديث رقم: ٩٦٨٧.

#### بار موس اور تير موس ذي الحبركي رمي كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اار تاریخ کو رمی جمار کرکے حاجی منیٰ ہی میں مقیم رہے اور بارہویں تاریخ کو جب سورج ڈھل جائے تو حسب سابق تنیوں جمرات کی رمی کرے۔ اب اگر اسے جانے اور روانہ ہونے کی جلدی ہوتو اسی تاریخ کو مکہ مکر مہ چلا جائے اور اگر جلدی نہ ہوتو اسی تاریخ کو مکہ مکر مہ چلا جائے اور اگر جائے کی رمی کرلے پھر جلدی نہ ہوتو اسی تی تیرہویں فری الحج تک منیٰ میں رہے اور تیرہویں کو زوالی آفتاب کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرلے پھر مکہ مکر مدکے لیے روانہ ہو، یعنی حاجی کو اختیار ہے چاہے تو بارہ تاریخ کو مکہ جائے اور چاہے تو تیرہ تاریخ کو جائے ، کیوں کہ قرآن نے تو صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے فمن تعجل المنح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو جلدی کرنے یعنی ۱۲ رکور دانہ ہونے نے تو صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رکھا ہے فمن تعجل المنح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو جلدی کرنے یعنی ۱۲ رکور دانہ ہونے

# ا البراية جدر على المحالة الماع على الماع الماع الماع الماع على الماع الماع الماع الماع الماع الماع الماع الم

میں کوئی حرج ہے اور نہ بی تاخیر کرنے یعنی ۱۳ ارتاری کو روانہ ہونے میں کوئی حرج ہے، تا ہم بارہ تاریخ کومنی میں قیام کرکے تیرہویں تاریخ کو زوال کے بعد رمی کرکے مکہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ بہتر ہے کیوں کہ اس میں عمل نبوی کی اقتداء ہے، اس لیے کہ آ یہ مائی تیج بھی ۱۳ اربخ کورمی کرنے کے بعد ہی منی سے مکتشریف لے گئے تھے۔

وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا لَمُ يَطَّلِعِ الْفَجُرُ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ لِدُخُوْلِ وَقُتِ الرَّمْيِ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِتَى رَحَمُنَّكَانِهُ.

ترجملہ: اور چوتھے دن کی طلوع فجر سے پہلے اسے کوچ کرنے کا اختیار ہے، کیکن جب فجر طلوع ہوگئ تو اب اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ رمی کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور اس مسکلے میں امام شافعی رایشکا نہ کا اختلاف ہے۔

#### تيرموي تاريخ كي رمي كاتكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جا جی بارہویں ذی المجہ کو مکہ کے لیے روانہ نہیں ہوا اور منی ہی میں مقیم رہا تو جب تک تیرہویں تاریخ کی فجر طلوع نہ ہواں وقت تک اسے منی سے روانہ ہونے کا اختیار ہے، لیکن طلوع فجر کے بعد یہ اختیار ختم ہوجائے گا اور اب رئ جمرات سے پہلے اس کے لیے کوچ کرناضیح نہیں ہوگا، کیوں کہ ۱۳ ارتاریخ کی طلوع فجر کے بعدری کا وقت واضل ہو چکا ہے، اس لیے رئی کے بغیر کوچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ اور اس مسئلے میں امام شافعی والٹی کا اختلاف ہے، چناں چہ ان کے یہاں ۱۲ ارتاریخ کی رات میں بھی اسے کوچ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ يَعْنِي الْيَوْمَ الرَّابِعَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّالْكَايَهُ هَٰذَا اِسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَا لَا يَجُوزُ اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْآيَامِ، وَ إِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِي رُخْصَةِ النَّفُرِ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصُ الْتَحَقَ بِهَا وَ مَذْهَبُهُ مَرُوكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِا، وَ لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيْفِ فِي هَذَا الْيُومِ فِي حَقِّ التَّرُكِ الْتَخْفِيْفِ فِي هَذَا الْيُومِ فِي حَقِّ التَّرُكِ فَلَانُ يَطْهَرَ أَثَرُ التَّخْفِيْفِ فِي هَذَا الْيُومِ فِي حَقِّ التَّرُكِ فَلَى جَوَازِهِ فِي الْأُوقَاتِ كُلِّهَا أَوْلَى، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالنَّانِي حَيْثُ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيْهِمَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُةُ فِيْهِمَا فَيَقِيَ عَلَى الْأَصُلِ الْمَرُويُ.

ترویک : اوراگر حاجی نے اس دن لیعنی چوتے دن ری کوطلوع فجر کے بعد زوال آفتاب سے مقدم کر دیا تو امام ابوحنیفہ ولیٹیلٹ کے خزد کیک جائز ہے اور بیاستحسان ہے۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام ایام پر قیاس کرتے ہوئے مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور فرق صرف روانگی کی اجازت میں تھالیکن جب حاجی نے رخصیت نفر کو اختیار نہیں کیا تو چوتھا دن بھی دوسرے ایام کے ساتھ لاحق ہوگیا۔ اور امام اعظم ولیٹیلٹ کا خرجب حضرت ابن عباس وٹائٹن سے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ جب اس دن میں رمی چھوڑ نے کے حق میں تخفیف کا اثر ظاہر ہوگیا تو تمام اوقات میں اس کے جواز میں بدرجہ اولی ظاہر ہوگا۔ برخلاف پہلے اور دوسرے دن کے، چناں چہ مشہور روایت کے مطابق ان دونوں دنوں میں زوال کے بعد ہی رمی جائز ہے، اس لیے کہ ان ایام میں اس کوچھوڑ نا جائز نہیں ہے،

# ر ان البداية جدا على المحال المحال المحال المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

لہٰذاری ای اصل پر باقی رہے گی جوروایت کی گئی ہے۔

#### تیر ہویں تاریخ کوزوال سے پہلے رمی کرنے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ اگر کوئی حاجی تیرہویں ذی المجہ کو طلوع فجر کے بعد زوال آفتاب سے پہلے پہلے رمی کرلے تو حضرت امام اعظم جلینیڈ کے یہاں اس کی رمی جائز ہے اور یہی استحسان ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر ایام یعنی اار اور ۱۲ ذی المجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی المجہ کو رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی المجہ کو رمی کرنا جائز نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ تیرہویں ذی المجہ کو رمی کرنا جائز نہیں ہے، بہلے کوچ کرنا جائز نہیں ہے، کہ دیگر ایام میں رمی سے پہلے کوچ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے طلوع آفتاب سے پہلے ارمی کرنا جائز نہیں کی تو یہ دن بھی گذشتہ دنوں کے ساتھ جائز نہیں ہوگیا اور گذشتہ ایام یعنی اار اور ۱۲ ارتاز کی کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس دن بھی زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم والتنفيذ كى بہلى دليل ميہ به كه حضرت ابن عباس ولا تنفائہ ہے بھى يہى مروى ہے كہ ١٣ ارتاريخ كوزوال ہے بہلے دى كرنا جائز ہے، دوسرى دليل ميہ به جب اس تاريخ كورى كوچھوڑ نا اور رى كيے بغير مكہ كے ليے روانہ ہونا جائز ہوتو پھر رى كرنا خواہ دن كے كسى بھى جھے ميں ہو بدرجد اولى جائز ہوگا، كيوں كه عدم ترك، ترك ہے تو لا كھ گنا بہتر ہے، اس كے برخلاف الراور ١٢ ارذى الحجه كوچونكہ رى چھوڑ نا اور اسے ترك كرنا جائز نہيں ہے، اس ليے ان تاريخوں ميں زوال سے پہلے رى كرنا جائز نہيں ہوگا ، اور ان تاريخوں پر١٣ ارتاریخ كو قياس كرنا درست نہيں ہوگا ۔

ترجیل: رہا یوم نحرتواس میں رمی کا اوّل وقت طلوع فجر سے ہے، امام شافعی ولیّٹیل فرماتے ہیں کہ اس کا اول وقت نصف شب کے بعد ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ مُنْ اَلْتُؤَمِّم نے چروا ہوں کو رات میں رمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہماری دلیل آپ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کا بیار شادگرامی ہے کہ جب آفاب طلوع ہوجائے، آپ مُنْ اللّٰهِ کا بیار شادگرامی ہے کہ جب آفاب طلوع ہوجائے،

# ر أن البداية جلدا على المام على المام في عيان بن على المام في عيان بن على المام في عيان بن على المام في عيان بن

لہذا اصل وقت حدیث اوّل سے ثابت ہوگا اور انضیت حدیثِ ثانی سے ثابت ہوگ۔ اور امام شافعی وَلِیُّوَیْنِ کی روایت کردہ حدیث کی تاویل سے ہے کہاس سے دوسری اور تیسری رات مراد ہے، اور اس لیے کہ دسویں رات تو وقوف کا وقت ہے اور رمی اسی پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے رمی کا وقت لاز ما وقوف کے بعد ہوگا۔

پھرامام اعظم ولیٹھائے یہاں یہ وقت غروب آفاب تک ممتد ہوگا، اس لیے کہ آپ مُن ایٹھائے فرمایا ہے کہ اس دن ہمارا پہلا نسک رمی کرنا ہے، آپ مُن الیّنیّم نے یوم کوری کا وقت قرار دیا ہے اور یوم، غروب شمس پرختم ہوتا ہے۔ اور امام ابویوسف ولیّتھائے سے مروی ہے کہ یہ وقت زوال تک دراز رہتا ہے اور ان کے خلاف وہ حدیث جحت ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿يوم النحر ﴾ دموي ذي الحجركا دِن- ﴿رعاء ﴾ واحدر اعى؛ چرواب- ﴿مصبحين ﴾ صبح يس داخل بونے والے

#### تخريج

- 🗨 اخرجه دارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقيت، حديث: ٢٦٥٩.
- 🛭 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في تقديم الضعفة من جمع بليل حديث: ٨٩٣.
  - 📵 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب الحلق والتقصير، حديث رقم: ١٩٨١.

#### ایام مج میسری کے اوقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم نحریعنی دسویں ذی الحجہ کوطلوع فجر کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے،
امام شافعی پر شیلا کے یہاں آدھی رات کے بعد ہی رمی کا وقت شروع ہوجاتا ہے، کیوں کہ آپ شکی شیلا نے جو اہوں کو رات میں رمی
کرنے کی اجازت دی ہے، ہماری دلیل وہ مدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ہے اور جس میں آپ شکی شیلا نے جہ اہاری دلیل وہ مدیث ہے جو کتاب میں نہ کور ، ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آجاتی ہے
سے منع فر مایا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد رمی کرو، ان دونوں روایتوں سے یہ بات کھر کر سامنے آجاتی ہے
کہ یوم نحر میں رمی کا وقت رات میں نہیں، بلکہ ضبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اب چوں کہ احتاف کی تائید میں دوروایت ہیں،
پہلی میں ضبح کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد رمی کے وقت کا آغاز بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رمی کا وقت
بہلی میں ضبح کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد رمی کے وقت کا آغاز بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں طلوع شمس کے بعد رمی کا افضل وقت مراد ہے، حضرت امام شافعی تائید کی پش
امل وقت مراد ہے اور دوسری مدیث یعنی حتی تطلع المشمس سے رمی کا افضل وقت مراد ہے، حضرت امام شافعی تائید گئی پیش
کردہ دلیل اور صدیث کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں اس مدیث میں گیارہویں اور بارہویں رات مراد ہے اور اس کے بعد ثابت ہوتی
دوسری دلیل یہ ہے کہ جمرۂ عقبہ کی رمی وقو ف مزدلفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رمی کی اجازت نہیں ہوگی اور ضبح ہی سے رمی کا حاورت نہیں ہوگی درات وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں رمی کی اجازت نہیں ہوگی اور ضبح ہی سے رمی کا وقت ہوگا۔

ثم عند أبي حنيفة رَمَنْ عَلَيْهُ النّ فرمات بين كه امام اعظم والتُّعَيْد كيبال يوم نحر مين جمرة عقبه كي رمي كا وقت غروب

# 

آفاب تک دراز رہتا ہے، کیوں کہ آپ مُلُ اِلَّا اِلَّا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ إِنْ أَخَرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ الرُّعَاءِ، وَ إِنْ أَخَرَهُ إِلَى الْغَدِ رَمَاهُ لِأَنَّهُ وَقُتُ جِنْسِ الرَّمْيِ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ<sup>الِل</sup>ُمَّايَةِ لِتَأْخِيْرِهِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ.

تر جمل : اوراگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کورات تک مؤخر کیا تو رات میں رمی کر لے اور اس پر بچھ واجب نہیں ہے، چرواہوں والی حدیث کی وجہ سے، اور اگر اسے دوسرے دن تک مؤخر کیا تو بھی رمی کرے، کیوں کہ یہ بھی جنس رمی کا وقت ہے اور اس حاجی پرامام ابوصنیفہ رکھ تھا گئے کہ اس ایک دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے رمی کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا ہے جسیا کہ بیان کا مذہب ہے۔ الکہ ایک :

﴿رعاء ﴾ جرواب ﴿ غد ﴾ آئده محم

#### وسویں کے دِن رقی ندکرنے والے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے یوم نحر کو دن میں رمی نہیں کی یہاں تک کہ رات آگئ تو یہ مخص رات میں رمی کرے، کیوں کہ حدیث رعاء میں رات کو بھی رمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے رمی کرنا جائز ہوگا اور حاجی پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ہاں اگر اس نے رات میں بھی رمی نہیں کی یہاں تک کہ گیار ہویں تاریخ آگئی تو وہ خض اس تاریخ میں رمی کرے کیوں کہ وہ وقت بھی جنس رمی کا ہے اہم اعظم والیٹیل کے بھی جنس رمی کا ہے اہذا اس میں رمی کرنا جائز ہے، لیکن چوں کہ بیرمی اپنے وقت سے مؤخر ہوگئی ہے اس لیے امام اعظم والیٹیل کے یہاں اس مخض پردم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال حج میں تاخیر کرنا موجب دم وقربانی ہے۔

قَالَ فَإِنْ رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ فِعْلِ الرَّمْيِ، وَكُلُّ رَمْيِ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيْهِ مَاشِيًّا وَ إِلَّا فَيَرْمِيْهِ رَاكِبًا، لِلَّنَ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوْفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكُوْنَا فَيَرْمِيْ مَاشِيًّا لِيَكُوْنَ أَقْرَبَ إِلَى التَّضَرُّعِ، وَ بَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرُوِيٌّ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ رَحِلْنَا عَلَيْهُ. آئ الہدایہ جلد اس کی کی اس کی اس کی اس کی اس کی جات ہیں گئی ہے۔ اور ہروہ ری جس ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی کے بیان میں کے بعد ری ہے افضل ہے۔ اور ہروہ ری کرے ورنہ سوار ہوکرری کرے، اس لیے کہ اول رمی کے بعد تھم با اور دعاء کرنا ہے جبیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، البذا پیدل ری کرے تاکہ تضرع کے زیادہ قریب ہو۔ اور افضلیت کا بیان حضرت امام ابولوسف را الشحالا ہے

#### اللغاث:

مروی ہے۔

﴿ دا كَباً ﴾ سوار ہونے كى حالت ميں \_ ﴿ ماشيا ﴾ پيدل، بغير سوارى كى حالت ميں \_ ﴿ تصرّع ﴾ عاجزى ظاہر كرنا، زارى كرنا \_

#### سوار ہو کر رمی کرنے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جاتی نے سوار ہوکر جمرۂ عقبہ کی رمی کی تو یہ بھی جائز ہے، کیوں کہ اصل مقصود رمی کرنا ہے اور وہ سوار ہوکر بھی مالیہ یہ بھی ہے کہ ہروہ رمی جس کے بعد رمی ہے اس میں پیدل رمی کرنا افضل اور بہتر ہے اور اگر نہیں ہے تو سوار ہوکر رمی کرنا افضل ہے، کیوں کہ رمی کے بعد رمی کی صورت میں چوں کہ دونوں کے درمیان مضہ بنا اور دعاء کرنا ہے اس لیے پیدل رمی کرنا افضل ہے تا کہ اس میں خضوع اور خشوع کی کثر ت ہواور گریہ وزاری کی بھی زیادتی ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیان افضلیت کا قول حضرت امام ابو یوسف راتی تھی ہے۔

وَ يُكُرَهُ أَنْ لَا يَبِيْتَ بِمِنَى لَيَالِيَ الرَّمْيِ، لِأَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاَت بِهَا وَ عُمَرُ وَاللَّهُ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرُكِ الْمُقَامِ بِهَا، وَ لَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئٌ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَاللَّا اَيْهُ وَجَبَ لِيَسْهَلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الْجَابِرَ.

ترجی کے اور رمی کی راتوں میں منی میں رات نہ گذار نا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ اللّٰهِ اِنْ اِن مِیں گذاری ہے اور حضرت عمر قیام منی کے تادہ میں رات گذاری تو ہمارے یہاں اس عمر قیام منی کے تلاوہ میں رات گذاری تو ہمارے یہاں اس کر کھے واجب نہیں ہے، امام شافعی ولیٹھائے کا اختلاف ہے، اس لیے کہ قیام اس لیے ثابت ہوا ہے تا کہ حاجی پر رمی کے ایام میں رمی کرنا آسان ہوتو یہ افعال جج میں سے نہیں ہوا، لہذا اس کے ترک سے نقصان کو پورا کرنے والانہیں واجب ہوگا۔

#### اللغات:

﴿لا يبيت ﴾ رات نبيل گزارتا ہے۔ ﴿بات ﴾ رات گزاری۔ ﴿يسهل ﴾ تا كه آسان ہو جائے۔ ﴿جابو ﴾ نقصان پوراكرنے والا۔

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب يبيت بمكة ليالي مني، حديث: ١٩٥٨.

# 

#### رى كى راتول مين من مين همرن كاحكم:

مسکدیہ ہے کہ جمارے یہاں رمی کی راتوں میں منی میں رات گذارنا سنت ہے اور امام شافعی والٹیلائے کے یہاں واجب ہے،

لیکن جمارے یہاں منی میں رات نہ گذارنا مکروہ ہے، اس لیے کہ آپ مُلَاثِلاً نے وہاں رات گذاری ہے اس لیے حضرت عریحتی کے ساتھ قیام منی پرزور دیتے سے اور قیام منی ترک کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ جان ہو جھ کر رات گذاری تو ہمارے یہاں اس پردم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ قیام منی کا ثبوت اس لیے ہوگا، اس لیے کہ قیام منی کا ثبوت اس لیے ہوگا اور اس کے ترک پرکوئی الیلی چیز واجب نہیں ہوگا اور اس کے ترک پرکوئی الیلی چیز واجب نہیں ہوگا جو جبر نقصان کے لیے وضع کی گئی ہے یعنی دم وغیرہ اس کے برخلاف امام شافعی والٹیلائے یہاں چوں کہ قیام منی واجب ہوگا، کیوں کہ قیام منی واجب موجب دم ہوتا ہے۔

قَالَ وَ يُكُرَهُ أَنْ يُتَقَدِّمَ الرَّجُلُ ثِقُلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ حَتَّى يَرُمِيَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ عَلَيَّةٍ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَ يُؤَدِّبُ عَلَيْهِ، وَ لِلَّآنَةُ يُوْجِبُ شُغُلَ قَلْبِهِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے پیشگی اپنا سامان مکہ روانہ کرنا مکروہ ہے اور رمی کرتے وقت تک وہ منیٰ ہی میں مقیم رہے، اس لیے کہ مروی ہے کہ حضرت عمر وہا تھو اس حرکت سے منع کرتے تھے اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے اور اس لیے بھی کہ بیمل اس کے دل کومشغول کر دے گا۔

#### اللغاث:

﴿ ثقل ﴾ بوجه، سامان - ﴿ يؤدب ﴾ تاديب كرتے تھ، سنبيكرتے تھے - ﴿ شغل ﴾ مشغويت،مصروفيت ـ

### رى سے فارغ مونے سے پہلے اپناسامان كمدروانه كرنے كا حكم:

مسئلہ بیہ ہے کہ جلدی اور آسانی کے پیش نظر حاجی کے لیے اپنا سامان پیشگی طور پر مکدروانہ کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ حضرت عمر شاپٹن ایسا کرنے والوں کومنع فرماتے تھے اور جو اس طرح کی حرکت کرتا تھا اسے تنبیہ فرماتے تھے، اور پھر اس میں حاجی کا دل بھی نہیں لگے گا، کیوں کہ جب سامان مکہ میں ہوگا اور وہ یہاں رہے گا تو ظاہر ہے کہ رمی کرے گایا سامان کی طرف متوجد ہے گا۔

وَ إِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْآبُطَحُ وَهُوَ اسُمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ ﴿ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ نُزُولُهُ قَصْدًا وَهُوَ الْآصَحُ حَتّٰى يَكُونَ النَّزُولُ بِهِ سُنَّةً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَسَلَّامُ قَالَ لِللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْصَحَابِهِ إِنَّا نَاذِلُونَ غَدًا عِنْدَ خِيْفٍ خِيْفِ بَنِي كَنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَ الْمُشْرِكُونَ فِيْهِ عَلَى شِرْكِهِمْ يُشِيْرُ إِلَى جُهْدِهِمْ عَلَى هِجْرَانِ بَنِي هَاشِمٍ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللّهِ تَعَالَى بِهِ فَصَارَ سُنّةً لَوْلَ مِهِ إِرَاءَةً لِلْمُشْرِكِيْنَ لَطِيْفَ صُنْعِ اللّهِ تَعَالَى بِهِ فَصَارَ سُنّةً

# ر أن البداية جلد الكام في كيان ين الكام في

#### كَالرَّمْلِ فِي الطُّوَافِ.

تروج کے: اور جب حابی مکہ کے لیے روانہ ہوتو محصب میں اترے اور یہی ابطح ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں آپ مَنَا اَتُنِمُ اترے سے اور آپ کا یہ زول قصداً تھا اور یہی اصح ہے یہاں تک کہ محصب میں اتر نا سنت ہوگیا جیسا کہ مروی ہے کہ آپ مَنَا اَتُنِمُ اَتِ اِپ صحابہ سے فرمایا ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں مشرکین نے اپنے شرک پر قسمیں کھائی تھیں، آپ مَنَا اَتُنْ اِبْرَا ہُم کے جھوڑ نے پر مشرکین کی بھر پورکوششوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے چناں چہ ہم سمجھ گئے کہ آپ مَنَا اَتُنْ اِسْرکین کو القد تعالیٰ کی صنعت لطیف دکھلانے کے لیے وہاں اترے، لہٰذا طواف میں رال کرنے کی طرح بیزول بھی سنت ہوگیا۔

#### اللغات:

#### تخريج

- 🗨 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب نزول المحصب يوم النفر، حديث : ٣٤٤.
  - اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك، باب التحصيب، حديث: ٢٠١٠.

#### وادى محسب مين كلبرنے كا تكم:

عبارت میں بیان کردہ مسکے کا عاصل یہ ہے کہ جب حاجی منی سے مکہ کے لیے روانہ ہوتو وادی محصب میں ضرور نزول کرے، اس لیے کہ آپ من لیڈ کی اس جگہ نزول فرمایا تھا اور حضرات صحابہ کو پہلے سے وہاں اتر نے اور فروکش ہونے کی اطلاع دے دی تھی، چناں چہ جب آپ من لیڈ کی نے وہاں نزول فرمایا تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد کفار ومشرکین کو اسلام کی طاقت وقوت سے مرعوب کرنا اور انہیں مسلمانوں پرمن جانب اللہ ہونے والے رحم وکرم کو دکھلانا مقصود تھا اور خاص ای مقصد سے آپ من لیڈ کی ایکن جس طرح سقوطِ مقصد سے آپ من طواف میں رمل کرنا آج بھی مسنون ہے، اس طرح مقام محصب میں نزول کرنا بھی ہر حاجی کے لیے آج بھی مسنون ہے، اس طرح مقام محصب میں نزول کرنا بھی ہر حاجی کے لیے آج بھی مسنون ہے۔

قَالَ ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعَةَ أَشُواطٍ لَا يَرْمَلُ فِيْهَا وَ هَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ وَ يُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ وَ طَوَافَ الْحِرِ عَهْدِ بِالْبَيْتِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّعُ الْبَيْتَ وَ يَصُدُرُ بِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَمُ الْمُعَلَّيْهُ لِقَوْلِهِ 

عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنُ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَاف، وَ رَخَّصَ النِّسَاءَ الْحُيِّض، إِلَّا عَلَى أَهْلِ عَلَى أَهْلِ مَكَةَ لِلْآنَهُمْ لَا يَصُدُرُونَ وَ لَا يُؤَدِّعُونَ، وَ لَا رَمْلَ فِيْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ شُرِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ يُصَلِّي رَكُعتِي الطَّوَافِ

بَعْدَهُ لِمَا قَدَّمُنَا.

ترویجملہ: فرماتے ہیں کہ پھر حاجی مکہ میں واغل ہوکر سات چکر بیت اللہ کا طواف کرے جن میں رئل نہ کرے اور بیطواف صدر ہے جس کا نام طواف و داع بھی ہے اور بیت اللہ کے آخری عہد کا طواف بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ حاجی اس طواف کے ساتھ بیت اللہ کو خیر آباد کہد کر روانہ ہوتا ہے۔ اور بیطواف ہمارے یہاں واجب ہے، امام شافعی چلیٹیڈ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ سیت اللہ کو خیر آباد کہد کر روانہ ہوتا ہے۔ اور ایر طواف ہو۔ اور آپ مائیڈیڈ کے اللہ کے ماتھ اس کا آخری عبد طواف ہو۔ اور آپ مائیڈیڈ نے اہل مکہ کے علاوہ حائظہ عورتوں کو رخصت مرحمت فرمائی ہے، کیوں کہ اہل مکہ نہ تو کہیں جاتے ہیں اور نہ ہی و داع کہتے ہیں۔ اور اس طواف میں رئل خبیں ہوائے میں داری کہ بعد دورکعت نماز پڑھے خبیں ہو ایک مرتبہ مشروع ہے، اور اس طواف کے بعد دورکعت نماز پڑھے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

۔ ﴿الله اط ﴾ چکر، پھیرے۔ ﴿ يو ق ع ﴾ جدا ہور ہا ہے، وداع کرر ہا ہے۔ ﴿ يصدر ﴾ روانہ ہوتا ہے۔

#### تخريج:

• اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ماجاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، حديث: ٩٤٤. و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الوداع، حديث رقم: ٢٠٠٢.

#### طواف صدركابيان:

اس عبارت میں حجاج کرام کے لیے ہدایت ہے ہے کہ جب وہ منی کے جملہ مناسک کی ادائیگی سے فارغ ہوجا کیں اور مقام محصب سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بیت اللّٰد کا طواف کریں جے طواف صدر ، طواف وداع اور طواف آخر عصب سے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بیت اللّٰد کو خیر آباد کہہ کراپنے اپنے گھروں یا پھر مدینہ منورہ عبد کے نام سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے ، کیوں کہ اس طواف مدر طواف وداع اور طواف آخر عہد بالبیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میطواف واجب ہے لیکن امام شافعی مِلتُنظینہ کے یہاں سنت ہے۔

امام شافعی را این کی اور کی اور کی اور آفاتی دونوں کے لیے اس کی اور آفاتی دونوں کے لیے اس کی اوا یکی ضروری ہوتی،
لیکن کی کے لیے طواف صدر ہے بی نہیں چہ جائے کہ اس کے حق میں ضروری ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیطواف واجب نہیں بل کہ سنت ہے۔ ہماری دلیل بیصدیث ہے من حج ھذا المبیت فلیکن اخر عہدہ بالمبیت المطواف المنے اور اس حدیث سے دجہ استدلال یوں ہے کہ آپ می این سختہ امر کے ساتھ اس طواف کا تھم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا بیطواف واجب اور لازم ہوگا، پھر آپ می ایک فائدہ بی نہیں ہوگا، لہذا اس حواف صدر نہ کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی ہے اگر بیطواف واجب نہ ہوتا تو رخصت کی تخصیص کا کوئی فائدہ بی نہیں ہوگا، لہذا اس حوالے سے بھی طواف صدر کا وجوب بی سمجھ میں آتا ہے۔
دیا مسئلہ اہل مکہ پر اس کے عدم وجوب کا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیطواف طواف صدر اور طواف و دواع ہے اور اہل مکہ نہ تو

# ر أن البداية جلد الله المستخدم و المام في ك بيان من الم

بیت اللہ کو خیر آباد کہتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس لیے جب ان کے حق میں فہ کورہ طواف کی علت ہی معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ بیان پر واجب بھی نہیں ہوگا۔ اور آفاتی چوں کہ اس طواف کے بعد بیت اللہ سے رخصت ہوجاتا ہے اس لیے اس پر واجب ہوگا، البتة اس طواف میں رمل نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آچکی ہے کہ رمل صرف ایک مرتبہ مشروع ہے اور وہ طواف قدوم یا طواف زیارت ہی میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن طواف کے بعد کی دورکعت نماز اس طواف کے بعد بھی پڑھی جائے گ، کیوں کہ حدیث میں ہے کہ طواف فرض ہو یا نقل ہو یا دورکعت نماز کے ساتھ ہی طواف پورا ہوتا ہے خواہ وہ طواف فرض ہو یا نقل ہو یا واجب ہو۔

وَ يَأْتِي زَمْزَمَ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا لِمَا رُوِي أَنَّ النَّبِيَ • عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَظَى دَلُوا بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَعَ بَاقِيَ التَّلُو فِي الْبِيْرِ.

ترجمل: پھر حاجی جاوز مزم کے پاس آکراس کا پانی ہے ،اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ ٹاٹیٹے اے بذات خود ایک ڈول پانی نکال کراس میں سے پیا پھر ماجی کو کنویں میں ڈال دیا۔

#### اللغات:

﴿استقلى ﴾ يانى تكالا - ﴿ دلو ﴾ دول - ﴿ افوغ ﴾ انديل ديا - ﴿ بنو ﴾ كوال -

#### تخريج:

• اخرجه ابن سعد في طبقات الكبرى بأب حجة الوداع ج ٢ ص ١٤٠ دار الكتب العلميه بيروت.

#### توضيح:

\_\_\_ عبارت بالکل داضح ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّأْتِيَ الْبَابَ وَيُقَبِّلُ الْعَتَبَةَ وَ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْبَابِ فَيَضَعُ صَدْرَةً وَ وَجُهَةً عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى أَهْلِهِ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ بِالْمُلْتَزَمِ ذَلِكَ، قَالُوا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ وَهُوَ يَمُشِي وَرَاءَةً وَجُهَةً إِلَى الْبَيْتِ مُتَبَاكِيًّا مُتَحَسِّرًا عَلَى فِرَاقِ الْبَيْتِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَهَذَا بَيَانُ تَمَامِ الْحَجِّ.

تروجیلہ: اور مستحب ہے کہ جاجی کعبہ کے دروازے پر آکر اس کی چوکھٹ کو چوہے اور ملتزم پر آئے اور وہ مجراسود سے لے کر باب کعبہ تک ہے پھراس پر اپنا سینہ اور اپنا چہرہ رکھے اور پچھ دریتک کعبہ کے پردول سے چمٹا رہے پھراپنے اہل میں واپس آجائے، ای طرح مروی ہے کہ آپ مُنْ اَنْتِیْجُ نے ملتزم کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ جاجی کے لیے مناسب سے

# ر أن البداية جلدا على الماري الكام في كيان بن على الكام في كيان بن على الكام في كيان بن على الكام في كيان بن على

ہے کہ دہ پیچھے کی طرف چلتا ہوا واپس ہو اور اس حال میں ہو کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو وہ رور ہا ہواور بیت اللہ کی جدائی پر حسرت کرتا ہوام عبد حرام سے نکل رہا ہو، یہ یورے حج کا بیان ہے۔

#### اللغاث:

﴿ بِقَبِّل ﴾ چوم لے۔ ﴿ عتبة ﴾ چوكھٹ، وہلیز۔ ﴿ ملتزم ﴾ چیٹنے اور لیٹنے کی جگد۔ ﴿ يتشبث ﴾ لیٹ جائ۔ ﴿ استار ﴾ پروے۔ ﴿ متباكى ﴾ رونے والا۔ ﴿ متحسر ﴾ حرت وافوس كرنے والا۔

#### تخريج

🕡 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب الملتزم، حدیث : ۱۸۹۹.

#### طواف وداع کے بعد کے اعمال:

بعض مشائخ نے یہاں یہ ادب بھی ذکر کیا ہے کہ جب حاجی بیت اللہ واپس ہوتو النے قدموں کے ساتھ واپس ہواور بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ روتا ہوا وہاں سے نکے، فرماتے ہیں کہ یہاں تک حج کاتفصیلی بیان تھا جو نہایت شرح دبسط کے ساتھ ہم نے عرض کر دیا اب آپ کی ذے داری ہے کہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کیجھے اور ایا م حج میں خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی محفوظ سیجے۔

التدہم سب کواپنے گھر کا دیدارنصیب فرمائے۔آمین



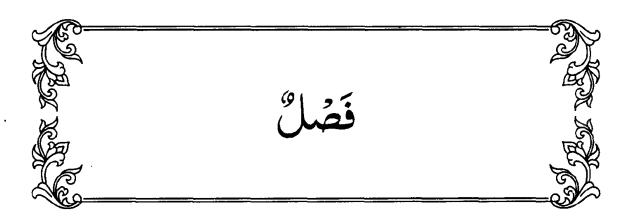

اس نصل کے تحت جو مسائل بیان کیے جائیں گے چوں کہ ان کا تعلق بھی حج اور افعال حج سے ہے، اس لیے تکملہ باب کے طور پر علیحدہ کرکے ان مسائل کو بیان کیا جارہا ہے۔

وَ إِنْ لَمْ يَدُخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ فِيْهَا عَلَى مَا بَيَّنَا سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الْبِتَدَاءِ الْمُحْرِمُ مَكَّةً وَ تَوَجَّهِ يَتَرَتَّبُ سَائِرُ الْأَفْعَالِ فَلَا يَكُونُ الْإِنْيَانُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ الْوَجْهِ سُنَّةً، وَ لَا شُيئَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ، لِأَنَّهُ سُنَّةً وَ بِتَرْكِ السُّنَّةِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ.

تروج کے اور اگر محرم مکہ میں واخل نہیں ہوا اور عرفات جاکر ہیری بیان کردہ تفصیل کے مطابق وہاں وقوف کرلیا تو اس سے طواف قدوم ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ بیطواف ابتدائے جج میں اس طور پر مشروع ہے کہ اس پر تمام افعال جج مرتب ہول لہذا اس طریقے کے علاوہ پر طواف قدوم اداء کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اور ترک طواف سے حاجی پر کچھ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ بیطواف سنت ہوا در ترک سنت سے جابر واجب نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

\_ ﴿شوع ﴾مشروع کیا گیا ہے۔ ﴿سائر ﴾سبب۔ ﴿جابو ﴾ نقصان پورا کرنے والا۔

#### مكه مين داخل موت بغيرسيدها عرفات چلے جانے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور طواف قد وم بھی نہیں کیا، بلکہ میقات سے سیدھے عرفات جا پہنچا اور وہاں اس نے وقوف عرفہ کرلیا تو اب اس کے ذہبے سے طواف قد وم ساقط ہوجائے گا اور اس پر اس طواف کی قضائیس واجب ہوگی، کیوں کہ طواف قد وم اس طرح مشروع ہوا ہے کہ اسے حج کے آغاز میں اداء کرلیا جائے تا کہ حج کے تمام افعال اس پر مرتب ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ابتداء میں طواف قد وم نہ کر سکے تو اب غیر مشروع طریقے پر اسے نہ اداء کر ہے اور اداء نہ کرنے والے پرکوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔

وَ مَنْ أَدُرَكَ الْوَقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدُرَكَ الْحَجَّ، فَأُوّلُ وَقُبِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ، وَ هَذَا بَيَانُ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَقَالَ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةً بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجَّ ، وَ هَذَا بَيَانُ الْحِرِ الْوَقْتِ، وَ مَالِكُ رَحَالِكًا مَا يَهُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقُتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّهُمِ مَحْوُجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا.

توجہ اور جس خص نے یوم عرفہ کے زوال آفتاب اور یوم نحر کے طلوع فجر کے درمیان وقوف عرفہ کو پالیا تو اس نے جج کو پالیا، چنال چہ ہمارے یہاں وقوف کا اوّل وقت زوال آفتاب کے بعد ہاس لیے کہ مروی ہے کہ آپ مُلَّ اللَّائِمُ نے زوال کے بعد وقوف فر مایا ہے اور یہ اوّل ہے اور ایس میں عرفہ کو پایا اس نے جج کو پالیا اور جے رات میں عرفہ کو پایا اس نے جج کو پالیا اور جے رات میں عرفہ نہ ل سکا تو اسے جج بھی نہ ل سکا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے۔ اور امام مالک واللہ علاق اس کے وقوف کا اول وقت طلوع فجر یا طلوع مش کے بعد ہے لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ صدیث جبت ہے۔

#### اللغات:

﴿ ادرك ﴾ پاليا، ال كيا ـ ﴿ محجوج عليه ﴾ ان پر جحت قائم كى كل بـ -

#### تخريج:

- اخرجہ ابوداؤد فی کتاب المناسک باب صفة حجة النبی مُنْهَائِینَ، حدیث ۱۹۰۵.
  - اخرجہ الترمذی فی كتاب الحج باب ما جاء فی من ادرك الامام لجمع.

#### وتوف عرفه كي كم ازكم مقداركابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یوم عرفہ کے زوال میں کے بعد سے وقو ف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور یوم نحرکی طلوع فجر

تک رہتا ہے چناں چہ جوشخص ان اوقات میں ہے کسی بھی وقت عرفہ میں وقو ف کر لے گا اس کا حج اداء ہوجائے گا، اس لیے کہ
رسول اکرم سل تیکی نے زوال کے بعد ہی وقو ف فر مایا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زوال کے بعد وقو ف کا وقت شروع ہوتا ہے،
پھر ایک دوسری روایت میں آپ سل تیکی کا یہ فر مان فقل کیا گیا ہے کہ جس نے رات میں وقو ف عرفہ کرلیا اس نے حج کو پالیا اور جوشخص
رات میں بھی وقو ف کو فہ پاسکا وہ حج کو بھی نہ پاسکا اور یہ آخر وقت کا بیان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے زوال شمس کے
بعد سے یوم نحرکی طلوع فجر تک وقو ف کا وقت ہے۔

و مالک النج فرماتے ہیں امام مالک والیہ علیہ کے دیا ہے کہ یوم عرفہ کی طلوع فیمر کے بعدیا اس دن طلوع آفاب کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عمل نبوی ہے متعلق ہماری بیان کردہ حدیث ان کے خلاف ججت اور دلیل ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کی صاف صراحت ہے کہ آپ مُن اللّیہ عُمْ نے زوالِ شمس کے بعد وقوف فرمایا، اگر

# ر آن البداية جد الله المحمد ٢٣٩ المحمد ١١٥١ كم الماع كيان يم

وقوف کا وقت اس سے پہلے ہوتا تو آپ کا تائی اسے نے فرمان ہے اس کی وضاحت فرما دیتے اور امت کو اندھیرے میں ندر کھتے ، کیکن آپ ملی تیوم سے اس سلسلے میں کسی فرمان کامنقول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت زوالِ میں کے بعد ہی ہے۔

ثُمَّ إِذَا وَقَفَ بَعُدَ الزَّوَالِ وَ أَفَاضَ مِنْ سَاعَتِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ بِكَلِمَةِ أَوْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَهِي كَلِمَةُ التَّخييُرِ، وَ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ عَلَيْهُ لَا عَرَفَيْهُ لَا يُحْبَعُهُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

ترفیجیلہ: پھر جب حاجی نے زوال کے بعد وقوف کیا اور اسی وقت چلا گیا، تو ہمارے یہاں یہ وقوف اس کو کافی ہوگا اس لیے کہ آپ من گائی ہوگا اس لیے کہ آپ من گائی ہوگا اس کے خاصہ اور نہیں ایک ساعت وقوف کیا تو اس کا نج مکمل ہوگیا اور اُو کلمہ تخییر ہے، امام مالک ولیٹی فرماتے ہیں کہ اسے وقوف کافی نہیں ہوگا اللّا یہ کہ وہ دن میں اور رات کے کسی حصے میں وقوف کرے ناور ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جبت ہے۔

#### اللغاث:

﴿أَفَاضِ ﴾ والبس روانه بموكيا \_ ﴿ تنحيير ﴾ اختيار دينا ـ

#### تخريج:

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفه، حديث: ١٩٤٩.

#### وقوف عرفه كي كم ازكم مقدار كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوال آفاب کے بعد کسی حاجی نے تھوڑی دیر دقوف عرفہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا تو اس کا دقوف اداء ہوجائے گا اور اس کا جج بھی مکمل ہوجائے گا ، اس لیے کہ حدیث پاک فیمن وقف بعرفۃ النح میں رات یا دن کے کسی حصے میں دقوف کرنے سے کمالی جج کا حکم لگایا گیا ہے اور چوں کہ حدیث میں کلمہ اُونخیر کے لیے ہے اس لیے دن اور رات کے کسی جھے میں دقوف کرنے سے جج پورا ہوجائے گا اور رات یا دن میں دقوف کرنا خاص نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک راتھی نے فرماتے ہیں کہ دن اور رات دونوں میں دقوف کرنا ضروری ہے، چناں چہ نہ صرف دن میں دقوف کرنے سے جج کمل ہوگا ، ایکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات دونوں میں دونوں کے جزء میں دقوف کرنے سے جج کمل ہوگا ، لیکن صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ ماری بیان کردہ حدیث امام مالک براتھی نے خلاف جمت ہے، کیوں کہ آپ می گائی ہے کہ اور کے ساتھ دقوف عرفہ کرنے پر تمامیت جج کا حکم دیا ہے جورات یا دن یا دونوں کی تعیین و خصیص کے منافی ہے۔

وَ مَنِ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ نَائِمًا أَوْ مُغْمَىً عَلَيْهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ جَازَ عَنِ الْوُقُوْفِ، لِأَنَّ مَا هُوَ الرُّكُنُ قَدُ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوْفُ، وَ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالْإِغْمَاءِ وَالنَّوْمِ كَرُكُنِ الصَّوْمِ، بِجِلَافِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهَا لَا يَبْقَى مَعَ الْإِغْمَاءِ،

#### احکام فح کے بیان میں ر آن الهداية جلد ص عن المستخد منه عن المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم المستح المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم

وَالْجَهُلُ يُخِلُّ بِالنِّيَّةِ وَ هِيَ لَيْسَتُ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكُنٍ.

ترجمه: اور جو شخص اس حال میں عرفہ ہے گذرا کہ وہ سویا ہوا تھایا بے ہوش تھایا اسے پنہیں معلوم ہوا کہ بیعرفات ہے تو وقوف جائز ہے، کیوں کہ جورکن ہے وہ پایا گیا اور وہ وقو ف ہے۔اوراغماءاورنوم کی وجہسے جو وقو ف ممتنع نہیں ہوگا جیسے رکن صوم، برخلاف نماز کے،اس کیے کہ نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی اور جہالت نیت میں مخل ہوتی ہے لیکن ہررکن کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اللغاث:

﴿ اجتاز ﴾ عبوركيا، گزرگيا۔ ﴿ مغمى عليه ﴾ جس پر بے ہوشى طارى ہو۔

### نیند، ب ہوشی یا لاعلمی کے عالم میں عرفات سے گزرنے والے کا حکم:

صورت مئلہ بیہ ہے کداگر ب<u>وم عرفہ کو سوتے ہو</u>ئے کوئی محرم میدان عرفات سے گذر گیا یا بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے گذرا یا گذرتے وقت اسے بینہیں معلوم ہے کہ جس جگہ سے میں گذرر ہا ہوں وہ عرفات ہے اور وہ میدان عرفات سے گذر گیا تو ان تینوں صورتوں میں اس شخص کا وقو ف عرفه اداء ہو گیا اور اس کا حج بھی مکمل ہو گیا، اس لیے که مرور کی صورت میں بھی حج کا رکن یعنی وقوف پایا گیا اوراغماء ونوم وقوف کے منافی نہیں ہیں، جیسے اگر کسی شخص نے روزے کی نیت سے صبح کوسحری کھائی اور پھر پورے دن وہ سوتا رہایا ہے ہوش پڑا رہاتو رکن صوم لینی امساک کے پائے جانے کی وجہے اس شخص کاروزہ اداء ہو جائے گا، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی رکن حج بعنی وقوف کے یائے جانے کی وجہسے حج بھی اداء ہوجائے گا اور اغماء یا نوم سے وقوف پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف نماز کا مسلہ ہے تو نماز اغماء کے ساتھ باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ا غماء سے طہارت ختم ہو جاتی ہے لبذا جب شرطختم ہو جائے گی تو مشروط لعنی نماز بھی ختم ہو جائے گ۔

والجهل النح يہاں سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال بيہ ہے كہ وقوف عرفات كے ليے نيت كرنا شرط ہے اور عرفات کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے نیت معدوم ہے اس لیے اس صورت میں گذرنے سے وقوف ادا پنہیں ہوگا، حالال کہ آپ نے اس صورت میں صحب وقوف کا حکم لگایا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ نیت ہررکن کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے اور وقوف عرفہ بھی انھیں ارکان میں سے ہے جن کے لیے نیت شرط نہیں ہے لہذا بدون نیت گذرنے سے بھی

وَ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَهَلَّ عَنْهُ رُفَقَاؤُهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّنَّقَائِهُ، وَ قَالَا لَا يَجُوْزُ ، وَ لَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ نَامَ فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى إِذَا أَفَاقَ أَوِ اسْتَيْقَظَ وَ أَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجّ جَازَ، لَهُمَا أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمُ بِنَفْسِهِ وَ لَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ، وَ هٰذَا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحُ بِالْإِذْنِ، وَالدَّلَالَةُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَ جَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُ كَثِيْرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ صَرِيْحًا، وَلَهُ أَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَقُدَ الرَّفَقَةِ فَقَدِ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْمَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشِرَتِه بِنَفْسِه، وَالْإِحْرَامُ هُوَ

# ر آن الہدایہ جلد کے بیان میں کے اس کا کھی کے بیان میں کے

الْمَقْصُودُ بِهِلْذَا السَّفَرِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً ، وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظُرًا إِلَى الدَّلِيْلِ وَالْحُكُمُ يُدَارُ عَلَيْهِ.

ترجمه: اورجس شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئ اور اس کی طرف ہے اس کے ساتھیوں نے تلبید پڑھا تو امام ابوصنیفہ رایشایڈ کے یہاں یہ جائز ہے،حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔اوراگراس نے کسی مخص کو بیتکم دیا کہ جب اس پر بے ہوشی طاری ہوجائے تو وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے اور مامور نے اس کی طرف سے احرام باندھ لیا تو یہ بالا تفاق سیح ہے یہاں تک کہ جب اے افاقہ ہوایا وہ بیدار ہوا اور افعال حج کواداء کیا تو جائز ہے،حضرات صاحبینٌ کی دلیل میہ ہے کہ نہ تو اس نے خود احرام باندھا اور نہ ہی دوسرے کواس کی اجازت دی، اور بیاس لیے ہے کہ اس نے صریح اجازت نہیں دی۔ اور دلالۃ اجازت علم پر موقوف ہے اوراحرام کی اجازت کے جائز ہونے کو بہت سے فقہاء نہیں جانتے تو عوام کیسے اسے جان سکتے ہیں۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے دوسرے کوصراحثاً تھم دیا ہو۔

اورامام صاحب ولیشکانہ کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے رفیقوں سے افاقہ کا عقد باندھا تو اس نے رفقاء سے ہرا یسے کام میں استعانت طلب کی جسے وہ بذات خود اداء کرنے سے عاجز ہے اور احرام اس سفر کا مقصد ہے تو احرام کی اجازت دلالة ثابت ہوگئ اوردلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے علم بھی ثابت ہے اور حکم کامدار دلیل پر ہے۔

﴿ اهلَّ ﴾ احرام كى نيت كرلى، تلبيه بره ليا- ﴿ افاق ﴾ افاقه موا، ب موثى ختم موكى - ﴿ استيقظ ﴾ جاكا، بيدار موا-ولم يصرّ ع كتصريح نبيس كى - وعاقد ك معالمه كيا ، عقد باندها - واستعان ك مدد ما تكى - ويدار كه مدار ركها جائ گا-

#### ب بوش آدمی کی طرف سے اس کے ساتھیوں کے احرام باندھنے کا حم

اس عبارت میں ایک ہی مسئلے کی دوشقیں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی شق ہے ہے کہ اگر کسی شخص پر بے ہوثی طاری ہوگئ اور اس کی طرف سے اس کے رفیق سفر نے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیا تو امام صاحب والٹھنے کے یہاں جائز ہے، کیکن حضرات صاحبینً فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے (۲) دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی کو تھم دیا کہ اگر میں بے ہوش ہوجاؤں یا سوجاؤں تو میری طرف سے احرام باندھ لینا چناں چہ یہ شخص بے ہوش ہوگیا یا سوگیا اور اس کی طرف سے اس کے ساتھی نے احرام باندھ لیا تو بالا تفاق جائز ہے یہاں تک کہ جب اس مخص کو ہوش آیا اور وہ سوکر بیدار ہوا اور اس نے افعال جج اداء کر لیے تو اس کا جج اداء ہوجائے گا۔ پہلی شق میں حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ نہ تو اس شخص نے خود ہی احرام با ندھا اور نہ ہی دوسرے کواحرام باند صنے کی اجازت دی، خود احرام نہ باندھناتو ظاہر ہے اور دوسرے کو اجازت نہ دینا اس لیے ہے کہ اجازت یا تو صراحة ہوتی ہے یا دلالة اور یہاں دونوں صورتیں مفقود ہیں، کیوں کہ نہ تو صراحة اجازت ہے اور نہ ہی دلالة ،صراحته اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے صریح لفظول میں اس کو اجازت نہیں دی اور دلالۃ اس لیے نہیں ہے کہ بیا جازت علم پر موتوف ہوتی ہے اور اگر پہلے سے کسی کومعلوم ہو کہ اجازت دینے سے اجازت محقق ہوجاتی ہے اور دوسرے کی طرف سے احرام باندھا جاسکتا ہے اوریہ چیز جب بڑے بڑے علماءاور فقہاء کومعلوم نہیں ہوتی تو عوام اور جہلاء کوئس طرح معلوم ہوسکتی ہے، اس لیے دلالة بھی اجازت نہیں پائی گئی،

# ر آن البداية جلد الكام عن الك

لہذا دوسرے شخص کا احرام باندھنا درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر اس نے کسی کوصراحۃ احرام باندھنے کی اجازت دے دی تو دوسرے شخص کے لیے اس کی طرف سے احرام باندھنا درست اور جائز ہے۔

حضرت اہام اعظم والتھانے کی دلیل ہے ہے کہ جب وہ خص چند رفقاء کی معیت میں سفر جج پر روانہ ہوا تو اس نے اس سفر میں رفقاء ہے ہراس کام میں استعانت طلب کی جے اداء کرنے ہے وہ عاجز اور بےبس ہے اور چوں کہ سفر جج کا مقصود اصلی احرام ہے اور اغماء یا نوم کی وجہ ہے وہ محض احرام با ندھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اس لیے احرام کے سلسلے میں دلالۃ اجازت پائی گئ اور دلیل یعنی رفاقت کا عقد باندھنے کی وجہ سے علم بھی حاصل ہوگیا اور حکم کا مدار علم بی پر ہوتا ہے، لبذا جب علم حاصل ہے تو حکم بھی حاصل ہوگا۔ واصل ہوگا اور دوسر شخص کے لیے احرام با ندھنا درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمَوْأَةُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ كَالرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا لِلَّآنَةُ عَوْرَةٌ، وَ تَكْشِفُ وَجُهِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِخْرَامُ الْمَوْأَةِ فِي وَجُهِهَا، وَ لَوْ سَدَلَتُ شَيْئًا عَلَى وَجُهِهَا وَجَافَتُهُ عَنْهُ جَازَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ تَعْلِيْقًا، وَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِظُلَالِ بِالْمَحْمَلِ، وَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا فِيْهِ جَازَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ تَعْلِيْقًا، وَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِظُلَالِ بِالْمَحْمَلِ، وَ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِينَةِ، وَلا تَرْمَلُ وَ لا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ لِأَنَّهُ مُحِلَّ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَ لا تَحْلِقُ وَ للْكِنُ تُقَصِّرُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ اللَّيْقِيلِ لَا اللَّهُ مِنْ الْمَعْلِي اللَّيْقِ لِمَا اللَّهُ مِنْ الْمَعْلِي اللَّهُ مِنْ الْمَعْرِفِي مَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْلِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَعْرِفِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ فِي حَقِي الرِّجَالِ، وَ تُلْبَسُ مِنَ الْمَخِيطِ مَا بَدَالَهَا لِأَنَّ فِي لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيْطِ كُشْفَ الْعَوْرَةِ، قَالُوا وَ لا تَسْعَلَى الْمَعْرِفِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرِفِعَ حَلِي اللَّهُ الْمَوْمِعِ خَالِياً .

ترجہ نے: فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں عورت مرد کی طرح ہے، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورت بھی مخاطبہ ہے، لیکن عورت اپنا سرنہیں کھولے گی، کیوں کہ سرعورت ہے اور اپنا چہرہ کھولے گی، اس لیے کہ آپ مُنافِیْنِ کا ارشادگرا می ہے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے ہیں ہے۔ اور اگرعورت نے اپنے چہرے پر کوئی چیز لٹکا کراسے چہرے سے الگ رکھا تو جا کز ہے، ای طرح حضرت عائشہ جافی ہے مردی ہے، اور اس لیے بھی کہ میمل سے سایہ حاصل کرنے کے درج میں ہے اور عورت تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، کیوں کہ اس میں فتنہ ہے اور نہ تو عورت رمل کرے گی اور نہ ہی میلین کے درمیان سعی کرے گی، کیوں کہ یہ ستر عورت میں خل ہوگا، وہ طلق نہیں کرے گی البتہ قصر کرے گی اس دلیل کی وجہ سے جو مردی ہے کہ آپ نگا ہے نے عورت اس کو حلق کر اناعورت کے مردوں کے حق میں ڈاڑھی منڈ انے کی طرح حلق کر اناعورت کے میں مُنڈ ہے، اور عورت جو چاہے سلے ہوئے کیٹرے پنے، کیوں کہ بغیر سلا ہوا کیڑا پہنے میں کشف عورت ہے، حضرات مشائخ سے منع کہا گیا ہے، الا یہ کہ وہ قورت جو اسود کا استلام بھی نہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کومردوں کے ساتھ بدن می کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ فالی جگہ یائے۔

# 

#### للغاث:

وعورة ﴾ ستر، چھپانے کی جگه۔ ﴿تكشف ﴾ كھولے گی، پردہ ہٹائے گی۔ ﴿سدلت ﴾ لئكا لے۔ ﴿جافت ﴾ جدا ركھے۔ ﴿استظلال ﴾ سائے ميں بيٹمنا۔ ﴿محمل ﴾ مودج، پالان، كجاوه۔ ﴿مماسة ﴾ چھونا۔

#### تخريج:

- 🛭 اخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج باب المرأة لا تنتقب في احرامها، حديث: ٩٠٤٨، ٩٠٤٩.
  - 2 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية الحلق النساء، حديث: ٩١٤، ٩١٥.

#### عورتوں کے احکام تج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ افعال جج میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بہت ہے مسائل واحکام میں مساوات ہے، کیوں کہ جس طرح مردوں پر خطاب خداوندی متوجہ ہے اس طرح عورتوں کے حق میں بھی یہ خطاب ثابت ہے اور واللہ علی الناس حج المبیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو جج بیت اللہ کا تکم دیا گیا ہے، گر پھر بھی عورتوں اور مردوں کے مابین بہت سے مسائل الگ اور جداگانہ ہیں، اس لیے اس عبارت میں افھیں بھی بیان کیا جارہا ہے جن میں سے (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جج کے دوران اپنا مرنہیں کھولے گی، کیوں کہ اس کا مربھی پردہ ہے اور اسے چھیا نا ضروری ہے۔

(۲) عورت فج میں اپنا چرہ کھولے رکھے گی، کیوں کہ آپ سُکُائِ آئے نے اس کے احرام کو اس کے چرے میں ثابت کیا ہے، لہذا موضع احرام لیمنی چرے کا اظہار ضروری ہوگا۔ ہاں اگر گری وغیرہ سے تفاظت کے بیش نظر کوئی عورت اپنے چرے پر کپڑا وغیرہ لاکالے اور اسے اپنے چرے سے علاصدہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ حضرت عائشہ جھ بھٹنا کی حدیث میں کپڑا لاکانے کی اجازت مروی ہے چناں چہ حدث شریف کا صفعون ہے کہ قالت کان المرکبان یموّون بنا و نعن مع رسول اللہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ و سلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی و جهها المخ فرماتی ہیں کہ ہم آپ سُلُونِیْ کی معیت میں بحالت احرام سفر کر رہے تھے اور گھوڑ سوار ہمارے پاس سے گذرتے تھ (س سے دھول اور گرد و غبار اڑتا تھا) لہذا جب وہ گذرتے تو ہم میں سے کوئی عورت اپنے جبراب کو سر پر سے ہٹا کر اپنے چہرے پر کر لیتی تھی، اس روایت میں چوں کہ آپ شُلُونِیُم کے ہمراہ اور آپ کے سامنے چہرہ ڈھا تکنے کی صراحت ہا اور اس ملے کی دوسری دلیل ہیہ ہم کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ورس کی دوسری دلیل ہیہ ہم کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ورس کی طرح ہے اور محمل سے سامنے طلک کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلملے کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلملے کی دوسری دلیل ہے کہ چرے پر کپڑا وغیرہ ڈھا تکنے کی اجازت ہے۔ اس سلملے کی دوسری دلیل ہے ہم کھرا ڈوغیرہ لاکانا ہو جرے پر کپڑا ڈالنامحمل سے سامنہ عاصل کرنا جائز ہے، لہذا چہرے پر کپڑا وغیرہ لاکانا

(۳) تیسرا فرق میہ ہے کہ عورت تلبیہ کہتے وقت اپنی آواز کو بلندنہیں کرے گی، کیوں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور اسے بلند کرنے اور اٹھانے میں فتنے کا خوف ہے، للندااس سے بچتے ہوئے عورت پست آواز ہی سے تلبیہ کیے گی۔ (۳) چوتھا فرق یہ سے کہ عورتیں رال بھی نہیں کریں گی، کیوں کہ عورتوں کا کام جنگ وجدال نہیں ہے اور نہ ہی ان سے اظہار قوت مقصود ہے۔

# ر أن البداية جلد الكام ي المسلك الكام في بيان يس الكام في بيان يس الكام في بيان يس الكام في بيان يس الكام في ا

(۵) پانچواں فرق یہ ہے کہ عورت میلین اخضرین کے مابین دوڑے گی بھی نہیں، کیوں کہ اس سے بھی اس کا پردہ متاثر ہوگا حالاں کہ اسے بھی اس کا پردہ متاثر ہوگا حالاں کہ اسے بھی جی الامکان پردہ پوٹی کا علم دیا گیا۔ (۲) چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت اپنے بالوں کا حلق بھی نہیں کرائے گی بل کہ تصرکرے گی، کیوں کہ آپ مُلُولِیْتِ اِنْ عَلَم دیا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے ڈاڑھی منڈانا مثلہ ہے، ای طرح عورتوں کے لیے حلق کرانا مثلہ اور کارٹون بنا ہے اور شریعت نے مثلہ کرانے سے منع کیا ہے، لہٰذاعورتوں کے حق میں حلق کرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (۷) ساتواں فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، کیوں کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے میں کشفِ عورت ہے اور کشفِ عورت حرام ہے، اس لیے عورتوں کے لیے حکورت راہ کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژدہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژدہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژدہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژدہام کی صورت میں عورت کو جا ہے کہ جھیڑا ورا ژدہام کی صورت میں عورت کے حق میں یہ ناپند یہ وادر مبغوض ہے ہاں اگر بھیڑ نہ ہوا ور جگہ خالی ہوتو گھرعورت کو جا ہے کہ وہ بھی حجر اسود کا بوسہ لیے۔

قَالَ وَمَنْ قَلَدَ بُدْنَةً تَطَوَّعًا أَوْ نَذُرًا أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ أَوْ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ تَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَخْرَمَ لِقَوْلِهِ <sup>©</sup> عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَلَّدَ بُدْنَةً فَقَدْ أَخْرَمَ، وَ لِأَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ فِي مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُهِ مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ وَلَانَّ سَوْقَ الْهَدْيِ فِي مَعْنَى التَّلْبِيَةِ فِي إِظْهَارِ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا يَفُعُلُهُ إِلاَّ مَنْ يُرِيْدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ وَ إِظْهَارُ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ فَيَصِيْرُ بِهِ مُحْرِمًا لِيَيَّةِ بِفِعْلٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ، وَ صِفَةُ التَّقْلِيْدِ أَنْ يُوبِطَ عَلَى عُنُقِ بُدُنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ أَوْ عُرُولَةً مِزَادَةٍ أَنْ لِيَجَاءَ شَجْرَةٍ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بدنہ کا قلادہ کیا خواہ نفلی ہویا نذر کا ہویا شکار کی جزاء کا ہویا اور کسی چیز کا ہواور جج کے ارادے سے بدنہ کے ساتھ وہ خود بھی متوجہ ہواتو وہ محرم ہوگیا، اس لیے کہ آپ شکا ٹیڈ کیا ارشادگرای ہے جس نے بدنہ کو قلادہ لئکایا وہ محرم ہوگیا، اور اس لیے کہ بیکام وہی کرتا ہے جو جج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اجابت کا اظہار جس طرح قول سے ہوتا ہے اس طرح بھی فعل سے بھی ہوتا ہے، لہذا تقلید سے انسان محرم ہوجائے گا اس لیے کہ نیت ایس فعل کے ساتھ متصل ہے جو احرام کے خصائص میں سے ہے۔ اور تقلید کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی گردن پر جوتے کا فکڑایا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال با ندھ دے۔

#### اللغاث:

﴿ قلّد ﴾ قلاده پہنایا۔ ﴿ بدنه ﴾ جانور۔ ﴿ سوق ﴾ ہائلنا۔ ﴿ يوبط ﴾ بانده دے۔ ﴿ عنق ﴾ گردن۔ ﴿ قطعة ﴾ مکڑا۔ ﴿ عروة ﴾ پکڑنے کی جگہ، دستہ ﴿ مزادة ﴾ لوٹا، سامان سفرر کھنے کا برتن ۔ ﴿ لحاء ﴾ چھال، درختوں کی ڈاڑھی، وغیرہ۔ تخریفج:

اخرجم ابن ابي شيبه في مصنفم باب في الرجل يقلد او يحلل، حديث: ١٣٧١١.

# ر آن البداية جلد العام عن المحالية العام في عيان من المحالية العام في عيان من المحالية العام في عيان من المحالية

### جانور لے کر کعبہ کی طرف عج کے ارادے سے جلنے کا تھم:

صورتِ مسلد ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بدنے اور اپنے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا فواہ وہ بدنے فلی ہو یا نذر کا ہویا شکار وغیرہ کی جنایت اور جزاء کا ہواس نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈالا اور اس بدنہ کے ساتھ جج کے اراد ہے اور جج کی نیت سے خود بھی مکہ مرمہ کے لیے روانہ ہوگیا تو شخص محرم ہوگیا خواہ اس نے زبان سے تلبید کہا ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف طور پر یہ وضاحت کردی گئی ہے من قلد بدنہ فقد احر م یعنی جس شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ لئے دیا وہ محرم ہوگیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قلادہ ڈاک دیا وہ محرم ہوگیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قلادہ ڈالنے کا عمل وہی شخص کرتا ہے جو جج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے لبذا سوق ہدی تجو بھی انسان محرم ہوجا تا ہے لبذا قلادہ ڈال کر سوق ہدی کرنے سے بھی محرم ہوا جا ساتھ ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح قول یعنی تلبید پڑھنے سے انسان محرم ہوجا تا ہے اسی طرح نعل یعنی سوق ہدی سے بھی محرم ہوا جا ساتھ ہو کہ روانہ ہونے والے کی نیت ایسے نعل سے متصل ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے اور وہ نعل حج کی نیت کے ساتھ ہدی کو قلادہ ڈال کر مکہ کے لیے روانہ کرنا ہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قلادہ ڈالنے کی صورت اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدنہ کی کردن میں جوتے کا کوئی مکڑا انگا دے یا لوٹے کا دستہ یا درخت کی چھال وغیرہ باندھ دے ، کیوں کہ اس سے مذکورہ جانور اللہ کے لیمختص ہوجا تا ہے اور کوئی بھی اس سے چھیڑ خانی نہیں کرتا۔

فَإِنْ قَلَّدَهَا وَ بَعَثَ بِهَا وَ لَمْ يَسُقُهَا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدُي وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَتَ بِهَا وَ أَقَامَ فِي أَهْلِهِ حَلالًا، فَإِنْ تَوَجَّة بَعْدَ ذلِكَ لَمْ يَصِرُ مُحْرِمًا حَتَى يَلُحُقَهَا، لِأَنَّ عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ هَدْي يَسُوفُهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنْهُ إِلَّا مُجَرَّدَ البَّيَّةِ، وَ بِمُجَرَّدِ البَيَّةِ لَا يَكُنُ مُحْرِمًا، فَإِذَا أَدْرَكَهَا وَ سَاقَهَا أَوْ أَدْرَكَهَا فَقَدِ اقْتَرَنَتُ نِيَّتُهُ بِعَمَلٍ هُو مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ فَيَصِيْرُ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فَي الْإِنْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتُعَةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّهُ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامِ فَيَصِيْرُ مُحْرِمًا كَمَا لَوْ سَاقَهَا فِي الْإِنْتِدَاءِ، قَالَ إِلاَّ فِي بُدُنَةِ الْمُتُعَةِ فَإِنَّةُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّةَ مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِحْرَامَ، وَ مُحُدُ السِيْحُسَانٌ، وَجُهُ الْإِنْتِدَاءِ فَلَا إِلَيْ فِي بُدُنَةِ الْمُتَعْةِ فَإِنَّهُ مُحْرِمٌ حِيْنَ تَوَجَّة مَعْنَاهُ إِذَا نَوَى الْإِنْتِدَاءِ فَلَى الْإِنْتِدَاءِ فَي الْإِنْتِدَاءِ وَعَلَى الْإِنْتِكَانِ وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَ هَذَا الْهَدْيَ مَشُووْعُ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ لَكُمْ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى الْإِنْتِكَاءِ لَنَ لَمُ يَصِلُ إِلَى مَكَةً فَلِهُذَا اكْتَطَى فِيْهِ بِالتَّوْجُهِ وَ فِي غَيْرِهِ تَوقَفَ عَلَى حَقِيْقَةِ الْفِعُلِ.

تر جملے: پھر اگر کسی نے بدنہ کو قلادہ پہنا کر بھیج دیا اورخود نہیں ہانکا تو وہ مخص محرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عاکشہ والتین سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول الله منافیق کی ہر آ پ منافیق کی ہر آ پ منافیق کی اور آ پ اپنا میں حال ہوکر مقیم رہے، چناں چہا گر ہدی سے ل جائے، اس حلال ہوکر مقیم رہے، چناں چہا گر ہدی سے بعد وہ مخص خود بھی روانہ ہوتو محرم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہدی سے ل جائے، اس

# ر آن البداية جلد الله المستخدين على الماع كي بيان على الماع كي بيان على الماع كي بيان على الماع كي بيان على ال

لیے کہ روائی کے وقت جب اس کے سامنے ہدی نہیں تھی جے وہ چلائے تو اس کی طرف سے صرف نیت ہی پائی گئی اور محض نیت سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، پھر جب وہ شخص ہدی کو پاگیا اور اسے ہا تک دیا یا صرف بدی کو پالیا تو اس کی نیت ایسے عمل کے ساتھ متصل ہوگئی جو احرام کے خصائص میں سے ہے اس لیے وہ شخص اب محرم ہوجائے گا جیسا کہ اگر ابتداء میں ہدی کو ہا نکا ہو۔

فرماتے ہیں کہ مرمتعہ کے بدنہ میں ، چنا نچہ می خص روانہ ہوتے ہی محرم ہوجائے گا یعنی جب اس نے احرام کی نیت کی ہو
اور بیاسخسان ہے۔ اور اس میں قیاس کی وجہوہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اسخسان کی وجہ یہ ہے کہ بیہ ہدی ابتداء مناسک جج
میں سے ایک نسک بنا کروضع کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ مختص ہے اور دونسک کو جع کر کے اداء کرنے پر بطور شکرانہ
واجب ہے۔ اور تہتع کے علاوہ کھی جنایت کی وجہ سے ہدی واجب ہوتی ہے آگر چہ وہ مکہ نہیں پہنچتی ہے، اس لیے اس میں روانہ
ہونے پر اکتفاء کیا گیا اور اس کے علاوہ میں حقیقت فعل پر ہدی موقوف رہے گی۔

#### اللغاث:

-﴿ افتل ﴾ بُنَى تَمَى ، كاتَى تَمَى \_ ﴿ هدى ﴾ حج كى قربانيول كا جانور ـ ﴿ بدنة المتعة ﴾ حج تمتع كا جانور \_

#### تخريج:

• اخرجه البخاري في كتاب الحج باب تقليد الغنم، حديث رقم: ١٧٠٣.

#### ج کے لیے روائل سے پہلے جانور بھیج دینے کا حكم:

اس عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈال کر
اسے روانہ کر دیا، لیکن خوذ نہیں روانہ ہوا تو محض ہدی ہا نکنے اور روانہ کردینے سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، کیول کہ حضرت عاکشہ جائے ہیں گئے ہوں کے جانور کے لیے قلاد سے بنایا کرتی تھی اور آپ منافی آئے اسے ہدی کے سے آپ شکا گئے ہیں ایکا کر ہدی کو روانہ کر دیتے تھے اور خود روانہ نہیں ہوتے تھے، بل کہ اپنا اہل میں حسب سابق حلال رہتے ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض سوق ہدی سے کوئی بھی شخص محرم نہیں ہوتا، بل کہ محرم ہونے کے لیے ہدی کے ساتھ ساتھ خود بھی روانہ ہونا ضروری ہے۔

اب اگرکوئی محض ہدی کوروانہ کرنے کے بعدروانہ ہوا تو جب تک ہدی کو پانہیں لے گا اس وقت تک محرم نہیں ہوگا ، کیوں کہ بوت روائلی جب اس کے پاس ہدی نہیں ہوگا تو ضرف اس خوا ہر ہے کہ وہ اسے ہا تک بھی نہیں سکے گا اور جب سوق ہدی نہیں ہوگا تو صرف اس محض کی طرف سے نیب احرام پائی گئی اور عملاً یا قولا تلبیہ نہیں پایا گیا ، حالانکہ محرم ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ قولی یافعلی تلبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے ، اس لیے فرمایا ہے کہ جب وہ خفس ہدی کو پاکر اسے ہا تک دے گا یا صرف ہدی کو پالے گا تو محرم ہوجائے گا ، کیوں کہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدک یا لحوق ہدی کے ساتھ مصل ہوگئ ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہوجائے گا ، کیوں کہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدک یا لحوق ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے ۔ ہو اس لیے یہ خض اس فعل سے محرم ہوجائے گا جیسا کہ ابتداء ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہوجاتا ہے ۔ ہو تا ہے ۔ اس لیے یہ بدنی النے اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ محم تمتع کی ہدی کے علاوہ دو سری ہدی کا ہے اور ہدی تمتع کی ہدی کے علاوہ دو سری ہدی کا ہے اور ہدی تمتع

# 

کاظم ہے ہے کہ اگر جانور بھیجے کے بعد کوئی تحض حج کی نیت کے ساتھ روانہ ہوتے ہی وہ تحض محم ہوجائے گا اوراس کے محم ہوجائے گا اوراس کے محم ہونے کے لیے جانور کو پاکراسے ہانکنا یا صرف جانور کو پانا شرط اور ضروری نہیں ہوگا اور بیتھم استحمانی ہے، ورنہ ہدی تہتے میں بھی تیاں کا تقاض یہی ہے کہ تحض روانہ ہونے سے وہ تحض محرم نہ ہوجیسا کہ دیگر ہدایا میں ہوتا ہے، صاحب ہدائی ٹرئ آپ ما تبل کو دلیل تو ہم ماقبل میں بیان کر چکے میں، البتہ استحمان کی دلیل آپ ملاحظہ فر مالیں، دلیل کا حاصل ہے ہے کہ تمتع کی ہدی وضع شرق کے اعتبار سے ابتدا ہی سے افعال جج میں سے ایک فعل ہے کیوں کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا وہاں پہنچنا ضروری ہے نیز جج اور عرہ دوفعتوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے شکرانے کے طور پر بیا ہدی واجب ہوئی ہے، اس لیے اس میں محض روائی پراکتفاء کیا گیا ہے جب کہ اس کے علاوہ دنا ہت وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والی ہدی میں مکہ پنچنا ضروری نہیں ہے، روائی پراکتفاء کیا گیا ہے جب کہ اس کے علاوہ دیگر مدی حقیقہ فعل یعن سوق مدی پرموقو ف رہے گی اور بدون روائی صرف سوق مدی سے انسان محرم نہیں ہوگا۔

فَإِنْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنُ مُحْرِمًا، لِأَنَّ التَّجْلِيْلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْيَرْدِ وَالذِّبَّانِ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ.

تر جملہ: پھراگر کسی نے بدنہ پرجھول ڈالی یا اسے شعار کیا یا بکری کو قلادہ پہنایا تو وہ محرم نہیں ہوگا، کیوں کہ جھول ڈالنا گرمی، سردی اور کھیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے لہٰذا یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿حلّل ﴾ جمول (خورجين وغيره) ژالنا\_ ﴿ ذبان ﴾ كھياں\_

#### جانور پرجمول ڈالنے اور شعار کے ذریعے عمم نہ ہونے کا بیان:

جانور کے کوہان کو چیر کرخون نکالنے کا نام اشعار ہے، صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے بدنہ پر جھول ڈالی یا اس کا کوہان چیر کرخون نکالا یا بکری کے گلے میں قلادہ پہنا کراہے مکہ کے لیے روانہ کردیا تو ان صورتوں میں وہ مخص محرم نہیں ہوگا خواہ وہ لاکھ احرام کی نیت کرے، کیوں کہ جھول وغیرہ ڈالنے کے ممل بھی تو سردی، گرمی اور کھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیکھ احرام کی نیت کرے، کیوں کہ جھول وغیرہ ڈالن کے اس ممل سے انسان محرم ہوتا ہے جو جج کی خصوصیات میں سے ہو، لہذا ان اعمال سے انسان محرم نہیں ہوگا۔

وَ الْإِشْعَارُ مَكُرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَانِيهُ فَكَا يَكُونُ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْئٍ، وَ عِنْدَهُمَا إِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدُ يُفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقُلِيْدِ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ، وَتَقُلِيْدُ الشَّاةِ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا.

ترجمله: اورامام ابوصیفه رایشینے کے یہاں اشعار کرنا مکروہ بے لہذا وہ فعل حج میں سے نہیں ہوگا۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں

ر أن البداية جلد الله المستخصر rm الماع كيان ين الم

اگر چہ اشعار اچھی چیز ہے، کیکن مجھی اسے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، برخلاف قلادہ ڈالنے کے اس لیے کہ وہ مدی کے ساتھ خاص ہے اور بکری کو قلادہ ڈالنا غیر معتاد ہے اور سنت بھی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿شاقه بكرى \_ ﴿معالة ﴾ عالج كرنا \_ ﴿غير معتاد ﴾ خلاف معمول، غيرمعروف \_

#### شعار کی شرعی حیثیت:

اس عبارت میں اشعار ہے محرم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ جمی بیان کی گئی ہے کہ امام اعظم ولیٹنیڈ کے ہاں اشعار کرنا مکروہ ہے اور جو نعل مکروہ ہے اس کا حج کی خصوصیات میں سے ہونا در کناروہ نعل حج میں سے نہیں ہوسکتا اور جب اشعار حج کا فعل ہی نہیں ہے ۔ تو اس کے کرنے سے انسان کس طرح محرم ہوسکتا ہے؟ اور حضرات صاحبین کے یہاں اگر چہ اشعار مباح اور مستحسن ہے تا ہم بھی کہمی جانور کے علاج ومعالجہ کے لیے بھی اشعار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا حالانکہ محرم ہونے کے لیے حج کے خصوص عمل کے ساتھ نیت کا مقتر ن اور متصل ہونا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف تفلید یعنی جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا مسلہ ہےتو چوں کہ یمل صرف ہدی کے ساتھ خاص ہے، ای لیے بری کے برخلاف تفلید یعنی جانور کے گلے میں قلادہ پہنانا نہ تو معتاد ہے اور نہ ہی سنت ہے، لہذا بری کے حق میں یمل خصائص حج میں سے نہیں ہوگا اور بکری کو قلادہ پہنانے سے کوئی شخص محرم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَالْبُدُنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَانُكُمُّيُهُ مِنَ الْإِبِلِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثِ الْجُمُعَةِ فَالْمُسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهْدِي بُدْنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَةَ تُنْبِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْمَسْتَعْجِلُ مِنْهَا كَالْمُهْدِي بُدُنَةً وَالَّذِي يَلِيْهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، فَصَّلَ بَيْنَهُمَا وَلَنَا أَنَّ الْبُدُنَة تُنْبِئُ عَنِ الْبُدُانَةِ وَهِيَ الضَّحَامَةُ وَ قَدِ اشْتَرَكَا فِي هَذَا الْمُعْنَى، وَ لِهَذَا يُجْزِي كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالصَّحِيْحُ مِنَ الْبُدُانِةِ وَهِي الْحَدِيْثِ كَالْمُهُدِي جُزُورًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تر جمل: امام محمد فرماتے ہیں کہ بدنے اونٹ اور گائے سے ہوتے ہیں اور امام شافعی ولیٹھائے فرماتے ہیں کہ بدنے صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہیں اس لیے کہ حدیث جمعہ میں آپ مُن الیّن کا ارشاد گرامی ہے کہ جلدی آنے والا بدنہ کی ہدی ہی جی والے کے طرح ہے اور جو اس سے متصل ہے وہ گائے کی ہدی ہی جی والے کی طرح ہے، آپ مُن الیّن کی خدنہ اور بقرہ میں تفصیل کی ہے، ہماری دلیل سے ہم ایک ہدنہ بدانت کی خبر دیتا ہے اور وہ ضخامت ہے اور اونٹ اور گائے اس معنی میں مشترک ہیں، اس لیے ان میں سے ہرایک سات لوگوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ اور ( کتاب میں بیان کردہ) حدیث کی سے جروایت کا لمہدی جزورا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿إبل ﴾ اونٹ \_ ﴿بقر ﴾ گائے \_ ﴿مستعجل ﴾ جلد باز، جلدی کرنے والا \_ ﴿مهدی ﴾ بدید دینے والا، بدی بھیجنے والا ۔ ﴿ تنبی ﴾ خبر دیتا ہے ۔ ﴿بدانة ﴾ جسم مونا، بڑا ہونا ۔ ﴿ جزور ﴾ اونٹ \_

#### ر آن البداية جلد الكام ي من المن الكام في ك بيان من ا تنافيع

• اخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الجمعة، حديث رقم: ٨٨١.

#### "بدنه ٔ جانورول کا بیان:

صورت مسكدیہ ہے كدامام محمد طِلَیْمیلا کے ہاں بدنہ میں اونٹ اورگائے سب مشترک ہیں اور دونوں پر بدنہ كا اطلاق ہوتا ہے،
لیکن امام شافعی طِلِیْمیلا کے یہاں بدنہ اور بقرہ دوالگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں پر بدنه كا اطلاق نہیں ہوتا، ان كی دلیل جمعہ سے متعلق وہ مفصل حدیث ہے جس میں بی تیم ندكور ہے كہ فالمستجعل منهم كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة كه جمعہ كے ليے پہلے آنے والا شخص اونٹ كی ہدى ہجیجے والے كی طرح ہے اور اس كے بعد آنے والا شخص گائے كی ہدى ہجیجے والے كی طرح ہے اور اس كے بعد آنے والا شخص گائے كی ہدى ہجیجے والے كی طرح ہے، اس حدیث سے امام شافعی طِلَیْمیلا کی وجہ استدلال بایں معنی ہے كہ اس میں بدنہ اور بقرۃ کے مابین فصل اور فرق كیا گیا ہے، اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے تو ان میں فرق نہ كیا جاتا، معلوم ہوا كہ بدنہ صرف اونٹ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں بقرہ داخل وشامل نہیں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ بدنہ کے لغوی معنی ہیں بدانت کے اور بدانت کہتے ہیں ضخامت کو پینی بھاری بھر کم جسم و جیتے والا جانوراوراس معنی میں گائے اور اونٹ دونوں مشترک ہیں لہذا بدئة کے تحت دونوں داخل ہوں گے اور دونوں پراس کا اطلاق ہوگا، یمی وجہہے کہ قربانی میں جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اسی طرح بقر قابھی سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی اونٹ اور گائے دونوں بدنہ کے تحت شامل اور اس میں داخل ہوں گے۔

والصحیح النع صاحب مداید یہاں ہے امام شافعی والتی یک پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کا مصحیح اور قابل اعتباد روایات میں کالمهدی جزور اکا لفظ آیا عدیث میں کالمهدی بدنة کا لفظ صحیح نہیں ہے، بل کہ اس سلسلے کی صحیح اور قابل اعتباد روایات میں کالمهدی جزور اکا لفظ آیا ہے اور جزور اونٹ کے ساتھ خاص ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لہذا آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل





صاحب ہدایدایں سے پہلے جج مفرد اور حاجی مفرد کے احکام بیان فرمار ہے تھے اور اب یہاں سے جج مرکب کے احکام بیان کریں گے اور چوں کہ مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، ای لیے ذکر اور بیان میں بھی مفرد کو تقدم اور اولیت حاصل ہوئی ہے اور پھر ہمارے یہاں جج کی تینوں قسموں یعنی افراد، تمتع اور قران میں قران سب سے افضل ہے، اس لیے مرکب کے بیان میں جج قران کو جج تمتع سے پہلے بیان کیا جارہا ہے۔

واضح رہے کہ قران قون یقون سے باب یصوب کا مصدر ہے جس کے تعوی معنی ہیں ملانا، جمع کرنا، اور اصطلاح شرع میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کو اداء کرنے کا نام قران ہے۔

اَلْقِرَانُ أَفْطَلُ مِنَ الْتَمَتَّعِ وَالْإِفْرَادِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَاهِ الْإِفْرَادُ أَفْطَلُ ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَا الْكَاهُ السَّلَامُ الْفُورَانِ الْمُعَلِّقُ مِنَ الْفُورَانِ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ السَّفَو وَالسَّفُو وَالْحَلُقِ، وَلَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ر آن البداية جلدا عن المستخدم المستخدم المستخدم المام في كيان يم الم

تر جملی: قران بہت اور افراد سے افضل ہے، امام شافعی پاٹھیا فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے، امام مالک پاٹھیا فرماتے ہیں کہ تہت قران سے افضل ہے، کول کہ قران میں اس کا ذکر ہے جب کہ قران کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، اور امام شافعی پاٹھیا کی دلیل آپ تکاٹھیا کا بیارشاد گرامی ہے کہ قران رفصت ہا ور اس لیے کہ افراد میں تلبید، سفر اور طبق کا اضافہ ہے اور ہماری دلیل آپ تکاٹھیا کا بیفرمان ہے کہ اس آل مجمد تم ایک ساتھ کے اور عمرہ کا احرام با ندھو۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں دوعبادتوں کو جمع کرنا ہے، لبذا بیہ روزہ اور اعتکاف کو جمع کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ اور راہ خدا میں تبجد کے ساتھ حفاظت کرنے کے مشابہ ہوگیا۔ اور تلبیہ کا کوئی شار نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی پر ٹیٹین ہے، نیز سفر مقصود نہیں ہے جب کہ طلق عبادت سے نکلنا ہے، لبذا فہ کورہ چیزوں کے ساتھ افراد رائح نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی پر ٹیٹین کی روایت کردہ صدیث کا مقصود جا ہلیت کے اس قول کی نفی کرنا ہے کہ اشہر جج میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے۔ اور قرآن میں قران کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کے قول و اُتھوا الحج و العموہ فلہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں سے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں، پھر قران میں احرام کی تجیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ و دونوں کا اخرام کی تجیل ہے اور میقات سے لے کر جج اور عمرہ و دونوں کا راغت تک برابر دونوں کے احرام کی افراد میں تنز کرہ ہوگا۔

اور کہا گیا کہ ہمارے اور امام شافعی رطینیائے کے درمیان اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسعی کرے گا اور ان کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی کر رے گا۔

#### اللغاث:

﴿ اَهلُوا ﴾ احرام کی نیت کرو، تلبیه پڑھو۔ ﴿ غیر محصورة ﴾ بے ثار۔ ﴿ افجر ﴾ زیادہ براگناہ۔ ﴿ دویرة ﴾ گر۔ ﴿ استدامة ﴾ باقی رکھنا۔

#### تخريج:

- الزيلعي هذا الحديث غريب جدًا لم اجدة.
- 😉 اخرجہ الطّحاوي في شرح معاني الآثار ج ٣٧٩/١.

#### ج "قران" کی حیثیت اور طریقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جج کی اقسام اللہ یعنی افراد بہتع اور قران میں سے کون ی قتم افضل ہے اس کے متعلق حضرات انکہ کا اختلاف ہے، چناں چہ بھارے یہاں قران افضل ہے، امام مالک والتھیلائے یہاں تمتع افضل ہے اور امام شافعی والتھیلائے یہاں افراد افضل ہے، صاحب بدایہ سب سے پہلے امام مالک والتھیلائی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت کا ذکر ہے چناں چہ ارشاد خداوندی ہے قمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآیة اور ظاہر ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہواس پر مس کرنا ورافراد کرنے ہے بہتر اور افضل ہوگا۔

امام شافعی رایشین کی دلیل میہ ہے کہ القوان د حصة والإفواد عزیمة کہ قران رخصت ہے اور افراد عزیمت ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز عزیمت ہواس پڑمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے حج افراد کرنا حج قران کرنے سے افضل ہے، ان کی دوسری دلیل میہ

# ر آن البداية بلدا على المالية بلدا على الم

ہے کہ قران کی بہنست جج افراد میں تلبیہ، سفر اور حلق کی زیادتی ہے کہ یہ چیزیں صرف جج کے لیے ہوتی ہیں جب کہ قران کی صورت میں یہ چیزیں حج اور عمرہ میں منقسم ہوجاتی ہیں، اس لیے افراد میں ان چیزوں کی زیادتی ہوگی، لہذا اس حوالے سے بھی افراد قران سے افضل ہوگا۔ قران سے افضل ہوگا۔

ہماری دلیل آپ شکائیڈ کم کا یہ فرمان ہے کہ اے آل محمدتم لوگ ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھو، اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ آپ شکیڈ کم نے اپنے اہل وعیال کو ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھنے کا حکم دیا ہے اور یہ چیز قران میں ہوتی ہے، اس لیے آل بنی نے گویا قران کیا ہے اور اللہ کے نبی کے حکم سے کیا ہے اور نبی کسی کو افضل چیز ہی کا حکم دیتا ہے مفضول چیز کا حکم نہیں دیتا، لبذا یہ فرمان مقدس قران کی افضلیت پر نفتی دلیل ہے۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قران کی صورت میں جج اور عمرہ کی دوعبادتیں جمع ہوجاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک تیر سے دوشکار کرنا ایک شکار کرنے کی بہ نسبت بدر جہا بہتر ہے۔ اور یہ الیا ہوگیا جیسے ایک معتلف اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے یا جیسے ایک معتلف اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے یا جیسے ایک مجاہد میدانِ جہاد میں رہ کر تہجد بھی پڑھتا ہے اور لشکر اسلامی کی حفاظت بھی کرتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مستحسن اور پہندیدہ ہیں، اس طرح قران کرنا بعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا بھی مستحسن ہوگا۔

والتلبية النع يبال سے امام شافعی على الله الله والله ويا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ امام شافعی على الله كا افراد
میں تلبیہ كا اضافہ قرار دینا صحح نہیں ہے، كيول كہ افراد اور قران كی تلبیہ متعین اور مقرر نہیں ہے، بلكہ بہ حاجی ہے من پر ہے كہ اس كا
جتنا ول كيم اتنا تلبيہ پڑھے خواہ وہ قارن ہو يامفر دہو، رہا مسله سفر كا تو اس سے بھی وجہ ترجيح ثابت نہیں ہوگی، كيول كہ سفر مقصود
نہیں ہے بل كہ اصل مقصود عبادت اور جج ہے اس طرح حلق بھی بذات خود عبادت نہیں ہے، بلكہ عبادت سے نكلنے كا ذريعہ ہے، للبذا

و المقصود النح صاحب ہدایہ امام شافعی ولیّتیایہ کی نقلی دلیل یعنی حدیث القوان دحصة کا جواب دیتے ہوئے فرماتے بین کہ اس حدیث ہے قران کورخصت قرار دینا مقصد نہیں ہے بل کہ اس کا مقصد زمانۂ جاہلیت کے اس غلط عقید ہے کی نفی کرنا ہے جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا نہایت بدترین جرم ہے، چناں چہ آپ منگا اللّی نی فرمان سے اس عقیدہ بطلہ کی نفی فرمائی اور یہ کم دیا کہ قران مطلق رخصت نہیں ہے، بل کہ رخصت اسقاط ہے اور ہماری شریعت میں رخصت اسقاط پر عمل کرنا عزیمت ہے سفر کے دوران نماز میں قصر کرنا رخصت ہے لیکن وہ عزیمت ہے اس طرح اشہر حج میں عمرہ نہ کرنا رخصت ہے مگر کرنا عزیمت ہے۔

وللقران النع امام مالک والیمیلا کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا قرآن کو ذکر قران سے خالی قرار دینا
درست نہیں ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی آیت و اتمو المحج و العمو قاللہ میں حج اور عمرہ کے اتمام سے قران ہی مراد ہے، کیوں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر ہے ایک ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر نکلے اور یہ معیت قران ہی میں ہوتی ہے۔ اور
میں فمن تمتع بالعمرة المحج والی آیت تو اس میں تمتع سے تمتع شری نہیں مراد ہے بل کہ تمتع لغوی مراد ہے اور آیت کا مطلب
ہوتی ہے، اس لیے

# ر آن البداية جلد الكام في كيان من الكام في

اس ہے بھی قران ہی مرادلیا جائے گا۔ (شارع عفی عنه)

ٹم فیہ النع یہاں سے قران کی وجوہ ترجیح بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قران کی صورت میں عمرہ کے ساتھ چول کہ جج کا بھی احرام باندھ لیا جاتا ہے، اس لیے جج کے احرام میں تعمیل ہوتی ہے اور تعمیل کرنا اچھی صفت ہے، دوسری بات سے ہے کہ قران کرنے والامیقات سے لے کر جج اور عمرہ کے افعال سے فراغت تک احرام میں رہتا ہے جب کہ تتم کرنے والاعمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ دیر تک احرام میں رہنے والا اچھااور بہتر ہے۔ لہذا ان حوالوں سے بھی قران کی افضلیت اور فوقیت ثابت ہوتی ہے۔

و قبل المنع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمارے اور امام شافعی چراپیٹیڈ کے درمیان قران اور افراد کی افضلیت کے متعلق جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ببنی ہے کہ ہمارے یہاں قارن دوطواف اور دوسعی کرے گا جب کہ شوافع کے یہاں ایک طواف اور ایک ہی سعی ہے اور قران میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے اور قران میں بھی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے تو پھر قران کی بہنست افراد ہی افضل ہوگا ، کیوں کہ اس اعتبار سے قران میں عبادت تو دو ہور ہی ہیں اور اعمال ایک ہی عبادت کے ہورہے ہیں ، اس لیے دونوں یعنی جج اور عمرہ کو ایک ساتھ اداء کرنے سے الگ الگ اداء کرنا زیادہ بہتر ہے۔

قَالَ وَ صِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَ يَقُولُ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ فَيُسِّرُهُمَا لِي وَ تَقَبَّلُهُمَا مِنِي ، لِأَنَّ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَ قَرَنْتُ الشَّيْ وَالْعُمْرَةِ فَيُسِرُهُمَا لِي وَ تَقَبَّلُهُمَا مِنِي ، لِأَنَّ الْقِرَانَ هُو الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَ قَرَنْتُ الشَّيْ بِالشَّي وِإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا إِذَا أَدْحَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ قَلْ مَا يَسْئَلُ التَّيْسِيْرَ فِيهِمَا، وَ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ ، عَلَى الْحَجَّقَقَ ، إِذِالْاكَ يَقُولُ لَكُنْ مِنْهَا قَائِمٌ ، وَ مَتَى عَزَمَ عَلَى أَدَائِهِمَا يَسْئَلُ التَّيْسِيْرَ فِيهِمَا، وَ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ ، عَلَى الْحَجَّ فَيْهِمَا وَ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ ، عَلَى الْحَجَّ فَيْ اللَّهُ مُرَةً وَحَجَّةٍ مَعًا ، لِأَنَّهُ يَبُدُأ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَذَالِكَ يَثُولُ لَكِيدُكُوهَا.

تروجہ کے: فرماتے ہیں کہ قران کی صفت ہے ہے کہ مم میقت سے جج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کے اور نماز کے بعد یوں نیت کرے اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں ، لہذا ان دونوں کو میرے لیے آسان فرمائے اور میری طرف سے اضی قبول فرمائے ، اس لیے کہ قران جج اور عمرہ کو جمع کرنے کا نام ہے جو تھارے قول قونت الشیئی بالشیئ سے ماخوذ ہے جب تم دونوں کو جمع کردو۔ اور اس طرح جب کوئی شخص عمرہ کے لیے چار شوط طواف کرنے سے قبل جج کو عمرہ پر داخل کرے ، اس لیے کہ جمع کرنا تو مختق ہوگیا ہے ، کیوں کہ ابھی طواف کا کر حصہ باقی ہے۔ اور جب اسنے دونوں کی ادائی کا ارادہ کرلیا تو دونوں کے لیے آسانی کی درخواست کرے۔ اور ادائیگی میں عمرہ کو جج پر مقدم کرے اس طرح جج اور عمرہ کے لیے ایک ساتھ لیک کے ، اس لیے کہ جب وہ پہلے عمرہ کے افعال کرے گا تو عمرہ کے ذکر سے اس کا آغ زبھی کرے گا۔ اور اگر اس نے دعاء اور تلبیہ میں جم اور عمرہ کا ذکر جنہیں ہے ، اس لیے کہ واؤ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے دیا ۔ ورتا ہوں کر بی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نیت کر کی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نیت کر کی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نیت کر کی اور تلبیہ میں جج اور عمرہ کا ذکر سے نیت کر کی اور تلبیہ میں جے اور عمرہ کی تو نہیں کیا تو نماز پر قیاس کرتے ہوئے کا فی ہے۔

#### اللغات:

﴿قرنت ﴾ میں نے ملایا۔ ﴿عزم ﴾ پخته اراده كر لے،نيت بانده كـ

#### قران میں میقات سے ج اور عمره کی اکشے نیت کرنے کا بیان:

امام قدوری طِینیمیڈ فرماتے ہیں کہ قرآن کا طریقہ اوراس کی کیفیت یہ ہے کہ قران کرنے والا میقات سے جج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام با ندھ کر تلبیہ کے اور نماز احرام کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بید عاء کرے کہ اے اللہ میں جج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں آپ انھیں میرے لیے آسان فرما دیجے اور میری طرف سے قبول فرمالیجے، کیوں کہ قوان قونت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہی ہیں جمع کرنا ، ملانا۔

و کذا النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف عمرہ کا احرام باندھا اور بیت اللہ پہنچ کر طواف کرنے لگا، لیکن طواف کے اشواط سبعہ ہیں سے صرف تین بی شوط کمل کیا تھا کہ اس نے جج کی نیت کر لی تو بیشخص قارن ہوجائے گا اوراس کا جج قران ہیں تبدیل ہوجائے گا، کیوں کہ ابھی طواف کے اکثر شوط باتی ہیں، البذاللا کو حکم المکل کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ابھی اس شخص نے عمرہ کا طواف بی نہیں کیا اور چوں کہ اس نے جج کی نیت کر لی ہے تو بیشخص قارن ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک بی نیت میں جع کر دیا ہے، اور جب اس نے دونوں کو جع کر کے اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کی اداء کرنے کا عزم کر لیا تو ظاہر ہے کہ دونوں کو ایک میں سہولت اور آسانی کے لیے اللہ سے دعاء کرے، کیوں کہ اللہ کی طرف سے سہولت مہیا کیے بغیر کسی سے پھی نہیں ہوسکا۔

اور جب افعال اداء کرنا شروع کرے تو پہلے عمرہ کے افعال اداء کرے پھر جج کے اور تلبیہ میں بھی عمرہ کو مقدم کرکے لبیك بعمرہ و حج کچے، کیوں کہ یہ قران ہے اور قران میں پہلے عمرہ ہی اداء کیا جاتا ہے، لہذا نیت اور ذکر میں بھی عمرہ ہی کو مقدم کرے، تاہم یہ کوئی واجب اور لازم نہیں بحج و عمر ہ میں واؤجمع کے لیے آتا ہے، اس لیے تقدیم جج یا عمرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم عمرہ کو جج پر مقدم کرنا افضل اور اولی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی فمن تمتع بالعمرة إلى الحج میں عمرہ ہی کومقدم کیا ہے۔

ولو نوی النے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دل ہے جج اور عمرہ کی نیت کی اور زبان سے تلبیہ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تو بی بھی جائز ہے جبیا کہ نماز میں زبان سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور دل سے کی جانے والی نیت بھی کافی ہے، اسی طرح یہاں بھی ذکر باللمان ضروری نہیں ہے اور ذکر قلبی ہے بھی کام چل جائے گا۔

فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمَلُ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ مِنْهَا وَ يَسْعَى بَعُدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ وَ هَذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ يَبُدَأُ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَ يَسْعَى بَعُدَهُ كَمَا بَيْنَا فَعُمْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٦١)، كَمَا بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِخْوَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَخْلِقُ الْعَمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِخْوَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَخْلِقُ الْعَالَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى إِخْوَامِ الْحَجِّ، وَ إِنَّمَا يَخْلِقُ

تروج کے ان جب مکہ میں داخل ہوتو بیت اللہ کا سات شوط طواف کرنے کے ساتھ افعال جج کا آغاز کرے، ان میں سے تین میں رمل کرے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور بیٹمرہ کے افعال ہیں، پھر جج کے افعال شروع کرے، پھر طواف قد دم کے سات شوط طواف کرے اور اس کے بعد سعی کرے جیسا کہ مفرد کے سلسے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور عمرہ کے افعال کو مقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے جو شخص عمرہ کے ساتھ جج تک تمتع کرے، اور قران تمتع کے معنی میں ہے۔ اور جج اور عمرہ کے درمیان صلق نہ کرے، کیوں کہ بیا حرام جج پر جنایت ہے، ہاں بوم نحر میں صلق کرے کا جیسے مفرد حلق کرتا ہے۔

#### مج قران كي ابتدا كاطريقه:

مسکدیہ ہے کہ جج قران کا احرام با ندھنے والا جب مکہ مکرمہ میں واقل ہوتو سب سے پہلے عمرہ کے افعال شروع کرے اور طواف کرے جس کے ساتوں اشواط میں سے تین میں رال کرے اس کے بعد طواف کمل کرے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، کھر جج کے افعال شروع کرے اور طواف قد وم وسعی کرے اور بیخض افعال جج پر افعال عمرہ کو مقدم کرے، کیوں کہ اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں فمن تمتع بالعمر قرآئی الحج کے اندر عمرہ کو حج پر مقدم کیا ہے، لہٰذا قرآن کی اتباع میں قارن بھی افعال عمرہ کو افعال جج پر مقدم کرے اور چوں کے قران ترت کے معنی میں ہے، لہٰذا جو ترتیب قرآن میں ہے وہی ترتیب قارن کے حق میں بھی ثابت ہوگی۔

و لا بحلق المع فرماتے ہیں کہ قابرن جج اور عمرہ کے درمیان حلق یا قصر نہ کرائے، کیوں کہ افعال عمرہ اداء کرنے کے بعد بھی قارن محرم رہتا ہے، اس لیے اگر وہ شخص اس دوران حلق کرائے گا تو احرام کی حالت میں جرم کرنے والا ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام قبل از وقت حلق کرانا جرم ہے، اس لیے وہ اس وقت تو حلق نہیں کرے گا، ہاں یوم نحر میں جس طرح مفرد حلق کراتا ہے اس طرح شخص بھی اس دن حلق کرائے گا۔

وَ يَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِالذِّبُحِ كَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُفْرِدُ ، ثُمَّ هلذَا مَذْهَبَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَلَّا عَلَيْهِ السَّكَامُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّدَاخُلِ حَتَّى اكْتَفَى فِيْهِ بِتَلْبِيةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَفَرٍ وَاحِدٍ وَ حَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَلْلِكَ فِي الْآرْكَانِ، مَبْنَى الْقِرَانِ عَلَى التَّذَاخُلِ حَتَّى اكْتَفَى فِيْهِ بِتَلْبِيةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَفَرٍ وَاحِدٍ وَ حَلْقٍ وَاحِدٍ فَكَلْلِكَ فِي الْآرْكَانِ، وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا طَافَ صَبَيَّ بُنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَ سَعَى سَعْيَئِنِ قَالَ لَهُ عُمْرُ عَلَيْتُ هُدِيْتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ، وَ لِأَنَّ اللَّهُ لَمَّا طَافَ صَبَيَّ بُنُ مَعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَ سَعَى سَعْيَئِنِ قَالَ لَهُ عُمْرُ عَلَيْتُ هُدِيْتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ، وَ لِأَنَّ اللَّهُ لَمَّا طَافَ صَبَيَّ بُنُ مُعْبَدٍ طَوَافَيْنِ وَ سَعَى سَعْيَئِنِ قَالَ لَهُ عُمْرُ عَلَيْتُ هُدِيْتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ، وَ لِأَنَّ لَقَالَ لَهُ عُمْرُ عَلَيْتُكُ هُولِكَ إِنَّى اللَّهُ لَكَ اللَّهُ عَمْلُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْكُمَالِ، وَ لِلَّانَةُ لَا تَدَاخُلُ فِي الْقَوْلُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُقُولُ لِللَّوسُلُ إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ وَالْحِدُ عَلَى الْكُمَالِ، وَ لِلَا لَوْسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاحِدُو اللَّوْلُولُ اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُو لِلْكَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِكَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الل

# ر آن البرايه جلد کار کار ۱۳۵۲ کار ۱۳۵۲ کار ۱۳۵۱ کار کار کے بيان يم

#### وَقُتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقُتِ الْحَجِّ.

تروج کھنے: اور ہمارے یہاں قارن طلق سے حلال ہوگانہ کہ ذرئے سے جیسا کہ مفرد حلال ہوتا ہے، پھریہ ہمارا مذہب ہے، امام شافعی رکے تھی نے میں کہ قارن ایک طواف اور ایک سعی کرے، اس لیے کہ آپ مُن اللّیٰ آغ کا ارش دگرامی ہے کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہوگیا اور اس لیے کہ قران کا دارومدار تداخل پر ہے یہاں تک کہ اس میں ایک تلبیہ، ایک سفر اور ایک حلق پر اکتفاء کیا گیا ہے، لہذا ایسا ہی ارکان میں بھی ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ جب میں بن معبر ؓنے ووطواف اور دوسعی کر لی تھیں تھا تو حضرت عمر مزال ہے۔ ان سے فرمایا تھا کہ تم نے ان نے اور اس لیے کہ قران ایک عبادت کو دوسری عبادت میں ملانے کا نام ہے اور یہ چیز برایک عمل کو پورے بورے طور پراداء کرنے سے تحقق ہوگی۔اور اس لیے کہ عبادات مقصودہ میں تد اخل نہیں ہے، اور سفر وسیلہ ہے اور تلبیہ تحریمہ کے لیے ہے اور حلق حلال ہونے کے لیے ہے، لہذا یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں ہیں، برخلاف ارکان کے، کیا دی کھتے نہیں کہ نفل کے دوشفعے متداخل نہیں ہوتے حالال کہ دونوں ایک تحریمہ سے اداء ہوجاتے ہیں اور امام شافعی روایت کردہ حدیث کا معنی سے بے کہ عمرہ کا وقت جی کہ وقت میں داخل ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ يتحلّل ﴾ احرام كھول دے۔ ﴿ تداخل ﴾ ايك دوسرے ميں داخل ہونا۔ ﴿ اكتفى ﴾ كافى سمجما كيا ہے۔ ﴿ شفعين ﴾ دوجوڑے۔

#### تخريج:

- اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، حديث رقم: ٩٣٢.
  - 🛭 اخرجہ ابوداؤد في كتاب الهناسك باب في القران، حديث رقم: ١٧٩٨.

#### قارن کے لیے ج اور عمرہ کے افعال کی علیحدہ علیحدہ ادائیگی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قاران طق سے حلال ہوگا نہ کہ ذرج سے یعنی جس طرح مفرد حلق سے حلال ہوتا ہے،
اسی طرح قاران بھی حلق ہی سے حلال ہوگا اور قاران کے لیے عمرہ اور حج کے افعال کی علیحہ ہ علیحہ ہ ادائیگی کا تھم بھی ہمارا نہ ہب ہے،
ورنہ امام شافعی طِیشُونی کا مسلک یہ ہے کہ قاران عمرہ اور حج کے افعال الگ الگ نہیں اداء کرے گا، بل کہ دونوں کے لیے ایک ہی
طواف اور ایک ہی سعی کرے گا، ان کی دلیل یہ حدیث ہے د حلت العمرة فی الحج المنح کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ اور دخول کا
مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اعمال وافعال دوسری چیز میں داخل ہوجا کیں، گویا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کے افعال حج
کے افعال میں داخل ہوگئے ہیں اور حج کا طواف اور اس کی سعی عمرہ کے طواف وسعی کے لیے کافی ہے۔

ان کی دوسری دلیل میہ ہے کہ قرآن کا دارومدار تداخل پر ہے، اس لیے اس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک تلبیہ ایک سفراورایک ہی حلق کافی ہوجاتا ہے اور الگ الگ تلبیہ یا سفر یا حلق کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ،لہذا جس طرح افعال کے حوالے

# ر آن الهداية جلدا على المستركة المامة كيان من على الكام في كيان من على

سے قران میں تداخل ہوجاتا ہے اس طرح ارکان کے حوالے سے بھی اس میں تداخل ہوجائے گا اور حج وعمرہ دونوں کے لیے ایک طواف اوراکیٹ معی کافی ہوجائے گی۔

ہماری دلیل سے ہے کہ حضرت صبی بن معبد نے جج قران میں دوطواف اور دوسعی اداء کیا تو فاروق اعظم نے ان سے فر مایا کہ هدیت لسنة نبیك تم نے اپنے نبی کی سنت اپنالی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حج قران کیا تھا اور آپ نے بھی دوطواف اور دوسعی فر مائی تھی اور یہی سنت ہے ، دوسری دیل ہے ہے کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانے کا نام قران ہے اور بیہ مفہوم آسی وقت اداء ہوگا جب دونوں میں سے ہر ہر عبادت کے افعال کو پورے طور پراداء کیا جائے اور عمرہ اور حج دونوں کے لیے الگ الگ طواف اور سعی کی جائے ، ہماری تیسری دلیل ہے ہے کہ عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا، جب کہ سفر مکہ تک چہنچنے کا وسلمہ ہوجائے گا، کہ ایہ وہ اور الم کو جائے ، ہماری تیسری دلیل ہوجائے گا، کہ یہ مقصود نہیں ہیں بلکہ وسائل ہیں۔

ان کے برخلاف ارکان کا مسلہ ہوتا چوں کہ ارکان مقصود بالذات ہوتے ہیں اس لیے ارکان پر وسائل کو قیاس کرنا درست نہیں ہو، یہی وجہ ہے کہ دورکعت نفل میں تداخل نہیں ہوتا یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص دورکعت نفل اداء کر ہے اور وہ چار رکعت بن جائے جب کہ اگر ایک ہی تحریم سے کوئی شخص دوروگا نہ یعنی چار رکعات نفل اداء کرنا چا ہے تو اداء ہوجائے گا، للبذاتح یمہ چوں کہ وسلہ ہو اس لیے اس میں تداخل ہوجاتا ہے لیکن جومقصود بالذات ہے یعنی نماز اس میں تداخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ارکان چوں کہ مقصود بالذات ہوتے ہیں اس لیے ان میں تداخل نہیں ہوگا اور تلبیہ، سفر اور حلق وغیرہ میں تداخل ہوجائے گا، کیوں کہ یہ وسائل ہیں مقصود بالذات نہیں ہیں۔

ومعنی ما دواہ النح فرماتے ہیں کہ امام شافعی پراٹیکا کی پیش کردہ صدیث دخلت العمرة النح کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کا وقت جی مادواہ النح کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عمرہ کا وقت جی کہ وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کا وقت جی داخل ہوگیا یعنی زمانۂ جاہلیت میں جو یہ بدعقیدگی دائج تھی کہ حج کے وقت میں اور اشہر حج کے دوران عمرہ کرنا بدترین جرم ہے اس حدیث سے اس بدعقیدگی اور فرسودہ خیالی کی تردیدکی گئی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ وَ سَعَى سَعْيَيْنِ يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَ قَلْ أَسَاءَ بِتَأْخِيْرِ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَ تَقْدِيْمِ طَوَافِ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ، وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَطَاهِرٌ، لِأَنَّ التَّقْدِيْمَ وَالتَّأْخِيْرَ فِي الْمَنَاسِكِ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ طَوَافُ التَّحِيَّةِ سُنَّةٌ وَ تَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَتَقْدِيْمُهُ أَوْلَى وَ السَّعْيُ بِتَأْخِيْرِهِ بِالْإِشْتِعَالِ بِعَمَلٍ اخَرَ لَا يُوْجِبُ الدَّمَ فَكَذَا بِالْإِشْتِعَالِ بِالطَّوَافِ.

ترجملے: فرماتے ہیں کداگر قارن نے اپنے جج وعمرہ کے لیے دوطواف اور دوسعی کی تو اسے کافی ہوگا، اس لیے کداس نے اس چیز کواداء کر دیا جواس پر واجب تھی، لیکن اس نے عمرہ کی سعی کوموخر کرکے اور اس پر طواف تحیہ کومقدم کرکے برا کیا اور اس پر پچھ لازم

# ر أن الهداية جلدا على المالية المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على المالية المالية

نہیں ہوگا، رہا صاحبین کے یہاں تو ظاہر ہے، کیوں کہ ان کے یہاں تج اور عمرہ کے مناسک میں تقدیم وتا خیر موجب دم نہیں ہے۔ اور امام صاحب رایشیڈ کے یہاں قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہے، لہٰذا اس کی تقدیم تو بدرجہ اول موجب دم نہیں ہوگی۔ اور دوسرے کا مرمیں مشغول ہونے کی وجہ سے ملی کی تاخیر موجب دم نہیں ہے، لبٰذا طواف میں مشغول ہونے سے تاخیر کی وجہ سے بھی موجب دم نہیں ہوگی۔ کی وجہ سے بھی موجب دم نہیں ہوگی۔

#### طواف اورسعی کوایک ساتھ دودو بار کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قارن نے ایک ساتھ دوطواف کیا ایک عمرہ کے لیے اور دوسرا تج کے لیے (طواف قدوم) اور پھر طواف کرنے کے بعدایک ہی ساتھ یعنی کے بعد دیگرے اس نے دوسی کی توبیاس کے عمرہ اور حج کی طرف سے کافی ہوجائے گی، کیوں کہ اس پر دوطواف اور دوسعی واجب تھی اور اس نے اسے اداء کر دیا ہے، لیکن چوں کہ بلی التر تیب اداء نہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ عمرہ کا طواف کر کے اس کی سعی کرنی چاہیے تھی اور پھر طواف قدوم کرنا تھا، گمر چوں کہ اس نے سعی عمرہ کو طواف قدوم سے مؤخر کر دیا اور طواف قد وم کو اس سے مقدم کر دیا اس لیے تر تیب میں الٹ پھیر کرنے کی وجہ سے معمولی سانقص آگیا ہے، تاہم بیکوئی بہت بڑی خرابی نہیں اس لیے اس سے قارن پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، نہ تو امام صاحب کے یہاں اور نہ ہی صاحبین کے ہاں۔

صاحبین کے یہاں تو اس لیے دم واجب نہیں ہوگا کہ من سک جج میں تقدیم وتا خیر سے ان کے یہاں کوئی ضان اور دم واجب نہیں ہوتا، اور اہام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں اس لیے دم نہیں واجب ہوگا کہ طواف قد وم سنت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب دم نہیں ہوگا۔ اس طرح عمرہ کی سعی جوطواف قد وم کی میں ہوگا۔ اس طرح عمرہ کی سعی جوطواف قد وم کی تقدیم کی مقدم کرنا کیسے موجب دم نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کا طواف کرنے کے بعد فوراً اس کی سعی نقدیم سے مؤخر ہوگئ ہے تو اس سے بھی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر کوئی شخص عمرہ کا طواف کرنے کے بعد فوراً اس کی سعی نہ کرے اور کھانے سے یا سونے وغیرہ میں مشغول ہوجائے بھر اس کے بعد سعی کرے تو اس تا خیر سے محرم پر دم نہیں واجب ہوگا، حالاں کہ سونا اور کھانا بینا عبدت نہیں ہے تو عبادت یعنی طواف قد وم میں مشغول ہونا تو بدرجہ اولی موجب دم نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوُمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بُدُنَةً أَوْ سُبْعَ بُدُنَةٍ فَهَذَا دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّةُ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ، وَالْهَدْيُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِيْهَا، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَآءَ اللّهُ، وَ أَرَادَ بِالْبُدْنَةِ هُنَا الْبَعِيْرُ وَ إِنْ كَانَ اسْمُ الْبُدْنَةِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكُرْنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعْرِ يَجُوزُ سَبْعُ الْبَقَرِ عَلَى مَا ذَكُرْنَا، وَ كَمَا يَجُوزُ سَبْعُ الْبَعْرِ يَجُوزُ سُبْعُ الْبَقَرَةِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ جب قارن یوم نرکو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوجائے تو ایک بکری، یا ایک گائے یا ایک بدنہ یا ایک بدنہ کا ساتواں حصہ ذرج کرے اور بیدم قران ہے، کیوں کہ قران تہتع کے معنی میں ہے اور تہتع میں ہدی کی قربانی کرنامنصوص علیہ ہے،

# ر أن الهداية جلد الكام في كيان عن الكام في

اور ہدی اونٹ، گائے اور بکری سے ہوتی ہے جیسا کہ اس کے باب میں ہم ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔ اور یہاں بدنہ سے اونٹ مراد ہے ہر چند کہ لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں پر بولا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جس طرح اونٹ کا ساتواں حصہ جائز ہے، ای طرح گائے کا بھی ساتواں حصہ جائز ہے۔

#### اللغات:

﴿سبع﴾ ماتوال حصد ﴿بعير ﴾ اونث.

#### دم قران كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ قران کرنے والا جب یوم نحرکو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوجائے تو وہ ایک بکری یا ایک گائے یا ایک اونٹ یا اس کے ساتویں جھے کی قربانی کرے اور اس قربانی کو دم قران کہتے ہیں، اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ قران میں جج اور عمرہ کا اجتماع ہوتا ہے اس لیے وہ متعہ اور تہتع کے معنی میں ہے اور تہتع میں ہدی کی قربانی کرنانص یعنی فمن تمتع بالعمرة المی المحج فما استیر من المهدی سے ثابت ہے، لہذا جب تمتع میں ہدی واجب ہوتو جو اس کے معنی میں ہے یعنی قران اس میں بھی ہدی واجب ہوگی۔

و الهدي النح فرماتے ہيں كداونك، گائے اور بكرى سب كى مدى ہوتى ہاوراس كى پورى تفصيل ان شاءاللہ مدايہ ٢٩٩ باب ٢٩٩ باب الهدى كے تحت تفصيل كے ساتھ بيان كى جائے گى۔اور متن ميں جو بدنة كا لفظ آيا ہے وہ اگر چداونث گائے دونوں كو شامل ہے، كيكن يہاں اس سے اونٹ مراد ہے اور جس طرح اونٹ كے ساتويں جھے كى قربانى جائز ہے اسى طرح گائے كے بھى ساتويں جھے كى قربانى درست ہے، كيوں كہ جب نام ميں دونوں ايك ہيں تو كام ميں بھى دونوں ايك ہى ہوں گے۔

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ اخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَبْ)، فَالنَّصُ وَ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاقَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (سورة البقرة عَبْ)، فَالنَّصُ وَ إِنْ وَرَدَ فِي التَّمَتُ عِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَتُهُ، لِأَنَّهُ مُرْتِفِقٌ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَجِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَتُهُ، لِأَنَّ نَفْسَةً لَا يَصُومُ قَبْلَ يَوْمِ النَّرُويَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرُويَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيْمُ التَّرُويَةِ وَ يَوْمَ التَّرُويَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنِ الْهَدْيِ فَيْسُتَحَبُّ تَاخِيْرُهُ إِلَى الْحِرِ وَقْتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَقُدِرَ عَلَى الْأَصُلِ.

ترجی کے: پھراگر قارن کے پاس ذرئے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتو وہ جج کے دوران تین دن روز ہے رکھے جس کا آخری دن ہوم عرفہ ہوا در سات روز ہے اپنے الل میں واپس آنے کے بعد رکھے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے" دجو خص کوئی ہدی نہ پائے وہ جج میں تین روز ہے اور سات روز ہے جب تم واپس لوٹو (تب رکھ) بیدس پورے ہیں، بینص اگر چہ تمتع کے متعلق وارد ہوئی ہے لیکن قران بھی اس کے مثل ہے، اس لیے کہ قارن بھی دونسک سے فائدہ اٹھا تا ہے اور جج سے مراد (واللہ اعلم) اس کا وقت ہے، کیوں کہ نفس جج ظرف بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ بہتر بیہ کہ قارن بوم التر و بیہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھے، دوسرا بوم التر و بیہ کو

# ر آن البداية جلد الكام في كيان ين المحالية جلد الكام في كيان ين الم

ر کھے اور تیسرا یوم عرفہ کور کھے،اس کیے کہ روزہ ہدی کا بدل ہے، لہذا اصل (ہدی) پر قدرت کی اُمید کے پیش نظر آخر وقت تک اے مؤخر کرنامتحب ہے۔

## اللغاث:

﴿ مرتفق ﴾ آسانی حاصل کرنے والا۔

# قارن کے پاس ذرم کرنے کے لیے کھ نہ ہوتو روزوں کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاران کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور سکت نہ ہویا وسعت تو ہولیکن جانور وستیاب نہ ہوتو پھر اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کے عوض دس روز ہے جن کی ترتیب یہ ہوگی کہ تین روز ہے تو جج کے دوران رکھے اور سات روز ہے اپنے گھر واپس آ کر رکھے، کیوں کہ قرآن کریم نے فمن لم یجد فصیام ثلاثہ آیام فی المحج وسبعہ إذا رجعتم تلك عشرة كاملة کے فرمان سے ہدی نہ پانے والے پرکل دس روز ہے واجب قرار دیتے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر چوسیاق وسباق سے اس آیت کا تمتع کے حق میں نازل ہونا ظاہر ہے، گر چوں کہ قران بھی تمتع کے معنی میں ہوارہ ترح تو رن بھی جج اور عمرہ دونوں عبد دتوں سے ایک ساتھ فائدہ حاصل کرتا ہے، اس لیے جو تھم متمتع کا ہوگا وہی تھم قارن کا بھی ہوگا اور متمتع پر قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں دس روز ہے واجب ہیں، لبندا قارن پر بھی دس روز ہے واجب ہوں گے۔

والمواد المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ تر آن کریم کی آیت ثلاثہ أیام فی انحج میں جج سے فس جج نہیں مراد ہے، بل کہ اس کا وقت مراد ہے، کوں کہ جج تو افعال کے مجموعے کا نام ہے اور ایک فعل دوسرے فعل کے لیے ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس سے جج کا وقت مراد ہے اور وہ اشہر جج ہیں، چناں چہ اگر کوئی قارن ہدی پر قادر نہ ہوتو وہ احرام باند ھنے کے بعد جب چاہے تین روز ہے رکھسکتا ہے، لیکن افضل ہی ہے کہ کا اور ہو ذکی المجہ کو بیروز ہے رکھے، کیوں کہ بیروز ہے ہدی کا بدل ہیں، لہٰذا آخر وقت تک انھیں مؤخر کرنا مستحب ہے، تا کہ اگر آخر وقت ہیں بھی وہ شخص ہدی اور قربانی پر قادر ہوجائے تو اصل کے ذریعے ہی فعل کو انجام دے، کیوں کہ اصل کے ذریعے اور ایکی فعل سے بہتر ہے۔

وَ إِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ، وَ مَعْنَاهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ التَّشُرِيْقِ، لِأَنَّ الصَّوْمَ فِيْهَا مَنْهِي عَنْهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالُةِ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرَّجُوعِ إِلَّا أَنْ يَنُويَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجُزِيْهِ لِتَعَدُّرِ الرَّجُوعِ، وَ لَنَا الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالُةِ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالرَّجُوعِ إِلَّا أَنْ يَنُويَ الْمَقَامَ فَحِيْنَئِذٍ يُجُزِيْهِ لِتَعَدُّرِ الرَّجُوعِ، وَ لَنَا أَنْ مَعْنَاهُ رَجَعْتُمْ عَنِ الْحَجِّ أَيْ فَرَغْتُمُ، إِذِ الْفَرَاعُ سَبَبُ الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ فَكَانَ الْآدَاءُ بَعْدَ السَّبَبِ فَيَجُوزُرُ.

تروجملہ: اور اگر جج سے فارغ ہونے کے بعد قارن نے مکہ میں سات روزے رکھے تو جائز ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ایام تشریق گذر جانے کے بعد روزے رکھے، کیوں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھناممنوع ہے، امام شافعی رکھٹی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ روزے رجوع پرمعلق ہیں،الاّ یہ کہ وہ شخص ( مکہ میں) تھہرنے کی نیت کرلے تو اس وقت جائز ہوگا،

# ر أن البداية جلدا على المحالة المعالي على المامة على المامة على المامة على المامة على المامة على المامة على الم

کیوں کہ رجوع حعد رہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ رجعتم کے معنی رجعتم عن الحج ہیں یعنی فرغتم، اس لیے کہ فراغ این اللہ کی طرف رجوع کا سبب ہے لہذا اواء سبب کے بعد ہوئی اس لیے جائز ہے۔

## کفارے کے روزے کہاں رکھے جائیں؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر قارن جج سے فراغت کے بعد مکہ ہی میں تھہرار ہے اور فورا اپنے وطن واپس نہ جائے اور مکہ میں رہ کر مائتی سات روز ہے رکھ لے تو ہمارے یہاں یہ جائز ہے اور اس کے روز ہے اداء ہوجا کیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایام تشریق گذر جانے کے بعد روز ہے رکھے ، کیوں کہ ایام تشریق میں روز ہے رکھنا ممنوع ہے، امام شافعی چائیے نے یہاں مکہ میں روزہ رکھنا جا کرنہیں ہوگا ، کیوں کہ قرآن کریم نے و سبعہ إذا رجعتم کے فرمان سے جا کرنہیں ہوا کہ میں روزہ رکھنے ہے وہ خص مری الذمنہیں ہوگا ، کیوں کہ قرآن کریم نے و سبعہ إذا رجعتم کے فرمان سے مائی سات روزوں کورجوع پرمعلق کیا ہے اور رجوع اپنے وطن میں واپس لوٹے سے ثابت ہوگا ، اس لیے اگر کوئی شخص مکہ میں روزہ رکھنا کر کوئی تقارن مکہ میں تھہرنے کی نیت کر لے تو اس کے لیے وہاں روزہ رکھنا درست ہوگا ، کیوں کہ نیت کر لے تو اس کے بعد اس کے حق میں رجوع متعذر ہوگیا ہے اس لیے اب وہاں کا موزہ ہمی کافی ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں دجعتم فوغتم کے معنی میں ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جبتم جج سے فارغ ہونا اپنے ہوجاؤ تو سات روز ہے رکھو، خواہ فراغت کے بعد مکہ میں رہو یا کئے سے اپنے وطن واپس ہوجاؤ، کیوں کہ جج سے فارغ ہونا اپنے اہل کی طرف واپس ہو ہونے کا سبب ہے، لہذا فراغت جج کے بعد اگر اہل کی طرف واپس ہو بغیر کوئی شخص روز ہے رکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ اداء ہوجائے گا، کیوں کہ بیادا کیگی سبب کے بعد محقق ہوئی ہے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی ادا کیگی معتبر ہوگی۔

وَ إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى أَتَى يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهُ إِلَّا الدَّمُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِّكُايَة يَصُوْمُ بَعْدَ هَاذِهِ الْأَيَّامِ، لِأَنَّة صَوْمٌ مُوَقَّتُ فَيُقُطَى كَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَ قَالَ مَالِكُ رَحَالُكُايَة يَصُومُ فِيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ صَوْمٌ فِيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (سورة البقرة : ١٩٦١)، وَ هَذَا وَقُتُهُ، وَ لَنَا أَنَّ النَّهْيَ الْمَشْهُوْرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي هَلِهِ الْآيَّامِ فَيَتَقَيَّدُ بِهِ النَّقُ مُ النَّقُ مُ فَلَا يَتَأَدِّى بِهِ مَا وَجَبَ كَامِلًا.

تر جمل : اوراگراس کے روز فوت ہو گئے یہاں تک کہ یوم نحرآ گیا تو بجز دم کے اسے کوئی چیز کائی نہیں ہوگی، امام شافعی رکھنے کے فرماتے ہیں کہ وہ خض ایام تشریق کے بعد روز نے رکھے گا، اس لیے کہ بیروز نے وقت کے ساتھ متعین تھے، بہذا صوم رمضان کی طرح ان کی بھی قضاء کی جائے گی، امام مالک رکھنے گئے فرماتے ہیں کہ وہ خض ایام تشریق ہی ہیں روز نے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فمن لم یعجد فصیام ثلاثة آیام فی العج فرمایا ہے اور یہ بھی حج کا وقت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت مشہور ہے لہذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب کی ممانعت مشہور ہے لہذا اس نقص کی وجہ سے کامل طور پر واجب

اللغاث:

﴿ فاته ﴾ اس سے قضا ہو گئے۔ ﴿ صومٌ موقّت ﴾ مخصوص وقت کے روزے۔

# ایام خرسے بہلے روزے ندر کھ سکنے والے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاران قربانی کے عوض ایا م جے میں تین روز ہے بھی خدر کھ سکا یہاں تک کہ یوم نحرآ گیا تو اب ہمارے بال دم دینے کے ملاوہ اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ کارنہیں ہے، امام شافعی رایشند فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایام تشریق تک رک جائے اور اس کے بعد تین روز ہے رکھ لے، انکی دلیل یہ ہے کہ بیروز ہے ایک وقت یعنی فی المحج کے ساتھ موقت ہیں اور جو روز ہے موقت ہوں ان کی قضاء کی جاتی جاتی ہوں ان کی مضان کے ساتھ موقت ہیں اور اس کا رمضان میں اگر کوئی شخص چند یا کل روز وں کو خدر کھے تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ان کی قضاء کرے، اس طرح صیام جج بھی اگر فوت ہوگئے تو ان کی قضاء کی جائے گی۔

ان کی قضاء کی جائے گی۔

اس سلسلے میں امام مالک راٹھیلا کا مسلک میہ ہے کہ وہ مخص ایام تشریق ہی میں روزے رکھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نے اور ایام تشریق ہی میں روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے اور ایام تشریق بھی اپنے اس فرمان فمن لم یجد فصیام المنے سے عازم ہدی کے لیے جج کے دوران روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے اور ایام تشریق بھی چوں کہ جج کے دیام بیں اور ان ایام میں رئی جمار کا فعل انجام دیا جا تا ہے، اس لیے اگر اس سے پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہوتو اس کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا درست اور جائز ہے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہامت کوایام تشریق میں روزہ رکھنے ہے منع کیا گیا ہاور صدیث پاک میں صاف طور پر الا تصوموا فی ہذہ الأیام کے فرمان سے اس ممانعت کا اعلان کر دیا گیا ہاور یہ مدیث مدیث مشہور ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا فصیام ثلاثة أیام فی المحج کے قرآئی اعلان کو اس مدیث کے ذریعے ایام تشریق کے علاوہ کے ساتھ مقید کرکے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ تین روزے ایام تشریق کے علاوہ میں رکھے جائیں اور ان ایام میں نہ رکھے جائیں کول کہ اگر ہم فس کو صدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں ہوئی وزے رکھنے کی اجازت کیول کہ اگر ہم فس کو صدیث مشہور کے ذریعے مقید نہیں کریں گے اور موالک کی طرح ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں دی ہوئے تو ان روزوں میں نقص پیدا ہوگا، کیول کہ بیصدیث مشہور سے یہ ثابت ہے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا درست نہیں ہو اور خوا ایم تشریق میں یہ دوزے اداء نہیں ہوئے میں اور خوا یام تشریق میں یہ روزے اداء کے بعد روز کے بعد روزوں کے ذریعے ادا نیکی دم کی کوئی صورت نہیں ہے تو تھم اپنی جاسکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد، لہذا جب وقت نگنے کے بعد روزوں کے ذریعے ادا نیکی دم کی کوئی صورت نہیں ہے تو تھم اپنی اصل یعنی ہوگی وکر آئے گا اور اس شخص پر ہدی کی قربانی واجب ہوگ۔

وَ لَا يُوَدِّيُ بَعُدَهَا، لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلُّ، وَ الْآبُدَالُ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا، وَالنَّصُّ خَصَّهُ بِوَقْتِ الْحَجِّ، وَ جَوَازِ الدَّمِ عَلَى الْأَصْلِ، وَ عَنْ عُمَرُ عَلِيُّكُ أَنَّهُ أَمْرَنِي مِثْلُهُ بِذِبْحِ الشَّاةِ.

# و آن البدايه جلدا ي هم المستحد ٢٠١١ المستحد الكام في كيان مِن ع

تر جملہ: اور ایام تشریق کے بعد بھی روزے اداء نہیں کے جائیں گے، اس لیے کہ روزہ بدل ہے اور ابدال صرف شریعت کی طرف سے قائم کیے جاتے ہیں اور نص نے اس بدل کو وقتِ جج کے ساتھ خاص کردیا ہے جب کہ قربانی کا جواز اپنی اصل پر ہے، اور حضرت عمر شاہنی سے مروی ہے کہ انھوں نے اس جیسے واقع میں بکری ذیج کرنے کا تھم دیا ہے۔

## اللّغاث:

﴿لا تنصب ﴾ نه طے کیا جائے۔

# حج کے فوت شدہ روزوں کی عدم قضا کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح فوت شدہ تین روزے، ایام تشریق میں ادائیں کیے جاسکتے اس طرح ایام تشریق کے بعد بھی نہیں اداء کیے جاسکتے ہیں کہ روزے کے ذریعے دم کا اداء ہونا ہدی اور قربانی کا بدل ہے اور ابدال صرف شریعت ہی کی طرف ہے مقرر کیے جاسکتے ہیں، اب اگر ہم ایام تشریق کے بعد ان روزوں کی قضاء کو درست قرار دے دیں تو بدل کے لیے قضاء کی شکل میں ایک بدل مانالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، کیوں کہ ہمیں بدل متعین کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگا اور چوں کہ شریعت نے اس بدل یعنی صوم کو وقت جج کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس لیے وقت گذرنے کے بعد یہ بدل کارآ مرنہیں ہوگا اور تھم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا اور وہ اصل ایام تشریق کے بعد واجب ہوگا اور ایام تشریق کے بعد ہی قربانی درست ہوگا۔

وعن عمو ﷺ النع صاحب بداید ند به احناف کی تائید میں حضرت عمر کا یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک قاران شخص نہ تو قربانی کر سکا اور نہ بی ایام جج میں تین روزے رکھ سکا پھر وہ اپنا معالمہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے بکر کی ذرخ کرنے کا حکم دیا، اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا وقت گذرنے کے بعد حکم آبی اصل کی طرف و کر آئے گا اور قربانی ہی واجب ہوگی۔

فَلَوْ لَمْ يَهُدِرْ تَحَلَّلُ وَ عَلَيْهِ دَمَانِ، دَمُ التَّمَتَّعُ وَ دَمُ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَدُخُلِ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوْفِ، لِآنَهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوْفِ، لِآنَهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَانِيًّا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ، وَ ذَلِكَ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ.

تروج کھلہ: پھر اگر قارن ہدی پر قادر نہ ہوتو وہ حلال ہوجائے اور اس پر دودم واجب ہیں، ایک دم متع اور دوسرے ہدی سے پہلے حلال ہونے کا دم، اور اگر قارن مکہ میں داخل ہوئے بغیرع فات کی طرف متوجہ ہوگیا تو وقوف عرف کی وجہ سے وہ اپنے عمرہ کو ترک کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور کرنے والا ہوگیا اور پیغلاف مشروع ہے۔

### اللغاث:

# 

#### قارن کے حلال ہونے کا وقت:

اس عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام جج میں روزہ نہ رکھنے والا قاران قربانی پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے حلال ہوجائے اور بعد میں دو دم اور دوقربانی کرے، ایک دم جسم اور دوسرے قربانی سے کہ وہ قربانی کرے، ایک دم جسم اور دوسرے قربانی سے پہلے حلال ہونے کا دم، کیوں کہ قربانی بھی افعالی جج میں سے ایک فعل ہے، لاہذا اس کا ترک موجب دم ہوگا۔
(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قران کی نیت کرنے والاشخص مکہ میں داخل نہیں ہوا اور میقات سے سید ھے عرفات چلا گیا تو وہ تحض جیسے ہی وقو ف عرفہ کرے گا اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ وقو ف عرفہ کی وجہ سے اس شخص کے لیے عمرہ اور افعالی عمرہ کی ادائیگی دشوار ہوگئی، اس لیے کہ وقو ف عرفہ کرلینے کی وجہ سے وہ شخص افعالی جج شروع کر چکا ہے، اب اگر وہ افعالی عمرہ کرے گا تو افعالی عمرہ کرنے کا تو افعالی عمرہ کرنے کی ہے۔

وَ لَا يَصِيْرُ رَافِضًا بِمُجَرَّدِ التَّوَجُّهِ هُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيَّنَّا أَيْثَا، وَالْفَرْقُ لَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُصَلِّى الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا تَوَجَّةَ إِلَيْهَا أَنَّ الْأَمْرَ هُنَالِكَ بِالتَّوُجُّهِ مُتَوَجِّهٌ بَعْدَ اَدَاءِ الظَّهْرِ، وَالتَّوَجُّهِ فِي الْقِرْانِ وَالتَّمَتُّعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ فَافْتَرَقًا.

ترجمه: اور قارن صرف عرفات کی طرف روانه ہونے سے تارکِ عمر ہنیں ہوگا، یہی امام ابوضیفہ ولیٹیلڈ کا بھی صیح مذہب ہے۔ اور امام صاحب ولیٹیلڈ کے درمیان فرق یہ ہے کہ جمعہ میں ادائے ظہر کے بعد جمعہ کے لیے متوجہ ہونے کا حکم ہے اور قران وقت عیں ادائے ظہر کے بعد جمعہ کے لیے متوجہ ہونے کا حکم ہے اور قران وقت عیں ادائیگی عمرہ سے پہلے اس مخص کوعرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، لہذا دونوں مسلے ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

### اللغات:

«مجود»کض،صرف۔

## قارن کے عمرہ نہ کرنے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ افعال عمرہ ادا کیے بغیر محض عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے قارن اپنے عمرہ کو مستر داور ختم کرنے والانہیں ہوگا بل کہ جب عرفات پہنچ کر وہ وقوف عرفہ کرلے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوگا، یہی امام اعظم ولٹے پانچ کر وہ وقوف عرفہ کر لے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوگا، یہی امام اعظم ولٹے پانے کا صحیح ند بہب ہے، ورنہ تو امام صاحب سے حسن بن زیاد ولٹے پانے کی روایت میں صرف عرفات کے لیے روائٹی سے بی تارک عمرہ کا تھم لگایا گیا ہے اور قیاس کا بھی میں تقاضا ہے، کیوں کہ جس طرح جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روائہ ہوتے ہی اس کی نماز ظہر فاسد ہوجاتی ہونے بی اس کی نماز ظہر فاسد ہوجاتے گا اور اس کے لیے عرفات بہنچنے اور پہنچ کر وقوف کرنے کی شرط نہیں ہوگی۔

عمرہ ختم ہوجائے گا اور اس کے لیے عرفات بہنچنے اور پہنچ کر وقوف کرنے کی شرط نہیں ہوگی۔

لیکن صحیح قول اور معتمد غدجب کے مطابق حضرت امام اعظم والٹھائے کے یہاں فساد عمرہ کے لیے عرفہ کا وقوف کرنا شرط ہے اور

# ر آن الهداية جلد الكام ي سي المستخدم و ٢٠١٥ من الكام في ك بيان يم الم

اس میں اور مصلی ظہر والے مسئلے میں فرق ہے ہے کہ جمعہ اور ظہر والے مسئلے میں جب ایک شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو اس کی بدروائگی درست اور جائز ہے، کیوں کہ ابھی بھی وہ خطاب خداوندی لیعنی فاسعو ا اللی ذکر اللہ کا مستحق ہے اور بیہ خطاب ادائے ظہر کے بعد بھی اس کے حق میں ثابت ہے، لہذا جسے ہی وہ جمعہ کے لیے متوجہ ہوگا، صحبِ خطاب کی وجہ سے اس کی اداء کردہ نماز ظہر باطل ہوجائے گی، خواہ وہ جمعہ کو پائے یا نہ پائے۔ اس کے برخلاف قران اور تمتع کا مسئلہ ہے تو اس میں قارن اور مستح دونوں کو ادائے عمرہ سے پہلے عرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، لہذا ممانعت کے باوجودا کرکوئی شخص سید ھے عرفات جائے گا تو محض جانے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا، ہاں جب وہ افعال جج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہوجائے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا۔

قَالَ وَ سَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ، لِأَنَّهُ لَمَا ارْتَفَضَتِ الْعُمْرَةُ لَمْ يُرْفَقُ لِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِرَفْضِ عُمْرَتِهِ بَعْدَ الشَّرُوعِ فِيْهَا فَأَشَبَهَ الْمُحَصَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے ہے دم قر ان ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ جب عمرہ ختم ہوگیا تو اسے دوعبادتوں کو اداء کرنے کی سہولت نہیں مل سکی ، البتہ عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا۔ اور اس پر عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگیا۔ واللہ اُعلم

### اللغاث:

# تارك عمره قارن في قرباني ساقط مونے كابيان:

صورت مسلہ یہ ہے کہ جب قارن میقات سے سید ھے عرفات چلا گیا اور وہاں جاکراس نے وقو ف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہو گیا اور جب عمرہ ختم ہو گیا اور جب عمرہ ختم ہو گیا اور جب عرف ختم ہو گیا اور جب مواقعا، اس لیے جب قران اداء کرنے والانہیں رہا اور چوں کہ دم قران دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ اداء کرنے پر بطور شکر انہ واجب ہو گا کیوں کہ وہ شخص ہی نہیں پایا گیا تو دم قران کیسے واجب ہو گا۔ ہاں اس برعمرہ کو توڑنے اور ختم کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہو گا کیوں کہ وہ شخص عمرہ کو شروع کر چکا تھا اور اس کے لیے اس نے احرام بھی باندھ لیا تھا اور چوں کہ عمرہ کو شروع کرنا تھے تھا، اس لیے اس شخص پر اس عمرہ کی قضاء بھی واجب ہو گی، جیسے آگر کی شخص کو جج یا عمرہ کا داء بحر نے سے روک دیا جائے حالاں کہ وہ جج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ چکا تھا تو اس کے لیے بھی بہی تھم ہوجائے تو جج یا عمرہ کی نیت سے احرام عمرہ کی قضاء کر لے باندھ چکا تھا تو اس کے لیے بھی بہی تھم ہے کہ وہ احرام کھولد ہے اور ایک دم دے پھر جب احصار اور ممانعت ختم ہوجائے تو حج یا عمرہ کی قضاء کر لے، یا مثلاً جو شخص نقلی روزہ یا نقلی نماز شروع کر کے ممل کرنے سے پہلے اسے ختم کر دے تو اس پر بھی اس نماز کی قضاء واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسلہ میں نہ کورہ قارن پر بھی دم کے ساتھ ساتھ عمرہ کی قضاء بھی واجب ہوگی۔



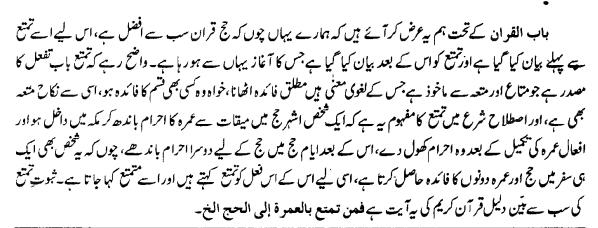

التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْأَقْلِيةِ أَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْمُنْمَتِّعَ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِعُمْرَتِهِ، وَ الْمَفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ فِي التَّمَتَّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الْقِرَانَ، ثُمَّ فِيْهِ الْمُفْرِدُ سَفَرُهُ وَاقِعٌ لِحَجَّتِهِ، وَ إِنْ تَخَلَّلُتِ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِّ كَتَحَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِ كَتَحَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِ كَتَحَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعٌ لِلْحَجِ كَتَحَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْعُمْرَةُ، لِأَنَّهَا تَبْعُ لِلْحَجِ كَتَحَلُّلِ السَّنَّةِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْي إِلَيْهَا.

ترجمہ: تمتع کرنا افراد ہے افضل ہے اور امام ابوحنیفہ راٹیلیڈ ہے مروی ہے کہ افراد افضل ہے، اس لیے کہ تمتع کرنے والے کا سفر عمرہ کے واسطے واقع ہوتا ہے اور مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے، طاہر الروایہ کی دلیل میہ ہے کہ تنتع میں دوعباوتوں کو جمع کرنا موجود ہے، لہذا یہ قران کے مشابہ ہے، کچر تمتع میں ایک نسک کی زیادتی ہے اور وہ خون بہانا ہے، اور متمتع کا سفر بھی حج کے لیے ہوتا ہے اگر چہ درمیان میں عمرہ آجاتا ہے، کیوں کہ عمرہ حج کے تابع ہے جیسے جعداور سعی کے درمیان سنت آجاتی ہے۔

#### اللغات:

-﴿إِدافَةَ ﴾ بهانا\_ ﴿نسك ﴾ عبادت،قرباني\_

# ر آن البداير جلدا عن من المستخدم المام على المام الما

### تمتع کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ قول معتمد اور ندہب محقق کی بنیاد پر مشع کرنا افراد سے افضل اور بہتر ہے، لیکن امام اعظم ولٹے طلے کی ایک روایت یہ حققت روایت کی دلیل ہیہ ہے کہ مشتع کا سفر عمرہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میقات سے پہلے عمرہ کا بی احرام باندھتا ہے اور پھر مکہ جانے کے بعد بھی پہلے عمرہ بی کے افعال ادا کرتا ہے، اور عمرہ کرنا سنت ہے، اس کے بالقابل مفرد کا سفر تج کے لیے ہوتا ہے، کیوں کہ وہ میقات سے جج کا احرام باندھتا ہے اور مکہ پہنچ کر بھی تج بی کے افعال اداء کرتا ہے اور جج کرنا فرض ہے اور ظاہر ہے کہ جو سفر فرض کے لیے ہوگا وہ اس سفر سے بدر جہا بہتر ہوگا جو سنت کے لیے ہوگا لہذا اس حوالے سے افراد تمتع سے افضل ہے۔

ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قران کی طرح تمتع میں بھی دوعبادتوں کا اجتماع ہوتا ہے ادر پھراس میں ایک نسک لینی قربانی کا اضافہ بھی ہے، لہٰذا دوعبادتوں کے اجتماع اور پھر قربانی کے اضافے سے تمتع افراد سے انصل اور برتر ہوگا اور چوں کہ یہ قران کے معنی میں ہے اور قران افضل ہے، لہٰذا تمتع بھی افضل اور بہتر ہوگا۔

وسفوہ واقع المنع صاحب ہدایہ امام اعظم روائی ہے منقول نوادر کی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متنع کا سفر حج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے سفر حج کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے اداء کر لینے سے سفراس کی طرف نتقل نہیں ہوگا اور جیسے اگر کوئی شخص جمعہ پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور نماز جمعہ اور روائگی سنت کے لیے ہوئی ہے، بل کہ سنت جمعہ اور روائگی سنت کے لیے ہوئی ہے، بل کہ سنت کے درمیان اس نے سنت پڑھ لیا تو یہ ہیں کہا جائے گا کہ اس کی سعی اور روائگی سنت کے لیے ہوئی ہے، بل کہ سنت کے درمیان میں آنے اور اس شخص کے اسے اداء کرنے کے بعد بھی اس کی سعی کو جمعہ ہی کے لیے مانا جاتا ہے، اس طرح صورت مسلم میں متنع کے سفر کا مقصود اصلی حج کی ادائیگی ہے اور درمیان میں عمرہ کے آنے اور عمرہ اداء کرنے سے اس سفر کوعمرہ کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔

وَالتَّمَتُّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتَّعٌ يَسُوْقُ الْهَدْيَ وَ مُتَمَتَّعٌ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، وَ مَعْنَى التَّمَتُّعِ التَّرَقُّقُ بِأَدَاءِ النَّسُكَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّلِمَّ بِأَهْلِهِ بَيْنَهُمَا إِلْمَامًا صَحِيْحًا ، وَ يَدْخُلُهُ اِخْتِلَافَاتٌ نُبَيِّنُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

ترجمہ: اور متمتع دوطرح پر ہے ایک وہ جو ہدی چلاتا ہے اور دوسرا متمتع وہ ہے جو ہدی نہیں چلاتا اور تمتع کے معنی ایک سفر میں دوعبادتوں کو اداء کر کے نفع اٹھانا ہے، ان دونوں کے درمیان اپنے اہل سے صحح المام کیے بغیر۔ اور اس تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں جمسے ممان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ يسوق ﴾ بانكتا ، وترفق ﴾ مهولت حاصل كرنا . ﴿ يلم ﴾ اپنے وطن واپس جانا .

# مر الناليماية جلدا على المراكب المراك

# متمتع كى دوقسمون كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ المام کے معنی ہیں صفت احرام کو باقی رکھے بغیرا پنے وطن جانا، پھر المام کی دوشمیں ہیں (۱) المام فاسد (۲) المام صحیح ۔ المام فاسد اس وقت کہلائے گا جب متنع نے ہدی کا جانور ہا نکا ہو، اور المام صحیح وہ ہے جس میں ہدی کا جانور نہ ہنکایا گیا ہو، صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ متنع کی دوشمیں ہیں ،(۱) ایک وہ متنع ہے جوسوق ہدی کرے اور دوسرا وہ متنع جو بدی کو نہ با نکے۔ اور تنتع کے شرقی اور اصطلاحی معنی ہیں ایک سفر میں دوعبادتوں کو جمع کر کے نفع اٹھانا اور ان دونوں عبادتوں کے درمیان محرم اپنے وطن میں المام صحیح نہ کرے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تمتع تحریف میں بہت سے اختلاف ہیں جضیں ہم ان شاء اللہ آ کے چل کر بیان کریں گے۔

وَ صِفَتُهُ أَنْ يَنْتَدِيَ الْمِيْقَاتَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ فَيَحُرُمُ بِالْعُمْرَةِ وَ يَدُخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ لَهَا وَ يَسُعَى لَهَا وَ يَحُلِقُ أَوْ يَقُصِرُ، وَ قَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَ هَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الْعُمْرَةِ.

تروج کھلے: اور تہتع کی صفت سے ہے کہ محرم اشہر حج میں میقات سے آغاز کر کے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کا طواف کرے اور اس کی سعی کرے اور طلق یا قصر کرے اور اپنے عمرہ سے حلال ہوجائے اور یہی عمرہ کی تغییر ہے۔

## تمتع كى كيفيات كابيان:

اس عبارت میں تمتع کی کیفیت اور اس کی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ تمتع میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کا احرام باند ھے اور پھر مکہ میں داخل ہوکر عمرہ کے لیے طواف کرے اور سعی کرے پھر حلق یا قصر کر کے حلال ہوجائے ، اب اس کا عمرہ ککمل ہوگیا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنُورِ دَ بِالْعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكُرْنَا هَكَذَا فَعَلَ • رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَ وَكَذَٰلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنُورَ بِالْعُمْرَةِ فَعَلَ مَا ذَكُرْنَا هَكَذَا فَعَلَ • وَالسَّعْيُ، وَ حُجَّنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا لَكُمْرَةُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ حُجَّنَا عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا وَ قَوْلُهُ تَعَالَى مُحَلِّقِيْنَ رُوْسَكُمُ الآيَةُ (سورة لفتح: ٢٧)، نَزَلَتُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَ لِأَنَّهَا لَمَّا لَهَا تَحَرُّمُ بِالتَّلْبِيَةِ كَانَ لَهَا تَحَدُّلُ بِالْحَلْقِ كَالْحَبْ.

ترفیک: اورایسے ہی جب کوئی محرم صرف عمرہ ادا، کرنے کا ارادہ کرنے تو وہی کرے جوہم نے بیان کیا، ای طرح آپ مُن الله الله عمرة القصناء میں کیا ہے، اور ہماری روایت عمرة القصناء میں کیا ہے، اور ہماری روایت کردہ حدیث ان کے خلاف جحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان محلقین رؤسکم عمرة القصناء کے بارے میں نازل ہواہے، اور اس کے حدیث ان کے خلاف جحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان محلقین رؤسکم عمرة القصناء کے بارے میں نازل ہواہے، اور اس

ا خرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معم، حديث: ١٦٩١.

# ر أن البداية جلد الكام في كي الله الله الله الكام في كي بيان يم الكام في كي بيان يم الكام في كي بيان يم الكام

## متمتع اور معتمر مين مما فمت كابيان:

فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کا جو طریقہ اور جو کیفیت متمتع کی ہے وہی اس شخص کی بھی ہے جو صرف عمرہ ہی کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ جائے ، اس لیے کہ آپ مکی ایک عمرہ القضاء میں ای طرح طواف ، سعی اور حلق کیا ہے۔ امام مالک والیتھیاد فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے پرحلق نہیں ہے اور عمرہ تو صرف طواف اور سعی کا نام ہے، لیکن ان کے خلاف عمرۃ القضاء میں آپ منگی ایک عمول جمت ہے، اس لیے کہ آپ نے عمرۃ القضاء میں طواف وسعی کے علاوہ حلق بھی کرایا تھا، اسی طرح محلقین دؤسکم و مقصورین ہیں بھی عمرۃ القضاء ہی کے متعلق حلق اور قصر وارد ہوا ہے جس سے بھی عمرہ میں حلق کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری دلیل ہے کہ جب تلبیہ کرنے سے عمرہ کرنے والامحرم ہوجاتا ہے تو حلق یا قصر ہی سے حلال ہوتا ہے۔

وَ يَقُطعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَّ اللَّاعَيْنَ كَمَّا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ
وَ تَتِمُّ بِهِ، وَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ قَطعَ التَّلْبِيَةَ حِيْنَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ
هُوَ الطَّوَافُ فَيَقْطَعُهَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ، وَ لِهِذَا يَقْطَعُهَا الْحَاجُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الرَّمْيِ.

ترجیم اور طواف شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دے، امام مالک رطیقیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے (
تلبیہ بند کر دے)، کیوں کہ عمرہ تو بیت اللہ کی زیارت کا نام ہا اور نگاہ پڑتے ہی زیارت پوری ہوجاتی ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ آپ مُنظَیْظِ نے عمر قالقصناء میں احتلام حجر کے وقت تلبیہ بند فردیا تھا، اور اس لیے کہ مقصود تو طواف کرنا ہے، لہذا طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

## تخريج:

🕕 🔻 اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة، حديث رقم: ٩١٩.

## معتمر تلبيه كب يرصنا بندكرك:

مسکہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ کرنے والا جیسے ہی طواف شروع کرے تلبیہ پڑھنا بند کر دے، امام مالک رہائے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کی نگاہ بیت اللہ پر پڑے فورا تلبیہ بند کر دے، اس لیے کہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کا نام ہے اور بیت اللہ پر نگاہ ٹرتے ہی نیارت مکمل ہوجاتی ہے، لہٰذا بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ سُکَا اِلَّا اِللّٰہُ کُلُم تُلِم عُمرہ القصاء میں استام جر کے وقت تلبیہ بند فرمایا تھا، لہٰذا جب طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے گا، نہ کہ بیت اللہ کو دیکھتے وقت، دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرہ کا مقصود طواف کرنا ہے، لہٰذا جب طواف شروع کرے گا تب تلبیہ بند کرے گا، یعنی تلبیہ کا انقطاع مناسک ج میں سے کوئی نسک شروع کرنے وقت تلبیہ بند کرتا ہے اس طرح معتمر بھی طواف شروع کرتے وقت تلبیہ بند کرے گا۔

قَالَ وَ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا، لِأَنَّهُ حَلَّ مِنَ الْعُمْرَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ، وَ هَذَا، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَكِّيِّ، وَ مِيْقَاتُ الْمَكِي فِي الْحَجِّ فِي الْحَجِّ مِنَ الْحَرِمَ مِنَ الْحَرَمُ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ، لِأَنَّهُ مُؤَدِّيٌ لِلْحَجِّ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي ظُوَافِ الزِّيَارَةِ، وَ الْمُفْرِدِ، لِأَنَّهُ قَدْ سَعَى مَرَّةً.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ وہ مخص حلال ہوکر مکہ میں تھہرا رہے، کیوں کہ وہ عمرہ سے حلال ہو چکا ہے، پھر جب یوم ترویہ آئے تو وہ شخص محید حرام سے احرام باندھے، اور حرم سے احرام باندھنا شرط ہے، رہی مسجد حرام تو وہ ضروری نہیں ہے، اور بہتھم اس وجہ سے کہ وہ شخص کمی کے معنی میں ہے اور حج میں کی کا میقات حرم ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچکے ہیں، اور بیخض وہی افعال کرے جومفرد بالحج کی کرتا ہے، کیوں کہ وہ حج میں اس کے بعد سعی کرے گا، اس لیے کہ یہ جم میں اس کا پہلاطواف ہے، برخلاف مفرد کے، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا ہے۔

## متمتع کے لیے عمرہ کے بعد کے اعمال:

مسكدیہ ہے کہ مقیات ہے جج تہت كا احرام با ندھ كر مكہ میں جانے والامحرم جب اپنے عمرہ كے افعال سے فارغ ہوجائے تو
اب اس كے ليے تهم يہ ہے كہ وہ احرام كھول دے اور حلال ہوكر مكہ میں مقیم رہے، پھر جب يوم ترويہ آئے يعنی ذی الحجہ كی آٹھویں
اب اس كے ليے تهم يہ ہو حرام با ندھ لے، يعنی اس شخص كے ليے حرم سے احرام با ندھنا شرط ہے، مسجد حرام سے احرام با ندھنا شرط اس ليے ہے كہ وہ
ضرور كى نہيں ہے، تا ہم اگر وہ شخص مسجد حرام سے احرام با ندھے تو افعنل اور بہتر ہے، حرم سے احرام با ندھنا شرط اس ليے ہے كہ وہ
شخص مكہ میں مقیم ہونے كی وجہ سے مكی كے معنی میں ہے اور مكوں كا ميقات حرم ہے، اس ليے اس شخص كے ليے حرم كے كسى بھی جھے
سے احرام با ندھن شرط ہے۔

و فعل النع فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد پیخص مفرد بالج کی طرح افعالِ جج اداء کرے، کیوں کہ پیخص اگر چہ متمتع ہے تا ہم عمرہ اداء کر چا ہے اس لیے اب صرف جج کے افعال اداء کرے اور طواف زیارت میں رمل کرے اور اس طواف کے بعد سعی بھی کرے، کیوں کہ جج میں بیاس کا پہلا طواف ہے اور پہلے طواف میں رمل بھی ہوتا ہے اور سعی بھی ہوتی ہے، اس کے برخلاف مفرد بالحج ہوتا ہے، تو چوں کہ وہ طواف قد وم میں سعی اور رمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے طواف زیارت میں دوبارہ رمل اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُتَمَّتِّعُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ طَافَ وَ سَعْى قَبْلَ أَنْ يَّرُوْخَ إِلَى مِنْى لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ لَا يَسْطَى بَعْدَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ مَرَّةً، وَ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَثُّعِ لِلنَّصِّ الَّذِي تَلَوْنَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَاهُ فِي الْقِرَانِ، فَإِنْ صَامَ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمُ

# ر آن البداية جلد العراق المحالية المحال

يُجْزِهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوْدِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتُّعُ ، لِأَنَّهُ بَدُلٌ عَنِ الدَّمِ وَ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّ فَلَا يَجُوْدُ أَذَاءُهُ قَبُلَ وُجُوْدِ سَبَهِ. وَ إِنْ صَامَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ جَازَ عِنْدَنَا، خِلَافً لَلَّ يَجُوْدُ أَذَاءُهُ قَبْلُ وَجُوْدِ سَبَهِ. وَ إِنْ صَامَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ جَازَ عِنْدَنَا، خِلَافً لِلشَّافِعِيِ رَحَالُهُ أَنْهُ أَذَاهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَهِ. لِلشَّافِعِي رَحَالُهُ أَنْهُ أَذَاهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَهِ. وَالْمُوادُ بِالْحَجِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِ وَقُتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

تروج کھا: اور اگر اس متمتع نے جج کا احرام باندھنے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے طواف اور سعی کر لی تو طواف زیارت میں رال اور سعی نہیں کر ہے گا، اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ سعی کر چکا ہے اور اس پر تہتع کی قربانی واجب ہے اس نص کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں، پھر اگر وہ (قربانی کا جانور وغیرہ) نہ پائے تو جج میں تین روز ہے اور واپس ہونے کے بعد سات روز ہے ہے، اس طریقے کے مطابق جو ہم نے قران میں بیان کیا ہے، پھر اگر کسی نے شوال میں تین روز ہے رکھے پھر عمرہ کیا تو ہے تت تین روز وں سے کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ ان روز وں کو وجود سبب سے پہلے روز کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔

اوراگراس نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے تین روزے رکھے تو ہمارے یہاں جائز ہے، امام شافعی ﷺ کا اختلاف ہے ان کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان فصیام ثلاثة أیام فی الحج ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تمتع نے انعقاد سبب کے بعدروزے اداء کیے ہیں۔اورنص میں جو حج ذکورہے اس سے حج کا وقت مراد ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور آخر تک ان روز دں کوموخرکرنا افضل ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے، اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم قران میں بیان کر آئے ہیں۔

## اللغاث:

﴿ يروح ﴾ روانه موتا ہے۔ ﴿ وجه ﴾ صورت ، طريقه - ﴿ انعقاد ﴾ منعقد مونا ، واقع موجانا ـ

# متمتع منی جانے سے پہلے طواف کر لے تو کیا تھم ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر متع نے جج کا احرام باند سے کے بعد منیٰ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی طواف بھی کرلیا اور
سعی بھی کر لی تو میخص طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ بی خص طواف اور سعی کر چکا ہے تو اب
دوبارہ اسے یہ ارکان اداء کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ رمل اور سعی صرف ایک مرتبہ ہی مشروع ہیں اور طواف قد وم
میں ایک مرتبہ وہ خص رمل اور سعی کر چکا ہے فلا حاجة الإعاد تھما۔ ہاں اس خص پر تمتع کی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ قرآن
کریم نے فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی کے اعلان سے متمتع پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اس
لیے اس خص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے تو جج کے دوران تین روزے رکھے اور جج کے
بعد سات روزے رکھے جیسا کہ قارن کے لیے قربانی نہ کر سکے تو جج کے دوران تین روزے رکھے اور جج کے
بعد سات روزے رکھے جیسا کہ قارن کے لیے قربانی نہ کر سکے کی صورت میں بہی تھم ہے۔

فإن صام النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كس مخص كا حج تمتع كرنے كا ارادہ ہواوراس نے ماہ شوال ميں تين روزے ركھ ليے پر عمرہ كا احرام با ندھا تو يہ تين روزے دم تمتع كا بدل نہيں ہوں گے، كيوں كہ وجوب صوم كا سبب تمتع ہے اور احرام با ندھنے سے پہلے

# ر آن البداية جلد العام في سي العام في يان ين الم

یے تخص متمتع نہیں ہے لہذا بیروزے وقت اور سبب سے پہلے اداء کیے گئے اور سبب سے پہلے اداء کیے جانے والے روزے شرعاً معتبر نہیں ہوتے ، لہذا بیروزے بھی شرعاً معتبر نہیں ہوں گے۔

وإن صامها النع فرماتے ہیں کہ اگر احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے اس شخص نے تین روزے رکھ لیے تو ہمارے یہاں جائز ہے اور یہ روزے دم ترتع کے عوض کفایت کرجائیں گے، لیکن امام شافعی پراٹٹریڈ کے یہاں کفایت نہیں کریں گے، ان کی دلیل قرآن کریم کی ہیآ یت ہے فصیام ثلاثة أیام فی الحج، اور اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اس آیت میں جج کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جج میں روزہ رکھنا اسی وقت متحقق ہوگا جب آدمی جج کا احرام باندھے ہوئے ہواور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ شخص عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہاں لیے اس کے بیروزے دم تمنع سے کفایت نہیں کریں گے۔

ولنا الغ ہماری دلیل ہے کہ عمرہ تمتع کا پہلا مرحلہ ہے اور اس شخص نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد روزے رکھے ہیں، اس لیے اس کے بیروزے وجود سبب کے بعد پائے گئے اور وجود سبب کے بعد پائی جانے والی چیز شرعاً درست اور معتبر ہوتی ہے، اس لیے ندکورہ معتمر کے روزے دم تمتع سے کفایت کرجا کیں گے۔

والمواد بالحج المنح صاحب ہدایہ امام شافعی پراتیا کا دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں فی المحج سے نفس جج مراد نہیں، کیوں کہ جج افعال کا مجموعہ ہے اور ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے جج کا وقت مراد ہے اور جج کا وقت شوال ہی سے شروع ہوجا تا ہے، اس لیے اگر عمرہ کا احرام با ندھنے کے بعد شوال میں بھی کوئی شخص روز ہے رکھتا ہے تو اس کے روز سے شرعاً معتبر ہوں گے۔ تا ہم افضل یہ ہے کہ ان روزوں کو اخیر تک موخر کیا جائے اور کر ۸۸راور ۹۸ ذی الحجہ کو روز سے در کھے جائیں، تاکہ اگر اس سے پہلے اصل یعنی قربانی پر قدرت ہوجائے تو پھراس کے ذریعہ عبادت اواکی جائے۔

تروج ملی: اوراگر متمتع مدی کا جانور مانکنا چاہے تو احرام باندھ لے اور اپنی مدی کو چلا دے اور یہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ تُن اللّٰهِ علی کو چلا دے اور ایر افضل ہے، اس لیے کہ آپ تُن اللّٰهِ نے اپنے ساتھ مدی ہوں اور اس میں جلد بازی ہے، پھر اگر مدی ہوتو اس کو چڑے کا نکڑا یا جوتی کا قلادہ پہنادے۔ حضرت عائشہ خان کی حدیث کی وجہ ہے جیسا کہ ہم روایت کر چکے میں۔ اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے میں۔ اور قلادہ پہنانا جھول ڈالنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ قلادہ کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس لیے کہ قلادہ پہنانا اعلان کرنے

# ر ان الهداية جلد الكام في سيس المستخد الكام في كيان ير الكام في كيان ير الكام في كيان ير الكام في كيان ير

کے لیے ہے اور جھول ڈالنا زینت کے لیے ہے۔ اور محرم تلبیہ کہد کر قلادہ پہنائے، کیوں کہ ہدی کو قلادہ پہنانے اور اس کے ساتھ روانہ ہونے سے وہ شخص محرم ہوجائے گا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے اور بہتریہ ہے کہ وہ شخص تلبیہ کے ذریعے احرام باند ھے اور ہدی کو بانکنا اسے تھینچنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ منگا ہے نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے ہدایا آپ کے سامنے بانکے اور ہدی کو ہانکنا اسے تھینچنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ میں زیادہ بلیغ ہے، لیکن اگر ہدی انقیاد نہ کر ہے تو اس وقت اسے آگے سے سامنے ہانکے جاتے تھے اور اس لیے کہ سوق ہدی تشہیر میں زیادہ بلیغ ہے، لیکن اگر ہدی انقیاد نہ کر ہے تو اس وقت اسے آگے سے کھینچ دے۔

## اللغاث:

﴿ هدایا ﴾ واحد هدی؛ حرم میں کی جانے والی قربانی کے جانور۔ ﴿ استعداد ﴾ تیاری۔ ﴿ مسارعة ﴾ جلدی کرنا۔ ﴿ مزادة ﴾ لونا، سامان سفر رکھنے کا برتن۔ ﴿ نعل ﴾ جوتا۔ ﴿ تقلید ﴾ قلادہ پہنانا، ہار پہنانا۔ ﴿ إعلام ﴾ اطلاع وینا۔ ﴿ يقود ﴾ آگے ہوکر چیچے والوں کو کھنچنا۔ ﴿ تساق ﴾ ہائی جاتی تھیں۔ ﴿ بین یدیه ﴾ آپ مَن اُنٹی آگے، آپ کے سامنے۔ ﴿ لا تنقاد ﴾ مطبع نہ ہو۔

## تخريج:

- اخرجه البخاري في كتاب الحج باب من ساق البدن معه، حديث رقم: ١٦٩١.
- 🛭 اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب من بعث بهديہ و اقام، حديث: ١٧٥٩.

# متمتع کے لیے ہدی کے جانورساتھ لے کرجانے کا تھم:

صورت مسئدیہ ہے کہ جب متمتع ہدی کو لے جانا چاہتو اسے چاہیے کہ احرام باندھ کراپئی ہدی کوروانہ کردے اور بیطریقہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ مُن ﷺ ججۃ الوداع میں اپنے ہدایا کو اپنے ساتھ بنکا کر لے گئے تھے، لہذاعمل نبوی کی اقتداء میں ہر حاجی کے لیے سوق ہدی کا عمل کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی کوساتھ لے کر جانے میں خیر اور بھلائی تیاری بھی ہے اور خیرکی ادائیگی میں مسارعت اور جلد بازی ہے اور یہ چیزیں شرعاً پندیدہ ہے۔

فإن كانت النع اس كا حاصل بيہ بكراً كر مدى كا جانور بدنہ ہولينى اونٹ اور گائے ہوتو اس كے گلے ميں چمڑے يا جوتے كے كلڑے كا قلادہ ڈال دے، كيوں كه ماقبل ميں حضرت عائشہ ولائن كا كوالے سے بيرحديث آچكى ہے جس ميں رسول الله مَثَلَّةَ عَلَيْمَ كَا مدايا كے ليے حضرت عائشہ ولائن كا قلادہ بنتا ثابت ہے۔

والتقليد أولى النح فرماتے ہيں ہدى كوقلاده پہنانا اسے جھول پہنانے سے بہتر ہے، كيوں كه قلاده كا ذكر قرآن كريم ميں بھى ہے چناں چدارشادر بانى ہے "والمهدى والقلائد" دوسرى بات يہ ہے كہ تقليد كاعمل صرف اور صرف جانور كے ہدى ہونے كى خبر ديتا ہے جب كہ جھول ڈالنے تقليد كے ساتھ ساتھ زينت كے ليے بھى ہوتا ہے اور بسااوقات سردى اور گرى كو دور كرنے كے ليے بھى ہوتا ہے اور بسااوقات سردى اور گرى كو دور كرنے كے ليے بھى ہوتا ہے۔ اس ليے يہ خالص تقليد كے ليے نہيں ہوگا، لہذا تقليد يعنى چرے كے كرنے كا قلاده ذالنا جمول ڈالنے سے بہتر اور افضل ہوگا۔

# ر ان البداية جلدا على المحالية الكام في بيان على المحالية الكام في بيان على المحالية الكام في بيان على المحالية

و یکتی النے فرماتے ہیں کہ متن پہلے تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے پھر تقلید کاعمل کرے، کیوں کہ اگر چہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھے بغیرعمل تقلید ہے وہ خض محرم ہوجائے گا، کین تلبیہ پڑھ کر احرام باندھنا اور پھر قلادہ پہنا نا افضل ہے، اس لیے کہ تلبیہ کے ذریعے احرام باندھنا اصل ہے۔ اس طرح ہدی کے جانور کو کے ذریعے احرام باندھنا اصل ہے اور تقلید اس کی فرع ہے اور حتی الامکان اصل پڑھل کرنا بہتر ہے۔ اس طرح ہدی کے جانور کو پچھے سے ہانگ کر لے جانا اس کو آگے ہے تھی کر لے جانے ہے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ شکا تی تی آئے دوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا اور آپ کے سامنے آپ کی ہدایا کو ہانگ کر لے جانا ہی افضل اور بہتر ہوگا۔

تک ہر حاجی کے لیے جانور کو ہانگ کر لے جانا ہی افضل اور بہتر ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ بدی کے جانور کو ہا تک کر لے جانے میں بدی کی تشہیر ہوگی اور ہر کس وناکس کو یہ بات معلوم ہوجائے گی یہ بدی کا جانور ہے، لہذا اے با تک کر لے جانا ہی افضل ہوگا، ہاں اگر ہا نکنے سے وہ جانور نہ چلے اور ہنکا کر لے جانے میں دشواری ہوتو پھرا ہے آگے سے تھینج کر لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

# ر آن الهداية جلد الكام ي من المستخصر 120 الكام في كيان من الم

سنت ہے، اس لیے کہ بیٹل آپ مُلَا تَیْنَا اور خلفائے راشدین سے مروی ہے۔حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کامقصودیہ ہے کہ جب وہ جانوریانی یا گھاس پر جائے تو اسے دھتکارا نہ جائے یا جب گم ہوجائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے ، اوریہ عنی اشعار میں اتم ہیں ، اس لیے کہ اشعار الزم ہے، لہذا اس وجہ سے سنت ہوگا ، لیکن اشعار سے چوں کہ اس کے مثلہ ہونے کی جہت سے معارضہ ہوگیا ہے ، اس لیے ہم اس کے حسن ہونے کے قائل ہوگئے۔

اور امام ابوضیفہ رطنتین کی دلیل یہ ہے کہ اشعار مثلہ ہے اور وہ ممنوع ہے اور اگر تعارض واقع ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے اور آ پُسَنَّیْنِ کی اشعار حفاظت ہدی کے پیش نظر تھا، کیوں کہ اشعار کے بغیر مشرکین مدی کے ساتھ چھیر خانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رطنتی نے اپنے زمانے والوں کے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار میں اس طرح مبالغہ کرتے تھے کہ مرایت کا خوف ہوتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اشعار کو تقلید پرترجیح دینا مکروہ ہے۔

### اللغات:

﴿ اشعر ﴾ اشعار كرے۔ ﴿ إدماء ﴾ خون آلودكرنا، خون نكالنا۔ ﴿ جوح ﴾ زخم لكانا۔ ﴿ يشق ﴾ بھاڑ و \_۔ ﴿ سنامها ﴾ كوہان ۔ ﴿ يطعن ﴾ نيزه مارے۔ ﴿ أسفل ﴾ نجلاحصہ ﴿ لا يها ج ﴾ پريثان كيا جائے، وحكارانہ جائے۔ ﴿ يودّ ﴾ لونايا جائے۔ ﴿ تعرّض ﴾ دراندازى، پیش قدمى، دراز دی۔

# تخريج:

- 🛭 اخرجه الامام مالك في الموطاء في كتاب الحج باب العمل في الهدى حين يساق، حديث رقم: ١٤٥.
  - اخرجه مسلم في كتاب الحج باب اشعار البدن وما تقليده عند الاحرام، حديث: ٢٠٥.

# ہدی کے جانور کے اشعار کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم برایشیائے کے یہاں بدنہ یعنی اونٹ اور گائے کا اشعار کرنا کروہ ہے، کین حضرات صاحبین ؓ کے یہاں اشعار کرنا مسئون ہے، صاحب ہدایہؓ اشعار کی لغوی حقیقت بیان اشعار کرنا حسن اور عدہ ہے اور امام شافعی رایشیائے کے یہاں اشعار کرنا مسئون ہے، صاحب ہدایہؓ اشعار کی لغوی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زخم لگا کرخون نکا لنے کا نام اشعار ہے اور اشعار کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے دائیں جانب کو ہان کے یہی خرہ مار کر اسے بھاڑ دے، صاحب ہدایہ نے تو دائیں جانب کے اشعار کولکھا ہے لیکن متاخرین فقہاء نے بائیں طرف کوہان میں نیزہ مار نے کوعمہ ملکھا ہے، اس لیے کہ رسول اگرم مالی ایکٹی اور قابل تقلید ہوتا ہے۔
میں نیزہ مار نے کوعمہ ملکھا ہے، اس لیے کہ رسول اگرم مالی ایکٹی طرف بالقصد نیزہ مارا تھا اور دائیں طرف اتفاق سے مار دیا تھا اور ظاہر ہے کہ نبی کا بالقصد و بالارادہ کام ہی امت کے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہوتا ہے۔

ویلطخ الع فرماتے ہیں کہ جانور کو اشعار کر کے اسے خون سے لت پت کرنا بہتر ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجا ہے کہ بیہ ہدی کا جانور ہے اور لوگ اس کے ساتھ چھیٹر خانی نہ کریں۔

امام شافعی رکتینیا کے یہاں اشعار مسنون ہے، کیوں کہ بیمل آپ مکا گئی اور حضرات خلفائے راشدین ہے مروی ہے اور اس کی سنیت ظاہر و باہر ہے۔

# ر ان البداية جلدا على المحالية الكام عن الكام ع

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ہدی کے جانور کو قلادہ پہنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے محترم اور معظم سمجھیں اور جب وہ گھاس یا پانی پر جائے تو لوگ اسے گھاس چرنے یا پانی پینے سے نہ تو منع کریں اور نہ ہی اسے بھگا کیں اور تقلید کے علاوہ اشعار میں یہ مقصود اور بھی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ اشعار الزم ہوتا ہے اور اس کا زخم جلدی مندل نہیں ہوتا، لبذا اس حوالے سے اشعار کوتو سنت ہونا چاہیے مگر چوں کہ اشعار کرنے میں مثلہ کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ایک طرح سے بھل جانور کو تکلیف دینے کے مشابہ ہے، لہذا مسنون تو نہیں ہوگا مگر حسن اور عمدہ ضرور ہوگا۔

حضرات امام اعظم مراتینیڈ کی دلیل ہے ہے کہ جانور کو اشعار کرنا در حقیقت اسے مثلہ کرنا ہے اور شریعت میں مثلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اشعار نہ تو مسنون ہوگا اور نہ ہی حسن، بل کہ مکروہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ ہے ہے کہ جب محرّ م اور میج دونوں جمع ہوجا کیں تو محرّم ہی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے اگر چہ اشعار کا جواز بھی ثابت ہے، مگر جانب حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب اشعار مکروہ ہوتا ہوگا ہے کہ اس کے جانور کو کیا گرائے ہوا ہور کو کیا گرائے کر دیا کرتے تھے اور جب اشعار ہوتا تھا تو وہ کے جانور کی حفاظت کے لیے تھا، کیوں کہ مشرکین و کفار غیر مُفْعُرُ جانور کو کیا کر دیا کرتے تھے اور جب اشعار ہوتا تھا تو وہ لوگ مدی کے جانور سے چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ مُنْ اُلِیْنَا کے مہدایا کو اشعار کیا گیا ہو اور جومل بدر جہ مجبوری کیا گیا ہو وہ مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا اشعار بھی مسنون نہیں ہوگا۔

و قیل المنع فرماتے ہیں کہ امام اعظم رکھٹیائیہ کے یہاں مطلق اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ ان کے یہاں ان کے اپنے زمانے کا اشعار مکروہ ہے، کیوں کہ وہ لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اشعار کی وجہسے جانور ہلاک بنہ ہوجائے ، لہٰذا امام اعظم رکھٹیائیہ نے اس حوالے سے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اشعار مکروہ نہیں ہے، بل کہ اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا مکروہ ہے بعنی اصل عمل تو تقلید ہی ہے، اس لیے اس پراشعار کومقدم کرنا خلاف اولی ہے۔

قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى، وَ هَذَا لِلْعُمْرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَا فِي مُتَمَتِّعٍ لَا يَسُوْقُ الْهَدْيَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحُرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُويَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمُرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لِمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلَتُهَا عُمْرَةً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهَا، وَ هَذَا يَنْفِي التَّحَلُّلَ عِنْدَ سَوْقِ الْهَدْيِ.

ترجہ اور پہواف وسعی عمرہ کے ہیں کہ پھر جب متمتع مکہ میں داخل ہوتو طواف کرے اور سے اور پہطواف وسعی عمرہ کے لیے ہوگی جیسا کہ ہم اس متمتع کے متعلق بیان کر چکے ہیں جس نے ہدی ، ہا کی ہو، لیکن وہ مخص حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یوم ترویہ میں وہ حج کا احرام ہاند ھے، اس لیے کہ آپ منظم نے فرمایا کہ اگر اپنے متعلق پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہوجاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں ہدی کو نہ ہا نکتا اور میں اسے عمرہ بنا کر اس سے حلال ہوجاتا۔ اور یہ فرمانِ گرامی سوق ہدی کے وقت حلال ہونے کی نئی کر رہا ہے۔

# ر آن الهداية جلد الكام ي من المستركة الكام في كيان يم الكام في كيان يم الكام في كيان يم الكام في كيان يم الكام

\_\_\_\_\_\_ ﴿استقبلت﴾ مجھے پہلے پیش آتی۔ ﴿استدبرت﴾ مجھے بعد میں پیش آئی۔ ﴿تحلّت ﴾ احرام کھول دیتا۔

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطوَّاف، حديث رقم: ١٦٥١.

مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کو ہانک کراس کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والامتمتع جب مکہ پہنچ جائے تو طواف کرے اور سعی کرے اور اس کا بیطواف عمرہ کے لیے ہوگا جیسا کہ ہدی نہ ہا تکنے والے متمتع کے سلسلے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ متمتع بھی مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کا طواف اورعمرہ کی سعی کرتا ہے، البتہ مدی نہ جیجنے والامتمتع عمرہ کر کے حلال ہوجا تا ہے، کیکن میخض عمرہ کرکے حلال نہیں ہوگا ، بل كمرم بى رہے گا اور پھر يوم ترويدكو فج كا احرام باندھے گا، اس ليے كه آپ مَلْ يَنْظِم نے ججة الوداع كے موقع برية فرمايا تھا كه اگر مجھے پہلے ہی اس بات کاعلم ہوجاتا کہ سوق مدی حلال ہونے سے مانع ہے تو میں مدی ساتھ لے کرنہ آتا، کیکن چوں کہ میں مدی کو ساتھ لے کر آیا ہوں اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا اور اب یوم تر ویہ تک محرم ہی رہوں گا اور پھر یوم تر ویہ کو حج کا احرام با ندھوں گا۔ اس فرمان گرامی سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ مدی کے ساتھ آنے والامتمتع افعال عمرہ کی ادائیکی کے بعد حلال نہیں ہوتا۔

وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا يُحْرِمُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَ إِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَةٌ جَازَ، وَ مَا عَجَّلَ الْمُتَمَتَّعُ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُو أَفْضَلُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَ زِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ، وَ هٰذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي حَقٍّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ فِي حَقِّ مَنْ لَّمْ يَسُقُ، وَ عَلَيْهِ دَمُّ وَهُوَ دَمُ الْتَمَتُّعُ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَ إِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ، لِأَنَّ الْحَلْقَ مُحَلِّلٌ فِي الْحَجِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَحَلَّلُ بِهِ عَنْهُمَا.

ترجمل: اورمتنع يوم ترويه كااحرام باندهے جس طرح الل مكه احرام باندھتے ہیں جیسا كه ہم بیان كرچكے ہیں اورا گراس نے يوم ترویہ سے پہلے احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے، اور متمتع جتنی جلدی حج کا احرام باندھ لے اتنا بی افضل ہے، کیول کہ اس میں مسارعت بھی ہے اور مشقت کی زیادتی بھی ہے۔اور بیا نضلیت اس متتع کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی ہا تکی ہو اور اس کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی ند ہائی ہو، لیکن اس پر دم واجب ہے اور بدر متنع ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور یوم انفر کو جب سیخص حلق کرائے گاتو دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، اس لیے کہ حلق کرنا تج میں حلال کرنے والا ہے جیسے نماز میں سلام ہے، لہذا و مخض حلق کے ذریعے عمرہ اور حج دونوں کے احرام سے حلال ہوجائے گا۔

﴿ يوم التروية ﴾ آخوي ذى الحجكادِن - ﴿ عجل ﴾ جلدى كرے - ﴿ محلّل ﴾ احرام ختم كرنے والا -

# 

# متمتع کے لیے یوم ترویہ کے احکام:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ یہ متمتع افعال عمرہ اداء کرنے کے بعد عمرہ کے احرام میں رہے اور آٹھویں ذی الحجہ کو جب یوم ترویہ آئے تو اہل مکہ کی طرح بیخض بھی جج کا احرام باندھ لے، کیول کہ اب بیٹخص حرم میں ہے اور کی ہے للبذا احرام جج کا جو وقت ان کے لیے ہوگا وہی اس شخص کے لیے بھی ہوگا، اور اہل مکہ چول کہ یوم ترویہ کو جج کا احرام باندھتے ہیں، البذایہ شخص بھی یوم ترویہ ہی کو احرام باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، بل کہ افضل ہے، کیول کہ اس میں احرام باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، بل کہ افضل ہے، کیول کہ اس میں بھلائی اور نیکی کی طرف سبقت ہے اور مشقت کی زیادتی ہے، لبذا ان حوالوں سے احرام کی تقدیم افضل ہوگی۔

و ہذہ المنے فرماتے ہیں کہ اس افضلیت میں ہدی ساتھ لے جانے والا اور نہ لے جانے والا دونوں متمتع برابر ہیں اور دونوں کے حق میں یوم ترویہ سے پہلے احمام ہاندھنا افضل ہے اور متمتع پر دم تمتع واجب ہے، کیوں کہ بید دم جمع بین العباد تین کا شکرانہ ہے اور پیخص دوعبادتوں سے ایک ساتھ نفع اٹھار ہاہے، لہذا اس پر دم لا زم ہوگا۔

وإذا حلق النح فرماتے ہیں کہ یوم نحرکو جب بیٹخص حلق یا قصر کرائے گا تو حج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہوجائے گا، کیوں کہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلّل ہے اس طرح حلق احرام حج کے لیے محلّل ہے، لہذا حلق یا قصر سے وہ مخص کمل طور پر حلال ہوجائے گا۔

وَ لَيْسَ لِأَهُلِ مَكَّةَ تَمَتَّعُ وَ لَا قِرَانَ وَ إِنَّمَا لَهُمُ الْإِفُرَادُ خَاصَّةً، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ وَمَنَّكَانَةُ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى " ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ" (سورة البقرة : ١٩٦) وَ لِأَنَّ شَرْعَهَا لِلتَّرَقُّهِ بِإِسْقَاطِ إِحْدَى السَّفُرَتَيْنِ ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيُّ، وَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمَكِي حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مُنْعَةٌ وَ لَا قِرَانٌ ، بِخِلَافِ الْمَكِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ قَرَنَ حَيْثُ يَصِحُ ، لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَ حَجَّتَهُ مِيْقَاتِيانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْافَاقِيُّ.

ترجیمہ: اور اہل مکہ کے لے نہ تو تمتع ہے اور نہ ہی قران ہے ان کے لیے تو صرف جج افراد ہے، امام شافعی را تھا کا اختلاف ہے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا بیار شادگرامی جمت ہے ذلک لمن لم اللح اور اس لیے کہ قران اور تمتع کی مشروعیت دوسفروں میں سے ایک کو ساقط کرنے کی آسانی کے لیے ہے اور بیآسانی آفاقی کے حق میں ہے۔ اور جو شخص میقات کے اندر ہوتو وہ کمی کے درج میں ہے یہاں تک کہ اس کے لیے بھی نہ تو متعہ ہوگا اور نہ ہی قران۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف لکلا اور اس نے قران کیا تو اس کا قران کیا تو اس کا قران کیا تو اس کے درج میں ہوگیا۔

## للغاث:

\_ ﴿ تو قّه ﴾ آ سائش اختيار كرنا ، آ سانى حاصل كرنا\_

# ر أن البداية جدر الكام عن المسلم الكام ع عيان ين على الكام ع عيان ين على الكام ع عيان ين على الكام ع

# الل مكه كے ليم مع اور قران كى مشروعيت كى بحث:

مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی اور میقات میں رہنے والے مخص کے لیے نہ تو جج قران ہے اور نہ ہی جج تمتع ہے، بل کہ ان لوگوں کے بیے صرف حج افراد مشروع ہے، اس کے برخلاف امام شافعی والتی کا مسلک یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی قران اور تمتع کا دم بھی واجب نہیں ہے، امام شافعی والتی کی دلیل فمن تمتع بالعمو آ الی الحج المح والی آیت مطلق ہے اور اس میں آفاقی اور مملی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جس طرح آفاقی کے لیے قران اور تمتع جائز ہیں اس طرح کی اور میقاتی کے لیے قران اور تمتع جائز ہیں اس طرح کی اور میقاتی کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز اور مشروع ہوں گے۔

ہماری ولیل قرآن کریم کی یہ آئیت ہے ذلك لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام ، اس آیت ہے ہمارا استدلال اس معنی كر كے ہے كہاں میں ذلك كامشار الیہ تمتع ہے اور آیت كريمه كامفہوم بيہ ہے كہ تمتع اس محض كے ليے مشروع ہے جس كے اہل خاند مجد حرام كے آس پاس نبیس رہتے ہوں اور ظاہر ہے كہ آفاقی ہى كے اہل خاند مجد حرام كے آس پاس نبیس رہتے ہيں، اس ليے اس كی مشروعیت بھی آفاقی ہى كے ليے ہوگا۔

ہماری دوسری عقلی دلیل ہے ہے کہ تمتع اور قران کواس لیے مشروع کیا گیا ہے، تا کہ جج اور عمرہ کے لیے الگ الگ دوسفر نہ کرنا پڑے اور ایک ہی سفر میں کام چل جائے، کیوں کہ السفو قطعة من الناد کے تحت سفر مشقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور سفر کی مشقت آفاقیوں ہی کو ہوتی ہے، اس لیے اسقاطِ سفر کی راحت بھی اضی لوگوں کے لیے ہوگی، کیوں کہ کی اور میقاتی کوسفر میں مشقت نہیں ہوتی، لبذا ان کے حق میں ثبوتِ راحت چے معنی دارد؟

ومن کان النح فرماتے ہیں کہ جو محض میقات کے اندر کا باشندہ ہووہ بھی مکہ کے حکم میں ہے اور اس کے لیے بھی تمتع اور قران نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مکنی اشہر حج سے پہلے ہی کوفہ چلا گیا تو اب اس کے لیے تمتع اور قران دونوں درست ہیں، کیوں کہ اب اس کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہیں اور وہ شخص آفاقی کے درجے میں ہے اور آفاقی کے لے قران اور تمتع دونوں کرنا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز ہوں گے۔

وَ إِذَا عَادَ الْمُتَمَتَّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ، لِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَ نُسُكَيْنِ إِلْمَامًا صَحِيْحًا، وَ بِذَلِكَ يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِّنَ التَّابِعِيْنَ.

ترجمہ: اور اگرمتم عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن لوگ آیا اور اس نے سوق ہدی بھی نہیں کی تھی تو اس کا تمتع باطل جوجائے گا، کیوں کہ اس نے دونوں نسک یعنی حج اور عمرہ کے درمیان المام صحح کر لیا۔ اور ایسا کرنے سے تمتع باطل ہوجا تا ہے، اس طرح تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔

### اللغاث:

﴿ أَلَّمْ ﴾ كمر لوث آيا۔ ﴿عدة ﴾ ايك تعداد، كئ، چند

# 

# متمتع کے محض عمرہ کر کے وطن واپس لوٹے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص کا تمتع کرنے کا ارادہ ہواور وہ اشہر تج میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور بیٹخص ہدی لے کر بھی نہیں گیا تھا تو وطن لو ننے کی وجہ ہے اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس شخص نے حج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صیح کر لیا اور المام صیح ہے تمتع باطل ہوجاتا ہے، لہٰذا اس شخص کا تمتع بھی باطل ہوجائے گا۔ چنانچہ تا بعین کی ایک جماعت سے یہی حکم منقول ہے جن میں سعید بن المسیّب، عطاء بن انی ربا، مجاہد اور ابراہیم نخعیؓ سرفہرست ہیں۔ (بنایہ ۲۲۷)

وَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ فَإِلْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيْحًا، وَ لَا يَبْطُلُ تَمَتُّعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّهَايَة وَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالُمُ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّة وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَالُمُ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّة التَّمَتُّعِ، لِأَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَى نِيَّة التَّمَتُّعِ، لِأَنَّ السَّوْقَ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحَلُّلِ فَلَا يَصِحُ إِلْمَامُهُ، بِخِلَافِ الْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَخْرَمَ لِعُمْرَةٍ وَ سَاقَ الْهَدْيَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّعًا، لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَالِكَ غَيْرُ مُسْتَحَقِ عَلَيْهِ فَصَحَ إِلْمَامُهُ بِأَهْلِهِ.

توجیل : اوراگر متع نے مدی کو ہا تک دیا تھ تو اس کا المام سیح نہیں ہوگا اور حضرات شیخین کے یہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا ،
ام محمد والشیلا فرماتے ہیں کہ باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ اس نے عمرہ اور حج کو دوسفروں میں اداء کیا ہے ، حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے
کہ جب تک وہ تمتع کی نیت پر ہے اس پرلوٹنا واجب ہے ، کیوں کہ ہدی کا ہا تک دینا اسے حلال ہونے سے مانع ہے ، اس لیے اس کا
المام سیح نہیں ہوگا۔ برخلاف کی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکل کر عمرہ کا احرام باند ھے اور ہدی کو ہا تک دے تو وہ متمتع نہیں ہوگا ،
کیوں کہ اس پر یہاں لوٹنا واجب نہیں ہے لہذا اس کے اہل کے ساتھ المام سیح ہوگا۔

## فدكوره بالامسكله كي أيك اورصورت:

اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس سے پہلی والی عبارت میں بیان کردہ مسئلے سے بالکل الگ ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر عمرہ کر کے اپنے وطن واپس ہونے والے خص نے سوق ہدی کر دیا تھا تو حضرات شیخین کے بہاں اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا اور امام محمد والشوی کے بہاں اس صورت میں بھی اس کا تمتع باطل ہوجائے گا، کیوں کہ اس خص نے دوسفر میں جج اور عمرہ اداء کیا ہے جب کہ متمتع ایک ہی سفر میں دونوں کو اواء کرتا ہے، الہذا اختلاف سفر کی وجہ سے وہ خص متمتع نہیں ہوگا۔ حضرات شیخین کی دلیل ہے جہ کہ جب تک یہ خص تمتع کی نیت پر ہے اس وقت تک اس کے لیے کہ مکرمہ واپس جانا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ یہ خص ہدی ہا تک چکا ہے اور سوق ہدی حلال ہونے سے مانع ہے، اس لیے وطن او شیخ کے بعد بھی اس محض کا المام میج نہیں ہوگا تو اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف آگر کوئی کی کوفہ چلا حمیا اور وہاں سے اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی کو ہا تک دیا تو وہ مخص متمتع نہیں ہوگا ، کیوں کہ کمی کا وطن ہی مکہ میں ہے اور اس پر مکہ جانا واجب اور لازم نہیں ہے ، اس لیے مکہ جانے کی صورت میں اس کا اپنے اہل کے ساتھ المام صبح ہوگا اور المام صبح ہے تمتع باطل ہوجا تا ہے ،الہٰذامکی کاتمتع بھی باطل ہوجائے گا۔ وَ مَنْ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشُهُرِ الْحَجِ فَطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشُواطٍ ثُمَّ دَخَلَتُ أَشْهُرِ الْحَجِ فَتَمَّمَهَا وَ أَخْرَمَ بِالْحَجِ كَانَ مُتَمَّتِعًا، لِأَنَّ الْإِخْرَامَ عِنْدَنَا شَرْطٌ فَيَصِحُ تَقْدِيْمُهُ عَلَى أَشُهُرِ الْحَجِ، وَ إِنَّمَا يُغْتَبُرُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فِيهُا وَ قَدُ وُجِدَ الْآكُورُ، وَ لِلْأَكُورِ حُكُمُ الْكُلِّ، وَ إِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشُهُرِ الْحَجِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ فَيْهَا وَ قَدْ وُجِدَ الْآكُورُ، وَ لِلْآكُورِ حُكُمُ الْكُلِّ، وَ إِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشُهُرِ الْحَجِ، وَ طَذَا لِلْآنَة صَارَ بِحَالٍ لَا يَفْسُدُ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، لِلْآنَة أَذِى الْآكُورَ وَ الْكَبِّ، وَ مَالِكٌ رَمَ اللَّاكُيْرِ الْمَعْرَا الْآلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُورَ الْمَاكِلُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلللَّهُ اللَّهُ اللَ

تروس نے مرہ کو کھمل کرے جی کا حرام باندھ لیا تو شخص متبع ہوگا ،اس لیے کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے لہذا اشہر جی براس ک اور اس نے مرہ کو کھمل کرے جی کا حرام باندھ لیا تو شخص متبع ہوگا ،اس لیے کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے لہذا اشہر جی براس کی تقدیم درست ہے اور اشہر جی میں عمرہ کے افعال اداء کرنا معتبر ہے اور اکثر افعال کی ادائیگی پائی گئی اور اکثر کوکل کا تھم حاصل ہے۔ اور اگر اس نے اشہر جی سے پہلے چارشوط یا اس سے زیادہ طواف کر لیا پھر اسی سال جی کیا تو وہ متبع نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس نے اشہر جی سے پہلے اکثر شوط اداء کر دیا ہے۔ اور بیتھم اس وجہ سے کہ وہ شخص اس حال پر ہوگیا کہ جماع کرنے سے اس کا عمرہ باطل نہیں ہوگا ،لہذا بیا اشہر جی سے بہلے عمرہ کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا ،لہذا بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے ، اور اس لیے کہ ترفق ادائے افعال کے ساتھ ہے اور متبع وہ شخص ہے جو اشہر جی کے مترفق ادائے افعال کے ساتھ ہے اور متبع وہ شخص ہے جو اشہر جی کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادت اداء کرنے کا نفع اٹھالے۔

# متمتع کے لیے اشرح میں عمرہ کرنے کی شرط کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی تخص نے اشہر جے ہے ہیا ہی عمرہ کا احرام باندھ لیا اور پھر عمرہ کے لیے تین شوط طواف بھی کرلیا اور تین شوط طواف کر کے عمرہ کو موقوف کر دیا یہاں تک کہ جب اشہر حج آگئے تو اس نے عمرہ کو کمل کیا اور پھر حج کا احرام باندھ لیا تو ہمارے یہاں سحتِ عمرہ کے لیے احرام شرط ہے اور احرام یہاں موجود ہے، ربا مسئلہ اشہر حج پراس کی تقدیم کا تو جس طرح طبارت نماز کی شرط ہے اور وقت صلاۃ پر اسے مقدم کرنا جائز ہے، اس طرح احرام عمرہ کی شرط ہے اور اسے بھی اشہر حج پر مقدم کرنا جائز ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح نماز وقت کے داخل مونے کے بعد اداء کی جائیں اور صورتِ مسئلہ میں اس شخص ہونے کے بعد اداء کی جائیں اور صورتِ مسئلہ میں اس شخص نے اشہر حج سے پہلے طواف عمرہ کے صرف تین شوط کے تھے اور بقیہ چار اشواط اشہر حج میں کیے جیں اور چارسات کا اکثر ہے، اس لیے للا کھر حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر حج میں کیا ہے اور اس کے لیے للا کھر حکم الکل والے ضا بطے کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر حج میں کیا ہے اور اس کے لیے للا کھر حکم الکل والے ضا بطے کے تعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر حج میں کیا ہے اور اس کے لیے للا کھر حکم الکل والے ضا بطے کے تعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر حج میں کیا ہے اور اس کے لیے للا کھر حکم الکل والے ضا بطے کے تعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص نے پورا طواف اشہر حکم الکل والے ضا بط

# ر ان البدايه جلدا على المام ال

معاً بعداس نے جج کا احرام با ندھا ہے، لبذا وہ جج اور عمرہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگیا اور اس کا نام تمتع ہے۔ اس لیے و شخص متمتع کہلائے گا۔

وإن طاف النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر كس شخص نے اشہر جج ہے پہلے عمرہ كا احرام باندها اور طواف ميں ١٨ يا اس سے زائد شوط كر ليے پھر اشہر جج كے دوران اس طواف كو كلمل كرك اس نے جج كا احرام بانده ليا تو يہ شخص متمتع نہيں ہوگا، كيوں كه جب اشہر جج سے پہلے ہى اس نے طواف عمرہ كے چاريا اس سے زائد اشواط كلمل كرليا تو ظاہر ہے كه اس كا عمرہ مكمل ہوگيا اور جج كے مہينوں ميں جج كا احرام باند ھنے سے وہ شخص دوعبادتوں كو جمع كرنے والانہيں رہا اور جب وہ دعبادتوں كو جمع كرنے والانہيں رہا تو بھی نہيں ہوگا۔

و ھذا النے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیتھم اس وجہ ہے کہ طواف کے جاریا اس سے زائد اشواط مکمل کرنے کی وجہ سے مذکورہ مختص اس حالت پر ہوگیا ہے کہ اگر وہ جماع کر لے تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا ، لہذا یہ مخص اشہر حج سے پہلے ہی عمرہ کے احرام سے حلال ہونے کی صورت میں مذکورہ عمرہ سے احرام سے حلال ہونے کی صورت میں مذکورہ عمرہ سے انسان متنع نہیں ہوگا۔

اس سلسلے میں ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اٹھانا اُن عبادتوں کے افعال کی ادائیگی پر منحصر ہے اور چوں کہ یہ دونوں عبادتیں بعنی حج اور عمرہ اشہر حج ہی میں معتبر ہیں، لہذا ان کے افعال کی ادائیگی بھی اشہر حج ہی میں معتبر ہوگی تبھی وہ خض ایک سفر کے تحت دوعبادتوں کو جمع کرنے والا ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر طواف عمرہ کا اکثر شوط اشہر حج میں پایا گیا ہے تو وہ خض متمتع ہوگا ورنہ نہیں۔

و مالك ورسی الله ورسی الله الله الله الله الله الله ورسی صورت میں اگر اس شخص نے اشہر جج سے پہلے طواف عمرہ کے الا راشواط کر لیے تھے اور صرف ایک بی شوط باقی تھا جے اس نے شہر جج میں مکمل کر کے جج کا احرام باندھ لیا تو بھی امام مالک ورسی الله کا مسلط کے یہاں وہ شخص متمتع ہوجائے گا، کیوں کہ ان کے یہاں متمتع ہونے کے لیے اشہر جج میں عمرہ کا اتمام شرط ہے اور ایک شوط کی سیاں وہ شخص متمتع ہوجائے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے للا کور حکم میکسل سے عمرہ کمل ہوجاتا ہے، اس لیے وہ شخص ان کے یہاں متمتع ہوجائے گا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے للا کور حکم الکل والے ضابط کے تحت جوعلت بیان کی ہے وہ امام مالک والے شاکل والے ضابط کے تحت جوعلت بیان کی ہے وہ امام مالک والے شاکل والے ضابط کے تحت جوعلت بیان کی ہے وہ امام مالک والے شاکل والے ضابط کے تحت ہو علت بیان کی ہے وہ امام مالک والے شاکل والے ضابط کے تحت ہو علت بیان کی ہے وہ امام مالک والے شاکل والے ضابط کے تحت ہو علت بیان کی ہے وہ امام مالک کی تردید کے لیے کا فی ہے۔

قَالَ وَ أَشُهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَ عَشَرٌ مِّنَ ذِي الْحَجَّةِ، كَذَا رُوِيَ عَنِ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ النَّهِ بُنِ النَّهِ مُن الْحَجَّةِ، وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، وَ هَذَا يَدُلُّ اللّٰهِ بَنِ عَلَيْ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى "أَلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ" (سورة البقرة : ١٩٧) شَهْرَان وَ بَعْضُ التَّالِف، لَا كُلُّهُ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ اشہر جج شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں، اس طرح عبادلہ ثلاثہ اور عبداللہ بن زبیر تالشین سے مردی ہے۔ اور اس لیے کہ ذی الحجہ کے دس دن گذرنے سے جج فوت ہوجاتا ہے جب کہ وقت کے باقی ہوتے ہوئے فوت

# ر آن البداية جلد العام كي المستخصر العام في بيان يم الم

ہونامتحق نہیں ہوتا۔ اور بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول الحج اشھر معلومات سے دومہینے اور تیسرے مہینے کا کچھ حصہ مراد ہے، ندکہ پورامہیند۔

### اللغاث:

﴿أشهر ﴾ واحدشهر ؛ مبين \_ ﴿مضى ﴾ گزرجانا \_ ﴿لا يتحقق ﴾ نبيس ثابت بوتا نبيس كمل بوتا \_

## اشرج كابيان:

فرماتے ہیں کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی المجہ کے ابتدائی دس دن اشہر حج یعنی حج کے مہینے اور حج کے اوقات کہلاتے ہیں،
کیوں کہ اس طرح عبادلۂ ثلاثہ (حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس معود، حضرت عبداللہ بن عباس محمود کے اور حضرت عبداللہ بن عباس محمود کے اور حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بندان میں ان کا قول اور ان سے مروی روایت قابل اعتماد ہے۔

اس سلطے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر ذی المجہ کا پورا مہینہ اشہر جج ہوتا جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں، تو ذی المجہ کے دی دن گذر جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جج نہ کرسکتا تو اس کا جج فوت نہیں ہوتا کیوں کہ بقائے وقت کے ساتھ فوات بھی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے ذی المجہ کے دی ایام گذر نے سے جج کا فوت ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ذی المجہ کا پورا مہینہ مطلب ہی بین دلیل ہے کہ ذی المجہ کا پورا مہینہ اشہر جج میں داخل ہیں۔ اور اس سے بیات بھی واضح ہوجاتی ہے اشہر جج میں داخل ہیں۔ اور اس سے بیات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ المحج اشہر معلومات میں اگر چہ لفظ اُشہر جمع ہے مگر اس سے مراد شوال اور ذی قعدہ کے کمل مہینے اور ذی المجہ کے دیں ایام ہیں۔

فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجَّا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ الْكَثْيَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُحْرِمًّا بِالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُوَ شَرُطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَةَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقْدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ رُكُنَّ عِنْدَهُ وَهُو شَرُطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَةَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقْدِيْمِ عَلَى الْوَقْتِ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيْمُ أَشْيَاءِ وَ إِيْنَا لَكَ يَصِحُّ فِي كُلِّ زَمَانِ فَصَارَ كَالتَّقْدِيْمِ عَلَى الْمَكَانِ.

ترجمل : پھر اگر کسی نے اشہر جے سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا احرام جائز ہے اور جے کے لیے منعقد ہوجائے گا، امام شافعی رہے تھے۔ پھر اگر کسی نے اشہر جے سے پہلے احرام باندھ لیا تو اس کا احرام جائز ہے اور جا ساقع کر ان کے یہاں احرام ایک رکن سے اور ہمارت ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں احرام ایک رکن سے اور ہمارت کے مشابہ ہوگیا۔ اور اس لیے کہ چند چیزوں کو حرام کرنے اور چند چیزوں کو واجب کرنے کانام احرام ہے اور یہ ہرزمانے میں صحیح ہے اور یہ مکان پر مقدم کرنے کی طرح ہوگیا۔

### اللّغات:

# ر ان البداية جلد الكام ي من المن المن الكام على الكام ال

# مج کے مہینوں سے بہلے ہی مج کا احرام باندھنے کا مسلد:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اشہر جے سے پہلے جج کا احرام با ندھا اور اشہر جج تک باندھے رکھا، تو ہمارے یہاں یہار اورام جائز ہے اوراس احرام سے اس شخص کے لیے جج اداء کرنا درست ہے، امام شافعی چلیٹی فرماتے ہیں کہ اس کا بیاحرام جج کے لیے نہیں ہوگا اور نہ ہی اس احرام ایک رکن ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس کے لیے جج کرنا درست ہوگا، گر چوں کہ ان کے یہاں احرام ایک رکن ہے اس لیے اس رکن کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے امام شافعی چلیٹی کے یہاں وہ احرام عمرہ کے لیے منعقد ہوجائے گا اور اس سے عمرہ اداء کرنا درست ہوگا۔ لیکن جج کے لیے وہ احرام نہیں منعقد ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دیگر ارکان جج کو اشہر جج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح احرام کو بھی اشہر جج پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح احرام کو بھی اشہر جج پر مقدم کرنا حصور نہیں ہے۔

و ھو شوط النے ہماری دلیل ہیہ بے کہ ہمارے یہاں احرام شرط ہے اور شرائط کو مشروط بہ کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے طہارت نماز کی شرط ہے اوراسے نماز کے اوقات پر مقدم کرنا جائز ہے، اس طرح احرام کو بھی اشہر حج پر مقدم کرنا جائز ہے اور جب بیر تقدیم جائز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ احرام حج ہی کے لیے ہوگا، عمرہ کے لیے نہیں ہوگا۔

ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ احرام سے کچھ چیزیں (مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا، شکار کرنا اور سرمنڈانا) حرام ہوجاتی ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہوجاتی ہیں جیسے رمی کرنا اور سعی کرنا اور میہ چیزیں ہر زمانے میں اداء کی جاسکتی ہیں، لہذا احرام بھی ہر زمانے میں باندھا جاسکتا ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ جب احرام کو مکان یعنی میقات پر مقدم کرنا جائز ہے تو اسے زمان بعنی اشپر حج پر مقدم کرنا بھی جائز ہوگا اوراس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا قَدَّمَ الْكُوْفِيُّ بِعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ فَرَغَ مِنْهَا وَ حَلَقَ أَوْ قَصَرَ ثُمَّ اتَّخَذَ مَكَّةَ أَوِ الْبَصْرَةَ دَارًا وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَمَتَّعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَقُقٌ بِنِسُكُيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا الثَّانِي حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَهُو مُتَمَتَّعٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ تَرَقُقُ بِنِسُكُيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَقِيلَ هُو بِالْإِيّقَاقِ، وَقِيلَ هُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَمَرَّتُكُمْ اللّهَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا، لِأَنَّ الْمُتَمَتِّع مَنْ تَكُونُ عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَحَجَّتُهُ مَكِيَّةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِى قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إلى وَطَنِه عُمْرَتُهُ مِيْقَاتِيَةً وَحَجَّتُهُ مَكِيَّةً، وَ نَسُكَاهُ هَذَانِ مِيْقَاتِيَانِ، وَ لَهُ أَنَّ السَّفَرَةَ الْأُولِى قَائِمَةٌ مَا لَمْ يَعُدُ إلى وَطَنِه

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب کونی اشہر جج میں عمرہ کے لیے آیا ادر عمرہ سے فارغ ہوکر حلق یا قصر کرلیا پھر مکہ یا بھرہ کو وطن بنایا ادراس سال جج کیا تو وہ متعق ہے، رہااق ل تو اس وجہ سے کہ اس نے اشہر جج کے دوران ایک ہی سفر میں دوعبادتوں کا نفع اٹھالیا ہے، ادر رہا ثانی تو کہا گیا کہ وہ متفق علیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ والٹیلٹ کا قول ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں وہ شخص متمتع نہیں ہوگا، اس لیے کہ متمتع وہ مختص ہے جس کا عمرہ میقاتی ہو اوراس کا حج مکی ہو جب کہ اس مختص کی دونوں عبادتیں میقاتی ہیں۔

# ر آن البداية جدر على المحالة المحارة المحارة على المحارة على بيان يمل المحارة على بيان يمل المحارة على بيان يمل

امام صاحب والتُعلِيْد كى دليل مد ہے كہ جب تك وہ اپن واپس نہيں جاتا اس كا پہلاسفر باقى ہے اور اس كے ليے اى سفر ميں دوعبادتيں جمع ہوگئ ہيں لہذا اس پر دم تمتع واجب ہے۔

### اللّغات:

﴿انشاء ﴾ ايجاد، پيداكرنا - ﴿ ترفق ﴾ سبولت كا فاكده الهايا -

# مج تمتع کی ایک خاص صورت:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تعنی شہر کوفہ کا رہنے والا اشہر حج میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور وہاں جا کراس نے عمرہ اداء کیا پھرحلق یا قصر کر کرا کے حلال ہوگیا، اس کے بعد اس نے مکہ یا بھرہ کووطن اقامت بنالیا اور وہیں مقیم ہوگیا اور اس سال ایا م حج میں اس نے حج اداء کیا تو وہ شخص متبتع ہوجائے گا۔

اور دوسری صورت میں بینی جب عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ خض بھرہ میں مقیم ہوگیا تو بعض حفرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا متعتبے ہونا منفق علیہ ہے اور امام اعظم اور حفرات صاحبین سب کے یہاں وہ شخص متعتبے ہوگا، لیکن بعض دوسرے حفرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ، وہ کوئی صرف امام اعظم ریا ٹیکٹ کے یہاں متعتبے ہوگا، حضرات صاحبین کے یہاں متعتبی ہوگا۔ کیوں کہ متعتبے ہوگا، حضرات صاحبین کے یہاں متعتبی ہوگا۔ کیوں کہ متعتبے ہوئے کے لیے عمرہ کا میقاتی اور حج کا کی ہونا ضروری ہے حالاں کہ اس شخص کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہیں بایں طور کہ عمرہ تو پہلے ہی سے میقاتی ہوگیا، اس لیے بصرہ عیں بایں طور کہ عمرہ تو پہلے ہی سے میقاتی تھا اور جب عمرہ کر کے وہ بھرہ میں مقیم ہوگی تو اس کا حج بھی میقاتی ہوگیا، اس لیے بصرہ صدوح م اور مکہ ومیقات سے خارج ہے اور وہاں سے بدون احرام مکہ میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے اس شخص کا حج میقاتی ہوگیا اور یہ متعتبیں رہ گیا۔

حضرت امام اعظم والنيلا كى دليل يہ ہے كه ال خض كے حق ميں مكه ہے بھر ہ كا سفر معتر نہيں ہے، بلكه اس نے اپنے وطن اپنى كوفه ہے جوسفر كيا تھا وہ ابھى باقى ہے اور اس وقت تك باقى رہے گا جب تك كه وہ كوفه يعنى اپنے وطن واپس نه چلا جائے اور چوں كه اشہر حج ميں وہ كوفه واپس نہيں گيا ہے اس ليے اس سابقه سفر كے تحت اس نے عمر ہ بھى كرليا اور حج بھى كرليا اور اس طرح وہ دوعبادتوں كو جمع كرليا تا ہے وہ متمتع كہلاتا ہے، لہذا يہ دوعبادتوں كو جمع كرنيتا ہے وہ متمتع كہلاتا ہے، لہذا يہ شخص بھى متمتع كہلائے گا اور اس يردم تمتع واجب ہوگا۔

فَإِنْ قَدَّمَ بِعُمْرَةٍ فَأَفْسَدَهَا وَ فَرَغَ مِنْهَا وَ قَصَرَ ثُمَّ اتَّخَدَ الْبَصَرَةَ دَارًا ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ، وَقَالَا هُوَ مُتَمَتَّعٌ، لِأَنَّهُ إِنْشَاءُ سَفَرٍ وَ قَدْ تَرَفَّقَ بِنُسُكَيْنِ، وَ لَهُ أَنَّهُ بَاقِ عَلَى سَفَرٍ هِ مَا لَمْ يَرُجِعُ إِلَى وَطُنِهِ.

ر تن البدايه جلدا ي ١٥٠٠ كان ين ٢٨١ كان ين ي

لیا، پھراشہر جج میں اس نے عمرہ کیا اور اسی سال جج کر لیا تو امام اعظم طِلتِّیانہ کے یہاں وہ مخص متمتع نہیں ہوگا، حضرات صاحبین ًفر ماتے بیں کہ وہ متمتع ہے، کیوں کہ بیسفر کی ایجاد ہے اور اس نے دوعبادتوں کا نفع اٹھا لیا ہے، امام صاحب برلتیٹیلہ کی دلیل بیہے کہ جب تک وہ اپنے وطن واپس نہیں ہوجاتا تب تک اپنے سفر پر ہاتی ہے۔

## هج تمتع کی ایک خاص صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوفی عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آیا اور اس نے عمرہ کے افعال اداء کرتے ہوئے بیوی سے جماع کر کے یا کسی اور طرح عمرہ کو فاسد کر دیا، لیکن پھر بھی افعالِ عمرہ کمل کر کے حلق یا قصر کرایا اور عمرہ سے فارغ ہوگیا اس کے بعد بھرہ چلا گیا اور بھرہ کو وطن اقامت بنا کرو ہیں مقیم ہوگیا پھر پچھ دنوں کے بعد اشہر حج ہی میں اس نے دوبارہ عمرہ کیا اور اس سال حج بھی کر لیا تو وہ متع ہوگا یانہیں؟

اس سلسلے میں امام اعظم رائے ہیں کہ وہ مخص متح نہیں ہوگا، کین حصرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ مخص متح علی اس سلسلے میں امام اعظم رائے ہیں کہ وہ مخص متح نہیں ہوگا، کین حصرات کی دلیل ہی ہے کہ جب وہ مخص پہلا عمرہ فاسد کر کے بھرہ چلا گیا اور پھر بھرہ سے عمرہ کا احرام با ندھ کر مکہ گیا اور اس سال جج اور عمرہ دونوں کیا تو بیخص ایک سفر میں دوعبادتوں کو جع کرنے والا ہوگیا، کیوں کہ بھرہ سے مکہ جانا مستقل ایک سفر ہاور اس سفر میں اس نے جج اور عمرہ کی تحمیل کی ہاس لیے وہ متح ہوجائے گا۔ حصرت امام اعظم میں اس نے جج اور عمرہ کی تحمیل کی ہاس لیے وہ متح ہوجائے گا۔ حصرت امام اعظم میں اس نے جو اور عمرہ کی تحمیل کی ہاس وقت تک اس کا پہلا سفر باتی ہے اور بھرہ سے مکے تک کے سفر کا کوئی اعتبار جب تک بید کوئی این کہ اس کے حق میں پہلا سفر ہی معتبر ہے اور چوں کہ اس سفر میں وہ شخص عمرہ کو فاسد کر چکا ہے، اس لیے اب دو عبادتوں کو جمع کرنے والا نہیں رہا تو متمتع بھی نہیں ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ يَكُوْنُ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لِأَنَّ هَذَا إِنْشَاءُ سَفَرٍ لِإِنْتِهَاءِ السَّفَرِ الْأَوَّلِ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ نُسُكَانِ صَحِيْحَانِ فِيْهِ.

تروجہ انہ بھراگر وہ اپنے وطن لوٹ گیا تھا پھر اشہر حج میں اس نے عمرہ کیا اور اس سال حج کیا تو سب کے قول میں وہ متمتع ہوجائے گا، اس لیے کہ سفراوّل کے ختم ہونے کی وجہ سے بیا بیجادِ سفر ہے اور اس سفر میں اس کے لیے دوعباد تیں صحیح طور پر جمع ہوگئیں۔ فرکورہ بالا مسئلہ کے متعلق ایک وضاحت:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ اگر عمرہ فاسد کرنے کے بعد وہ خص اپنے وطن واپس چلا گیا اور پھر اشہر حج میں آکر اس نے عمرہ اور حج مکمل کیا تو اہام صاحب اور صاحبین سب کے یہاں وہ شخص متنع ہوگا، کیوں کہ وطن واپس ہونے کی وجہ سے اس کا پہلا سفر ختم ہوگا، اور دوسرے سفر کا کہ اس نے دوعبادتوں کو مکمل کر لیا ہے اس لیے وہ متنت ہوگیا اور دسرے سفر میں چوں کہ اس نے دوعبادتوں کو مکمل کر لیا ہے اس لیے وہ متنت ہوگا۔

وَ لَوْ بَقِيَ بِمَكَّةَ وَ لَمْ يَخُرُجُ إِلَى الْبَصَرَةِ حَتَّى اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ لَا يَكُونُ مُتَمَيِّنًا

# ر آن البدایہ جلد ک کے بیان میں کے در ان البدایہ جلد کا کہ کا البدایہ جلد کا کہ کا بیان میں کے در ان میں کا در ان کا کا کی کا در ان ک

بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ عُمُرَتَهُ مَكِّيَّةٌ، وَالسَّفَرُ الْأَوَّلُ اِنْتَهَى بِالْعُمْرَةِ الْفَاسِدَةِ، وَ لَا تَمَتُّعَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

## مذكوره بالامسكم تعلق أيك وضاحت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی شخص عمر ۂ فاسدہ کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہا اور اس نے بھرہ کا سفرنہیں کیا پھر جب اشہر حج آئے تو اس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، تو بھی وہ متع نہیں ہوگا اور بیشفق علیہ ہے، کیوں کہ مکہ میں مقیم رہنے کی وجہ سے اس کا عمر دبھی کی ہوگیا جب کہ متعت کا عمرہ کی نہیں ہوتا، میقاتی ہوتا ہے اور پھر عمر ۂ فاسدہ کی وجہ سے اس کا پہلا یعنی کوفہ سے مکہ تک کا سفر بھی ختم اور باطل ہوگیا ہے اور شیخص کی ہوگیا اور اہل مکہ کے تق میں تمتع نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بھی تمتع نہیں ہوگا۔

وَ مَنِ اغْتَمَرَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَأَيَّهُمَا أَفْسَدَ مَطْيِ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْإِخْرَامِ إِلَّا بِالْأَفْعَالِ وَ سَقَطَ دَمُ الْمُتَّعَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَرَقَّقُ بِأَذَاءِ نُسُكُيْنِ صَحِيْحَيْنِ فِي سَفَرَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجیل : اورجس شخص نے اشہر جے میں عمرہ کیا اور اس سال جج کیا تو دونوں میں ہے جس کو فاسد کرے اسے کرگذرے، کیوں کہ ادائیگ افعال کے بغیر اس کے لیے عہد ہ احرام سے نکلناممکن نہیں ہے، اور دم تنتع ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ایک سفر میں وہ صحح طور پر دونسک اداء کرنے کا نفع نہیں اٹھا سکا ہے۔

## اللغاث:

﴿مضٰی فیه ﴾ اس میں چلتا رہے۔

# ایک سفریس مج وعره جمع کرنے میں تمتع کے ضابطے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ جس خص نے اشہر جج میں عمرہ کیا پھرای سال اس نے جج بھی کیا اور جج یا عمرہ میں سے کسی ایک عبادت کو جماع وغیرہ سے فاسد کر دیا تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ وہ فساد کے ساتھ ہی اس عبادت کے ارکان وافعال کو اداء کرتا اور بجالاتا رہے، اس لیے کہ ادائیگی افعال کے بغیر وہ احرام کی ذمہ داری سے بری نہیں ہوسکتا، البذا حلال ہونے کے لیے فساد کے باوجود افعال کی ادائیگی ضروری ہے، البتہ اس صورت میں اس پر دم تمتع واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے صحیح طور پر اس سفر میں دوعبادتوں کی ادائیگی کا نفع اور فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور دم تمتع ادائے نسکین نہیں ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، البذا جب ادائے نسکین نہیں ہے تو دم تمتع بھی نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَمَتَّعَتِ الْمَرْأَةُ فَصَحَّتُ بِشَاةٍ لَمْ يُجْزِهَا مِنْ دَمِ الْمُتَعَةِ، لِأَنَّهَا أَتَتُ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الرَّجُلِ. تَرْجَمَلُهُ: اور جب كى عورت نِيْتَع كيا اور اس نِي بَرى كى قربانى كى توبيدم متعد سے جائز نبيس موگى، اس ليے كداس نے غير

ر آن البداية جلدال ي المحالي المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية على المحالية احکام فج کے بیان میں

واجب کواداء کیا ہے، اور مرد کے متعلق بھی یہی تھم ہے۔

﴿ضحت﴾ قرباني کي۔

# عیدی قربانی کے متع کی قربانی کی بجائے کافی نہ ہونے کا بیان:

سئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ئے جج تمتع کیا اور یوم نحرکواس نے بحری کی قربانی کی جبیبا کہ عیدالضیٰ میں قربانی ہوتی ہے تو اس کی بی قربانی دم تنتع سے کافی نہیں ہوگی ، کیول کہ وہ عورت مکہ میں مسافرہ ہے اور مسافر پر قربانی نہیں واجب ہوتی ، البذا بمری کی قربانی کرکے اس نے غیرواجب کو اداء کیا ہے اور غیرواجب، واجب کے قائم مقام نبیں ہوسکتا، اس لیے مذکورہ قربانی دم تمتع ہے کفایت نہیں کرے گی اور اس پڑتنع کا دم اور اس کی قربانی واجب رہے گی۔

یمی تھم مرد کا بھی ہے اور اگر کسی مرد نے ایبا کیا تو اس کی طرف سے بھی بیقربانی کفایت نہیں کرے گی، مگر چوں کہ امام اعظم چیشند سے اس مسکے کوایک عورت نے دریافت کیا تھا اس لیے متن میں خاص طور پرعورت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

وَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اِغْتَسَلَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ صَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيْثِ • عَائِشَةَ عَلِيْكُمَا حِيْنَ حَاضَتُ "بِسَرِفَ" وَ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْوُقُوْفُ فِيْ مَفَازَةٍ، وَ هَٰذَا الْإِغْتِسَالُ لِلْإِحْرَامِ لَا لِلصَّلَاةِ فَيَكُونُ مُفِيْدًا، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوْفِ وَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِنْصَرَفَتْ مِنْ مَّكَّةَ، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِطَوَافِ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الصَّدُرِ.

تر جمل : اور جب احرام کے وقت عورت حائضہ ہوگئ تو وہ عسل کر کے احرام باندھے اور جیسا حاجی کرتے ہیں وہ بھی کر لیکن وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ پاک ہوجائے ،اس لیے کہ حضرت عائشہ مزائشین کی حدیث ہے جب وہ مقام سفر میں حائضہ ہوگئ تھیں۔اوراس سے کہ طواف معجد میں ہوتا ہے اور وقوف جنگل میں ہوتا ہے۔ اور پینسل احرام کے لیے ہے نہ کہ نماز کے لیے، اس لیے مفید ہوگا۔ اور اگرعورت وقوف اور طواف زیارت کے بعد حائضہ ہوئی تو مکہ ہے چلی جائے اور طواف صدر کی وجہ ہے اس پر پچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنافِیْظِ نے حائضہ عورتوں کوطواف صدرترک کرنے کی رخصت دی ہے۔

﴿ حاضت ﴾ يض آگيا۔ ﴿ مفاز ٥ ﴾ جنگل، بيابان۔ ﴿ حيض ﴾ واحد حائضه ؛ حيض والى عورتيں۔

- 0 اخرجم البخاري في كتاب الحيض باب الامر بالنفساء اذا نفسن، حديث: ٢٩٤.
  - اخرجم البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع، حديث رقم: ١٧٥٥. 0

# ر آن الهداية جلدا ي محالية المحالية الكام في ك بيان مين الم

# احرام کے وقت حیض آجانے والی کا تھم:

صورت مسئلہ یہ بے کہ اگر احرام باندھنے کے وقت کوئی عورت حائضہ ہوگی تو اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ عنسل کر کے احرام باندھ لے اور طواف کے علاوہ جملہ ارکانِ حج اداء کرے، پھر پاک ہونے کے بعد طواف کرلے، اس سلسلے کی پہلی دلیل حضرت عائشہ مزات کی وہ حدیث ہے جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب وہ مقام سرف میں حائضہ ہوگئی تھیں تو آپ مُل اللہ اُنے اُنھیں عشل کرکے احرام باندھنے اور جملہ افعال حج اداء کرنے کا تھم دیا تھا، لیکن طواف کرنے سے منع فرما دیا تھا، لہذا ہر حائضہ عورت کا کیم مرف کی ہوگا کہ وہ اس صورت حال میں ایبا ہی عمل کرے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ طواف مبحد میں کیا جاتا ہے اورعورت کے لیے حیض کی حالت میں مبحد میں جانا منع ہے، جب کہ وقوف وغیرہ کرنے وقوف وغیرہ کرنے کے اور حاکضہ عورت کے لیے وہاں جانے پرکوئی پابندی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وقوف وغیرہ کرنے کی اجازت ہوگا۔ اورعورت جوشس کرے گی وہ عسل مفید ہوگا، کیوں کہ بحالت حیض کیا جانے والاعسل نظافت کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے مفید ہوگا۔

اورا گرکوئی عورت طواف زیارت اور و تونب عرفہ کے بعد حاکصہ ہوئی تو وہ طواف صدر کیے بغیر مکہ سے جاسکتی ہے اور طواف صدر ترک کرنے کی وجہ سے اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ منگا ٹیٹیٹم نے حاکصہ عور توں کو طواف صدر ترک کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی تھی۔

وَ مَنِ اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ، لِأَنَّهُ عَلَى مَنْ يَصْدُرُ، إِلَّا إِذَا اتَّخَذَهَا دَارًا بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفُرُ الْإَنَّ فَعَلَى مَنْ يَصْدُرُ، إِلَّا إِذَا اتَّخَذَهَا دَارًا بَعْدَ مَا حَلَّ النَّقُرُ الْإَوْلُ وَقُتِهِ الْأَوْلُ فِيْمَا يُرُولِى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِكَا لَيْهُ، وَ يَرُولِيهِ الْبَعْضُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَنْ الْمَالُولُ وَقُتِهِ الْأَوْلُ وَقُتِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

توجیم اور جس شخص نے مکہ کو گھر بنا لیا اس پر طواف صدر نہیں ہے، اس لیے کہ طواف صدر اس پر ہے جو واپس ہوتا ہے، گر جب اس نے نفر اوّل کا وقت آ جانے کے بعد مکہ کو گھر بنایا ہواس روایت کے مطابق جوامام اعظم ولیٹھیڈ سے مروی ہے، اور بعض لوگ اسے امام محمد ولیٹھیڈ سے روایت کرتے ہیں، کیوں کہ طواف صدر کا وقت آنے کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس پر واجب ہوا ہے، لہٰذا دخول وقت کے بعد وہ اس کی نیت سے ساقطنہیں ہوگا۔ والقد اعلم بالصواب۔

## اللغاث:

ويصدر ﴾ والى موتا ب،روانه موتا بـ

# مكه مين محربنا لينے والے كے ليے طواف صدركے عدم وجوب كا مسكلہ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آفاقی نے جج کے بعد ۱۳۱۷ ذی الحجہ ہے پہلے بہلے مکہ میں اقامت کی نیت کر لی اور اسے وطن اقامت بنالیا تو اب اس پرطواف صدر واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ طواف صدر اسی مخض پر واجب ہوتا ہے جو مکہ سے وطن واپس ہونے کا اراد ہ

# 

رکھتا ہو جب کہ میخص مکہ ہی میں مقیم ہوگیا ہے،اس لیےاس پرطواف صدر واجب نہیں ہوگا۔

اوراگر کی فخص نے تیرہویں ذی الحبہ کو مکہ میں اقامت کی نیت کی اور وہیں مقیم ہوگیا تو امام اعظم و لیٹھیڈ سے مردی روایت کے مطابق اس پر طواف صدر واجب ہوگا اور اس کے ذہبے سے بیطواف ساقط نہیں ہوگا، بعض حضرات اسے امام محمہ ہلٹھیڈ سے بیان کرتے ہیں، بہر حال اس صورت میں اس پر طواف صدر واجب ہوگا، اس لیے کہ جب تیرہویں تاریخ کو روائگی کا وقت آگیا اور اس محفص نے ابھی تک اقامت کی نیت سے ساقط اس محفص نے ابھی تک اقامت کی نیت نہیں کی تو بیطواف اس پر واجب ہوگیا اور دخول وقت کے بعد اقامت کی نیت سے ساقط نہیں ہوگا، جیسے کی مقیم نے بحالتِ صوم رمضان میں صبح کی اس کے بعد وہ خض مسافر ہوگیا تو اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، کیوں کہ جب روزہ کا وقت واضل ہوا ہے تو وہ خض مقیم تھا، لہذا بعد میں سفر کے آنے سے اس کے لیے افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔ اس طرح روائگی کا وقت واضل ہونے کے وقت چونکہ اس شخص نے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے اس کے ذہ سے طواف صدر ساقط نہیں ہوگا۔



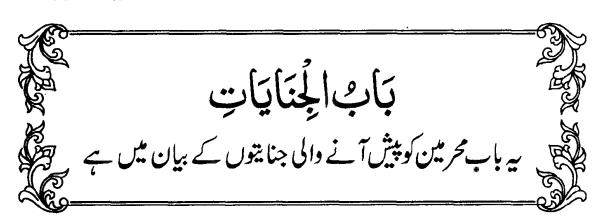

جنایات جنایة کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں جرم، کوتا ہی، اور جنایت کے اصطلاحی معنیٰ ہیں وہ کام جو بحالت احرام حرام اور ممنوع ہو۔ چوں کہ جنایت عارض ہے اور عارض بعد میں پیش آتا ہے، اس لیے صاحب کتاب محرمین اور ان کی اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد جنایت اور اس کی تفصیل کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ إِذَا تَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ ذَلِكَ مِثْلُ الرَّأْسِ وَالسَّاقِ وَالْفَحِذِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحِنَايَةَ تَتَكَامَلُ بِتَكَامُلُ الْإِرْتِفَاقِ، وَ ذَلِكَ فِي الْعُضُوِ الْكَامِلِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوْجَبِ.

تر جملے: اورا گر بحرم نے خوشبولگائی تو اس پر کفارہ واجب ہے، پھرا گر اس نے پورے عضویا اس سے زائد کوخوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہے۔ اور عضو کامل مثلاً سر، پنڈلی اور ران وغیرہ ہیں، اس لیے کہ انتفاع کے کممل ہونے سے جرم بھی کامل ہوجا تا ہے اور پورا انتفاع عضوِ کامل ہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس پر پورا موجب مرتب ہوگا۔

## اللغات:

مسکدیہ ہے کہ محرم کے لیے احرام کی حالت میں خوشبو وغیرہ کا استعال ممنوع ہے، اب اگر کوئی محرم خوشبو استعال کرتا ہے تو وہ جنایت کرتا ہے اور اسے اس جنایت کا تاوان دینا پڑے گا جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے تھوڑی ہی خوشبو لگائی ہے اور پورے ایک عضو میں نہیں لگائی ہے تو اس پرصد قہ اور کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے پورے ایک عضو مثلاً پورے سرمیں ، یا پنڈلی میں یا پوری ران وغیرہ میں خوشبو لگائی تو اس صورت میں اس پردم واجب ہوگا ، کیوں کہ اس نے پورے عضو میں خوشبولگا کر کامل طور پرنفع اٹھایا ہے لہذا اس پر کمال موجب واجب ہوگا اور کمال موجب دم ہے ، اس لیے پورے عضو یا اس سے زائد اعضاء پرخوشبو لگائے کی صورت میں محرم بردم واجب ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدا عن المسلك المسلك الماح كيان يم على الماح كيان يم على الماح كيان يم على الماح كيان يم على الم

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضُو فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَيَّ عَلَيْهِ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّهِ اِعْتِبَارًا لِإِنْ تَطَيَّبُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَيَّ عَلَيْهِ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنَ الدَّهِ اِعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَ نَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ، وَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَهُ إِذَا طَيَّبَ رُبْعَ الْعُضُو فَعَلَيْهِ دَمَّ اِعْتِبَارًا بِالْحَلْقِ، وَ نَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ بَعُدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

ترجمل : اوراگرمحرم نے ایک عضو سے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ جنایت ناقص ہے، امام محمد رطیقیائه فرماتے ہیں کہ جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے دم میں سے جنایت کی مقدار واجب ہوگی۔ اور منتی میں ہے کہ اگرمحرم نے چوتھائی عضو کوخوشبولگائی تو اس پر دم واجب ہوگا حلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور ہم ان شاء اللہ بعد میں ان کے مابین فرق کو بیان کرسے۔

## اللغاث:

\_\_\_ ﴿قصور ﴾ ناقص ہوناء کم ہونا۔

## توفيع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے ایک عضو سے کم پرخوشبولگائی تو اس پرصدقہ واجب ہوگا، دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وجوب دم سے جنایت قاصر اور ناقص ہے، اس لیے موجب بھی ناقص واجب ہوگا، اوجوب دم کے لیے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے اور یہاں جنایت قاصر اور ناقص ہے، اس لیے موجب بھی ناقص واجب ہوگا، ام محمد والتا لیا نے نصف عضو پرخوشبولگائی تو نصف دم واجب ہوگا، یعنی اگر اس نے نصف عضو پرخوشبولگائی تو چوتھائی دم وم واجب ہوتا ہے تو بعض عضو پرخوشبولگائے سے بعض دم واجب ہوگا۔

صاحب ہدایے فر ماتے ہیں کمٹنی میں ہے اگر کسی محرم نے ربع عضو پرخوشبولگائی تو اس پردم واجب ہوگا، کیوں کہ جس طرح ربع راس کو حلق کرانا پورے سرکو حلق کرانے کی طرح ہے اور ربع راس حلق کرانے کی وجہ سے پورا دم واجب ہوتا ہے، اس طرح ربع عضو پرخوشبولگانا پورے عضو پرخوشبولگانا پورے عضو پرخوشبولگانے کی طرح ہے، لہذا اس صورت میں بھی پورا دم واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آ مے چل کر ہم ربع عضواور ربع حلق کے درمیان فرق کی وضاحت کردیں ہے۔

ثُمَّ وَاجِبُ الدَّمِ يَتَأَدُّى بِالشَّاةِ فِي جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ نَذْكُرُ هُمَا فِي بَابِ الْهَدْيِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

ترجمہ: پھر دوجگہوں کو چھوڑ کر مابقیہ تمام جگہوں میں واجب شدہ دم بمری سے اداء ہوجائے گا، اور ان دوجگہوں کو ان شاء اللہ باب الهدی میں ہم بیان کریں گے۔

# دم واجب كى كم سےكم مقداركا بيان:

فرماتے ہیں کہ دوران احرام جن مقامات ومواضع میں دم واجب ہوتا ہے ان تمام مقامات میں واجب شدہ دم بکری سے اداء ہوجائے گا، البتہ دومقامات ایسے ہیں جہال بکری کفایت نہیں کرے گی اور ان میں اونٹ یا گائے وغیرہ ہی واجب ہول گی

# ر آن الهداية جدر على المحالة المام في بيان ين المام في بيان ين الم

(۱) پہلا مقام یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے بحالت جنایت طواف زیارت کرلیا ہوتو اس پر بدنہ واجب ہوگا (۲) دوسری جگہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی جماع کر لے تو اس پر بھی بدنہ واجب ہوگا۔اس کی مزید تفصیل ہاب الھدي میں آرہی ہے۔

وَ كُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْإِخْرَامِ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ فَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرِّ إِلاَّ مَا يَجِبُ بِقَتْلِ الْقُمَّلَةِ أَوِ الْجَرَادَةِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّا عَلَيْهِ.

ترجمل: اوراحرام کا ہروہ صدقہ جو متعین نہیں ہے وہ نصف صاع گندم ہے، مگر وہ صدقہ جو جوں اور ٹڈی کے مارنے سے واجب ہوتا ہے، اس طرح امام ابو یوسف ولیٹیلڈسے مروی ہے۔

## اللغاث:

﴿غير مقدّره ﴾ غيرمقرر، جو يطينه بو ﴿ قمله ﴾ جوكي \_ ﴿ جراده ﴾ تذى \_

# احرام كمدقات واجبهى مقدارى تعيين:

مسئلہ یہ ہے کہ بحالت احرام واجب شدہ صدقہ اگرمتعین نہیں ہے تو وہ گندم کا نصف صاع ہے، اور جوں اور ٹڈی کے مارنے پر واجب شدہ صدقہ بھی متعین نہیں ہے، تاہم اس میں نصف صاع گندم واجب نہیں ہے، بل کہ محرم کو اختیار ہے جتنا جاہے صدقہ کرے، چناں چداگروہ ایک مٹی غلمصدقہ کردے گا تو بھی کانی ہوگا، امام ابو پوسف چاپٹی نے سے اس طرح مردی ہے۔

قَالَ فَإِنْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَاءٍ فَعَلْيِهِ دَمْ، لِأَنَّهُ طِيْبٌ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِنَاءُ طِيْبٌ وَ إِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمْ لِلتَّعْطِيّةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِطِيْبٍ، وَ عَنْ أَبِي دَمَّانِ، دَمْ لِلتَّعْطِيَةِ، وَ لَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَةِ لِآجُلِ الْمُعَالَجَةِ مِنْ الصَّدَاعِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ يَعْلِقُ يُوسُفَ رَحْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَاءُ بِاغْتِبَارِ أَنَّهُ يَعْلِقُ رَوْلُكُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّ

ترویک : فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے اپنے سرمیں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ حناء خوشہو ہے، آپ مُلَافِیْقِمُ کا ارشاد گرامی ہے حناء خوشہو ہے۔ اور اگر سرملتد ہوگیا تو اس پر دو دم واجب ہیں ایک دم خوشہو لگانے کی وجہ سے اور دوسرا دم سر وُ ھا نکنے کی وجہ سے اور اگر اس نے وہم سے اپنے سرکا خضاب کیا تو اس پر پھینیں واجب ہے، کیوں کہ وسمہ خوشبونہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف والیٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر محرم نے در دِسرکا علاج کرنے کے لیے اپنے سرمیں وہم کا خضاب کیا تو اس پر جزاء واجب ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے سرکو ڈھا نکتا ہے اور بہی صحیح ہے۔ پھرمبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں کو بیان کیا ہے اور جا مح صغیر میں سے ہرایک مضمون بالدم ہے۔

# ر آن البدايه جلدا على المحالية المحالية

### اللغاث:

﴿ حضب ﴾ خضاب لگایا۔ ﴿ حناء ﴾ مهندی۔ ﴿ ملندہ ﴾ جس پر بالکل لیپ ہو گیا ہو۔ ﴿ تعطیه ﴾ ڈھانپنا۔ ﴿ وسمة ﴾ نیل کا پورا، جس کو ټول سے خضاب کیا جاتا ہے۔ ﴿ صداع ﴾ سرورد۔ ﴿ یعلق ﴾ ڈھانپتا ہے۔ ﴿ لحیة ﴾ ڈاڑھی۔ تنے نیعے ،

قال الزيلعى اخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة فى الحج و طبرانى فى الكبير ٢١٨/٤ اخرجه فى كنز
 العمال باب حرف الحاء حديث ٢٣٢٣.

## سرين خضاب لكانے كاتھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تخف نے اپنے سر میں حناء کا خضاب لگایا تو اس پر ایک دم واجب ہوگا، کیوں کہ حناء خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو لگانا جنایت ہے، البندا اس جنایت کی پاداش میں اس پر دم واجب ہوگا، حناء کے خوشبو ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے المحناء طیب، اور اگر محرم نے اپنے سر میں مہندی یا دوسری کوئی چیز لگائی اور اس کے سرکے بال چیک گئے تو اس صورت میں اس پر دو دم واجب ہول گئے، ایک دم تو خوشبولگانے کی وجہ سے واجب ہوگا اور دوسرا دم سر ڈھائلنے کی وجہ سے واجب ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جس طرح خوشبولگانا حرام ہے اسی طرح سر ڈھائلنا بھی جرم ہے۔

ولو خضب النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے وسمہ درخت کی پتیوں سے اپنے سرمیں خضاب لگایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ وسمہ خوشبونہیں ہے حالاں کہ موجب دم خوشبولگانا ہے۔ امام ابو پوسف والٹین سے مروی ہے کہ اگر کسی محرم نے دردسر کے علاج کے لیے وسمہ کا خضاب لگایا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں وہ خض اپنے سرکوڈ ھانکنے والا ہوگا اور بحالتِ احرام سرڈ ھانکنا موجب دم ہے اور یہی صحیح ہے۔

ٹم ذکر النع اس کا حاصل ہہ ہے کہ مبسوط میں سراور ڈاڑھی دونوں میں خضاب لگانے پر دم واجب کیا گیا ہے جب کہ جامع صغیر میں صرف سرمیں خضاب لگانے کو بھی موجب دم قرار دیا ہے، گویا جامع صغیر کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ فقط سراور فقط ڈاڑھی میں خضاب لگانا بھی موجب دم ہے اور یہی صحیح ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک کامل عضو ہے۔

فَإِنِ اذَّهَنَ بِزَيْتٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَانِيْةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِيْةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإِنْعِدَامِهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِإِنْعِدَامِهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ فِي الشَّعْرِ فَعَلَيْهِ إِرْتِفَاقًا بِمَعْنَى قَتْلِ الْهُوَامِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْنِ فَكَانَتُ جِنَايَةً قَاصِرَةً، وَ لِلَّ بِي حَنِيْفَة وَمَ اللَّاعَلَيْهُ أَنَّهُ أَصُلُ الطِّيْبِ وَ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ، وَ يَقْتُلُ الْهُوَامَ وَيُلِيَّنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الطَّيْبِ وَ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ، وَ يَقْتُلُ الْهُوَامَ وَيُلِيَّنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الطَيْبِ وَ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ طِيْبٍ، وَ يَقْتُلُ الْهُوَامَ وَيُلِيَّنُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ الشَّعْرَ وَ يَزِيْلُ التَّفَتَ وَالشَّعَتَ فَيَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ اللَّهُ الْمَالَاقُ عَلَى النَّهُ وَ اللَّيْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا الْمُعْلَقِ فَيُو جِبُ الدَّمَ، وَكُونُهُ مَطْعُومًا لَا يُنَافِيهِ كَالزَّعْفَرَانِ، وَ هَذَا الْخِلَافُ فِي الزَّيْتِ الْبَحْتِ وَالْمَاكُ إِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّيْ فَلُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعَلِّيْ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُقْولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ

# 

الْبَحْتُ، أَمَّا الْمُطَيَّبُ مِنْهُ كَالْبَنَفْسَجِ وَالزَّنْبَقِ وَ مَا أَشَبَهَهُمَا يَجِبُ بِإِسْتِعْمَالِهِ الدَّمُ بِالْإِتِّفَاقِ لِلَّنَّهُ طِيْبٌ، وَ هذَا إِذَاسْتَعَمَلَهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ.

تروجہ کے: چراگر محرم نے زیون کا تیل لگایا تو امام ابوصنیفہ والیٹیڈ کے ہاں اس پر دم واجب ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرصدقہ واجب ہے، امام شافعی والیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں روغن زیتون استعال کیا ہے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے پراگندگی کو زائل کر دیا ہے اور اگر بالوں کے علاوہ میں اسے استعال کیا تو اس پر پچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ براگندگی زائل نہیں ہوئی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون کھانے کی چیز وں میں سے ہے، لیکن جوں مارنے اور پراگندگی دور کرنے کی وجہ سے اس میں ایک طرح کا نفع ہے، لہذا ہے جنایت قاصرہ ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ والیٹیل کی دلیل ہے ہے کہ روغن زیتون خوشبو کی اصل ہے اور ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہے اور بیتل جوں کو مارڈ التا ہے، بالوں کو زم کرتا ہے اور میل کچیل و پراگندگی کوختم کرتا ہے لہذا ان تمام سے بل کر جنایت کامل ہوجائے گی اور دم کو واجب کر دے گی اور اس کا مطحوم ہونا خوشبو ہونے کے منافی نہیں ہے جیسے زعفران۔

اور بداختلاف خالص زیون اور خالص تلی کے تیل میں ہے، رہی وہ چیز جے روغن زینون سے خوشبودار کیا گیا ہو جیسے بنفشہ اور چمیلی وغیرہ تو اس کے استعال سے بالا تفاق دم واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ خوشبو ہے اور بیتکم اس صورت میں ہے جب اسے خوشبولگانے کے طور پر استعال کیا ہو۔

## اللغاث:

﴿ زیت ﴾ زیتون کا تیل۔ ﴿ شعث ﴾ بالوں کی بے ترتیمی۔ ﴿ هوام ﴾ حشرات، جو کمی وغیرہ۔ ﴿ يلين ﴾ زم کرتا ہے۔ ﴿ تفث ﴾ ترک زینت، میل کچیل۔ ﴿ بحت ﴾ خالص، صرف۔ ﴿ بنفسج ﴾ بغشہ۔ ﴿ ذنبق ﴾ موتیا، چمبیلی۔

## احرام مي زينون كاتيل استعال كرف كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے زیون کا تیل لگایا تو امام اعظم ولٹیلئ کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں اس پرصد قد واجب ہوگا، امام شافعی ولٹیلئ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے بالوں میں یہ روغن لگایا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا اور اگر بالوں کے علاوہ میں لگایا ہے تو اس پر بھونہیں واجب ہوگا، اِن کی دلیل یہ ہے کہ بالوں میں روغن زیتون لگانے سے بالوں کو اور اگر بالوں کے علاوہ میں لگایا ہے تو اس پر بھونہیں واجب ہوگا، اِن کی دلیل یہ ہے کہ بالوں میں روغن زیتون لگانے سے بالوں کو پراگندگی اور پراگندگی کوصاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اس پراگندگی اور پراگندگی کوصاف کرنا ممنوع ہے، لہذا اس ساف موجب دم ہے، لہذا بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے دم واجب ہوگا، لیکن اگر بالوں کے علاوہ کہیں اور لگایا ہے تو کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں میل کچیل کا از الرنہیں پایا گیا فلا بجب اللہ مولانعدام الحنامة۔

حفرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ روغن زیتون مطعومات یعنی کھانے کی چیزوں میں سے ہے،خوشبو سے اس کا کوئی تعلق

# ر أن الهداية جلدا على المستخصر ٣٩٦ المستخصر الكام في كيان مين على

نہیں ہے، مگر چونکہ سروغیرہ میں لگانے سے اس سے جوئیں ختم ہوجاتی ہیں اور پراگندگی بھی دور ہوج تی ہے، اس لیے اس کے استعال میں تھوڑا سانفع بھی ہے، لہذا محرم کے حق میں اس کا استعال جنایت تو ہوگا مگریہ جنایت قاصر ہوگی اور جنایت قاصرہ موجب صدقہ ہوتی ہے، نہ کہ موجب دم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں محرم پر دم واجب نہیں ہوگا، ہاں صدقہ واجب ہوگا۔

و کو نہ مطعوما النج یہال سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ روغن زینون کا مطعوم مطعومات میں سے ہونااس کے خوشبو ہونے کے منافی نہیں ہے اور مطعوم اور خوشبو کا اجتماع ہوسکتا ہے جیسے زعفران ہے کہ وہ مطعوم بھی ہے خوشبو بھی ہے۔

و هذا المحلاف النع فرماتے بیں که روغن زیون کے متعلق تو اس صورت میں سب کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اب بیا کی طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لیے خوشبو کا استعال موجب وم ہے۔

وَ لَوْ دَاوِاى بِهِ جُرْحَهُ أَوْ شَقُوقَ رِجُلِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيْبٍ فِي نَفْسِه إِنَّمَا هُوَ أَصْلُ الطِّيْبِ، أَوْ هُوَ طِيْبٌ مِنْ وَجُهٍ فَيُشْتَرَطُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجُهِ التَّطَيُّبِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَدَاوِاى بِالْمِسْكِ وَ مَا أَشْبَهَ.

توجملے: اور اگر محرم نے روغن زیتون سے اپنے زخم کا یا اپنے پاؤں کے شگاف کا علاج کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیہ بذات خود خوشبونہیں ہے، وہ تو خوشبوکی اصل ہے یا من وجہوہ خوشبو ہے، اس لیے خوشبولگانے کے طور پر اس کے استعال کی شرط ہوگی، برخلاف اس صورت کے جب محرم نے مشک یا اس جیسی خوشبو سے علاج کیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿داوى ﴾ علاج كيا - ﴿جوح ﴾ زخم -

### زينون كاليل بطور دوا زخول وغيره من استعال كرن كالحكم:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے پاؤں کے زخم یا پیروں کے سگاف کے علاج کی خاطر روغن زیتون کو استعمال کیا تو اس پر نہ تو دم واجب ہے اور نہ ہی صدقہ اور کفارہ واجب ہے، کیوں کہ روغن زیتون بذات خود خوشبونہیں ہے، بل کہ خوشبو کی جڑ ہے یا پھرایک طرح کی خوشبو ہے، اسی لیے ہم نے بیشرط لگائی ہے کہ اگر محرم نے خوشبولگانے کی نیت سے روغن زیتون کو استعمال کیا ہے تب تو اس پر دم وغیرہ واجب ہوگا،کین اگر کھانے اور غذاء حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا تو بید استعمال موجب دم نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کسی محرم نے مشک یا کافوروغیرہ کا استعال کیا ، تو اس پرصدقہ اور کفارہ واجب ہوگا ، اگر چہ بربناءعلاج ہی اسے استعال کیا ہو، کیوں کہ مشک وغیرہ تو بذات خودخوشہو ہیں ، لہٰذاان کے استعال میں علی وجہالطیب کی شرطنہیں ہوگ ۔

وَ إِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مَحِيُطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةً، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَىٰ الْمَائِيةُ أَنَّهُ إِذَا لَبِسَ أَكْفَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكَانِيْةَ أَوَّلًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ

# ر آن الهداية جلدا ي المحالية المحالية جلدا ي المحالية الم

رَحَ الْكَانَيْهُ يَجِبُ الدَّمُ بِنَفُسِ اللَّبْسِ، لِأَنَّ الْإِرْتِفَاقَ يَتَكَامَلُ بِالْإِشْتِمَالِ عَلَى بَدَنِهِ، وَ لَنَا أَنَّ مَعْنَى التَّرَقُٰقِ مَقُصُوْدٌ مِنَ اللَّبُسِ فَلَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ لِيَتَحَصَّلَ عَلَى الْكَمَالِ وَ يَجِبُ الدَّمُ فَقُدِرَ بِالْيَوْمِ، لِلَّنَّهُ يَلْبَسُ فِيْهِ ثُمَّ يُنُزَعُ عَادَةً، وَ تَتَقَاصَرُ فِيْمَا دُوْنَهُ الْجَنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوْسُفَ رَحَ اللَّهُ الْكُثِرَ مَقَامَ الْكُلِّ.

تروج کے: اور اگر محرم نے پورے ایک دن تک سلا ہوا کپڑا پہنایا اپنا سرڈھانکے رہا تو اس پردم واجب ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہو تو صدقہ واجب ہے، اور امام ابو یوسف راتھیں سے مروی ہے کہ اگر اس نے نصف یوم سے زیادہ پہنا تو اس پردم واجب ہے اور یہی امام ابوصنی والتھیں تھیں تھیں کہ پہنتے ہی دم واجب ہوجائے گا، اس لیے کہ نفع اٹھانا اس کے بدن بر کپڑا شامل ہوتے ہی کامل ہوجائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پہنتے سے راحت کے معنی مقصود ہیں، لہذا مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، تاکہ کمل طور پر راحت حاصل ہواور دم واجب ہوجائے، چناں چہ ایک دن وہ مدت مقرر کی گئی ہے، اس لیے کہ عاد تا ایک دن کپڑا پہن کراتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن سے کم میں جنایت قاصر ہے، لہذا (اس میں) صدقہ واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف کیٹڑا پہن کراتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن سے کم میں جنایت قاصر ہے، لہذا (اس میں) صدقہ واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف کیٹڑا پہن کراتار دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن ہے کہ میں جنایت قاصر ہے، لہذا (اس میں) صدقہ واجب ہوگا، لیکن امام ابو یوسف

#### اللغات:

﴿مخيط﴾ ملا بوار

### احرام مين سلا مواكيرًا بهننه كالحكم:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ایک دن یا ایک رات تک اسے پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا،
کیوں کہ بحالتِ احرام سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، اور اگر ایک دن یا ایک رات سے کم پہنا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا،
امام ابو یوسف والٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر محرم دن کے یا رت کے اکثر حصے میں وہ کپڑا پہنے رہا تو اس پردم واجب ہوگا، کیوں کہ شریعت
نے اکثر کوکل کے قائم مقام مانا ہے، لہذا اکثر دن پہننا پورے دن پہننے کی طرح ہے اور پورے دن یا پوری رات سلے ہوئے
کپڑے پہننے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا اکثر دن پہنے رہنے سے بھی دم واجب ہوگا۔

امام شافعی رایشید فرماتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے پہنچ ہی اس پر دم واجب ہوگا اور ایک دن یا اکثر دن تک پہنچ رہنے کی قید نہیں ہوگ، کیوں کہ جیسے ہی محرم کے بدن پر سلا ہوا کپڑے جائے گا فوراً نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا اور جب نفع اٹھانا مکمل ہوجائے گا تو جنایت بھی مکمل ہوجائے گی اور کمل جنایت کرنا موجب دم ہے، لہذا سلے ہوئے کپڑے پہننا مطلقاً موجب دم ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ سلے ہوئے کیڑے پہننے سے رات کا حصول مقصود ہے، لیعنی انسان سلے ہوئے کیڑے ای لیے بہنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوسردی اور گرمی سے بچا سکے اور ظاہر ہے کہ اس معنی کے ثبوت اور وجود کے لیے ایک مدت کا اعتبار کرنا ضروری ہے، لہذا ہم نے غور وفکر کے بعد ایک یوم کو مدت مقرر کیا، کیوں کہ عموماً ایک دن میں کپڑے بہن کر اتارے جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی محرم ایک دن تک سلے ہوئے کپڑے بہنے رہے گا تو اس کی جنایت کامل ہوگی اور اس پر دم واجب ہوگا اور اگر ایک دن سے کم سے گا تو جنایت قاصر ہوگی اور اس پرصد قد واجب ہوگا۔

وَ لَوْ الْإِنَادَى بِالْقَمِيْصِ أَوِ اتَشَحَّ بِهِ أَوِ اتَزَرَ بِالسَّرَاوِيْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسُهُ لُبْسَ الْمَحِيْطِ، وَكَذَا لَوُ أَدْحَلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ وَ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ خِلَافًا لِّزُفَرَ وَ الْمَالِّيَّ الْمَالَّةُ مَا لَبِسَهُ لُبُسَ الْقُبَاءِ، وَ لِهِلْذَا يَتَكَلَّفُ فِي حِفْظِهِ، وَالتَّقُدِيُرُ فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا غَظِي جَمِيْعَ رَأْسِهِ يَوْمًا كَامِلًا يَجِبُ عَلَيْهِ اللَّهُ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْهُ، وَ لَوْ غَظّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويَّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ النَّاسِ، وَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويَّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ النَّاسِ، وَ الْمَالُونُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَمْنُو عَ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطِّي الْمُعْضِ السِّيمَةَ عَنْهُ مَمْنُو مَ عَنْهُ، وَ لَوْ غَطّى بَعْضَ رَأْسِهِ فَالْمَرُويَّ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ النَّاسِ، وَ الْمَالُونُ عَنْهُ النَّاسِ، وَ الْمَالُونُ عَنْهُ النَّاسِ، وَ الْمَالُونُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا النَّاسِ عَنْهُ اللَّهُ مَا النَّاسِ عَنْ أَبِي يُولُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الل

تروج کے: اور اگر محرم نے قیص کو چا در کی طرح اوڑھا یا قیص سے انتاح کی یا پائجامہ کولنگی کی طرح باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ اس نے اسے سلے ہوئے کیٹر ہے پہننے کی طرح نہیں پہنا ہے، اور ایسے ہی اگر اس نے قباء میں اپنے مونڈ وھوں کو ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں آستیوں میں نہیں ڈالا، برخلاف امام زفر را پیلائے کے قول کے، کیوں کہ اس نے قباء پہننے کی طرح اسے نہیں بہنا ،اسی لیے دونوں ہاتھوں کی دھافت میں تکلف کرے گا۔اور سرڈ ھکنے کے متعلق ہمارے بیان کردہ وقت کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے گا۔اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس نے پورے ایک دن اپنے سرکو ڈھا تکے رکھا تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ محرم کو اس سے روکا گیا ہے۔

اوراگراس نے تھوڑا ساسر ڈھکا تو امام ابوصیفہ ولیٹیٹے سے مروی ہے کہ حلق اور سرِعورت پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی کا اعتبار کیا جائے گا۔اور بیاس وجہ ہے کہ بعض کا ستر انتفاع مقصود ہے جوبعض لوگوں کی عادت ہے۔اورامام ابو بوسف ولیٹئیڈ سے مروی ہے کہ وہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے سرکے اکثر جھے کا اعتبار کرتے ہیں۔

#### اللّغاث:

﴿ ارتدى ﴾ جاور، اور هنى - ﴿ اتشع ﴾ اتثاح (جاور اور صنى كا ايك انداز) كيا - ﴿ اتذر ﴾ تهم باندهنا - ﴿ منكب ﴾ كندها - ﴿ فبنكب ﴾ كندها - ﴿ فبنكب ﴾ كندها - ﴿ فبنكب ﴾

### سلے ہوئے کیڑے کو چاور کی طرح اور صف اور تھر کی طرح لیٹنے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے چا در اور صنے کی طرح قبیص کو اور ھالیا یا قبیص کے ذریعے اتشاح کیا کینی اسے دائیں بغل سے نکال کر بائیں مونڈ سے پر ڈال لیا یا اس نے پائجا ہے کوئنگی بنا کر پہنا تو ان صورتوں میں پھے حرج نہیں ہا اور محرم پر دم وغیر ہنیں واجب ہوگا ، کیوں کہ محرم نے مذکورہ کپڑوں کو سلے ہوئے کپڑے کی طرح نہیں پہنا ہے، حالاں کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہی موجب دم ہے، لہذا جب موجب دم نہیں پایا گیا تو دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

اورا گرمحرم نے قباء میں صرف اپنے مونڈھوں کو داخل کیا اور دونوں ہاتھوں کو آستیوں میں نہیں ڈالا تو بھی ہمارے یہاں اس پر کچھنبیں واجب ہوگا،لیکن امام زفر رکا ٹھیلا کے یہاں اس صورت میں محرم پر جزاء واجب ہوگی،ان کی دلیل یہ ہے کہ قباء سلا ہوا کپڑا ہے، لہذااس میں مونڈھوں کو داخل کرنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کی طرح ہے، اور سلا ہوا کپڑا پہننے سے جزاء واجب ہوتی ہے، لہذا اس سے بھی جزاء واجب ہوگی۔ جماری دلیل ہے ہے کہ ٹھیک ہے تباء سلا ہوا کپڑا ہے، لیکن محض سلا ہوا کپڑا بدن پر ڈالنے سے دم نہیں واجب ہوگا اور عادتا سلے ہوئے کپڑا پہننے کی طرح پہننے سے دم واجب ہوگا اور عادتا سلے ہوئے کپڑے کی آستین میں ہاتھ ہی نہیں واخل کیا ہے، اس لیے بیہ چاور کی میں ہاتھ ہی نہیں واخل کیا ہے، اس لیے بیہ چاور کی طرح قیص اوڑ ھنے سے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقادطر یقے پر قباء پہننے سے طرح قیص کو اوڑ ھنے کے مشابہ ہوگیا اور چاور کی طرح قیص اوڑ ھنے سے دم نہیں واجب ہوتا، لہذا غیر مقادطر یقے پر قباء پہننے سے بھی دم نہیں واجب ہوگا، اور آستین ڈالے بغیر لہس قباء کے غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر مقاد طریقے پر پہننے میں اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں واجب ہوگا۔

والتقدير النع فرماتے ہيں كہ سرة هانكنا بھى مطلقاً موجب دم نہيں ہے، بلكہ سلے ہوئے كيڑے پہننے كى طرح اس ميں بھى ايك يوم كى اللہ على مطلقاً موجب دم نہيں ہے، بلكہ سلے ہوئے كيڑے پہننے كى طرح اس ميں ايك يوم كى قيد ہے چنال چدا گركوئى محرم ايك يوم سے كم سرة هانكے رہا تو اس پر دم نبيس واجب ہوگا البتہ جب پورے ايك دن تك ڈھانكے رہا تو بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا، كيول كہ محرم كے ليے سرة هانكنا ممنوع ہے اور امر ممنوع كا ارتكاب موجب دم ہے۔

ولو غظی المن اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی محرم نے بعض سرکو ڈھا نکا تو امام اعظم ولٹے ہائے گا بینی جس طرح رابع سرکا حلق راس کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا ، اور اسے حلق اور سر عورت پر قیاس کر لیا جائے گا بینی جس طرح رابع سرکا حلق کرانے سے دم واجب ہوتا ہے اور نماز میں ربع سر کے کھل جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اسی طرح ربع سرڈھکنے سے دم بھی واجب ہوگا ، اس لیے کہ یہ بھی نفع مقصود ہے اور بعض لوگ رابع راس ڈھکنے کے عادی ہوتے ہیں اور بحالت احرام امر ممنوع سے نفع مقصود کا حصول موجب دم ہوگا۔ حضرت امام ابو پوسف ولٹے لئے یہاں بھی اکثر کا اعتبار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اکثر سرڈھک لیا تو اس پر دم واجب ہوگا ، ور نہیں ، کیوں کہ کثر ت کی حقیقت یہی ہے کہ جو اس کے مقابلے ہیں ہو وہ اقل ہو اور یہائی صورت ہیں ممکن ہے جب محرم آ دھے سے زائد سرکو ڈھا تک لے۔

وَ إِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحُيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمْ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرَّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ مَالِكُ رَمَ اللَّا عَلَيْهِ وَمَ اللَّا المَّافِعِيُّ رَمَ اللَّا الْمَافِعِيُّ رَمَ اللَّا الْمَافِعِيُّ رَمَ اللَّا اللَّهُ الْمَعْرَاقِ وَ اللَّهُ الْمَعْرَاقِ وَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَاقِ وَ اللَّهُ الْمَعْرَاقِ وَ الْمُ الْمَعْرَاقِ وَ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِي الللْمُلِلْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

ترجیل: اور اگرمحرم نے اپنے چوتھائی سریا اپنی چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو اس پردم واجب ہے اور اگر چوتھائی سے کم ہوتو اس پرصدقہ ہے، امام مالک والٹیمیڈ فرماتے ہیں کہ صرف پورے سرکے حلق کرانے سے دم واجب ہوگا، امام شافعی والٹیمیڈ

# ر آن البداية جدر على الماني الماري على الماري كي بيان يم

فرماتے بیں کہ حرم کی گھاس پر قیاس کرتے ہوئے مقدار قلیل کے حلق سے بھی دم واجب ہوگا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ بعض سر کا حلق کران مکمل انتفاع ہے، کیول کہ یہ مقاد ہے لہٰذا اس سے جنایت کامل ہوجائے گی اور اس سے کم میں قاصر ہوگی۔ برخلاف چوتھائی عضو کوخوشبولگانے کے، اس لیے کہ وہ غیر مقصود ہے اور ایسے ڈاڑھی کے پچھے حصے کا مونڈنا عراق اور سرز مین عرب میں مقاد ہے۔

#### اللغاث:

﴿لحية ﴾ وَارْهي ﴿ نِبات ﴾ بوني، هاس وغيره، اكنه والى چيز ـ

### سراور ڈاڑھی کے بالوں کے کوانے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے چوتھائی سریہ چوتھائی ڈاڑھی یا اس سے زائد کا حلق کرایا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا۔
اور اگر منڈا نے اور حلق کرانے کی مقدار رابع سے کم ہوتو اس پر صدقہ واجب ہوگا، امام مالک پراٹیٹیلٹہ کی رائے یہ ہے کہ بعض اور رابع
کے حلق سے پچھنہیں واجب ہوگا، ہاں اگر محرم نے پورے سریا پوری ڈاڑھی کا حلق کرایا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ امام شافعی پراٹیٹیلٹہ
فر ماتے ہیں کہ محرم پر وجوب دم کے متعلق قلیل وکثیر میں کوئی تفصیل نہیں ہے، چناں چداگر اس نے رابع سے کم بال یا ڈاڑھی کا حلق
کر دیا تو بھی اس پر دم واجب ہوگا جیسا کہ اگر کسی محرم نے تھوڑی گھاس بھی اکھاڑی تو اس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔

ہماری دلیل ہیہ ہے کہ اصل مقصود انتفاع ہے اور انتفاع ہی پروجوب وم وغیرہ کا مدار ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سرکا
حلق کرانا معاد ہے۔ اور ترکیوں اور بعض علو یوں کے یہاں بعض سرمنڈ انا رائج ہے اور اس سے کامل طور پر انتفاع حاصل ہو جاتا
ہے، لہذا جب انتفاع کامل ہے تو جنایت بھی کامل ہوگی اور جب جنایت کامل ہوگی تو پھر دم واجب ہوگا، اور ربع سے کم میں چوں کہ
جنایت قاصر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معتاد نہیں ہوتا، لہذا اس میں دم نہیں واجب ہوگا ہاں صدقہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر
کوئی شخص چوتھائی عضو کو خوشبولگائے تو اس پر دم نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ چوتھائی عضو کو خوشبولگانا غیر معتاد بھی ہے اور غیر مقصود بھی
ہے، لہذا اس میں جنایت وغیرہ نہیں یائی گئی۔

و كذا حلق النع فرماتے ہيں كدربع سركا جوتكم ہے وہى ربع لحيه كا بھى ہے كيوں كدعراقيوں اورعربوں كے يہاں ربع لحيه كاحلق كرانا جارى وسارى ہے، لبذا اگر كوئى محرم شخص ربع لحيه كاحلق كرائے گا تو اس پر بھى دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ الرَّقَبَةَ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ عُضُوَّ مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ وَ إِنْ حَلَقَ الْإِبِطَيْنِ أَوْ أَحْدَهُمَا فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِلدَفْعِ الْآذَى وَ نِيْلِ الرَّاحَةِ فَأْشُبَةَ الْعَانَةَ، ذَكَرَ فِي الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هَهُنَا وَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ الْإِبْطَيْنِ الْحَلْقَ هَهُنَا وَ فِي الْإَنْ عَلَيْهِ وَمُ وَ اللّهَ الْوَيُوسُفَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنَوُّ وَ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ السَّاقَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِلْآنَةُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنَوُّ وَالسَّاقَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِلْآنَةُ مَقْصُودٌ بِطَرِيْقِ التَّنَوُّ وَ فَيَتَكَامَلُ بِحَلْقِ كُلِّهِ وَ يَتَقَاصَرُ عِنْدَ حَلْقِ بَعْضِهِ.

تروجی ایک اوراگرمی من ای پوری گذی منڈائی تو اس پر دم واجب ہے، کیوں کہ گدی مقصود بالحلق ہے، اوراگراس نے دونوں بخل کو یا ایک بغل کو مونڈا تو اس پردم واجب ہے، اس لیے کہ تکلیف دور کرنے اور راحت حاصل کرنے کے لیے دونوں بغلوں میں سے ہر ایک کو قصدا مونڈا جاتا ہے، لہذا بیصلی زیرناف کے مشابہ ہوگیا۔ امام محمد والیٹیلڈ نے بغلوں کے متعلق یہاں حلق ذکر کیا ہواور میں مسوط میں نفف ذکر کیا ہے اور مسوط میں نفف ذکر کیا ہے اور کی سنت ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے ایک عضو کاحلق کیا تو اس پردم واجب ہے اور اگر عضو سے کم ہوتو طعام واجب ہے، اس سے امام محمد والیٹیلڈ کی مراد سین، پنڈلی وغیرہ ہے، کیوں کہ نورہ لگانے کے طور پر یہ مقصود ہے، لہذا اس کے پورے حلق سے جرم کامل ہوگا اور بعض کے حلق سے جرم قاصر ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ وقبه ﴾ كدى - ﴿ إبط ﴾ بغل - ﴿ نيل ﴾ حصول - ﴿ عانة ﴾ زيرناف بال - ﴿ نتف ﴾ نوچنا، اكما ژنا - ﴿ صدر ﴾ سين - ﴿ ساق ﴾ پن لى - ﴿ تنور ﴾ بال صاف كرنے كى دوالگانا -

### ميلى كردن اور بظول كوموند في كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی پورکی گدی منڈائی یا اپنے دونوں بغل کو یا ایک بغل کو منڈایا تو اس پر دم واجب ہوگا،
کیوں کہ گدی کو بھی قصداً منڈایا جاتا ہے اور حسن وآرائش کے لیے لوگ اپنی گدیوں کا حلق کراتے ہیں، اسی طرح بغل کی بدبودور
کرنے اور راحت حاصل کرنے کی غرض سے بغلوں کو بھی اہتمام کے ساتھ منڈایا اور صاف کرایا جاتا ہے لہذا حلق الإبط حلق
عانلہ کے مشابہ ہوگیا اور حلق عانہ یعنی موئے زیریاف صاف کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، لہذا بغل صاف کرنے سے بھی دم
واجب ہوگا۔

ذکر فی المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد راٹیلئے نے بغلوں کے متعلق یہاں یعنی جامع صغیر میں لفظ حلق بمعنی منڈ انا ذکر کیا ہے اور مبسوط میں لفظ نتف بمعنی اکھاڑنا ذکر کیا ہے جس سے بیر بات عمیاں ہوجاتی ہے کہ حلق اور نتف دونوں جائز ہیں، البتہ نتف یعنی اکھاڑنا سنت ہے۔

وقال النع فرماتے ہیں کہ اسلیلے میں حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم نے پورے عضو کاحلق کیا تو اس پردم واجب ہے اور عضو سے متن میں سینہ، پنڈلی اور ران وغیرہ کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ سینہ اور پنڈلی وغیرہ کونورہ یعنی بال صفا پاؤڈر لگا کرصاف کرنامقصود ہے، لہٰذا اگر کل کاحلق ہوگا تب تو جنایت کامل ہوگا واجب ہوتا ہے جب کہ جنایت قاصرہ پرصدقہ واجب ہوگا اور اگر بعض کا حلق ہوگا تب قاصرہ پرصدقہ واجب ہوتا ہے جب کہ جنایت قاصرہ پرصدقہ واجب ہوتا ہے۔

وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ حَكُوْمَةُ عَدْلٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْظُرُ أَنَّ هَذَا الْمَأْخُوْذَ لَمْ يَكُنُ مِنْ رُبُعِ الِّلْحُيَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ بِحَسْبِ ذَٰلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَنَلًا مِثْلَ رُبْعِ الرَّبُعِ يَلْزَمُهُ قِيْمَةُ رُبُعِ الشَّاةِ وَ لَفُظَةُ الْأَخْذِ مِنَ

# ر أن البداية جلدا على المحالية الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح كيان ين على الماح الماح

الشَّارِبِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ فِيْهِ دُوْنَ الْحَلْقِ، وَالسُّنَّةُ أَنَّ يَقُصَّ حَتَّى يُوَازِيَ الْإِطَارَ.

ترفیجی اور اگر محرم نے اپنی مونچھ کترلی تو اس پر حکومت عدل کا طعام واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ در یکھا جائے کہ جو مقدار کتری گئی ہے وہ چوتھائی ڈاڑھی سے کتنی ہے، لہذا محرم پر اس کے مطابق طعام واجب ہوگا حتیٰ کہ اگر مقدار ماخوذ مثلاً چوتھائی ڈاڑھی کی چوتھائی ہوتو اس پر ایک بکری کی قیمت کا چوتھائی حصہ واجب ہوگا، اور الأخذ من المشارب کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مونچھ کا کتر نا سنت ہے نہ کہ منڈ انا اور سنت یہ ہے کہ اتنی مونچھ کائے کہ اطار کے مقابل ہوجائے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿شارب ﴾ مونچھ۔ ﴿ يوازى ﴾ برابر ہوجائے۔ ﴿اطار ﴾ اوپری ہونٹ کا کنارا۔ ﴿ يقص ﴾ قينجی سے کندے۔

### مونچھ کے بال کانے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے اپنی مونچھ کتر لی یا منڈالی تو دوعادل آ دمی جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اس پر کفارہ واجب ہوگا اوراس سلسلے میں ان کا قول فیصل ہوگا، چنال چہوہ یہ دیکھیں کہ کہ کتری ہوئی مونچھ کی مقدار کیا ہے، اگر وہ مقدار چوتھائی ڈاڑھی کا ربع ہے تو اس پر چوتھائی بکری واجب ہوگی اور اگراس کا نصف ہے تو نصف بکری واجب ہوگی۔

ولفظة الأحد النح اس كا حاصل بيہ كمتن ميں جو أحد من شاربه كالفظ آيا ہے اس سے بيمطلب نكاتا ہے كه مونچھوں كوكتر نے ميں سنت ہے كہ اسے اطار يعنى اوپر والے مونث كے اوپرى كنارے تك كترا جائے تاكہ وہ كنارہ بالكل صاف ہوجائے۔

قَالَ وَ إِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمَّ عِتْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحُلِقُ لِأَجُلِ
الْحَجَامَةِ وَهِيَ لَيْسَتُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ، فَكَذَا مَا يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِزَالَةَ شَيْئٍ مِّنَ التَّفَثِ فَتَجِبُ
الْصَّدَقَةُ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ رَحَالُقَائِيهُ أَنَ حَلْقَهُ مَقْصُولٌ لَلْآنَةُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْمَقْصُولِ إِلَّا بِهِ، وَ قَدْ وُجِدَ إِزَالَةُ
التَّفَتِ عَنْ عُضُو كَامِلٍ، فَيَجِبُ الذَّمُ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے پچھنالگانے کی جگہ کاحلق کیا تو امام ابوصنیفہ روائیٹیڈ کے یہاں اس پر دم واجب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ محرم نے صرف پچھنالگانے کی وجہ سے (اس جگہ کا) حلق کیا ہے اور پچھنالگانے کی وجہ سے (اس جگہ کا) حلق کیا ہے اور پچھنالگانے کی وجہ سے نہیں ہوگا) مگر جول کہ اس لگانا ممنوعات میں سے نہیں ہوگا) مگر جول کہ اس حلق میں تھوڑی بہت پراگندی کا از الہ ہے اس لیے صدقہ واجب ہوگا۔ حضرت امام ابوصنیفہ روائیٹیڈ کی دلیل میہ ہوگا۔ موقع حجامت کا موثد نا (بھی) نتھود ہے، کیول کہ اسے موئڈ نے بغیر مقصود تک نہیں پنچا جاسکتا۔ اور پھر کامل عضو سے تفث کو دور کرنا پایا گیا ہے، اس لیے دم واجب ہوگا۔

# ر آن البدايه جلدا ي المحالة المحالة المحارج كالماني المحارج كالماني المحارج كالماني المحارج كالماني المحارج المحارج كالماني المحارج ال

#### اللغاث:

﴿محاجم ﴾ واحدمحجم؛ محين لكاني كى جكد ﴿ تفث ﴾ ميل كيل.

سينكى لكوانى كى جكه كوموندن كاحكم:

صورتِ مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم محض نے بچھنا لگانے کی جگہ کا حلق کرالیا تو امام اعظم ہو النظیہ ہے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، اِن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اس محرم نے موضع مجامت کا حلق ہو جامت کرنے اور جھامت کرانے اور جامت کرانے ہے مقصد سے کیا ہے اور بحالت احرام جامت کرانا جنایت اور جرم نہیں ہے، لہذا نہ کورہ حلق جو جامت کر ان جنایت اور جرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب جامت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ بھی جنایت نہیں ہوگا اور اس کے ارتکاب سے محرم پر دم واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وجوب دم کے لیے جنایت کا ارتکاب کرنا ضروری ہے۔ البتہ احرام کی حالت فناء فی اللہ اور اعراض عن الدنیا کی حالت ہے اور اس حالت میں پراگندگی کو دور کرنا احرام کے میں میل کچیل اور پراگندی و فور کرنا احرام کے میں میں کہا جاسکتا ہے کہ بحالت احرام پراگندی کو دور کرنا احرام پراگندی کو دور کرنا جنایت تو ہے مگر یہ جنایت جنایت قاصرہ ہے اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوگا، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بحالت احرام پراگندی کو دور کرنا جنایت تو ہے مگر یہ جنایت جنایت قاصرہ ہے اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں محرم پر صدقہ واجب ہوگا۔

ولابی حنیفة النع حضرت امام اعظم ولینی کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بچھنا لگانے کی جگہ کاحلق کرنا بھی بذات خود مقصود ہے، کیوں کہ جب تک اس جگہ کو مونڈ انہیں جائے گا، اس جامت کے لیے وسیلہ ہے گر پھر بھی بیات مقصود بالذات ہے اور محرم نے اسے مونڈ کرایک کامل عضو سے تفث اور گندگی کو دور کیا ہے جو سراسراحرام کے منافی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پردم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ الصَّدَقَةُ، وَ عَلَى الْمَحْلُوقِ دَمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُ وَمَا الْكُورَةِ لَهُ يَجِبُ إِنْ كَانَ بِعَيْرِ أَمْرِهِ، بِأَنْ كَانَ نَائِمًا، لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْإِكْرَاةَ يُخْرِجُ الْمُكْرَة مِنْ أَنْ يَكُولَ مُواَلَّكُمُ الْفَعْلِ، وَالنَّوْمُ أَبْلَغُ مِنْهُ، وَ عِنْدَنَا بِسَبِ النَّوْمِ وَالْإِكْرَاهُ يَنْتَفِي الْمَأْثُمُ دُونَ الْمُكْرَة مِنْ أَنْ يَكُولَ سَبَّهُ وَهُوَ مَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يُتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْاَقَةَ هَنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَ هَهُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ حَيْثُ يُتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْاَقَةَ هَنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ وَ هَهُنَا مِنَ الْوَبَعِيدِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمَحْلُوقَ رَأْسَةُ عَلَى الْحَالِقِ، لِأَنَّ الدَّمَ إِنَّمَا لَزِمَةً بِمَا نَالَ مِنَ الرَّاحَةِ فَاللَامَ مِنَ الْمُعْرُورِ فِي حَقِّ الْعَلْوِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْحَالِقُ حَلَالًا لاَ يَحْتَلِفُ الْجَوَابُ فِي الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ، وَ أَمَّا الْحَالِقُ مَالُكُونَ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَحَلَيْقُ الْمَعْرُورِ فِي حَقِّ الْمُعُلُوقِ رَأْسُهُ مَلْ السَّالِيَا فِي الْوَجَهَيْنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَلَيْقُ الْمُعْرَادِ فِي عَلَيْهِ، وَعَلَى هذَا الْحَلَافِ الْمَالَولُولُ مَا الشَّافِعِيُّ وَعَلَى الْمَعْرُودِ وَيُو الْمُولِي الْمَوْلِي مَنْ اللَّهُ وَلَمُ الْمَالُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّالِي مَعْنَى الْمَعْلَى مَالَوْلَالِهُ وَالْوَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَا السَّالِيَانِ الْحَلَى الْمُعْرَاقِ مَنْ الْمُعْرَاقِ وَلَاللَّالَ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَيَعْلَى هَا الْمَعْرَاقِ وَلَالِقُ الْمُعْرَاقِ مَلْ الْمُولِ وَلَاللَّمُ الْمَعْلَى اللْمَعْلَى الْمُعْلِى الْمَعْلَى الْمَالُولُ اللْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللْمَالِقُ مِنْ الْمُعْرِ

# ر أن الهداية جلدا على المستحدد ٢٠٠٠ من المام في عان ين على

إِزَالَةَ مَا يَنْمُوْ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ لِإِسْتِحْقَاقِهِ الْأَمَانَ بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِ الْحَرَمِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرِ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي شَعْرِهِ.

ترجیمہ: اوراگر محرم نے دوسرے محرم کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیراس کے سرکا حلق کیا تو حلق کرنے والے پر صدقہ واجب
ہوا وحلق کرانے والے پر دم واجب ہے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اگر بیحلق محلوق کے حکم کے بغیر ہوتو اس پر پہنیں واجب
موگا، بایں طور کہ وہ سویا ہوا ہو، کیوں کہ امام شافعی والٹیلڈ کی اصل بیہ ہے کہ اکراہ مکرہ کو حکم فعل سے ماخوذ ہونے سے خارج کر دیتا ہے
اور نوم اکراہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہمارے یہاں نوم اوراکراہ سے گناہ ختم ہوتا ہے نہ کہ حکم اور وجوب دم کا سبب فابت ہو چکا ہے
اور وہ سبب وہی ہے جو محرم نے راحت اور زینت حاصل کر کی لہذا اس پر یقینا دم لازم ہوگا، برخلاف مضطر کے اس لیے کہ اس
افتیار ہوتا ہے، کیوں کہ یہاں آفت ساوی ہوتی ہے اور وہاں بندوں کی جانب سے ہے پھرمحلوق حالق سے رجوع نہیں کرسکتا ، اس
لیے کہ دم تو اس پر اس راحت کی وجہ سے لازم ہوا ہے جو اس نے حاصل کی ہے لہذا محلوق حق عقر کے سلسلے میں مغرور کی طرح ہوگیا
اور ایسے ہی اگر حالتی حلال ہوتو بھی محلوق کے سلسلے میں حکم محتلف نہیں ہوگا۔

اور رہا حالق تو ہمارے مسئلے میں دونوں صورتوں میں اس پرصدقہ لا زم ہوگا، امام شافعی طِیْتینڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پچھ لا زم نہ ہوگا۔ اور اسی اختلاف پر ہے جب کسی محرم نے حلال شخص کا سرمونڈ ا ہو، امام شافعی طِیٹینڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ حصول راحت کا معنیٰ دوسرے کے بال کومونڈ نے سے حاصل نہیں ہوگا جب کہ یہی چیز موجب فدیہ ہے۔

#### اللّغات:

﴿حالق ﴾ موند نے والا \_ ﴿محلوق ﴾ مندا ہوا۔ ﴿مأثم ﴾ كناه \_ ﴿مغرور ﴾ وهوكه ديا كيا۔

### حالت احرام میں دوسرے محرم کے بال کا منے کا تھم:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے محرم کا سرمونڈ دیا، تو ہمارے یہاں تھم یہ ہے کہ مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہوگا اور منڈانے والے پر دم واجب ہوگا خواہ یہ حلق محلوق کی اجازت اور اس کے تھم سے ہویا بدون تھم اور بدون اجازت ہو بہردوصورت حالق پر صدقہ اور محلوق پر دم واجب ہوگا۔ امام شافعی والتھا فرماتے ہیں کہ اگر بیملق محلوق کی اجازت اور اس کے تھم کے بغیر ہوتو محلق پر بچھ ہیں واجب ہوگا، ہاں حالق پر ان کے یہاں بھی صدقہ واجب ہوگا۔ محلوق کی طرف سے تھم اور اجازت کے نہونے کی مثال یہ ہے کہ محلوق سویا ہوا ہوا ورکوئی شخص اس کے سرکومونڈ دے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟

اسلیے میں امام شافعی را تیان کے دلیل ایک ضابطے پر متفرع ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کرہ اور مجبور کردہ شخص سے شریعت نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مواخذہ اٹھالیا ہے اور اگر کسی مکرہ سے کوئی خلاف شرع کام صادر ہوجائے تو نہ تو دنیا میں اس کا مواخذہ ہوگا اور نہ بی آخرت میں اس سے کوئی باز پر س ہوگی۔ اور نیندکا معاملہ اکراہ سے بھی بڑھا ہوا ہے، الہذا جب مکرہ سے دونوں عالم میں باز پر سنبیں ہوگی تو سوئے ہوئے شخص سے تو بدرجہ اولی باز پر سنبیں ہوگی، اسی لیے ہم (شوافع) کہتے ہیں کہ اگر محرم سویا ہوا تھا اور اس کے تھم کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا سرمونڈ دیا تو محلوق پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ بی کوئی گناہ ہوگا۔

# ر آن الهداية جلدا ي من يرسي و دور ١٠٥ ي من يرسي و ١١٥٠ يون ير

اس سلسلے میں فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ کرہ اور نائم سے صرف اخردی مواخذہ اٹھایا جاتا ہے، دنیاوی مواخذہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، دنیاوی مواخذہ نہیں اٹھایا جاتا اور چوں کہ وجوب دم کا مسلد دنیا سے متعلق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی محرم نائم کا سرمونڈ دیا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا ہر چند کہ بیطل اور ''مونڈ نا'' اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر ہو، کیوں کہ وجوب دم کا سبب انتفاع راحت ہے ادر بیسبب نائم کے حق میں بھی موجود اور حقق ہے۔

بخلاف المصطر النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کسی مرض یا تکلیف کی وجہ سے سرمنڈ انے پر مجبور ہوتو اس کا حکم محرم نائم سے الگ ہوگا اور بقول صاحب بنایہ اس محرم کو تین چیزوں میں ہے کسی ایک چیز کا اختیار ہوگا (۱) اگر چاہے تو بحری کی قربانی کرکے دم دے (۲) چھے مساکین کو کھانا دے (۳) اور اگر چاہے تو تین دن تک روزے رکھے، اور اِس محرم مضطر کوان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی آفت اور اس کے حلق کرانے کی حالت ساوی ہے اور از جانب خداوندی ہے جب کہ محرم نائم پر تو دم ہی واجب خداوندی ہے جب کہ محرم نائم کی حالت اور اس کے حلق کی صورت بندوں کی طرف سے ہے، اس لیے محرم نائم پر تو دم ہی واجب ہوگا اور محرم مضطر کواختیار حاصل ہوگا۔

ٹم لا یو جع النے یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ صورتِ مسکد میں محلوق حالتی سے قربانی اور دم میں فرج ہونے والا صرفہ واپس نہیں لے سکتا، کیوں کہ محلوق پر دم صرف اس وجہ واجب ہوا ہے کہ سرے حال کی وجہ سے ای کوراحت حاصل ہوتی ہے اور چوں کہ دم حصول راحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، لہذا جو محض راحت حاصل کرے گا وہی دم بھی بھرے گا اور یہ محلوق ایسا ہے جسے عقر کے حق میں مغرور ہوتا ہے، اس اجمال کی تفصیل اور توضیح یہ ہے کہ ایک محف نے باندی فرید کر اس سے جماع کیا اور ایک جی بیدا ہوا بھر کسی تیسر ہے محف نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا رعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ باندی اور بچہ دی بجہ یہ بیدا ہوا بھر کسی تیسر سے خص نے اس باندی پر اپنی ملکیت ہونے کا دعوی کر کے اسے لیا تو اب مشتری وہ باندی اور بچہ دی ہوئی کہ مشتری نے بائع کو دھو کہ دیا ہے، لہذا مشتری بائع سے بچے کی قیمت تو واپس لے سکتا ہے، لیکن عقر اور وطی کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور وطی اور جماع کا مزہ اور وائی دو جسے واجب ہوا ہے اور وطی اور جماع کا مزہ اور وائدہ فرود مشتری نے اٹھایا ہے، لہذا مشتری بائع سے اس کا عوض نہیں لے سکتا، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی چوں کہ طق سے حصول راحت کا فائدہ صورتِ مسئلہ میں بھی چوں کہ طق سے حصول راحت کا فائدہ صرف محلوق سے اٹھایا ہے، البذا مشتری بائع سے اس کا عوض نہیں لے سکتا، اس مطرح صورتِ مسئلہ میں بھی چوں کہ مثن واجب ہوگا۔

و کذا إذا کان النع فرماتے ہیں کہ اگر حالق حلال اور غیر محرم ہواور اس نے کسی محرم کا سرمونڈ دیا ہوتو بھی ہمارے یہاں محلوق پردم واجب ہوگا خواہ یہ حلق کی اجازت اور اس کے حکم سے ہویا بدون اجازت اور بدون حکم کے ہو، اسی طرح اگر حالق محرم ہوتو اجازت اور عدم اجازت دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس پر صدقہ واجب ہوگا ، امام شافعی رطیفیائی فرماتے ہیں کہ غیر محرم حالت پر پچھ نہیں ہوگا ، اسی طرح اگر کسی محرم نے کسی غیر محرم کا سرمونڈ دیا تو بھی ہمارے اور امام شافعی رطیفیائی کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، چناں چہ ہمارے یہاں حالت پر صدقہ واجب ہوگا اور شوافع کے یہاں اس پر پچھ نہیں واجب ہوگا ، امام شافعی رطیفیائی کی دیل ہے ہے کہ دوسرے کا سراور دوسرے کا بال مونڈ نے میں حصول راحت کے معنی مختق نہیں ہیں اور حصول راحت ہی موجب دم ہیں واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ سبب کے بغیر مسبب کا تحقق اور وجود

ہماری دلیل یہ ہے کہ محرم کے حق میں تفث اور پراگندی محبوب شی ہے اور تفث کا ازالہ منوعات احرام میں سے ہے، کیوں کہ وہ مستحق امن اور لائقِ امان ہے لہٰذا جس طرح نباتات حرم مستحق امان ہیں اور ان کے اکھاڑنے اور توڑنے سے دم واجب ہوتا ہے ای طرح محرم کی پراگندگی اور اس کے بدن پر جمنے والی میل کچیل بھی مستحق امان ہے اور اس کا از الدموجب دم ہے۔ گر چوں کہ صورت مسکلہ میں محرم نے دوسر یے شخص کے سر کا حلق کیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے پیش آمدہ جنایت قاصر ہوگ اور جنایت قاصرہ سے صدقہ واجب ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسلد میں اس پرصدقہ ہی واجب ہوگا، ماں اگروہ اینے بالوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے،تو پھراس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہاس صورت میں جنایت کامل ہوگی اور جنایت کاملہ موجب دم ہوتی ہے۔

فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلَّمَ أَظَافِيْرَةٌ أَطْعَمَ مَا شَاءَ، وَالْوَجْهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَّا، وَ لَا يَعْرَىٰ عَنْ نَوْعِ ارْتِفَاقِ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِتَفَتِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّآذِّي بِتَفَتِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ.

ترجیلہ: اور اگر محرم نے غیرمحرم کی مونچھ کاٹی یا اس کے ناخون کائے تو جو چاہے طعام دے اور اس میں دلیل وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں اور یہ چیز ایک طرح کی راحت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص دوسرے کی میل کچیل سے اذیت محسوں کرتا ہے ہر چند کہ بیاذیت اپنی میل کچیل سے محسول کی جانے والی اذیت سے کم ہے، اس لیے تو اس پر طعام لازم ہے۔

#### الكغاث

﴿ قَلَّم ﴾ كائے۔ ﴿ اظافير ﴾ واحد ظفر؛ ناخن۔ ﴿ لا يعرى ﴾ نہيں خالى موتا۔ ﴿ ارتفاق ﴾ سمولت حاصل كرنا۔ ﴿ يِتَأَذِّي ﴾ اذيت اثفاتا ہے۔

حالت احرام میں غیرمحرم کے بال کاٹنے کا حکم:

مسکلہ سے کہ اگر کسی محرم نے کسی غیرمحرم کی موجھیں کتر دیں، یا اس کے ناخن کاٹ دیے تو ان دونوں صورتوں میں محرم پر حسب منشاء اور حسب سہولت طعام کا صدقہ دینا لازم ہے، کیوں کہ انسان کے بدن پر جمنے اور تکلنے والی میل کچیل کو دور کرناممنوعات احرام میں سے ہے اور بحالت احرام امر ممنوع کے ارتکاب سے دم اور صدقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں اس مخض پرصدقہ واجب ہوگا۔ صاحب كتاب نے والوجدے اسى دليل كو بيان كيا ہے۔

اس صورت میں لزوم صدقہ کی ایک دوسری علت بدہے کہ محرم غیرمحرم کے ناخن وغیرہ کو کاٹ کرخود بھی راحت حاصل کررہا ہے، کیوں کہ جس طرح ایک صفائی پیند شخص کو اپنی میل کچیل اور اپنے ناخن پر جمی ہوئی گندگی سے اذیت محسوس ہوتی ہے اسی طرح وہ دوسرے کی گننگی ہے بھی اذیت محسوس کرتا ہے گر چوں کہ دوسرے کے ناخن کی میل کچیل ہے محسوس کی جانے والی اذیت اپنے ا پنے ناخن کی گندگی والی اذیت ہے کم ہے، اس لیے دوسرے کا ناخن تراشنے کی صورت میں محرم پرصدقہ واجب کیا گیا ہے۔ وَ إِنْ قَصَّ أَظَافِيْرَ يَدَيُهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ التَّقَثِ وَ إِزَالَةٍ مَا يَنْمُوْ مِنَ الْبَدَنِ، فَإِذَا قَلَّمَهَا كُلَّهَا فَهُوَ اِرْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَيَلْزَمُهُ اللَّمُ، وَ لَا يَزُدَادُ عَلَى دَمْ إِنْ حَصَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ فَكَنْلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّمَّ اللَّهَ مَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللللللللللللَّةُ الللللللللللللللللللللَّهُ اللللللللللللللللل

ترجہ کملہ: اوراگر محرم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پیروں کے ناخن کائے تو اس پردم واجب ہے، کیوں کہ بیمنوعات احرام میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن پر جنے والی گندگی کو زائل کرنا ہے، البذا جب محرم نے پورے ناخون کر وادیے تو یہ کامل ارتفاق ہوا ، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر تمام ناخن کا کتر نا ایک ہی مجلس میں پایا گیا تو ایک دم پر اضافہ نہیں ہوگا، کیوں کہ جنایت ایک ہی نوع کی ہے، پھراگر یہ مختلف مجالس میں ہوتو بھی امام محمد والیٹھائے کے یہاں بہی تھم ہے، اس لیے کہ اس کفارے کا دارو مدار تداخل پر ہے لہذا یہ کفارہ فطر کے مشابہ ہوگیا، مگر اس صورت میں جب کفارہ درمیان میں واقع ہو، کیوں کہ پہلا جرم کفارہ دینے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اور حضرات شیخین کے تول کی بنیاد پر اگر محرم نے ہر مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخن کائے تو اس پر چاردم واجب ہوں گے، کیوں کہ کفارہ دینے میں عبادت کے معنی غالب ہیں لبذا تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، جیسا کہ مجدہ کی آتیوں میں ہے۔

### اللغات:

﴿ قص ﴾ كائے۔ ﴿ اظافير ﴾ ناخن۔ ﴿ تخلُّلت ﴾ درميان مين آ جائے۔

### حالت احرام میں دونوں ہاتھوں پیروں کے ناخن کا شنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سارے ناخن کا ف ڈالے تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ ناخن تر اشنا اور کا ثنا احرام کی ممنوعات میں سے ہے، کیوں کہ اس میں میل کچیل کو دور کرنا اور بدن اور چڑے وغیرہ پرگی ہوئی اگندگی کو دور کرنا اور بدن اور چڑے وغیرہ پرگی ہوئی اگندگی کو دور کرنا بھی پایا جاتا ہے اور چوں کہ پورے ناخن کتر نے میں کامل ارتفاق ہے اور ارتفاق کامل کا حصول موجب دم ہے، لہذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، اور اگر اس نے ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کریہ کام انجام دیا ہے تو اس پر صرف ایک دم واجب ہوگا اور ایک سے زائد دم واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنایت ایک ہی ہے اور ایک میں ایک طرح کی جنایت کے تحرار سے دم وغیرہ میں تکرار نہیں ہوتا۔

فإن كان النع اس كا حاصل يه ہے كه اگر محرم نے اپنے ہاتھوں اور پيروں كے ناخن مختلف مجالس ميں كائے تو بھى امام محم ولتھ كے يہاں اس پر ايك ہى دم واجب ہوگا، اور اختلاف مجلس كى وجہ سے وجوب دم ميں اختلاف اور تعدد وتكرار نہيں ہوگا،

# ر أن البداية جلد العام ي المصال المعالي العام في بيان يم الم

کیوں کہ اس کفارے کا دارو مدار تداخل پر ہے اور اس حوالے سے بی کفار ہ فطر کے مثابہ ہے، چناں چہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمر آ کئی ایک روز ہے توڑ دے اور ہر روز ہے کا کفارہ اداء نہ کرے تو اخیر میں اس پر صرف ایک کفارہ واجب ہوگا، کیوں کہ جم اور جنایت کی نوعیت ایک ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ جنایت کی نوعیت متحد ہے اس لیے اختلاف مجلس کے باوجود محرم پر صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر ایک مجلس میں نافن کتر نے کے بعد محرم نے کفارہ دے دیا اور پھر دوسری مجلس میں دوبارہ اس نے نافن کاٹ دیا تو اب اس پر دوبارہ کفارہ لازم ہوگا اور پہلا کفارہ جنایت ٹانیے میں کفایت نہیں کرے گا، کیوں کہ وہ تو جنایت اولیٰ کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے، اس لیے جنایت ٹانیے کی یاداش میں اب دوبارہ کفارہ اداء کرنا پڑے گا۔

اس سلسلے میں حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ اگر مجالس مختلف ہوں اور اس شخص نے مثلاً چار مجلسوں میں اپنے ہاتھوں اور پروں کے ناخن کا فیے ہوں تو اس پر چار دم واجب ہوں گے، اس لیے کہ دم دے کر کفارہ اداء کرنے میں عبادت کے معنی غالب ہیں، لہٰذا اس میں تداخل تو ہوگا، مگر یہ تداخل اتحاد مجلس کے ساتھ مقید ہوگا، یعنی اگر مجلس جنایت متحد ہوگی تب تو محرم پرصرف ایک دم واجب ہوگا، کیکن اگر مجالسہائے جنایت مختلف ہوں گی تو اس صورت میں اس پر مختلف دم واجب ہوں گے، جیسا کہ آیت مجدہ میں یہ حکم ہے یعنی اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں ایک آیت کی سجدہ بار بار تلاوت کیا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، کیکن اگر ایک بی تجدہ کو مختلف مجالس میں پڑھا تو اس پر ہر قراءت پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، ٹھیک اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر اس مختص کی مجلس متحد ہوتو اس پر مختلف دم واجب ہوں گے۔

وَ إِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجُلًا فَعَلَيْهِ دَمَّ إِقَامَةً لِلرُّبْعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ.

**ترجیملہ**: اوراگرمحرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے ناخن کائے تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ ربع کل کے قائم مقام ہےجیبا کہ حلق میں ہے۔

### مرف ایک ہاتھ یا پیرے ناخن کاشنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے صرف ایک ہاتھ یا صرف ایک پیر کے ناخن تراشے اور کائے تو بھی اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ہاتھ یا ایک پیرچاروں بعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا چوتھائی حصہ ہے اور وجوبِ دم کے حوالے ہے زیع کل کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس صورت میں محرم پر دم واجب ہوگا، جیسے اگر کوئی محرم چوتھائی سرکا حلق کرتا ہے تو اس پر بھی دم واجب ہوتا ہے، بکذا یہاں بھی اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ إِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيْرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، مَعْنَاهُ يَجِبُ بِكُلِّ ظُفُرٍ صَدَقَةٌ، وَقَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَالَّيَةُ يَجِبُ الدَّمُ بِقَبْضِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَلَّيَةِ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ فِي أَظَافِيْرِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ دَمًا، وَالثَّلَاثَةُ أَكْثَرُهَا، وَبُخُهُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّ أَظَافِيْرَ كَفَّ وَاحِدٍ أَقَلُّ مَا يَجِبُ الذَّمُ بِقَلْمِهِ، وَقَدْ أَقَمُنَاهَا مَقَامَ الْكُلِّ فَلَا يُقَامُ أَكُثَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى.

ر آن البداية جلد الكام في المنظمة الكام في كيان عن الكام في كيان عن الكام في كيان عن الكام في كيان عن الكام في

ترفیجی اور اگر محرم نے پانچ ناخن ہے کم تراشے تو اس پر صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہے، امام زفر والیٹیلڈ کا قول اول ہے، اس لیے کہ ایک ہتی ناخن کا شخ میں ناخن کا شخ ہیں، کتاب میں بیان کردہ مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہتی کی خاخن ایک ہتی کہ ایک ہتی کے ناخن اس کا اکثر ہیں، کتاب میں بیان کردہ مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہتی کی خاخن اس مقدار کا کم تر حصہ ہیں جن کے کا شخ سے دم واجب ہوتا ہے اور ہم نے اے کل کے قائم مقام کردیا ہے لہذا اس کا اکثر اس کے کل کے قائم مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر متنابی فئی کا سبب بن جائے گا۔

باللج سے كم ناخن كاشن كا عم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخنوں میں سے کم مثلاً تین ناخن تراش دیے تو اس پر ہم بر ہر ناخن کے عوض صدقہ واجب ہوگا اور ہمارے یہاں اس پر دم نہیں واجب ہوگا ، امام زفر والتی یڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تین ناخنوں کو تراشا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا اور یہی امام اعظم والتی یڈ کا پہلا قول ہے ، امام زفر والتی یڈ کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے پورے ناخن تر اشنے کی صورت میں دم واجب ہے اور تین ناخن ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخنوں کا اکثر حصہ ہیں اس لیے اکثر کوکل کے قائم مقام مان کرصورت مسئلہ میں بھی دم واجب کریں گے۔

کتاب میں بیان کردہ مسئے اور حکم کی دلیل اور امام زفر رطیقینہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قاعدے اور ضابطے کی فننگ اور سینٹنگ کے لیے بھی کچھتو اعد وضوابط درکار ہیں اور ہرجگہ للاکھر حکم الکل کی گولی داغ و بنا مناسب نہیں ہے،صورت مسئلہ میں ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پورے پانچ ناخن تر اشنا وجوب دم کی سب سے کم تر مقدار ہے اور چوں کہ ہم نے ہم میں سے ایک کو اقامة للربع مقام الکل کے تحت للاکھو حکم الکل والا ضابط اور فارمولہ جاری کر دیا ہے، اس لیے اب ایک ہاتھ کے پانچ ناخنوں میں سے تین ناخن تر اشنے میں للاکھو حکم الکل والا ضابط نہیں جاری کریں گے، ورنہ تو یہ اجراء امر غیر متناہی معرض وجود میں آنا محال ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ صورت مسلم میں امر غیر متناہی کا ثبوت اس طور پر ہوگا کہ اگر ہم ایک ہاتھ کے تین ناخنوں میں فلاک کشو حکم الکل والا ضابطہ جاری کریں گے تو پھر چارناخنوں میں بھی یہ ضابطہ جاری کرنا پڑے گا، اس طرح دو میں بھی جاری کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو تین کا اکثر حصہ ہے اور ڈیڑھ میں بھی کرنا پڑے گا، کیوں کہ وہ دو کا اکثر ہے، الحاصل ایسا کرنا بہت بڑی خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ (۲۲۳/۳)

وَ إِنْ قَصَّ خَمْسَةَ أَظَافِيْرَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَعَلْيِهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثَانَيْهِ، وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمْ عَلَيْهِ دَمْ اِعْتِبَارًا بِمَا لَوْ قَصَّهَا مِنْ كَفْتٍ وَاحِدٍ وَ بِمَا إِذَا حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَلَهُمَا أَنَّ كَمَالَ الْجَنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ، وَ بِالْقَلْمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيْنُهُ ذَلِكَ، مِنْ مَوَاضِعَ الْحَلْقِ لِلْهَا الْوَجْهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيْنُهُ ذَلِكَ، إِي اللّهَ الْوَجْهِ وَلَهُمَا أَنَّ كَمَالَ الْجَنَايَةِ بِنَيْلِ الرَّاحَةِ وَالزِّيْنَةِ، وَ بِالْقَلْمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَتَأَذَّى بِهِ وَ يُشِيْنُهُ ذَلِكَ، إِي الْعَلْمِ الْحَلْقِ لِلْاَئَةُ مُعْتَادٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا تَقَاصَرَتِ الْجِنَايَةُ تَجِبُ فِيْهَا الصَّدَقَةُ فَيَجِبُ بِقَلْمِ كُلِّ ظُفْهٍ

# 

طَعَامٌ مِسْكِيْنٍ وَكَذَٰلِكَ لَوْ قَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقًا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَٰلِكَ دَمًّا فَحِينَتِذِ يَنْقُصُ عَنْهُ مَا شَاءَ.

تروج کے: اوراگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے متفرق پانچ ناخن تراشے تو حضرات شیخین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہے، امام محمد پراتشید فرماتے ہیں کہ اس پر دم واجب ہے اس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے ایک ہی ہاتھ کے پانچ ناخن کا نے ہوں اوراس صورت پر قیاس کر کے جب اس نے علا صدہ علا صدہ مقامات سے ربع سرکا طلق کیا ہو۔ حضرات شیخین کی دلیل میہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا راحت وزینت کے حصول پر موقوف ہے اور اس طرح ناخن کا بٹنے سے محرم اذیت محسوس کرے گا اور میہ چیز اسے عیب دار کر دے گی، بر خلاف علق کرنے کے، اس لیے کہ وہ معتاد ہے جبیبا کہ گذر چکا ہے۔

اور جب جنایت قاصر ہے تو اس میں صدقہ واجب ہوگا لہذا ہر ناخن کتر نے سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہوگا اور ا ایسے ہی اگر اس نے پانچ سے زائد متفرق ناخنوں کو کاٹا، الا یہ کہ طعام دم تک پہنچ جائے چناں چہ اس صورت میں اس قیت سے جو حاہے کم کردے۔

### متفرق مقامات سے یانچ ناخن کا شنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں میں سے متفرق طور پر اِدھر اُدھر سے پانچ ناخن کا نے تو حضرات شیخین کے یہاں اس پرصدقہ واجب ہوگا اور امام محمد رطات شیخین کے یہاں اس پرم واجب ہوگا، امام محمد رطات شیخین کے یہاں اس پرم واجب ہوگا، امام محمد رطات کیا کہ سے کہ اگر وہ محرم ایک ہاتھ یا ایک پیر کے پانچ ناخن کترتا یا سرمیں الگ الگ مقامات سے ربع راس کی مقدار کومونڈ دیتا تو اس پر دم واجب ہوتا البذا جب متفرق طور پر طاق کرنے اور ایک ہاتھ کے پانچ ناخن کتر نے سے دم واجب ہوتا ہے تو پھر متفرق طور پر پانچ کی تعداد موجود ہے اور یہ تعداد وجوب دم کے لیے کافی ووانی ہے۔

ولھما النے حفرات شخین کی دلیل یہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا راحت اور زینت کے حصول پر موقوف ہے اور متفرق طور پر ناخن کتر نے پر ناخن کتر نے سے نہ تو علی وجدالکمال راحت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی بید کام باعث زینت ہوتا ہے، بل کہ اس طرح ناخن کتر نے سے محرم کواذیت بھی ہوتی ہے اور یہ چیز اسے عیب دار اور کارٹون بنا دیتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ناخن کا شنے اور تر اشنے سے جرم کامل نہیں ہوتا۔ جرم کامل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جرم موجب دم بھی نہیں ہوگا۔

بخلاف المحلق النع امام محمد ولیشید نے صورتِ مسئلہ کو حلق پر قیاس کیا ہے یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قلم اظافیر کو حلق پر قیابن کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ متفرق طریقے پر سرمنڈ انا معتاد ہے اور لوگوں میں رائج ہے، اس لیے یہ چیز نہ تو باعث اذیت ہوگی اور نہ ہی باعث عارعیب ہے گی، بل کہ اس صورت میں تو راحت اور زینت دونوں علی وجد الکمال حاصل ہوں گے اور بہ حرکت موجب دم ہوگ۔

وافدا تقاصوت النح فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ میں جب جنایت قاصر ہوتو اس میں صدقہ واجب ہوگا اور ہر ناخن کے عوض ایک مسئین کو کھانا دینا پڑے گا، اس طرح اگر کوئی شخص متفرق طور پر پانچ ناخنوں سے زائد کاٹ لے تو اس پر بھی ہر ناخن کے عوض ایک مسئین کا طعام واجب ہوگا، لیکن اگر کسی محرم نے مثلاً متفرق طور پر پندرہ ناخن تر اشے تو ظاہر ہے کہ حضرات شخین کے

# ر آن الهداية جلدا على المستخدم المستخدم المام في عبيان من على

یباں اس پر پندرہ مساکین کا طعام واجب ہوگا، گراس میں بید یکھا جائے گا کہ ندکورہ طعام کی قیمت دم اور قربانی کی قیمت سے زائد نہ ہوجائے ورنہ تو قیمتاً دم لازم ہوگا جو درست نہیں ہے، چنان چہاس سلسلے میں تھم بیہ ہے کہ اگر قیمت دم کی قیمت سے بڑھ جائے تو پھراس میں سے محرم کو کم کرنے کا اختیار ہے۔

قَالَ وَ إِنِ انْكَسَرَ ظُفْرُ الْمُحُرِمِ فَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْمُو بَعْدَ الْإِنْكِسَارِ فَأَشْبَهَ الْيَابِسَ مِنْ شَجَر الْحَرَم.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر محرم کا ناخن ٹوٹ کر لئک گیا پھر اسے محرم نے لیا تو اس پر پچھنیں واجب ہے، کیوں کہ ٹوشنے کے بعد وہ نہیں بڑھے گالہٰذا بہ حرم کے سوکھے درخت کے مثابہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿انكسر ﴾ نوك كيار ﴿تعلَّق ﴾ لئك كيار ﴿لا ينمو ﴾ نبيل برحتار ﴿يابس ﴾ ختك،

### نوث كر لفكے بوئے ناخن كوا تارف كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم کا ناخن ازخود ٹوٹ کر لئک گیا اور پھر محرم نے اسے پکڑ کر تھینچ لیا تو اب اس عمل کی وجہ سے اس پر صدقہ وغیرہ کچھنج لیا تو اب اس عمل کی وجہ سے اس پر صدقہ وغیرہ کچھنجیں واجب ہوگا، کیوں کہ ٹوٹے کے بعد وہی ناخن دوبارہ نہیں اُ گنا، اس لیے ٹوٹے ہی وہ ختم ہوگیا تھا اور محرم کے کھینچنے کی وجہ سے اس ناخن کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایسا کرنے سے محرم پر پچھنیں واجب ہوگا۔ اور جس طرح حرم کے سوکھے ہوئے درخت کو اکھاڑنے اور کا شنے سے محرم پر کوئی چیز نہیں واجب ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر کوئی چیز نہیں واجب ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اس پر کوئی چیز نہیں واجب ہوگی ....

وَ إِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ مِنْ عُدُرٍ فَهُو مُحَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِهَلَافَةِ أَصُوعٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِقُولِهِ تَعَالَى فَفِدْيَةٌ مِنْ صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (سورة البقرة : ١٩٦، وَ كَلِمَةُ أَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَقَدْ فَسَّرَهَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا ذَكُونَا، وَالْايَةُ نَزَلَتُ فِي الْمَعْذُورِ، ثُمَّ الصَّوْمُ يُجْزِئُهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَآءَ، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ اللهَ عُلَى السَّدَوْمُ يُجْزِئُهِ فِي أَيِ مَوْضِعٍ شَآءَ، لِأَنَّة عِبَادَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ اللهَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى السَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ اللهَ اللّهُ عَلَى وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا لِمَا بَيَّنَا. وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ بِالْإِتِقَاقِ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً إِلاَّ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، وَ هَذَا اللّهُ لَا يَخْتَصُ بِزَمَانٍ فَتَعَيَّنَ الْحِيْصَاصُةُ بِالْمَكَانِ.

ترجملہ: اوراگرمحرم نے عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یا سلے ہوئے کپڑے پہنے یاحلق کیا تو اسے اختیار ہے اگر جا ہے تو ایک بکری ذرج کرے اور چاہے تو چھے مسکینوں پر تین صاع غلہ صدقہ کرے اور اگر جا ہے تو تین دن روز ہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ر أن البداية جلد العام في سي العام في بيان يم العام في بيان يم العام في كبيان يم العام في كبيان يم العام في كبيان يم

گرامی ہے کہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدیہ دو اور کلمہ اُوتخیر کے لیے ہے اور آپ مُلَّ اَیْتِمُ نے ہماری بیان کردہ تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور یہ آیت معذور کے سلسے میں نازل ہوئی ہے۔ پھرمحرم معذور کو ہر جگہ روزہ کافی ہوگا، اس لیے کہ صوم ہرجگہ عبادت ہے اور ایسے ہی ہمارے ہاں صدقہ بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں، رہی قربانی تو وہ بالا تفاق حرم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ خون بہانے کا قربت ہونا صرف زمان یا مکان ہی ہیں معروف ہے اور یہ دم زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے، لہٰذا مکان کے ساتھ اس کا اختصاص متعین ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿إِراقه ﴾ خون بهانا ـ

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب ٥ حديث ١٨١٤.

### عذرى وجديك منوع چيزكا ارتكاب كرنے والے كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے عذر کی وجہ سے خوشہو لگا لی اسلے ہوئے کپڑے بہن لیا یا سرکا حلق کرالیا تو اب دم اور جزاء کے متعلق اسے تین باتوں میں ہے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا۔ (۱) اگر چا ہے تو ایک بکری ذیح کرے (۲) یا چھے مسکین کو تین صاع غلہ صدقہ دے (۳) یا تو تین دن روزے رکھے، اور اس حکم کی دیل قرآن کریم کی یہ آیت فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة او نسك کہ جو کچھ خض بیار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہوا ہوا اوائے فدیہ کے لیے صیام، صدقہ اور قربانی تیوں میں ہے کسی ایک کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہ آیت معذور کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں جو کلمہ او ہے وہ تخیر کے لیے ہوا وہ دو تو زبی اگر م کا گھڑ آئے یہاں کلمہ اور کوئیر پر محمول کیا ہے، چناں چہ صاحب بنایہ نے حضرت کعب بن مجر و کسی تو میں تھیں اور ان کی وجہ سے نے حضرت کعب بن مجر و کسی تھیں اور ان کی وجہ سے اس تربی نی ہوری تھی ، جس کی بنا پر آپ منافی آئے ہو اسک سرمنڈ انے کا تھم دیا اور پھر پوچھا "ھل عندك نسك" کیا اختیں پر پیثانی لاحق ہوری تھی ، جس کی بنا پر آپ منافی آئے ہو تھیں سرمنڈ انے کا تھم دیا اور پھر پوچھا "ھل عندك نسك" کیا تھیں تین روزے رکھنے یا چھے مساکین کو گھانا کھلانے کا تھم دیا اور خود آپ نگائی آئے آئے نے اللہ کے نبی میں قربانی نہیں کرسکا، اس پر آپ منافی آئے آئے کے اور تھیں بین روزے رکھنے یا چھے مساکین کو گھانا کھلانے کا تھم دیا اور خود آپ نگائی آئے نے ففدید من صیام او صدقہ النہ میں کلمہ او کنی رکھول فرمایا۔ (بنایہ ۱۲۷۷)

ٹم المصوم المنے اس کا حاصل یہ ہے کہ با تفاق ائمہ اربعہ محرم کے لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر روزہ رکھنا جائز ہے، کیوں کہ صوم ایک عبادت ہے اور وہ ہر جگہ جائز ہے، کسی مکان یا مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہی حال صدقے کا بھی ہے کہ صدقہ بھی ہر جگہ جائز ہے چناں چہ اگر کوئی محرم معذور ہواور صوم یا صدقے کے ذریعے فدید اواء کرنا چاہے تو چاہے حرم میں کرے یا حرم سے باہر، بہر صورت اس اس کا فدید اواء ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی محرم قربانی کے ذریعے فدیہ اداء کرنا جا ہے تو اس کے لیے حرم ہی میں قربانی کرنا ضروری ہے،

# ر آن البدايه جلدا على المسترس ١١٣ على الكام في كيان من ع

کیوں کہ قربانی کا قربت اور عبادت ہونا صرف زمان اور مکان کے ساتھ خاص ہے، زمان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ قربانی مثلاً زمان یعنی مخصوص تاریخوں میں کی جاتی ہے اور مکان کے ساتھ اس معنی کر کے خاص ہے کہ تمام ہدایائے جج کی حرم میں قربانی کی جاتی ہے اور جنایت کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے وہ لامحالہ مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ ساتھ خاص ہوگی اور حرم ہی میں اس کی اوائیگی لازم اور ضروری ہوگی اور غیر حرم میں درست نہیں ہوگی۔

رَ لَوِ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ، فَفِيْهِ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا الْكَثْيَةِ اِعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَا الْكَثْنَةِ لَا يُجْزِئُهُ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ، يُنْبِئَ عَنِ التَّمْلِيْكِ وَ هُوَ الْمَذْكُورُ.

ترجمہ : اور اگر محرم معذور نے طعام کو اختیار کیا تو یہ کانی ہوگا اور امام ابو یوسف براٹیند کے یہاں اس میں ضبح اور شام کا کھانا شامل ہوگا، کفارہ کین پر قیاس کرتے ہوئے اور امام محمد براٹینید کے یہاں کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ صدقہ تملیک کی خبر دیتا ہے اور آیت میں یہی ندکور ہے۔

#### اللغات:

﴿ احتار ﴾ چن ليا۔ ﴿ تغدية ﴾ صح كاكمانا وينا۔ ﴿ تعشية ﴾ رات كاكمانا وينا۔ ﴿ ينبني ﴾ خرويتا ہے۔

### مج کی جنایت کے فدید کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم معذور نے اشیائے شاخہ (دم، صدقہ اور صیام) میں سے صدقہ کے ذریعے فدید دینے کو اختیار کیا تو امام ابو یوسف ویشیل کے بہاں یہ درست اور جائز ہے اور اسے چاہیے کہ چھے مساکین کوضی وشام کھانا کھلا وے، ایسا کرنے سے وہ مختص بری الذمہ ہوجائے گا اور اس کا فدیداداء ہوجائے گا۔ امام ابو یوسف ویشیل نے اس سکے کو کفارہ کیمین پر قیاس کیا ہے چنا نچہ جس طرح کفارہ کیمین میں ضبح وشام مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ اداء ہوجاتا ہے اسی طرح فدید بھی اداء ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف امام محمد ویشیل کی رائے یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے فدید دینے کی صورت میں کھانا کھلانے سے وہ محرم بری الذمہ نہیں ہوگا ، کیوں کہ قرآن کریم میں جوصد تے کا حکم فہ کور ہے وہ تملیک کی خبر دیتا ہے، یعنی مساکین کوصد تے کا مالک بنانا اور اطعام طعام میں اباحت کے معنیٰ بیں نہ کہ تملیک کے ، اس لیے اطعام طعام سے صدقہ کا مفہوم و معنیٰ اداء نہیں ہوگا اور کھانا کھلانے سے محرم بری الذمہ بھی نہیں ہوگا۔



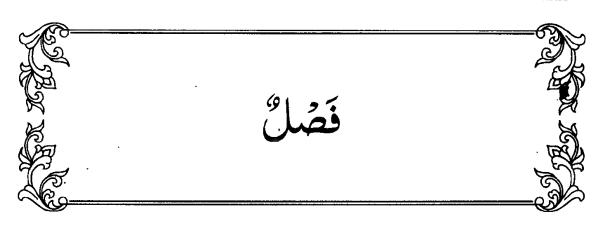

فَإِنْ نَظُرَ إِلَى فَرَجِ امْرَأَتِه بِطَهُوةٍ فَآمُنَى لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَمْ يُوْجَدُ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَفَكّرَ فَآمُنَى، وَ إِنْ قَبَلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهُوةٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يَقُولُ إِذَا مَسَ بِشَهُوةٍ فَآمُنَى، وَ لَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلُ ذَكْرَهُ فِي الْأَصْلِ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْجَمَاعِ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرَجِ، وَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَمَ اللَّهُ يَفُسُدُ إِحْرَامُهُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ إِذَا أَنْزَلَ، وَاعْتَبَرَهُ بِالصَّوْمِ، وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ الْحَجِّ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعِ، وَ لِهٰذَا لَا يَفُسُدُ بِسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ، وَهٰذَا لَيْسَ بِحِمَاعٍ مَقْصُودٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعِ، وَ لِهٰذَا لَا يَفُسُدُ بِسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ، وَهٰذَا لَيْسَ بِحِمَاعٍ مَقْصُودٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ الصَّوْمِ، وَلِكَ الشَّهُ وَقَ وَ الْإِرْبَفَاقِ بِالْمَوْأَةِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُومُهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَعْنَى الْإِسْتِمْتَاعِ وَالْإِرْبَفَاقِ بِالْمَوْأَةِ وَ ذَلِكَ مَحْظُورُ الْإِحْرَامِ فَيلُومُهُ اللَّهُ مَ بِحِلَافِ الصَّوْمِ، لِللَّا أَنْ فِيهِ قَضَاءُ الشَّهُوةِ وَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الْإِنْزَالِ فِيمَا دُونَ الْفَرَحِ.

ترجی این بھراگر محرم نے شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھا اور اسے انزال ہوگیا تو اس پر پھے نہیں واجب ہے، اس لیے کہ خرام تو جماع ہے اور وہ پایانہیں گیا، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے محرم نے تصور کیا اور اس کی منی نکل گئی۔ اور اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے ساتھ بوسہ لیایا چھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، اور امام محمد براتھیا: جا مع صغیر میں فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے شہوت کے ساتھ چھوا اور اسے انزال ہوگیا۔

اورکوئی فرق نہیں ہے جب انزال ہوا یانہیں ہوا، اسے مبسوط میں بیان کیا ہے۔ اور شرم گاہ کے علاوہ میں جماع کرنے کا بھی یمی حکم ہے۔ امام شافعی راٹیٹھیڈ سے مروی ہے کہ اگر انزال ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا احرام فاسد ہوجائے گا اور انھوں نے اسے صوم پر قیاس کیا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ فج کافساد جماع سے متعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے تمام ممنوعات سے فج فاسدنہیں ہوتا، اور یہ چیزیں جماع سے مقصود نہیں ہیں، لہذا ان سے وہ چیز متعلق ہوگی جو جماع سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس میں عورت کے ساتھ استمتاع اور انتفاع کامعنی ہے اور یہ ممنوعات احرام میں سے ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا، برخلاف صوم کے، اس لے کہ صوم میں شہوت

# ر آئ البدایہ جلد سے میں جائے کہ بیان میں کے بیان کے بیان میں کے بیان کے ب

اللغاث:

﴿ فرج ﴾ شرمگاه - ﴿ أمنى ﴾ انزال موكيا - ﴿ قَبَّل ﴾ بوسه ليا - ﴿ محظور ﴾ ممنوع -

### حالت احرام میں بیوی کود کھنے، چھونے یا بوسد لینے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے اپنی بیوی کے فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا اور اسے انزال ہو گیا تو اس پر دم یا صدقہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ بحالت احرام جماع کرنا حرام ہے اور فرج کو دیکھنا جماع کرنے سے کم تر ہے، اس لیے عدم وجود جماع کی وجہ سے صورت مسئلہ میں محرم پر نہ تو دم واجب ہوگا اور نہ ہی صدقہ اور جس طرح اگر کسی عورت کا تصور کرنے سے محرم کو انزال ہوجائے تو اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔

وإن قبل المنع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر محرم في شہوت كے ساتھ عورت كا بوسد ليايا اسے جھوا تو اس پر دم واجب ہوگا، صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ جامع صغير ميں تو مس كى صورت ميں انزال كى شرط ہے، ليكن مبسوط ميں بي شرط نہيں ہے اور بدون انزال بھى محرم پرمس بالشہوة كى صورت ميں دم واجب ہوگا، صاحب بنايہ نے لکھا ہے كہ صاحب شرح الطحاوي اور امام كرخى كے يہاں بھى انزال كى شرط نہيں ہے اور بيد حضرات بھى مبسوط كى روايت كے ہم خيال ہيں۔ (١٧٥٠)

و كذا البحواب المنع فرماتے ہيں كه اگر محرم نے بيوى كے ساتھ شرم گاہ كے علاوه كى دوسرى جگه جماع كيا تو بھى اس پردم واجب ہوگا خواہ انزال ہويا نہ ہو، كيوں كه يه چيزمس اور تقبيل سے بڑھ كر ہے اور جب مس اور تقبيل موجب دم ہيں تو جماع مادون الفرج بدرج أولى موجب دم ہوگا۔

وعن المشافعي النع اس سلسلے ميں حضرت امام شافعی وليٹيل کی رائے ہہ ہے کہ اگر مس بقبيل اور جماع ما دون الفرج کی صورت میں انزال ہونا تا ہے تو محرم کا احرام فاسد ہوجائے گا اور جس طرح ان چیزوں کے صدور سے انزال ہونے کی صورت میں روزہ فاسد ہوجا تا ہے اس طرح احرام بھی فاسد ہوجائے گا۔

ولنا المنح ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور حج کا فساد صرف جماع ہے ہوتا ہے دیگر کسی بھی ہی ہے نہ تو احرام فاسد ہوتا ہے ،
اور نہ ہی حج ، اسی لیے تو جماع کے لیے دیگر ممنوعات احرام مثلاً خوشبولگانے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے ،
حج تو صرف اور صرف جماع سے فاسد ہوتا ہے اور جماع فلم ہم مرد کی شرم گاہ کا عورت کی شرم گاہ میں داخل ہونے کا اور چوں کہ مس وتقبیل میں یہ مفہوم ومعنی نہیں ہیں ، اس لیے ان سے حج فاسد نہیں ہوگا ، البتہ ان چیز وں میں عورت کے ساتھ ایک طرح کا لطف اور مزہ حاصل کرنا موجود ہے اور بحالت احرام عورت سے لطف اندوز ہونا ممنوع ہے ، اس لیے ارتکاب ممنوع کی وجہ سے محرم پر ہمارے یہاں دم واجب ہوگا۔

بعلاف المصوم اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے کہ وہاں فساد صوم کے لیے انزال شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ بحالت صوم شہوت پوری کرنا حرام ہے اور مادون الفرج میں بدون انزال شہوت پوری نہیں ہوسکتی، اسی لیے فقہائے کرام نے بحالت صوم مادون الفرج میں جماع کرنے سے فساد صوم کے لیے انزال کوشرط اور ضروری قرار دیا ہے، اس لیے اس حوالے سے حج

### ر آن البدایہ جلد سے کہ سی کہ کا کہ کوروزے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور روز ہیں فرق ہوگا اور امام شافعی برایشیلۂ کا مج کوروزے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ يَمْضِى فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِى مَنَ لَمْ يُفْسِدُهُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحَرِمَانِ بِالْحَجِّ عَالَ يُرِيْفَانِ دَمًّا وَ يَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ بُدُنَةٌ اِعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوْفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوْفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَوَيْنَا، وَ لَكَنَ الصَّحَابَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ بُدُنَةٌ اعْتِبَارًا بِمَا لَوْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوْفِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ مَا رَويْنَا، وَ لَا يَجِبَ إِلَّا لُوسَيْدُرَاكِ الْمَصْلَحَةِ خَفَّ مَعْنَى الْجَنَايَةِ فَيُكْتَظَى بِالشَّاةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْنَ الْقَضَاءَ لَمَا وَجَبَ وَلَا يَجِبَ إِلَّا لُوسُلِمُ اللَّهُ لِيَمْ عَنِيْهَ اللَّالَةِ فَي عَيْمِ الْقُبُلِ مِنْهُمَا لَا الْوَلُونِ مَعْنَى الْوَطِي فَكَانَ عَنْهُ رِوَايَتَان. . فَعْلَ أَبِي حَيْنِفَةَ رَعَالَعَلَيْهِ أَنَّ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ مِنْهُمَا لَا يُفْعِدُ الْوَلُونُ فِي مُعْنَى الْوَطِي فَكَانَ عَنْهُ رِوَايَتَان. .

تورجملہ: اور اگر وقوف عرفہ سے پہلے محرم نے سبیلین میں سے کسی ایک میں جماع کرلیا تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا اور اس پر ایک بکری (کی قربانی) واجب ہوگی اور بیشخص اسی طرح افعال حج کرتا رہے جس طرح کہ حج کو فاسد نہ کرنے والا حاجی کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث اصل ہے جو مروی ہے کہ آپ مُنافِیْنِ سے ، اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا حالاں کہ وہ دونوں حج میں گذر جا کیں اور ان چرائی کریں اور اپنے حج میں گذر جا کیں اور ان پر آئندہ سال حج کرنا واجب ہے اور ایسے ہی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔

امام شافعی والینظید فرماتے ہیں کہ بدنہ واجب ہوگا اس حالت پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر اس نے وقو ف عرفہ کے بعد جماع کیا ہو، اور ان کے خلاف ہماری روایت کر دہ حدیث کا اطلاق حجت ہے کیوں کہ جب اس محرم پر قضاء واجب ہوگئی اور قضاء حصول مصلحت ہی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو جنایت کے معنی خفیف ہوگئے، اس لیے بکری پراکتفاء کیا جائے گا۔

برخلاف وقوف عرفہ کے بعد کے، کیوں کہ (اب) اس پر قضاء نہیں واجب ہے۔ پھرامام قدوری پرلٹیطیئہ نے سبیلین کو یکسال قرار دیا ہے جب کہ امام ابوصنیفہ پرلٹیطیئہ سے سبیلین میں سے قبل کے علاوہ میں مروی ہے کہ غیرقبل میں جماع کرنا مفسد جج نہیں ہے، کیوں کہ وطی کے معنٰی قاصر میں، لہٰذا امام صاحب پرلٹیلئے سے دوروایتیں ہوگئیں۔

#### اللغات:

﴿ يمضى ﴾ كُرْرتا ہے۔ ﴿ واقع ﴾ جماع كيا۔ ﴿ يويقان ﴾ وه دونوں خون بہاكيں كے (قرباني كريں كے)۔ ﴿ قابل ﴾ آنے والا سال۔

#### تخريج:

اخرجم البيهقي في كتاب الحج باب ما يفسد الحج حديث ٩٧٧٨.

# 

### ج كمل كرنے سے بہلے جماع كر لينے والے مياں ہوى كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوی ساتھ میں جج کررہے تھے اور وقوف عرفہ سے پہلے دونوں ہم صحبت ہوگئے اور مجامعت کرلی خواہ یہ مجامعت قبل میں ہویا دہر میں تو ان دونوں کا حج فاسد ہوجائے گا ان پر ایک ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور آئندہ سال حج کی قضاء لازم ہوگی ، اور ان سب کے باوجود ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوگ دیگر حاجیوں کی طرح احرام باندھے رہیں اور افعال حج اداء کرتے رہیں ، اس مسئلے کی اصل اور بنیاد وہ حدیث ہے جس میں یہ ضمون وارد ہے کہ دومیاں ہوی نے حج کا احرام باندھا تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے انھوں نے جماع کرلیا ، اس پر صحابہ کرام نے آپ منظم اور ہوگی مسئلہ دریافت کیا ، چناں چہ آپ نے افعیں دم دینے ، افعال حج اداء کرتے رہنے اور آئندہ سال حج کی قضاء کرنے کا حکم دیا تھا جو اس امر کا واضح ثبوت بن گیا کہ وقف عرفہ سے پہلے جماع کی صورت میں فدکورہ تینوں چیزیں لازم اور واجب ہوں گی۔ اسی طرح حضرات صحابہ کی ایک جماعت سے بھی مروی ہے جس میں حضرت عمر فاروق حضرت علی اور حضرت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔ (بنایہ)

اس کے برخلاف امام شافعی والٹیلیڈ کا مسلک میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں مذکورہ میاں بیوی پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور بکری کی قربانی کفایت نہیں کرے گی ، جیسا کہ اگر وقوف عرفہ کے بعد کوئی میاں بیوی جماع کرلیں تو ان پر بھی بدنہ ہی کی قربانی واجب ہوتی ہے اور بکری کفایت نہیں کرتی ، لہٰذا جب بعدالوقوف جماع کرنے سے بدنہ کی قربانی واجب ہوتی ہے تو قبل الوقوف جماع کرنے سے بھی بدنہ ہی کی قربانی واجب ہوگی نہ

والحجة النح صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کردہ روایت امام شافعی را اللہ کے خلاف جمت ہے، کیوں کہ اس میں یریقان دماً کا جو تھم ہے وہ مطلق ہے اور اس میں بکری اور بدنہ کی کوئی قید نہیں ہے، مگر چوں کہ بکری اقل ہے اس لیے وہی متعین

وجوب بکری پر ہماری دوسری دلیل میہ ہے کہ شریعت نے اس شخص پر جج کی تضاوا جب کی ہے تا کہ وہ جج جسے اس نے فاسد کر دیا ہے قضاء کر کے اس کی تکمیل کر لے اور میہ بات طے ہے کہ وجوب قضاء سے جنایت میں تخفیف ہوتی ہے اور جنایت خفیفہ میں بکری بھی کفایت کر جاتی ہے، اس لیے صورت مئلہ میں محرم پر بکری ہی کی قربانی واجب ہوگی۔

بخلاف ما بعد الوقوف المنح المام شافعی رئیسیائی نے قبل الوقوف والے جماع کو بعد الوقوف والے جماع پر قیاس کیا تھا یہاں ہے اس قیاس کی تر دید کی جارہی ہے جس کا عاصل ہیہ ہے کہ قبل الوقوف اور بعد الوقوف والے جماع میں فرق ہے اور دونوں کو کیساں خیال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وقوف عرفہ کے بعد اگر کوئی محرم جماع کر لے تو اس کا جج فاسد نہیں ہوتا اور جب جج فاسد نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اس کی قضاء بھی واجب نہیں ہوگی تو جماع کی جنایت بھی خفیف نہیں ہوگی اور جب جنایت خفیف نہیں ہوگی تو بدنہ لیمنی بڑے جانور ہی کی قربانی واجب ہوگی، اس کے برخلاف قبل الوقوف والی صورت میں وجوب قضاء کی وجہ سے چوں کہ جنایت میں تخفیف ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں شاق اور بکری سے کام چل جائے گا۔

# ر أن البداية جلدا على المستخصر MA المستخصر الكام في كيان عن الم

میں قبل اور دبر میں فرق ہے، چناں چہ اگر کوئی محرم قبل میں وطی کرتا ہے تو اس کا جج فاسد ہوجائے گالیکن اگر کوئی دبر میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ دبر یعنی مقعد میں وطی کامعنی ناقص رہتا ہے اور اس میں قبل کی طرح لذت نہیں حاصل ہوتی اس لیے دبر کی وطی مفسد جج نہیں ہوگی۔ گویا کہ امام اعظم رایٹھیائہ ہے اس سلسلے میں دوروایتیں ہوگئیں، گرپہلی روایت ہی زیادہ رائح

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُّفَارِقَ امْرَأَتَهُ فِي قَصَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِمَالِكٍ وَمَا الْأَيْنَةِ إِذَا خَرَجًا مِنْ بَيْتِهِمَا، وَ لِزُفَرَ وَلَيْكَا فِيهِ اللهَ الْمَكَانِ اللّذِي جَامَعَهَا فِيهِ، لَهُ أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ وَمَا اللّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللّذِي جَامَعَهَا فِيهِ، لَهُ أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَيَقَعَانِ فِي الْمُواقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَامِعَ هُوَالنِّكَاحُ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ فَلَا مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِيَاكَحَةِ الْوُقُوعِ، وَلَا بَعْدَهُ، لِأَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ مَا لَحِقَهُمَا مِنَ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيْدَةِ بِسَبَ لَذَّةٍ يَسِيْرَةٍ فَيَزْدَادَانِ لَا اللّهَ مَعْنَى لِلْإِفْتِرَاقِ.

تروجہ کے: اور ہمارے یہاں جماع کرنے والے محرم پر فاسد کردہ تج کی قضاء کے سلیے میں اپنی بیوی سے مفارقت اختیار کرنا ضروری نہیں ہے امام مالک روٹھیا کا اختلاف ہے جب وہ دونوں اپنے گھر سے نکلیں (تو الگ الگ نکلیں) اور امام زفر روٹھیا کا اختلاف ہے اس وقت جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچیں جہاں جماع کو یاد کریں گے تو پھر مجامعت کر پیٹھیں گے، اس لیے دونوں ایک کیا تھا۔ امام شافعی روٹھیا کی دلیل ہے ہے کہ وہ دونوں جب جماع کو یاد کریں گے تو پھر مجامعت کر پیٹھیں گے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدار ہیں، ہماری دلیل ہے ہے کہ دونوں کو جمع کرنے والا نکاح ان کے مابین موجود ہے، البذا احرام سے پہلے جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں کہ جاور احرام کے بعد بھی جدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں کہ وہ دونوں اس مشقت کو یاد کریں گے جو انھیں تھوڑی سی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لبذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا، اس مشقت کو یاد کریں گے جو انھیں تھوڑی سی لذت کے سبب لاحق ہوئی ہے، لبذا دونوں کی شرمندگی اور احتراز میں اضافہ ہوگا، اس کیے جدائی کا کوئی سوال بی نہیں۔

#### اللغاث:

﴿ يفارق ﴾ جداكرد \_ واشهيا الى ﴾ جب وه دونول بن جائي وندمًا ﴾ شرمارى وافتواق ﴾ عليحد ك - جماع سے قاسد ہونے والے ح كے قضاح من بيوى سے جدائى كى شرط كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی جنھوں نے سابقہ جج جماع کی وجہ سے فاسد کردیا تھا اب دوبارہ جب جج کے لیے جائمیں تو ہمارے بہاں ان پر بیدلازم نہیں ہے کہ وہ دونوں الگ الگ رہیں یا الگ راستے طے کریں، اس کے برخلاف امام مالک رائے ہیں تو ہمارے بہاں ان پر بیدلازم نہیں ہے کہ وہ دونوں الگ اور ساتھ نے رہیں، امام زفر والتی اور ساتھ نے ہیں کہ والتی ہوجا کیں اور ساتھ نے رہیں، امام زفر والتی فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد وہ دونوں الگ ہوجا کیں اور امام شافعی والتی گئے کا مسلک بیہ ہے کہ سال گذشتہ جس مقام پر انھوں نے مجامعت کی تھی جب اس جگہ کے قریب پہنچیں تو ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں، ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ سال گذشتہ ایک مرتبہ وہ

ر آن البدايه جلد صير الماسي يحصير ١٩ يحصي الكام في كيان ميل على

لوگ دوران جج جماع کر چکے ہیں آس لیے بہت ممکن ہے کہ جب مقام مجامعت سے ان کا گذر ہوتو شہوت انگزائی کنی شروع کر دے اور پھرید دونوں بے قابو ہوکر جماع میں مشغول ہوجا کیں، لہذا آخیں جماع سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس جگہ چنچنے سے پہلے ہی آخیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے ، تا کہ ''ندرہے بانس نہ بجے بانسری''۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ جج کرنا اور جج کے لیے سفر کر کے جانا کوئی آسان کا منہیں ہے بل کہ یہ انتہائی پر مشقت مرحلہ ہے اور یہ وادی نہایت جاس اور کی ہے اس لیے ندکورہ میاں یوی اس مقام پر پہنچ کر جماع اور لذت جماع کا تصور کرنے کے بجاب ہم بجائے صرت وندامت کے آنو بہانے میں لگ جا میں گے اور زبان حال سے یہ صدا لگا میں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بختک گئے تصاور معمولی کی لذت کی فاطر ہمیں ایک بار پھر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑر ہا ہے، اس لیے نہ تو وہ دونوں احرام سے پہلے ان سے پہلے جدا ہوں گے اور نہ بی احرام کے بعد، کیوں کہ وہ دونوں میاں یوی ہیں اور ان کا نکاح باتی ہے لہذا احرام سے پہلے ان کی سعید اور کے جماع کرنا درست ہے اور احرام باند ھنے کے بعد جماع حلال نہیں ہے اور پھر سابقہ جرم کی پریشانیاں ہی ان کی سعید اور وارنگ کے لیے جماع کرنا دوست ہے اور احرام باند ھنے کے بعد جماع حلال نہیں ہوتا۔

وَ مَنْ جَامَعَ بَعُدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفُسُدُ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحَالِهُ عَلَيْهِ فِيمَا إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الرَّمْيِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ • مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ الْ أَوْلِالَّهُ الْوَلِيَّةِ الْمُؤْمِنُ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ الْمَا يَجِبُ الْبُدْنَةُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِ السَّكَامُ • أَوْلِاللَّهُ اللَّهُ اللِّلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللِّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيْعِلَالِمُ اللَّهُ اللَّالِيْلِي الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْمِلِي الْمِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِي

تروجی که: اور جس محرم نے عرفہ میں وقوف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا اور اس پر بدنہ واجب ہے، امام شافعی الشیلۂ کا اس صورت میں اختلاف ہے جب اس نے رمی سے پہلے جماع کیا، اس لیے کہ آپ مکافیۃ کا ارشاد گرای ہے جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس کا حج پورا ہوگیا۔ اور بدنہ تو حضرت ابن عباس شیاشن کے فرمان کی وجہ سے واجب ہے یا اس وجہ سے واجب ہے کہ جماع ارتفاق کی سب سے عمدہ قتم ہے، لہذا اس کا موجب بھی بھاری ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يتغلّظ ﴾ بمارى موجاتا ہے، موثا موجاتا ہے۔

### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في من ادرك الامام يجمع فقد ادرك الحج، حديث ٨٨٩.

### وقوف عرفد کے بعد جماع کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے وقوف عرفہ کے بعد اپنی بیوی سے جماع کیا تو اس کا جج فاسد نہیں ہوگا، مگر چوں کہ ابھی بھی وہ محرم ہے اور اس پر جج کے پچھافعال مثلاً طواف زیارت اور رقی وغیرہ کی اوائیگی باتی ہے، اس لیے اس جماع کی وجہ سے اس پرایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ امام شافعی والٹھا فرماتے ہیں کہ اس مخص نے جمرہ عقبہ کی رق سے پہلے

# ر ان الهداية جلدا على المالية الكام في بيان ين على الكام في كبيان ين على الكام في كبيان ين على الكام في كبيان ين على

جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے جماع کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہوجائے گا اس لیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے وہ محرم شار ہوتا ہے اور اس پر حج کے بعض افعال کی ادائیگی باتی رہتی ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ندکور ہے یعنی من وقف بعوفة فقد تم حجه کہ جس نے وقوف عرفہ کرلیااس کا جج مکمل ہوگیا، اور یہال بحکیل جج سے مرادیہ ہے کہ اب جماع وغیرہ سے وہ حج فاسدنہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب وقوف عرفہ کے بعد ہی بعد حج فساداور بطلان سے محفوظ ہوجاتا ہے تو اب جماع سے وہ فاسدنہیں ہوگا، مگر چوں کہ محرم مکمل طور پراحرام سے نگلنے کے بعد ہی حلال ہوتا ہے، اس لیے بحالت احرام ندکورہ جماع سے اس محرم پرایک بدنہ کی قربانی واجب ہوگی۔

پھر وجوب بدنہ کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رہ گئی کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے، قال إذا جامع قبل الوقوف بعد فقہ فسد نسکہ و علیہ دم، وإذا جامع بعدالوقوف فحجته تامة و علیه بدنة، لینی جو شخص وقوف عرفہ سے پہلے جماع کر لے اس کا حج فاسد ہوجائے گا،لیکن جو وقوف کے بعد جماع کرے اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اس پر ایک بدنہ واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے صورت مسلم میں بطور دم وجوب بدنہ کی ایک علت یہ بیان کی ہے کہ جماع کرنا جملہ انواع ارتفاق وانتفاع میں سب سے اعلی اور عمد ہتم ہے اس لیے اس کی لذت حاصل کرنے والے پر اسی طرح کا بھاری بھر کم دم بھی واجب ہوگا۔

وَ إِنْ جَامَعَ بَعُدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاقٌ لِبَقَاءِ إِحْرَامِهٖ فِي حَقِّ النِّسَاءِ دُوْنَ لُبْسِ الْمَخِيْطِ وَ مَا أَشْبَهَ فَخَفَّتِ الْجِنَايَةُ فَاكُتُفِىَ بِالشَّاةِ.

ترجملے: اور اگرمحرم نے طلق کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری واجب ہے، اس لیے کہ اس کا احرام عورتوں کے حق میں باتی ہے، نہ کہ سلا ہوا کپڑاوغیرہ پہننے کے حق میں، لہذا جنایت خفیف ہوگئ اس لیے بکری پر اکتف مکرلیا گیا۔

#### اللغاث:

﴿ حلق ﴾ سرمنڈ انا۔ ﴿ مخيط ﴾ سلا ہوا۔ ﴿ خفّت ﴾ ملك ہوگئ۔

### طق کے بعد جماع کرنے کا تھم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طلق کرانے کے بعدا پی بیوی سے جماع کیا تو نہ تو اس کا جج فاسد ہوگا اور نہ ہی اس پر بدنہ واجب ہوگا گر چوں کہ عورتوں کے حق میں ابھی بھی وہ مخص محرم ہے، اس لیے اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہوگا کیوں کہ حلق کے بعد جنایت میں خفت اور ہلکا پن آگیا اور ظاہر ہے کہ بکری معمول جنایت میں کافی ہوجاتی ہے، اس لیے صورت مسکلہ میں بکری ہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ اور صورت مسکلہ میں صرف جماع ہی کی وجہ سے اس پر بکری واجب ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ حلق کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے یا خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس پر بچھ نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان چیز وں کے حق میں اب وہ شخص حلال اور غیر محرم ہو چکا ہے۔

وَ مَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ فَسَدَتُ عُمْرَتُهُ فَيَمْضِي فِيْهَا وَ يَقْضِيْهَا وَ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَ

### ر آن الهدايي جلدا ي من المحال ١٦٠٠ المام المحال العام في يان ين الم

مَنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشُوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَمَّ الْكَفَّارَةُ فِيهَا، وَالْبَدْنَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْحَجِّ، وَ لَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ كَانَتُ أَحَطَّ رُتُبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهَا، وَالْبَدْنَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَ عَلَيْهِ بُدُنَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْحَجِّ، وَ لَنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ كَانَتُ أَحَطَّ رُتُبَةً مِنْهُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهَا، وَالْبَدُنَةُ فِي الْحَجِّ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ.

ترجیمہ: اور جس شخص نے عمرہ میں چار شوط طواف کرنے سے پہلے جماع کرلیا اس کا عمرہ فاسد ہوجائے گا لہذا وہ عمرہ میں گذر جائے اور اس کی قضاء کر ہے اور اس کی قضاء کر ہے اور اس کی البدا وہ عمرہ فاسد ہوگا، امام شافعی والٹی فی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عمرہ فاسد کیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے اور اس کا عمرہ فاسد ہوگا، امام شافعی والٹی فی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عمرہ فاسد ہوجائے گا اور حج پر قیاس کرتے ہوئے اس پر ایک بدنہ واجب ہوگا، اس لیے کہ امام شافعی والٹی فیل سے کہ عمرہ سنت ہے، الہذا وہ حج سے کم درجے کا ہوگا، البندا اظہار فرق کے لیے عمرہ میں بکری واجب ہوگا اور حج میں بدنہ واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿أحطُّ ﴾ كم درج كا- ﴿تفاوت ﴾ فرق-

### عمره كااحرام باند صنے والا جماع كربيشے تواس كى مختلف صورتوں كے احكام كى تفصيل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کا طواف کرنا شروع کیا اور چار شوط طواف کرنے ہے پہلے اس نے جماع کرلیا تو ہمارے یہاں اس کا عمرہ بھی فاسد ہوجائے گا اور اس پر ایک بکری بھی بطور دم واجب ہوگی، لیکن اگر اس نے چار شوط یا اس سے زا کد طواف کرنے کے بعد جماع کیا تو اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن جماع کرنے کی وجہ سے اس پر ایک بکری بطور دم واجب ہوگی، گویا ہمارے یہاں فساوِ عمرہ کے حوالے سے قبل اُربعة اُنشو اط اور بعد اُربعة اُنشو اط میں فرق ہے لیکن امام شافعی والیشین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس شخص پر بدنہ واجب ہوگا، کیوں کہ امام شافعی والیشین کے یہاں جج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور اگر جج کے طواف میں کوئی محرم اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا جج فاسد ہوجا تا ہے اور اس پر بدنہ واجب ہوتا ہے، لہذا عمرہ کے طواف میں بھی اس شخص کا عمرہ فاسد ہوجائے گا اور اس پر بدنہ واجب ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ہمارے ہاں عمرہ سنت ہے، فرض نہیں ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے سئل النبی صلی الله علیه وسلم عن العمرة أهی واجبة ، قال لا وأن تعتمو خيو لك، لين آ پُرَ الله عليه وريافت كيا گيا كہ كيا عمرہ واجب ہے؟ آپ مَنَ الله عليه عن العموة أهی واجبة ، قال لا وأن تعتمو خيو لك، لين آپ مَنَ الله عليه دريافت كيا گيا كہ كيا عمرہ واجب ہے؟ آپ مَنَ الله عليه واجب تو نہيں ہے، البته عمرہ كر لينا بہتر ہے (بنايہ ۱۷۷۲) اس حديث سے بيہ بات روزروثن كی طرح عياں ہے كہ عمرہ كرنا سنت ہے اور جب عمرہ سنت ہے تو ظاہر ہے كہ اس كا مقام ومرتبہ جج سے كم تر ہوگا ، كيوں كہ جج فرض ہے، اس ليے ہم سنت اور فرض كے مابين فرق مراتب كى وضاحت كے ليے بيہ كہتے ہيں كہ عمرہ ميں تو بحرى واجب ہوگى اور جج ميں بدنہ واجب ہوگى اور جج ميں بدنہ واجب ہوگى اور جج ميں بدنہ واجب ہوگا ہوں ہے ہیں کہ عمرہ ميں تو بحرى واجب ہوگى اور جج ميں بدنہ واجب ہوگا ہوں ہے۔

وَ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَانَ كَمَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَانِيْ جَمَاعُ النَّاسِي غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ، وَ كَذَا الْخِلَافُ فِي جَمَاعُ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظُرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَقَعِ الْفِعْلُ جَنَايَةً، وَ لَنَا الْخِلَافُ فِي جَمَاعِ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ، هُو يَقُولُ الْحَظُرُ يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ أَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْإِرْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ ارْتِفَاقًا مَخْصُوصًا، وَ هَذَا لَا يَنْعَدِمُ بِهاذِهِ الْعَوَارِضِ، وَالْحَجُّ لَنَّ الْفَسَادَ بِإِعْتِبَارِ مَعْنَى الْكِرْتِفَاقِ فِي الْإِحْرَامِ مُذَكِّرَةً بِمَنْزِلَةِ حَالَاتِ الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تروج ملک: اورجس نے بحول کر جماع کیا وہ جان ہو جھ کر جماع کرنے والے کی طرح ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ بھول کر جماع کرنے والے کا جماع میں بھی یہی اختلاف ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ بھول کر جماع کرنے والے کا جماع میں بھی یہی اختلاف ہے، امام شافعی والٹیل فرماتے ہیں کہ حرمت ان عوارض کی وجہ سے معدوم ہوجاتی ہے، لہذا فعل جنایت نہیں واقع ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام میں ارتفاق مخصوص کے اعتبار سے فساد آتا ہے اور یہ ارتفاق مخصوص ان عوارض سے معدوم نہیں ہوتا اور جج صوم کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ احرام کی حالتیں حالات ِنماز کی طرح یا در بانی کرانے والے ہیں، برخلاف روزے کے۔ واللہ اُعلم

اللغاث:

﴿ناسى ﴾ بمول كركرنے والا۔ ﴿حظر ﴾ ممانعت۔ ﴿جناية ﴾ جرم۔

### بعول كرسوع موت يابالجرجاع كرفي ياجاع موفى كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح عداً جماع کرنے سے محرم کا جج وغیرہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح بھول کر جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس جماع کرنے سے بھی جج فاسد نہیں ہوتا، اس طرح اگر کسی محرم اور سوئی ہوئی عورت سے جماع کیا گیا یا کسی عورت کو مجبور کرکے اس سے جماع کیا گیا اور وہ محرمہ بھی ہوتو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کا جج فاسد ہوجائے گا، لیکن امام شافعی والشائے کے یہاں جج فاسد نہیں ہوگا۔ امام شافعی والشائے کی درسیان، نوم اور اکراہ عوارض میں اور عوارض سے حرمت اور ممانعت ختم ہوجاتی ہے، لہذا محرم یا محرمہ کی طرف سے ان افعال کا صدور جنایت ہی نہیں ہوگا اور جب جنایت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے جج یا عمرہ کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ احرام اور جج کے فساد کا تعلق بحالت احرام حصول لذت پر ہے اور جماع سے کامل طور پر لذت حاصل ہو جاتی ہے ، اس لیے کہ نسیان اورنوم وغیرہ حصول لذت کے منافی نہیں ہیں، لہذا جب ان عوارض کے ہوتے ہوئے کامل طور پر لذت کا حصول موجود ہے تو ظاہر ہے کہ جج فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ بحالتِ احرام جماع کی لذت حاصل کرنا مفسد جج ہے۔

فدکورہ عوارض کے حصولِ ارتفاق کے منافی نہ ہونے کی ایک علت یہ ہے کہ اگر بحالت نوم کسی عورت سے جماع کیا گیا تو اس پرخسل جنابت واجب ہوگا، اسی طرح اگر وہ عورت جماع کرنے والے کی ساس ہوتو اس سے حرمت مصاہرت بھی ثابت ہوگی، لہذا جب نوم وغیرہ کی حالت کا جماع دیگر مسائل میں موثر ہے تو فساد حج میں بھی موثر ہوگا اور حج فاسد ہوجائے گا۔ (بنایہ ۱۲۸۸) والعج لیس المنے امام شافعی ویشیجہ کو صوم پر قیاس کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح صوم اور روزے میں عمد

# ر أن البعليه جلد الكام ي من المن الكام في الكام في الكام في ك بيان يم الكام في ك بيان يم الكام في ك بيان يم ال

اورنسیان میں فرق ہے اور بھول کر جماع کرنے سے روزہ فاسر نہیں ہوتا ای طرح تج میں بھی عمد اورنسیان میں فرق ہوگا اور بھول کر جماع کر جماع کرنے سے تج فاسر نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ اس عبارت سے ای قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تج کوصوم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح نماز کی حالتیں فذکر ہیں، اس طرح احرام کی حالتیں بھی ذکر ہیں اور ہمہ وفت محرم کو جماع اور منافی احرام سے باز رہنے پر تنبیہ کیا کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے لیے جج میں تحذیر اور تنبیہ کی حالتیں موجود ہیں تو اب اس کا جماع کرنا تعدی اور سرکٹی ہوگا اور اسے نسیان پر محمول ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے جج نسیان کو بھی مفسد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف روزے کی حالتیں چوں کہ ذکر نہیں ہیں اور روزے میں نسیان بکثرت واقع ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے روزے میں مداور نسیان کا فرق کیا ہے اور بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے کو معاف قرار دیا ہے۔





اس سے پہلی فصل میں بیان کیے گئے مسائل مذکورہ فصل کے مسائل سے الگ اور جدا ہیں اس لیے دونوں طرح کے مسائل کو الگ الگ فصل کے تحت بیان کیا جارہا ہے

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِيُّمَّيْدُ لَا يَعْتَدُّ بِهِ لِقَوْلِهِ ٥ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلْيَطَوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الطَّهَارَةُ مِنْ شَرْطِهِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الطَّهَارَةِ فِلْهُ تَعَالَى وَلَيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ قِيْلَ هِي سُنَّةٌ، وَالْأَصَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الْعَيْدُ مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ فَرْضًا، ثُمَّ قِيلًا هِي سُنَّةٌ، وَالْأَصَّ وَانَّهُ وَاجِبَةٌ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الْعَلَوافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ الْجَابِرُ، وَ لِلْآنَ الْخَبَرَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ فَيَثُبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ، فَإِذَا شَرَعَ فِي هٰذَا الطَّوَافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ وَاجْبُ بِالشَّرُوعِ، وَيَذَا الْعَوافِ وَ هُو سُنَّةٌ يَصِيرُ وَاجْبًا بِالشَّرُوعِ، وَيَذَخُلُهُ نَقُصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ إِظْهَارًا لِدُنُو رُنُبَتِه عَنِ الْوَاجِبِ بِإِيْجَابِ الشَّرُوعِ، وَيَذُخُلُهُ نَقُصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ إِظْهَارًا لِدُنُو رُنُبَتِهِ عَنِ الْوَاجِبِ بِإِيْجَابِ الشَّرُوعِ، وَيَذُخُلُهُ نَقُصٌ بِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ إِظْهَارًا لِدُنُو رُنُبَتِهِ عَنِ الْوَاجِبِ بِإِيْجَابِ الشَّوْلُ وَهُو طُوافُ الزِيّارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوَافٍ هُو تَطُومُ عَوافُ وَهُ مَوافُ اللَّهُ لَعَالَى وَهُو طُوافُ الزِيّارَةِ، وَكَذَا الْحُكُمُ فِي كُلِّ طَوافٍ هُو تَطُولُ وَلَا الْعَلَالَ الْمُعَارَا فَيْ الْمَالِقُولُ الْمُعْمَى الْقَالِ الْعَلَاقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْتِ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُولُهُ الْمُعْتَلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُسْتَعِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ السَّلَولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُهُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ال

ترجہ کے: اور جس خص نے بے وضوطواف قدوم کیا اس پرصدقہ واجب ہے، امام شافعی والیٹیا فرماتے ہیں کہ اس طواف کا اعتبار
نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مَنْ الله تعالی ارشاد گرامی ہے کہ طواف نماز ہے لیکن الله تعالی نے اس میں گفتگو کو مباح قرار دیا ہے،
لہذا طواف کے لیے طہارت شرط ہوگی۔ ہماری دلیل الله تعالی کا بیفر مان ہے و لیطفو المنح جو طہارت کی قید سے خالی ہے اس لیے
طہارت فرض نہیں ہوگی، پھر کہا گیا کہ وہ سنت ہے لیکن اصح یہ ہے کہ طہارت واجب ہے، کیوں کہ ترک طہارت سے تلافی کرنے
والی چیز واجب ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ صدیث عمل کو واجب کرتی ہے لہذا اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ لہذا جب کوئی اسے شروع
مرے گا حالاں کہ وہ سنت ہے تو شروع کرنے سے واجب ہوجائے گا اور ترک طہارت سے اس میں نقص آ جائے گا، لہذا صدقہ
سے اس کی تلافی کی جائے گی ، اس طواف سے اس کے کم رتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جو الله تعالی کے واجب کرنے سے
واجب ہوا ہے اور وہ طواف زیارت ہے اور یہی جواب ہر اس طواف میں ہے جو نقلی ہو۔

# ر آن البداية جلد صير المان كروس المارة كريان من المارة كريان من المارة كريان من المارة كريان من المارة المارة كريان كر

#### اللغات:

محدث ﴾ بوضو۔ ﴿لا يعتد به ﴾ اس كوثمارنبيس كيا جائے گا۔ ﴿أباح ﴾ حلال كيا ہے۔ ﴿دنو ﴾ باكا پن ، كى۔ ﴿نطق ع ﴾ نقلى۔

#### تخريج:

اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب الطواف على الطهارة حديث رقم: ٩٠٨٥.
 و كنز العمال باب حرف الحاء، حديث ١٢٠٠٢.

#### ب وضوطواف قدوم كرف والے كا جرماند:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محرم نے بے وضوطواف قدوم کیا تو ہمارے یہاں اس کا طواف معتبر ہے، کین ترک طہارت کی وجہ سے اس پرصدقہ واجب ہے، جب کہ امام شافعی والتھائی کے یہاں اس مخص کا طواف ہی معتبر نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُنَّا اللَّهُ عَلَىٰ کے یہاں اس مخص کا طواف ہی معتبر نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُنَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا ہے اور یہ مشابہت ذات میں ہے، اس لیے طواف بلا وضو درست نہیں ہوگا اور جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اس طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ولیطوفوا ہالبیت العنیق کے فرمان سے مطلق طواف کرنے کا حکم دیا ہے اور طہارت وغیرہ کے شرط اور فرض ہونے سے کوئی بحث نہیں فرمائی، اس لیے طہارت کی شرط کے بغیر صرف طواف کرنا مشردع ہوگا اور وضواس میں شرط نہیں ہوگا۔

ٹیم قیل ھی المنع فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق طواف میں طہارت سنت ہے، کیکن اصح یہ ہے کہ وہ واجب ہے،
کیوں کہ اگر کوئی شخص بلاوضوطواف کرتا ہے تو اس پرنقصان کی تلافی کرنے والی چیز یعنی صدقہ واجب ہوتا ہے اور یہ بات طے
ہے کہ جابر کا وجوب اور اس کا ثبوت ترک واجب ہی سے متعلق ہوتا ہے، للہٰذا اس سے طواف میں طہارت کا واجب ہونا ثابت
ہور ہا ہے۔

طواف میں وجوب طہارت کی دوسری دلیل ہے ہے کہ حدیث الصلاۃ طواف خبر واحد ہے اور خبر واحد سے وجوب ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی طواف میں طہارت اور وضو کا واجب ہونا ہی ثابت ہور ہا ہے۔

فاذا شرع المنع اس كا حاصل يہ ہے كہ طواف قدوم اصلاً تو سنت ہے، كيكن جب كوئى شخص اسے شروع كرتا ہے تو شروع كرنا ہے تو شروع كرنا ہے تو شروع كرنا ہے تو فاہر ہے كہ اس ميں نقص آئے گا اور اس نقص اور كى كى وجہ سے وہ طواف واجب ہوجاتا ہے آگر بحالت صدت كوئى طواف كرتا ہے تو فاہر ہے كہ اس ميں نقص آئے گا اور اس نقص اور كى كى تلافى كے ليے صدقہ واجب ہوگا، اس كے برخلاف آگر كوئى شخص بلا وضوطواف زيارت كرتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا جب كہ بلا وضوطواف قد وم كرنے والے پرصدقہ واجب ہوتا ہے ان دونوں ميں جبر نقصان كے حوالے سے فرق كرنے كى وجہ يہ كہ طواف قد وم اصلاً سنت ہے اور شروع كرنے كے بعد واجب ہوتا ہے جب كہ طواف زيارت اصلاً اور ذاتاً واجب ہے اور اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے اس ليے سنت اور واجب ميں فرق مراتب كوعياں كرنے كے ليے ايك جگہ صدقہ واجب كيا گيا اور

وَ لَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاهٌ، لِأَنَّهُ أَدْخَلَ النَّقْصُ فِي الرُّكُنِ فَكَانَ أَفْحَشَ مِنَ الْأَوَّلِ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَ إِنْ كَانَ جُنْبًا فَعَلَيْهِ بُدْنَةٌ كَذَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيْهِا، وَ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ مِنَ الْحَدَثِ فَيَجِبُ جَيْرُ نُفْصَانِهَا بِالْبُدُنَةِ إِظْهَارًا لِلتَّفَاوُتِ، وَ كَذَا إِذَا طَافَ أَكْفَرَهُ جُنْبًا أَوْ مُحْدِثًا، لِأَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ كُلِّهِ.

تروج کے اور اگر محرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا تو اس پرایک بکری (بطور دم) واجب ہاس لیے کہ اس نے رکن میں نقص داخل کر دیا ہے، لہٰذایہ پہلے ہے بھی زیادہ براہوگا اس لیے دم کے ذریعہ اس کی تلافی کی جائے گی۔ اور اگر محرم جنبی ہوتو اس پر بدنہ واجب ہے اس طرح حضرت ابن عباس فالٹن سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جنابت صدث سے زیادہ غلیظ ہے لہٰذا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس کے نقصان کی تلافی بدنہ سے کی جائے گی۔ اور ایسے ہی جب محرم جنابت یا صدث کی حالت میں اکثر طواف کرے، اس لیے کہ اکٹیو شی کو کل شی کا تھم حاصل ہے۔

#### اللغات:

﴿افحش ﴾ زياده برا۔ ﴿يجبر ﴾ تلافي كى جائے گى۔ ﴿بدنة ﴾ برا جانور (اونث، كائے وغيره)۔

### بغيرطهارت طواف زيارت كرنے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت حدث طواف زیارت کیا تو اس کی دوشکیس ہیں (۱) اس نے حدث اصغر کے ساتھ کیا بیخی بلاوضوطواف کیا (۲) حدثِ اکبر کے ساتھ اس نے طواف زیارت کیا بیخی جنابت اور ناپا کی کی حالت میں طواف کیا، اب اگر پہلی شکل ہے بینی اس محرم نے بلاوضوطواف زیارت کیا ہے تو اس پرایک بکری بطور دم واجب ہے اور اگر دوسری شکل ہے بینی محرم نے جنابت کی حالت میں طواف زیارت کیا ہے تو اس پرایک بدنہ بطور دم واجب ہے۔ اس حکم اور فرمان کی دلیل یہ ہے کہ طواف زیارت جج کارکن ہے اور حدث یا جنابت کے ساتھ اسے اواء کرنا رکن میں نقص اور عیب پیدا کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ رکن کا نقص اور عیب واجب وغیرہ میں پیدا شدہ عیب اور نقص سے بڑھ ا ہوا ہوگا، البذا طواف زیارت کا نقص طواف قدوم وغیرہ کے نقص سے بڑا ہوگا اور اس کی تلافی کے لیے صدقہ سے کام نہیں چلے گا، بل کہ دم و بنا پڑے گا۔ اب اگر جرم خفیف ہوگا اور محرم نے بلاوضو طواف کیا ہوگا تو پھر اس پر بھری واجب ہوگا۔ اور اگر جرم نقیف ہوگا تو پھر اس پر بھر اس کے بحالت جنابت طواف کیا ہوگا تو پھر اس پر بھر جائے اور حدث اور جنابت طرح جنابت صدث سے اضلط ہے اس طرح جنابت میں فرق بھی نمایاں ہوجائے۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ رئیس المفسر ین حضرت ابن عباس التفاق ہے بھی یہی مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت جنابت طواف زیارت کرتا ہے تو اس پرایک بدنہ بطور دم واجب ہوگا۔

و كذا النع اس كا حاصل يه ب كدا كركس شخص في طواف ك اكثر جكر حدث يا جنابت كى حالت ميس كية وبهي اس يردم

# ر آن الهداية جلدا على المحالة المحارجة على المحارجة كيان عن على المحارجة كيان عن على المحارجة كيان عن المحارجة

واجب ہوگا، کیوں کہ فقہ کا ضابط ہیہ ہے کہ للا کشو حکم الکل یعنی اکثر کوکل اور کممل کا حکم حاصل ہے لہذا جو حکم کل اور کممل کا ہوگا وہ کی حکم الکل یعنی اکثر کو کی اور کممل کا حکم حاصل ہے لہذا اکثر طواف زیارت کو وہی حکم اکثر کا بھی ہوگا اور پورے طواف زیارت کو حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔
مجھی حدث یا جنابت کی حالت میں اداء کرنا موجب دم ہوگا۔

وَالْأَفُضَلُ أَنْ يَعِيْدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةً وَ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ، وَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيْدَ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوْمَرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْحَدَثِ اِسْتِحْبَابًا وَ فِي الْجِنَابَةِ إِيْجَابًا لِفُحْشِ النَّقُصَانِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُوْرِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ قُصُورِهِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ وَ الْمَحْدِثُ اللَّهُ الْجَادَثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا أَعَادَةً وَ قَدْ طَافَةً مُنْجَابًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً إِلَيْ شُعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً بِعُدَ أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّةُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَعَادَةً فِي وَقُتِهِ، وَ إِنْ أَعَادَةً وَمَ النَّعْرِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَذُهَبِهِ.

ترجملے: اورافضل یہ ہے کہ جب تک محرم مکہ میں مقیم رہے طواف زیارت کا اعادہ کرلے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔اور لبعض ننخوں میں ہے کہ محرم پر اعادہ کرنا واجب ہے لیکن اصح یہ ہے کہ حدث میں بطور استخباب اسے اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے اور جنابت میں بطور وجوب،اس لیے کہ جنابت کی وجہ سے نقصان فخش ہے جب کہ حدث کی وجہ سے نقصان کم ہے۔

پھر جب اس نے طواف کا اعادہ کرلیا اور اس نے بحالتِ حدث طواف کیا تھا تو اس پر قربانی نہیں ہے ہر چند کہ اس نے ایام نحر کے بعد اعادہ کیا ہو، اس لیے کہ اعادہ کر لینے کے بعد شبہ کنصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں باتی رہے گا۔ اور اگر اس نے ایام نحر میں طواف کا اعادہ کیا اور اس نے بحالت جنابت طواف کیا تھا تو اس پر پچھ بھی نہیں واجب ہے، کیوں کہ اس نے وقت کے اندر طواف کا اعادہ کیا ہوں کہ اور اگر اس نے ایام نحر کے بعد اعادہ کیا تو تاخیر کی وجہ سے امام ابو صنیفہ وہ ایک اس دم واجب ہوگا جسیا کہ حضرت الامام کا یہی معروف ندہب ہے۔

#### اللغات:

﴿ فحش ﴾ كھلا ہوا ہوتا، بڑا اور واضح ہوتا (برائی كا)\_

### فركوره بالافخص كے ليے اعادة طواف كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے حدث یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرلیا تو اس کے اعادے کی کیا صورت مسئلہ یہ ہے کہ اسلیلے میں کل تین اقوال ہیں (۱) پہلا قول یہ ہے کہ جب تک وہ خض مکہ میں مقیم ہواس وقت تک اس کے یہ کورہ طواف کا اعادہ کرنا افضل ہے۔ (۲) دو سرا قول جو بقول صاحب ہدایہ اصح ہے یہ ہے کہ اگر اس نے بحالت حدث طواف زیارت کیا ہے تو اسے استخباباً اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لاز ما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لاز ما اسے اعادے کا حکم دیا جائے۔ اور اگر بحالت جنابت کیا ہے تو وجو با اور لاز ما سے اس صورت میں اعادہ کیوں کہ جنابت کی وجہ سے پیدا شدہ نقصان سے تو کی اور فحش ہے اس لیے اس صورت میں اعادہ

# 

كرنا واجب موكا جب كه حدث والى صورت ميں اعاده كرنامتحب موكار

ٹم إذا النح يہاں سے بيہ بتانامقصود ہے كہ اگر كسى محرم نے بحالت حدث طواف زيارت كيا تھا پھر مكہ ميں رہتے ہوئے اس نے اس كا اعادہ كرليا تو اب وہ برى الذمہ ہوجائے گا اور اس پر دم وغيرہ واجب نہيں ہوگا خواہ اس نے ايام نحر ميں اعادہ كيا ہويا ايام نحر كے بعد، كيوں كہ طواف كا اعادہ كرنے كے بعد نقص اور كى تو دور ہوگئ، اب صرف شبهہ كنقصان باتى رہ گيا اور شبهہ كنقصان كى وجہ سے كوئى دم يا تاوان واجب نہيں ہوتا۔

وإن أعاده المنع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر محرم نے بحالت جنابت طواف زيارت كيا تھا پھراس نے مكہ ميں رہتے ہوئے اس كا اعاده كيا ہے تو وہ برى الذمہ ہوجائے گا اور اس پر دم وغيرہ نہيں واجب ہوگا، كيوں كه اس نے ايا منح ميں اعاده كركے طواف كواس كے وقت ميں اداء كيا ہے، كيكن اگر ايا منح كے بعد اعاده كيا ہے تو اس پر امام اعظم والته يئ كيا ہے تو اس پر امام اعظم والته يئ كے يہال دم واجب ہوگا، كيوں كه اگر چه اس نے طواف زيارت كا اعاده كر ليا ہے مگر پھر بھى يہ طواف اپنے وقت سے مؤخر ہوا ہے اور طواف يا ج كے كسى بھى ركن كى تاخير امام اعظم والته يئ كياں موجب دم ہے، اس ليے ايام نحر كے بعد اعادہ كرنے كى صورت ميں اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ لَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدْ طَافَهُ جُنبًا عَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ، لِأَنَّ النَّقُصَ كَثِيْرٌ فَيُؤْمِرُ بِالْعَوْدِ اسْتِدْرَاكًا لَهُ، وَ يَعُوْدُ بِإِلَى بِإِحْرَامٍ جَدِيْدٍ، وَ إِنْ لَمْ يَعُدُ وَ بَعَتَ بُدْنَةً أَجْزَأَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ جَابِرٌ لَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْعَوْدُ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ قَدُ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِأَنَّهُ خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ أَهْلِهِ وَ قَدُ طَافَهُ مُحْدِثًا إِنْ عَادَ وَ طَافَ جَازَ، وَ إِنْ بَعَثَ بِالشَّاةِ فَهُو أَفْضَلُ، لِأَنَّهُ خَفَّ مَعْنَى النَّقُصَانِ وَ فِيهِ نَفُعُ لِلْفُقُرَاءِ، وَ لَوْ لَمْ يَطُفُ طَوَافَ الزَّيَارَةِ أَصُلًا حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُوْدَ بِلْلِكَ الْإِحْرَامِ لُولْنُعِدَامِ التَّكَلُلُو مِنْهُ وَ هُوَ مُحُرِمٌ عَنِ النِّسَاءِ أَبَدًّا حَتَّى يَطُوفُ .

تروج کے: اور اگر محرم اپنے وطن واپس آگیا حالانکہ اس نے بحالتِ جنابت طواف زیارت کیا تھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوٹ جائے، کیوں کہ نقص زیادہ ہے لہذا اس کی تلافی کے لیے لوٹے کا حکم دیا جائے گا۔اور بیٹنص نئے احرام کے ساتھ لوٹے گا۔اور اگر وہ واپس نہ ہوا اور ایک بدنہ تھے دیا تو بھی کافی ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا کہ بدنہ تقص کی تلافی کرنے والا ہے البتہ لوٹنا ہی افضل ہے۔اور اگر وہ مخص اپنے اہل میں واپس آگیا جب کہ اس نے بحالت حدث طواف کیا تھا تو اگر بیٹن حض پلیٹ کر طواف کرتا ہے تو بھی جائز ہے اور اگر اس نے بحر بھیج دی تو یہ افضل ہے، کیوں کہ اس صورت میں نقصان کا معنی خفیف ہے اور بکری بھیجنے میں نقراء کا نفع ہے۔

اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت کیا ہی نہیں یہاں تک کہ اپنے اہل میں واپس آگیا تو اس پر اس احرام کے ساتھ لوٹنا لازم ہے، کیوں کہ اس احرام سے حلال نہیں ہوا اور وہ شخص طواف کرنے سے پہلے پہلے ہمیشہ عورتوں کے لیے حرام رہے گا۔

#### 

﴿ يؤمر ﴾ تكم ديا جائے گا۔ ﴿ خفّ ﴾ بلكا موكيا۔

### فركوره بالأمخص كے ليے اعادة طواف كاحكم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا تھا اور پھراس نے اس طواف کا اعادہ نہیں کیا اوراپنے وطن واپس چلا گیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ وطن سے واپس مکہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، کیوں کہ بحالت جنابت طواف زیارت کرنا فج بیں بہت بڑا عیب ہے لہٰڈا اس عیب کی تلافی کے لیے وطن سے واپس مکہ جانا ضروری ہے اور اس صورت بیں اس کے لیے نیا احرام پہننا بھی ضروری ہوگا، کیوں کہ وہ خض میقات سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ خض آفاقی نہ ہو اور میقات سے تجاوز نہ کیا ہوتو پھر اس کے لیے نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر صال ایسے محرم کے حق میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ مکہ جائے اور وہاں جا کر طواف زیارت کا اعادہ کرے، لیکن اگر وہ مکہ نہیں گیا اور اس نے اپنے وطن سے بدنہ روانہ کر دیا تو بھی اس کا حج مکمل ہوجائے گا اور یہ بدنہ طواف زیارت کے عوض کفایت کر جائے گا، کیوں کہ اس سے بھی نقص اور کی کی تلافی ہوجاتی ہوتی ہے۔

ولو رجع النح اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک محض نے بحالتِ حدث طواف زیارت کیا تھا اور اس کا اعادہ کیے بغیروہ اپنے وطن واپس چلا گیا تو اب اس کے حق میں افضل اور بہتر ہہ ہے کہ وہ بکری بھیج دے، لیکن اگر وہ محض مکہ جاکر اس طواف کا اعادہ کرتا جہتو یہ بھی جائز ہے، البتہ بکری بھیجنا افضل ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں نقراء ومساکین کا نفع ہے اور پھر اس صورت میں نقص بھی ہلکا اور معمولی ہے، اس لیے بلاوجہ اس صورت میں مکہ واپس جانا اس پر لازم اور ضروری نہیں قرار دیا جائے گا۔

ولو لم بطف المنح فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کیا ہی نہیں اور طواف کیے بغیر اپنے گھر واپس چلا گیا تو اب اس پر اسی احرام کے ساتھ واپس مکہ جانا ضروری ہے کیوں کہ طواف زیارت حج کارکن ہے لہٰذا اس رکن کے اداء نہ کرنے کی وجہ سے وہ مخض احرام سے حلال نہیں ہوا، اس لیے حلال ہونے ادر ہوی سے رشتۂ زوجیت قائم کرنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ واپس مکہ جائے اور طواف زیارت سے فارغ ہو۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدُرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، لِأَنَّهُ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ التَّفَاوُتِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَٰ الْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُعَالَيْهِ شَاةٌ، لِلْآنَّهُ اللَّهَاوُلُ أَصَحُّ، وَ لَوْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِلْآنَّهُ نَقْصٌ كَثِيْرٌ ثُمَّ هُوَ دُوْنَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيُكُتَفَى بِالشَّاةِ.

ترجیم اورجس شخص نے بے وضوطواف صدر کیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، اس لیے کہ طواف صدر طواف زیارت سے کم تر ہے۔ اور ہر چند کہ بیدواجب ہے کین پھر بھی تفاوت کا اظہار ضروری ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ روائی ہیں۔ مروی کہ ایک بکری واجب ہوگی، کین پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے بحالت جنابت طواف صدر کیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ یہ زیادہ

احکام فج کے بیان میں ر آن البداية جلدا على المحالية المدالة على المحالية المدالة المدالة المحالية المدالة المحالية المحالية المحالية انقص ہے۔ پھر بيطواف زيارت ہے كم تر ہاس ليے بكرى پراكتفاء كرليا كيا۔

#### بدون طهارت طواف صدر كرف كاكفاره:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بلاوضوطواف صدر کیا تو اسے جاہیے کہ بطور جزاء وتاوان کچھ صدقہ کردے، میصدقہ اس کی طرف سے کفایت کرجائے گا،اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ بلاوضوطواف زیارت کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور طواف صدر چوں کہ طواف زیارت سے کم تر ہے اور اس کا مرتبہ اور رتبہ طواف زیارت ہے کم ہے، اس لیے اسے (طواف صدر کو) بلاه ضو کرنے کی صورت میں صرف صدقہ واجب ہوگا تا کہ رکن تعنی طواف زیارت اور واجب یعنی طواف صدر میں فرق اور امتیاز

وعن ابی حنیفة رَمَنْهُ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ امام کرخی ولیٹھیڈ نے امام اعظم ولیٹھیڈ سے ایک روایت میں بیرمسکلہ بیان کیا ہے کہ جس طرح بلا وضوطواف زیارت کرنے سے بمری واجب ہوتی ہے اس طرح بلا وضوطواف صدر کرنے سے بھی بمری واجب ہوگی، گرصاحب مداریفرماتے ہیں کہ بیروایت قابلِ اعتادنہیں ہےاوراضح روایت پہلی ہی ہے۔

ولو طاف جنبا النع اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جنابت اور نایا کی کی حالت میں طواف صدر کیا تو اس پر ایک بحرى بطور جنايت واجب ہے، كيول كه جنابت كى حالت ميں طواف كرنا جرم عظيم ہے، اس ليے اب صدقہ سے كام نہيں حلے گا، بل كه دم دينا پڑے گا، گر چول كه طواف صدر طواف زيارت سے كم رتبہ ہے، اس ليے اس بين دم بھي چھوٹا واجب ہوگا جب كه جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنے سے بڑا دم یعنی بدنہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزَّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ فَمَا دُوْنَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، لِأَنَّ النُّقُصَانَ بِتَوْكِ الْأَقَلِّ يَسِيْرٌ، فَأَشْبَهَ النَّقْصَانَ بِسَبَبِ الْحَدَثِ فَيَلْزَمُهُ شَاةٌ، فَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ أَنْ لَا يَعُوْدَ وَ يَبْعَثَ شَاةً لِمَا بَيَّنَّا، وَ مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشُوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا حَتَّى يَطُوْفَهَا، ِلِأَنَّ الْمَتْرُوْكَ أَكْثَرُ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفُ أَصْلًا.

توجی اورجش خص نے طواف زیارت میں سے تین شوط یا اس سے کم ترک کر دیا تو اس پر ایک بکری واجب ہے، اس لیے کہ (نصف سے) کم چھوڑنے کی وجہ سے نقصان معمولی ہے، لہذا بیرحدث کی وجہ سے پیش آمدہ نقصان کے مشابہ ہوگیا، اس لیے بکری لازم ہوگی۔

پھراگر وہ مخص اینے اہل کی طرف اوٹ گیا تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ ( مکہ ) نہ لوٹے اور ایک بمری بھیج دے،اس ولیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ اور جس شخص نے چار شوط ترک کر دیا وہ بدستور محرم رہے گا یہاں تک کہ طواف کر لے، اس لیے کہ اکثر طواف کوترک کر دیا گیا ہے، الہذابیا ایہ اٹھیا کہ آگویا اس نے طواف ہی نہیں کیا۔

﴿اشواط ﴾ چكر، چيرے ولم يطف ﴾طوافنيس كيا۔

# ر أن البداية جلد الله المحال الله المحال الله المحال الكام في ك بيان بن الم

### طواف زیارت کوترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام کی وضاحت:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف زیارت کے اشواطِ سبعہ میں سے تین شوط یا اس سے کم مثلاً دوشوط ترک کر دیا تو اس کی تلافی کے لیے اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ تین شوط یا اس سے کم کوترک کرنا طواف کے اقل کوترک کرنا ہے اور ترک کی تلافی کے لیے اس پر ایک بکری واجب ہے، کیوں کہ تین شوط یا اس سے کم کوترک کرنا طواف کے اقل کوترک کرنا ہے اور ترک اقل کا نقصان نے مشابہ ہوگیا اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آگ کا نقصان خفیف اور ایس لیے یہ نقصان بے وضوطواف کرنے والے نقصان کے مشابہ ہوگیا اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آگے ہیں کہ بلاوضوطواف کرنے سے بکری بطور دم واجب ہوگی اور یہ بکری اشواط متروکہ کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔

فلو دجع النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طواف زیارت کے تین یا اس سے کم شوط ترک کرنے والے محرم بنے مکہ میں رہتے ہوئے نہ تو اس کی قضاء کی اور نہ ہی وہاں بکری ذرج کی اور اس حالت میں اپنے وطن واپس آگیا، تو اب اگر وہ یہاں آکر یہاں سے بحری بھیجتا ہے اور ازخود مکہ جاکر طواف نہیں کرتا تو یہ صورت بھی جائز ہے اور ایسا کرنے سے وہ فخض حلال اور بری الذمہ بوجائے گا۔ کیوں کہ اس کا جرم اور اس کی طرف سے کیا گیا نقصان معمولی ہے اور پھر وطن سے بکری بھیجنے میں فقراء ومساکین کا نفع بھی صورت بہتر ہے۔

و من توك المنع فرماتے ہیں كہ اگر كسى شخف نے تین كے بجائے چاریا اس سے زائد شوط ترک كر دیا تو جب تک وہ طواف كى قضائېيں كرليتا اس وقت تک عورتوں كے حق میں حلال نہیں ہوگا، كيوں كہ سات میں سے چاریا اس سے زائد كا ترک تركِ كل ئے مشابہ ہے اور كل طواف ترك كرنے كى وجہ سے محرم حلال نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تركِ اكثر كى وجہ سے بھى محرم حلال نہیں ہوگا اور ات دوبارہ طواف كرنا ہى پڑے گا۔

وَ مَنْ تَرَكَ طُوَاتَ الصَّدُرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاقٌ، لِأَنَّهُ تَرُكُ الْوَاجِبِ أَوِ الْأَكْثِرِ وَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ يُوْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ فِي وَقْتِهِ، وَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدُرِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ مَنْ طَافَ طُوافَ الْوَاجِبِ فِي جَوْفِ الْحَجَرِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ، لِأَنَّ الطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ، وَالطَّوَافَ وَرَاءَ الْحَطِيْمِ وَاجِبٌ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ، وَالطَّوَافَ فَي جَوْفِ الْحَجَرِ أَنْ يَدُورَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ يَدُخُلُ الْفُوافَ وَرَاءَ الْتَيْنِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْحَطِيْمِ فَإِذَا فَعَلَ وَالطَّوَافَ عَلَى الْوَافِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشْرُوعِ. وَالطَّوَافِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشْرُوعِ. وَالطَّوَافِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَشْرُوعِ.

ترجیم اورجس خص نے طواف صدریا اس میں سے جار شوط ترک کردیے تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیول کہ اس نے واجب یا اس نے واجب یا اس کے اکثر جھے کو ترک کردیا ہے، اور جب تک بیخص مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا تا کہ واجب کو اس کے وقت میں اداء کیا جائے۔

اور جس شخص نے طواف صدر کے تین شوط ترک کیے تو اس پرصدقہ واجب ہے۔اور جس شخص نے جوف ججر میں واجب کو اداء کیا، تو اگر وہ مکہ میں ہوتو اس کا اعادہ کرلے، اس لیے کہ خطیم کے پیچھے سے طواف کرنا واجب ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم بیان

اور جون ججر میں طواف ہے ہے کہ طواف کرنے والا کعبہ کے اردگردگھوے اور کعبہ اور حطیم کے مابین جو کشادگی ہے اس میں داخل ہو، چنانچہ جب محم نے ایسا کیا تو اس نے اپنے طواف میں نقص داخل کردیا، الہذا جب تک وہ مکہ میں دہ ہے پورے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، اعادہ کرے تاکہ وہ شری طریقے پر طواف اداء کرنے والا ہوجائے، اور اگر اس نے صرف ججز کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑے ہوئے کی تلافی کر لی۔ اور ججر کا طواف ہے ہے کہ ججر سے باہر دائیں طرف سے شروع کرے یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ جائے پھر کشادگی سے جر میں داخل ہواور دو سری طرف سے نکلے، اس طرح سات مرتبہ کرے، پھر اگر وہ اپنے اس کے آخر تک پہنچ جائے کھر کشادگی ہے جسے میں داخل ہواور دو سری طرف سے نکلے، اس طرح سات مرتبہ کرے کی وجہ سے اس کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے، اس لیے صدقہ اس سے کھا یہ نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿جوف ﴾ درمیان، نج کی غالی جُله۔ ﴿فوجه ﴾ کشادگی، وسعت، خالی جُله۔

# طواف صدرچموڑنے کی مختلف صورتوں کے احکام:

اس عبارت میں کئی مسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) آگر کسی محرم نے پورا طواف صدر ترک کر دیا یا اس کے چار شوط ترک کر دیا تا اس کے چار شوط ترک کر دیا تا اس کے جارت طرح کر دیا تا اس کے جارت کی دیا تھ ہے ، گر دیا تو اس پرایک بکری بطور دم واجب ہے، کیوں کہ طواف صدر واجب ہے اور ترک واجب کی وجہ سے بکری واجب ہوتی ہے، گر چوں کہ متر وک کی تلافی کا اعلیٰ اور اولیٰ طریقہ یہ ہے کہ واجب کوشل واجب سے اداء کیا جائے ، اس لیے صورت مسلم میں میں رہے گا اسے یہ تھم دیا جائے گا کہ وہ طواف کو دوبارہ اداء کرے، تا کہ واجب کومشل واجب کے ذریعے اس کے وقت میں ادا کر سکے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے طواف صدر کے سات اشواط میں سے تین شوط کو ترک کر دیا تو اس پرصدقہ واجب ہے، کیول کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کل کو ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے اقل کو ترک کرنے سے صدقہ واجب ہوگا، اور بیصدقہ ہرشوط کے عوض نصف صاع گذم ہوگا۔ (بنایہ ۲۸۲/۲۷)

# حطيم كاندر عطواف كرف والے كاتكم:

(٣) تیسرا مسکلہ یہ ہے کہ اگر کم شخص نے جوف جمر میں طواف کیا یعن حطیم کو چھوڑ کر کعبہ اور حطیم کے مابین جو خالی جگہ ہے اس جگہ میں چکر لگایا تو اسے چاہیے کہ جب تک مکہ میں مقیم رہے اس وقت تک طواف کا اعادہ کرلے، کیوں کہ حطیم کو طواف میں شامل کرنا اور حطیم کے چیچھے سے طواف کرنا واجب ہے اور صورت مسکلہ میں جوف حجر میں طواف کرنے کی وجہ سے اس شخص نے علی وجہ المشر وع طواف نہیں کیا ہے، اس لیے اسے دوبارہ شرعی طریقے کے مطابق طواف کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

(4) چوتھا مسکلہ یہ ہے کہ جوف حجر میں طواف کرنے والے کے لیے افضل تو یہی ہے کہ وہ پورے طواف کو دوبارہ علی وجہ

# ر أن البداية جلد العام في سور العام في بيان يس الم

المشر وع اداء کرے، کیکن اگر اس نے پورے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف حجر کے طواف کا اعادہ کیا تو بھی درست اور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوترک کیا تھا اس کی تلافی کر لیا اس لیے اب وہ خص بری الذمہ ہوجائے گا۔

و ہو أن المح صاحب مرایہ فرماتے ہیں کہ حجر کے طواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اور حطیم کے باہر سے دائیں طرف سے مواف شروع کرے اور چکر لگاتے اخیر تک پہنچ جائے پھر کشادگی ہیں سے حجر میں داخل ہواور دوسری طرف سے نکلے، اب جاکر یہ ایک شوط کمل ہوا اور اس طرح سے کل ملا کر سات شوط کر لے۔ اور اگر حطیم کے طواف کا اعادہ کیے بغیر یہ خص اپنے وطن واپس آگیا تو اس پر دم واجب ہے، کیول کہ چوتھائی کے قریب کو ترک کرنے کی وجہ سے اس خص کے طواف میں نقصان پیدا ہوگیا ہے، اس لیے اب اس کی تلافی کے لیے صدقہ سے کا منہیں چلے گا، بلکہ دم دینا پڑے گا۔

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَ طَوَافَ الصَّدْرِ فِي الْحِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ طَاهِرًا فَعَلَيْهِ دَمَّ، فَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنبًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَيْقَائِذٍ، وَ قَالَا عَلَيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ، لِآنَ فِي الْوَجْهِ الْأَوْلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافَ الرِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ غَيْرُ الْأَوْلِ لَمْ يَنْقُلُ طَوَافَ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِآنَةُ وَاجِبٌ، وَ إِعَادَةُ طُوَافِ الزِّيَارَةِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ عَيْرُ وَاجِبٍ، وَ إِنَّمَا هُو مُسْتَحَبُّ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ القَانِي يَنْقُلُ طَوَافُ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ وَاجِبٍ، وَ إِنَّمَا هُو مُسْتَحِبٌ فَلَا يُنْقَلُ إلَيْهِ، وَ فِي الْوَجْهِ القَانِي يَنْقُلُ طَوَافُ الصَّدْرِ إلى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُ الْإِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطَوَافِ الصَّدْرِ مُوجِرًا لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَيَجِبُ اللَّهُ بِتَرْكِ مُسْتَحِقُ الْإِعَادَةِ فَيَصِيْرُ تَارِكًا لِطُوافِ الصَّدْرِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الرِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ التَّحْرِ فَيَجِبُ اللَّهُ مُ اللَّهُ إِلَا يَعْوَلُو السَّدُولُ الصَّدُرِ اللَّاحِرِ عَلَى الْوَجَلَافِ، إِلَّا أَنَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةً، وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْإِيقَاقِ وَ بِتَاخِيْرِ الْاخِرِ عَلَى الْحِيلَافِ، إِلَّا أَنَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةٍ طَوَافِ الصَّدْرِ مَا دَامَ بِمَكَّةً، وَ لَا يُؤْمَرُ الْعَادَةِ عَلَى مَا بَيَنَا.

ترجمه: اورجس تخص نے بلاوضوطواف زیارت کی اور ایام تشریق کے اخیر میں طواف صدر باوضو کیا تو اس پرایک دم واجب ہے، پھر اگر اس نے طواف زیارت کو بحاب جنابت کیا ہوتو امام ابوضیفہ برایشیڈ کے نزدیک اس پر دو دم واجب بیں اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف صدر واجب ہے اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں، بل کہ مستحب ہے اس لیے اس کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا۔

اور دوسری صورت میں طواف صدر کوطواف زیارت کی طرف نتقل کیا جائے گا، اس لیے کہ طواف زیارت واجب الاعادہ ہے، لہذا وہ شخص طواف صدر کو ترک کرنے والا اور طواف زیارت کو ایا منح سے مؤخر کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے طواف صدر ترک کرنے کی وجہ سے بالا تفاق دم واجب ہوگا اور طواف زیارت کو موخر کرنے کی وجہ سے علی الاختلاف دم واجب ہوگا، کیکن جب تک وہ مکہ میں رہے گا اسے دوبارہ طواف کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا البتہ وطن واپس چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا البتہ وطن واپس چلے جانے کے بعد اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

# طواف زیارت اورطواف صدر میں سے ایک کے باطہارت اور دوسرے کے بدول طہارت اوا کرنے کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طواف زیارت کو بلاوضوکیا اور طواف صدر کو وضو کے ساتھ کیا لیکن ایام تشریق کے اخیر میں کیا تو بالا تفاق اس شخص پر ایک ہی دم واجب ہوگا لینی بلاوضوطواف زیارت کرنے کی وجہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کیا اور طواف صدر کو حب سابق باوضوکیا اور ایام تشریق کے آخر میں کیا تو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، چنال چہ امام اعظم ولیٹھیلا کے یہاں اس صورت میں اس شخص پر دو دم واجب ہوں گے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں اس شخص پر دو دم واجب ہوں گے اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں بھی اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا۔

صاحب ہدایہ ان دونوں مسلوں کی دلیل اور دونوں میں وجہفرق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں (جب اس نے طواف زیارت کو بلاوضو کیا ہے) طواف صدر طواف زیارت کی طرف منتقل نہیں ہوگا، یعنی دونوں طواف اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں گے، کیوں کہ طواف صدر واجب ہے اور حدث کی وجہ سے طواف زیارت کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اس لیے کوئی طواف کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا اور بلاوضو طواف زیارت کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف دوسری صورت میں چول کہ اس نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا ہے، اس لیے وہ طواف کا لعدم ہوگا اور طواف صدر جوایام تشریق کے اخیر میں اداء کیا گیا ہے وہ طواف زیارت کی طرف نتقل ہوجائے گا اور وہ شخص طواف صدر کوترک کرنے والا ہمی اور دونوں چیزیں موجب دم ہیں، لبندا امام اعظم جائے گئے کے کرنے والا ہمی اور صاحبین کے یباں اس صورت میں بھی صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ یہاں اس دوسری صورت میں بھی صرف ایک ہی دم واجب ہوگا۔ البتد سب کے یہاں جب تک وہ شخص مکہ میں رہے گا اسے طواف صدر کے اعادہ کا تھم دیا جائے گا ہاں مکہ سے چلے جانے کے بعد اعادہ کا تھم ساقط ہوجائے گا۔

وَ مَنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَ سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَ حَلَّ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعِيْدُهُمَا وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ أَمَّا إِعَادَةُ الطَّوَافِ فَلِتَمَكُّنِ النَّقُصِ فِيْهِ بِسَبَبِ الْحَدَثِ، وَ أَمَّا السَّعْيُ فَلِآنَةُ تَنْعٌ لِلطَّوَافِ، وَ إِذَا أَعَادَهُمَا لَا شَيْئَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّقُصَانِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيْهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ النَّهُ فَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَى أَهُلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ فَمُ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَ لَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُومِ عِلَيْهِ فَلَيْ إِنْ رَجَعَ إِلَى أَهُلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعِيْدَ فَعَلَيْهِ فَمُ لِتَوْكِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَ لَا يُؤْمَلُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ وَا لَوْ اللَّهُ فَي السَّعْيِ شَى اللَّهُ فَى السَّعْي شَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَافِ مُعْتَلِقٍ بِهُ عَلَى إِنْهِ عَلَى إِنْهُ عَلَيْهِ فَى السَّعْي شَىءٌ وَ لَكُنْ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَالْ وَلَوْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعُوالِي الللْعُلِي الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْعُلُولَ الْعُلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللللْعُلُولُ ال

توجیلہ: اور جس شخص نے بے وضوا پے عمرہ کا طواف کیا اور بلاوضو سعی کی اور حلال ہوگیا تو جب تک وہ مکہ میں رہے عمرہ اور سعی دونوں کا اجادہ کرنا تو حدث کی وجہ سے اس میں نقص پیرا ہونے کی وجہ سے اور اس پر پچھاور واجب نہیں ہے، رہا طواف کا اعادہ کرنا تو حدث کی وجہ سے اس میں نقص پیرا ہونے کی وجہ سے دونوں کا اعادہ کرلیا تو اب اس پر پچھنہیں واجب سے ہے۔ اور رہی سعی تو اس وجہ سے کہ وہ طواف کے تابع ہے، اور جب اس نے دونوں کا اعادہ کرلیا تو اب اس پر پچھنہیں واجب

ہوگا، اس لیے کہ نقصان ختم ہوگیا ہے اور اعادہ کرنے سے پہلے وہ خص اپنے وطن واپس ہوگیا تو طواف میں طہارت ترک کرنے کی وجہ سے اس پر ایک وم واجب ہوگا اور اسے واپس مکہ جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیول کہ رکن اداء کرنے کی وجہ سے حلال ہونا پایا گیا ہے اس لیے کہ نقصان معمولی ہے، اور سعی کے متعلق اس پر پھی نہیں واجب ہوگا، کیول کہ اس نے معتبر طواف کے بعد ہی سعی کی ہے، اور ایسے ہی صحیح قول کے مطابق جب اس نے طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا (یعنی اس وقت بھی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے)۔

# اللغات:

﴿ يعيد ﴾ لوٹائ كا۔ ﴿ على اثر ﴾ ك بعد، ك يجير

# عمره میں بے وضوطواف وسعی کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے عمرہ کا طواف اور سعی بے وضوکیا اور پھر احرام اتار کرحلق یا قصر کر ہے حلال ہوگیا تو اس کے لیے شرقی فیصلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مکہ میں رہے اس وقت تک طواف کا بھی اعادہ کرے اور سعی کا بھی اعادہ کرے مطواف کا اعادہ تو اس لیے کرے کہ باوضو ہوکر طواف کرنا مشروع ہے اور بلاوضواس نے طواف کر کے اس میں نقص کو واغل کر دیا ہے، اس لیے اس نقص کے داخل کر دیا ہے، اس لیے اس فقص کے ازالے کے لیے طواف کا اعادہ کرے اور چوں کہ سعی طواف کے تابع ہے اس لیے جو تھم متبوع کا ہوگا وہ تابع کا بھی ہوگا اور جب وہ اور چوں کہ اس لیے تابع یعنی سعی کے اعادے کا بھی تھم ہوگا۔ اور جب وہ دونوں کا اعادہ کرلے گا تو بری الذمہ ہوجائے گا اور کوئی چیز اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وإن رجع المنح فرماتے ہیں کہ اگریڈ خص طواف وغیرہ کا اعادہ کرنے سے پہلے وطن لوٹ گیا تو اب اسے دم دینا ہوگا اور دم دینے سے اس کا عمرہ مکمل ہوجائے گا، چنال چہ اسے دوبارہ مکہ جانے کا مکلّف نہیں بنایا جائے گا، کیوں کہ وہ خص عمرہ کے تمام افعال وارکان اداء کرچکا ہے ادر حدث کا جونقصان ہے وہ چوں کہ بہت معمولی ہے، اس لیے دم سے اس کی تلافی ہوجائے گی اور اسے دوبارہ مکہ نہیں جانا پڑے گا۔

ولیس علیہ النح اس کا عاصل ہے ہے کہ صورت مسلم میں اس محض پر بلا وضوطواف کرنے کی وجہ سے صرف ایک ہی دم واجب ہوگا ، کیوں کہ سعی طواف کے تابع ہے، لہذا طواف کا دم اس کی طرف علی اور بلاوضوسعی کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ سعی طواف کے تابع ہے، لہذا طواف کا دم اس کی طرف سے کفایت کر جائے گا اور پھر سعی کے لیے وضو ضروری بھی نہیں ، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس مخص نے صرف طواف کا اعادہ کیا اور سعی کا اعادہ نہیں کیا تو بھی اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ کیوں کہ سعی طواف کے بعد کی جاتی ہے اور صورت مسئلہ میں اس مخص کا طواف شرعاً درست اور معتبر ہے اس لیے اعادہ سعی کی چنداں ضرورت نہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَعَلَيْهِ دَمَّ وَ حَجَّتُهُ تَامَّ، لِأَنَّ السَّعْيَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُهُ بِتَرُكِ اللَّهِ دُوْنَ الْفَسَادِ.

# ر أن البداية بلدا على المستركة المستركة الكام في عيان ير الكام في كيان ير الكام في كيان ير

تروجملہ: اور جس شخص نے صفا مروہ کے درمیان سعی ترک کر دی تو اس پرایک دم واجب ہے اور اس کا حج تام ہے، اس کیے کہ ہمارے بیبال سعی واجبات میں سے ہے، لہٰذا اس کے ترک سے دم واجب ہوگا نہ کہ فساد۔

## ماجی کے لیے سی ترک کرنے کے جرمانے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جج کا احرام باندھا تھا اور ادائیگی افعال کے دوران اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک دم دیدے اور اس کا حج مکمل ہے، کیؤں کہ بھارے یہاں سعی کرنا واجب ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر حج کے افعال میں سے واجب جھوٹ جائے تو دم کے ذریعہ اس کی تلافی بوجاتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محض دم دینے سے حج مکمل ہوجائے گا۔

وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَعَلَيْهِ دُمْ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَيْنَقُنِهُ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الرُّكُنَ أَصُلُ الْوُقُوفِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِ الْإِطَالَةِ شَيْئٌ، وَ لَنَا أَنَّ الْإِسْتِدَامَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَادُفُعُواْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاجِبٌ بِتَرْكِهِ الدَّمِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَ لَيْلًا، لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَقُوفِ عَلَى مَنْ وَقَفَ نَهَارًا، لَا لَيْلًا، فَإِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، لِلَانَ الْمَتْرُوكَ لَا يَصِيْرُ مُسْتَذُرِكًا، وَاخْتَلَفُواْ فِيْمَا إِذَا عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ.

ترجمہ: جس شخص نے امام سے پہلے عرفات سے کوچ کرلیا اس پر دم واجب ہے، امام شافعی طِیْنیڈ فرماتے ہیں کہ اس پر پچھنیں واجب ہے، اس لیے کہ رکن تو اصلاً وقوف کرنا ہے، البندا درازی وقوف کے ترک کرنے سے پچھنییں واجب ہوگا، ہماری دلیل میہ ہے کہ غروب آفتاب تک مسلسل وقوف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ شکھی گھڑ کا ارشا، گرامی ہے اے لوگو (عرفات سے) غروب آفتاب کے بعد کوچ کروللبندا اس کو ترک کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے رات میں وقوف کیا، اس لیے کہ سلسل وقوف کرنا اس شخص پر لازم ہے جس نے دن میں وقوف کیا ہوں میں ہو خص عرفہ والپس آگیا تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس سے دم ساقط نہیں ہوگئی۔ اور اس صورت میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے جب ماقط نہیں ہوگئی۔ اور اس صورت میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے جب وہ غروب آ فتاب سے پہلے عرفہ واپس آگیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿إفاض ﴾ كوچ كيا، روانه بوا\_ ﴿استدامة ﴾ باقى ربنا، برقرار ركهنا\_

# تخريج:

اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه باب في وقت الدفعه من المذلفة، حديث رقم: ١٥٤٢٧م في معناه.

# ر أن البداية جلد الكام في من المستخدم الكام في ك بيان يم ا

# امام سے پہلے عرفات سے نکل جانے والے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر سی مخص نے عرفہ کا وقون کر لیا، لیکن غروب عمس سے پہلے اور امام المسلمین کے عرفہ سے روانہ ہوئی ہونے سے قبل ہی وہ مخص عرفات سے روانہ ہوگیا تو ہمارے یہاں اس پر دم واجب ہوگا، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں، امام شافعی والٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ وقون عرفہ سے جج پورا ہوجا تا ہے تو طوالت وقون کو ترک کرنے کی وجہ سے محرم پر دم واجب نہیں ہوگا۔

پر دم واجب نہیں ہوگا، کیول کہ طوالت وقوف جج کا فرض یا اس کارکن نہیں، اس لیے اس کے ترک سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

ہر ری دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب طوالت وقوف کو رکن کہ ہے ہم بھی تو اسے رکن نہیں مانتے، بال طوالت وقوف واجب ہو گا وہ بہذا ہو جا ہے۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے فاد فعو ا بعد غروب الشہمس کہ غروب عمس کے بعد ہی عرفات سے کوج کرو، لہذا فروب عمس تک وقوف کو دراز کرن واجب ہو ارجب ہوگا۔

عروب عمس تک وقوف کو دراز کرن واجب ہوگا۔

سے دم واجب ہوتا ہے، اس لیے اس شخص پر دم واجب ہوگا۔

بعدلاف ما إذا وقف النج يبال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال بيہ ہے كما گركوئى شخص دن بھر وقوف عرف مر اور بغروب شخص سے پندمنت پہلے عرفات سے روانہ ہوجائے تو آپ لوگ اس پر دم لازم كرتے ہيں ،ليكن اگركوئى شخص صرف رات ميں وقوف عرف كرتے وار دن ميں عرفات ك قريب بھى نہ چيئے تو اس پركوئى چيز لازم نہيں كرتے ؟ آخرايبا كيول ہے؟ جب كه رات ميں وقوف كرنے وال دن ميں وقوف كرنے والے كى بنسبت زيادہ بى طوالت كوترك كرتا ہے۔ صاحب بدايه اى كا جواب ديتے ہوئے فرمات ہيں كہ فوف كرتا ہے وار دن ميں وقوف كرتا ہودن والے وراز كرنا صرف اس شخص پرلازم ہے جو دن ميں وقوف كرت اور جو دن ميں وقوف كرتا ور جو دن ميں وقوف كرتا ہوگا، اس يرترك واجب كا وبال بھى عاكد نہيں ہوگا، اس ليے اس يردم وغيرہ بھى واجب نہيں ہوگا۔

فہان عاد النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی محرم غروب شمس سے پہلے امام کے عرفات سے روانہ ہونے سے قبل وہاں سے روانہ ہوگیا تھا، لیکن پھر غروب شمس کے بعد عرفات واپس آگیا اور امام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا تو اب بھی ظاہر الروایہ میں اس پر دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس سے وقوف کا جو حصہ فوت ہوگیا ہے اس کی تلافی بغیر دم کے ممکن نہیں ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا، اور اگر یشخص غروب شمس سے پہلے ہی عرفات واپس آگیا تو اس پر وجوب دم کے حوالے سے حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، پنال چہامام زفر طینے گئے اس غریب پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے دم کو ساقط قرار دیتے ہیں۔ اس خریب پر ترس آتا ہے اور وہ اس سے دم کو ساقط قرار دیتے ہیں۔

وَ مَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.

ترجمل: اورجس نے وتون مزدلفہ کوترک کر دیا اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ وہ واجبات میں سے ہے۔

وتوف مزولفه كے ترك كاتكم:

یہ بات بار بارسامنے آربی ہے کہ مناسک حج میں سے واجبات کے ترک کرنے سے دم واجب ہوتا ہے اور وقوف مزدلفہ

# ر آن البدایہ جلد سے ہے، اس کے اس کے ترک پر بھی دم کالزوم و وجوب ظاہر ہے۔ بھی چونکہ واجبات میں سے ہے، اس کیے اس کے ترک پر بھی دم کالزوم و وجوب ظاہر ہے۔

وَ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِتَحَقُّقِ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَ يَكُفِيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ كَمَا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ اخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ اخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفُ قُرْبَةً إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتِحِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي فِيهَا، وَ مَا دَامَتِ الْأَيَّامُ بَاقِيَةً فَالْإِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ فَيَرْمِيْهَا عَلَى التَّالِيْفِ، ثُمَّ بِتَأْخِيْرِهَا، يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي

تروی کی دارجی خص نے تمام دنوں میں رمی جمار کوترک کر دیا تو اس پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ واجب کوترک کرنامخقق ہوگیا ہے۔ اور ایک ہی دم کافی ہوگا، اس لیے کہ جنس ایک ہے جیسا کہ حاتی میں ہے۔ اور ترک ایام رمی کے آخری دن غروب شس کے بعد مخقق ہوگا، کیوں کہ رمی کا عبادت ہونا صرف انھی ایام میں معلوم ہوا ہے اور جب تک ایام باتی ہیں اس وقت تک اعادہ کرنا ممکن ہے، لہذا ترتیب کے ساتھ رمی کرے، پھر امام ابو حنیفہ رکھتے ہائے کے یہاں رمی کومؤخر کرنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، صاحبین میں تعین میں بیان میں اس کے ایک کی اور جب بوگ

#### اللغاث:

﴿ما دامت ﴾ جب تك باقى بين - ﴿إعادة ﴾ دوباره كرنا - ﴿تاليف ﴾ ترتيب ـ

# رمی کو بالکل ترک کردیے والے کی سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمی کے تمام دنوں میں رمی ترک کر دی اور ۱۰ ارا ار ۱۱ اروسا اذی الحجہ جو رمی کے ایام
میں ان میں رمی نہیں کی تو اس پر ایک دم لا زم ہوگا، کیوں کہ رمی جمرات واجب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جج میں ترک واجب سے
دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں محرم پر دم واجب ہوگا مگر چونکہ ان تمام دنوں کے افعال ذات اور محل ہرا عتبار سے ایک
میں اس لیے محرم پر صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور جیسے پورے بدن کے بال طلق کرانے سے صرف ایک ہی دم کفایت کر جاتا
ہے اس طرح صورت مسئلہ میں تمام ایام میں ترک وی کے عوض صرف ایک ہی دم کفایت کر جائے گا۔

والتوك النع متن میں جو فی الأیام كلها كى عبارت آئى ہے صاحب ہدایہ اس كى مزید تفصیل اور حقیق كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ اس كا مصداق یہ ہے كہ رمی كے آخرى دن یعنی الرزئ كو جب آ فقاب غرب ہوجائے اور اس وقت رمی نہ پائی جائے تہ ہہ ہم اور اس وقت رمی نہ پائی جائے تہ ہم ہم اجائے گا كہ تمام ایام میں رمی ترك كی گئی ہے، كيوں كہ رئى جمار كا عباوت ہونا صرف آخى ایام كے ساتھ خاص ہم الہذا جب تك بيایام باقى رہیں گے اس وقت تك رمى كے وقوع اور وجود كا امكان باقى رہے گا ، اس ليے اگر كوئى شخص آخرى دن بحى رمى كرنا چاہے تو ترتیب كے ساتھ گذشتہ تينوں دن كى رئى كرتے ہوئے اس چو تھے دن كى بھى رمى كرے ، اس صورت میں بھى امام اعظم والشائد كے يہاں اس پر دم واجب ہوگا ، اس ليے كہ ان كے يہاں تاخير واجب بھى موجب دم ہے، كيكن حضرات صاحبين كام مام اس مورت ميں واجب ہوگا كيوں كرى دن بھى رئى نہيں كى تو اب اس پر ايك دم واجب ہوگا كيوں كہ رمى

# ر آن الہدایہ جلد سے میں کی بیان میں کے بیان میں کے کہ بیان میں کے کہ کام ج کے بیان میں کے کرنا واجب ہوتا ہے۔

وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمَّ لِأَنَّهُ نُسُكَ تَامَّ وَ مَنْ تَرَكَ رَمْىَ إِحْدَى الْجِمَارِ الشَّلَاثِ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ الْكُلَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ نُسُكُ وَاحِدٌ فَكَانَ الْمَتْرُولُ أَقَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمَتْرُولُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحِيْنَئِذٍ يَلُزُمُهُ اللّهُ إِنْ كُوْدِ تَرُكِ الْاَكُثِو وَ إِنْ تَرَكَ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّةُ تَرَكَ كُلَّ وَظِيْفَةِ هَذَا الْيَوْمِ رَمْيًا وَكَذَا إِذَا تَرَكَ الْاكْثَرَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا تَصَدَّقَ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ رَمْيًا وَكُذَا إِذَا تَرَكَ الْاكْتُرُولُكَ هُوَ الْأَقَلُ فَتَكُفِيْهِ الصَّدَقَةُ.

ترجیلہ: اور اگرمحرم نے ایک دن کی رمی چھوڑ دی تو اس پر ایک دم واجب ہے، اس لیے کہ یہ بھی مکمل ایک نسک ہے۔ اور جس
شخص نے تینوں جمرات میں ہے کسی ایک جمرے کی رمی ترک کی تو اس پرصد قہ واجب ہے، اس لیے کہ اس دن تینوں جمرات کی
رمی ایک بی نسک ہے، للہٰ امتروک بہت کم ہوگا۔ لیکن اگر متروک نصف ہے زائد ہوتو اس وقت دم لازم ہوگا، اس لیے کہ اکثر کا
ترک پایا گیا۔ اور اگر کسی نے یوم المخر میں جمر ہو عقبہ کی رمی ترک کر دی تو اس پر دم لازم ہوگا، کیوں کہ اس نے اس دن کی رمی کا پورا
وظیفہ ترک کر دیا اور سے بی جب اس نے رمی کا اکثر حصہ چھوڑ دیا۔ اور اگر رمی میں سے ایک یا دویا تین کنگریاں چھوڑ دیں تو ہر
کنگری کے وض نصف صاع گندم صدقہ کرے، لیکن اگر بیصد قہ ایک دم کو پہنچ جائے تو جتنا چاہے کم کر دے، کیوں کہ چھوڑ اگیا حصہ
کنگری کے وض نصف صاع گندم صدقہ کرے، لیکن اگر بیصد قہ ایک دم کو پہنچ جائے تو جتنا چاہے کم کر دے، کیوں کہ چھوڑ اگیا حصہ

## اللغات:

﴿ حصاة ﴾ ككرى \_ ﴿ تصدق ﴾ صدقه كر \_ \_

# سمی قدر ری ترک کرنے کی مختلف صورتوں کے احکام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم اور حاجی نے چار دن کی رقی میں سے ایک دن کی رقی ترک کر دی تو جس طرح چاروں
دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب تھا اسی طرح اس ایک دن کی رقی ترک کرنے کی وجہ سے بھی اس پر ایک دم
واجب ہوگا، کیوں کہ ایک دن کی رقی بھی مکمل ایک نسک ہے اور مناسک جج میں سے کسی بھی نسک کوترک کرنے سے دم واجب ہوتا
ہے، لہذا اس نسک کوترک کرنے کی وجہ سے بھی دم واجب ہوگا۔

و من توك النح فرماتے ہیں كه اگر كسی شخص نے تینوں جمرات میں ہے كى ایک جمرے كى رمى ترك كر دى تو اس پرصدقه واجب ہے، اس ليے كہ تینوں جمرات ایک نسک كے اجزاء ہیں اور چونكہ تین میں ہے صرف ایک جزء كوترك كيا گيا ہے اس ليے صدقہ ہے اس كى تلافى ہوجائے گى، كيوں كہ متر وك شدہ حصہ بہت كم اور معمولى ہے ہاں اگر اس نے تینوں جمرات میں سے اكثر كو ترك كر ديا مثلاً دو جمروں كى رمى ترك كر دى يا تينوں كے مجموعے يعنى ۱۲ رمى سے ۱۲ يا ۱۳ ارمى كوترك كر ديا تو پھر اس پر دم لازم ہوگا، كيوں كه ترك اكثر ترك كل كے قائم مقام ہوگا اور ترك كل موجب دم ہے، لہذا ترك اكثر سے بھى دم واجب ہوگا۔

# ر آن البداية جلدا على المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة المح

وإن توك النع اس كا حاصل بي ب كه اگر كسى شخص نے يوم النحر ميں جمرة عقبه كى رمى ترك كر دى تو بھى اس پر دم واجب بوگا، كيول كه اس دن رمى كا پورا وظيفه صرف جمرة عقبه ميں منحصر به اور اسے اس نے ترك كر ديا ب، تو گويا اس نے ايك دن كى رمى ترك كر دى اور ايك دن كى رمى ترك كر دى اور ايك دن كى رمى ترك كر دى اور ايك دن كى رمى كا ترك كرنا موجب دم به، ابندا يوم النحرك كى رمى ترك كر نے سے بھى دم واجب ہوگا۔ ايسے بى اگر اس نے جمرة عقبه كى ساتوں رمى ميں سے اكثر يعنى چار پائج رمى ترك كر دى تو بھى للاكثر حكم الكل والے ضابطے كے اكر اس خص ير پورى رمى كے ترك كا و بال عائد ہوگا اور اسے دم دينا يز ك گا۔

وإن توك المنع اس كا مطلب بيب كما كركسى محرم في جمرة عقبه كى رمى ميں سے أكثر سے كم مثلاً ايك يا دويا تين كنكرياں چيوز ديں تو اب اس پر دمنہيں واجب ہوگا، كيول كه متر وكه حصه نصف سے كم بے، اس ليے اب اس كے ليے تكم بيہ به كه وہ شخص بركن كرى كے يوش نصف صاع گذم صدقه كرے، كين اگر صدقه كى مجموع قيمت ايك دم يعنى ايك بكرى كى قيمت كے برابر ہوجاتی ہے تذكرى كے يوش نصف صاع گذم صدقه كردے تاكداس پر وجوب صدقه كا مصداق صحیح طور پر لازم آئے اور وجوب صدقه وجوب دم ميں تبديل نه ہو۔

وَ مَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتُ آيَّامُ النَّحْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِنَّا اَيْهُ وَ كَذَا إِذَا آخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَ قَالَا لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي الْوَجُهَيْنِ، وَ كَذَا الْحَلَافُ فِي تَأْحِيْرِ الرَّمْيِ وَ فِي تَقْدِيْمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَ نَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذِّبْحِ، لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدُرَكُ بِالْقَضَاءِ، وَ لَا يَجِبُ مَعَ الرَّمْيِ وَ نَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذِّبْحِ، لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدُرَكُ بِالْقَضَاءِ، وَ لَا يَجِبُ مَعَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذِّبْحِ، لَهُمَا أَنَّ مَا فَاتَ مُسْتَدُرَكُ بِالْقَضَاءِ، وَ لَا يَجِبُ مَعَ النَّهُ عَلَيْهِ دَمٌ، وَ لِلْأَيْ الْقَضَاءِ شَى اللَّهُ عَلَيْهِ دَمٌ، وَ لِلْأَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ دَمٌ، وَ لِلْأَنْ التَّاجِيْرَ عَنِ الْوَمَانِ يُوْجِبُ الدَّمَ فِيمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّأْحِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّأْحِيْرُ عَنِ الزَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّأْحِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّأْحِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَّاجِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْإِحْرَامِ فَكَذَا التَأْحِيْرُ عَنِ الرَّمَانِ فِيْمَا هُوَ مُوقَتَّ بِالْمَكَانِ كَالْوَالْمَانِ لَالْعَالِمُ لَالِهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ فَلَا لَالْمَالِ عَلَى اللْهَالِيْ فَلَى مَا لَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْوَالْمَانِ فَلَالْمَالِ عَلَى الْمَلْمُ الْمَلْفِي الْمُعْلِى فَيْمَا هُو مُولِقَتْ فَاللْمُ لَاللَّالُولُولُ

تروجی اورجس شخص نے طلق کومؤخر کیا یہاں تک کہ ایا منح گذر گئے تو امام ابوصنیفہ چاپٹینے کے یہاں اس پر ایک دم واجب ہے اور ایسے جب اس نے طواف زیارت کومؤخر کیا،حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس پر پھی نہیں واجب ہے۔ اور ربی کومؤخر کرنے اور ایک نسک کو دوسر نسک پر مقدم کرنے میں بھی یہی اختلاف ہے، جیسے رمی سے پہلے حلق کرانا اور قارن کا رمی سے پہلے حلق کرانا اور قارن کا رمی سے پہلے حلق کرانا ورقارن کا دوسر سے پہلے حلق کرنا۔

حضرات صاحبین میسین کی دلیل یہ ہے کہ جو پچھ فوت ہوا ہے قضاء کے ذریعے اس کی تلافی کر لی گئی ہے اور قضاء کے ساتھ کوئی دوسری چیزنبیں واجب ہوتی۔ حضرت امام صاحب طِنتین کی دلیل حضرت ابن مسعود کی یہ حدیث ہے انھوں نے فرمایا جس شخص نے ایک نسک کودوسرے نسک پر مقدم کیا تو اس پر دم واجب ہے۔

اوراک لیے بھی کہ جو چیز مکان کے ساتھ مؤفت کی گئی ہے (مثلاً احرام ) اسے اس کے مکان سے مؤخر کرنے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، لبذا جو چیز زمان کے ساتھ مؤفت ہے اسے اس کے زمانے سے مؤخر کرنے کی صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔

﴿أَخُو ﴾ مؤخر كرويا، ليث كرويا \_ ﴿مضت ﴾ گزر گئے \_

# ج ك عقلف افعال كومؤخركرن ياترتيب بدلنے كا حكام:

عبارت میں ایک بی اصل اور ضابط سے متعلق کے مسئے بیان کیے گئے ہیں، وہ ضابط اس سے پہنے ہم نے بھی بیان کیا ہے یا دواشت کے پیش نظر آپ پھر تجھیے ، امام اعظم بڑا ٹیلنے کے یہاں مناسک تن میں سے سی بھی نسک کی تقدیم اور تاخیر موجب دم ہے، جب کہ حضرات صاحبین تقدیم وتاخیر کوموجب دم نہیں قرار دیتے ۔عبارت میں بیان کردہ مسئے یہ ہیں حلق یا قصر کے لیے مقرر کردہ ایام نح ہیں، لیکن اگر کسی محرم نے ایام نح میں حلق یا قصر نہیں کرایا یہاں تک کہ ایام نح گذر گئے تو چوں کہ ایک نسک یعنی حلق اپنے وقت سے مؤخر ہوگیا ہے، اس لیے امام اعظم مِرات علی میاں اس محرم یہ دم واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین کے یبال نہیں۔

اس طرت آئرسی شخص نے طواف زیارت کواس کے وقت متعینہ سے مؤخر کر کے ادا ، کیا تو بھی امام اعظم برایٹیڈ کے یہاں اس پردم واجب ہوگا ، لیکن صاحبین کے یہاں پچھ بھی نہیں واجب ہوگا ۔ ایسے ہی اگر سی شخص نے رمی کواس کے وقت سے مؤخر کر دیا ، یا پہلے دن میں جمرہ عقبہ کی رمی کومؤخر کرکے دوسرے دن اداء کیا یا دوسرے دن یعنی گیارہویں تاریخ کی رمی کومؤخر کرکے بارہویں تاریخ میں اداء کیا ، یا کسی نے ایک نسک کو دوسرے پرمقدم کردیا مثلاً حلق یا قصر کورمی جمار پرمقدم کردیا ، یا قران کرنے والے نے رمی کرنے سے پہلے بی حلق کرالیا تو ان تمام صورتوں میں چوں کہ مناسکِ جمیں تقدیم و تاخیر پائی گئی ہے ، اس لیے ایسا کرنے والے پرام اعظم براٹھیڈ کے یہاں دم واجب ہوگا ، لیکن حضرات صاحبین آگے بیاں پکھ بھی نہیں واجب ہوگا ، لیکن حضرات صاحبین آگے بیاں پکھ بھی نہیں واجب ہوگا ، لیکن حضرات صاحبین آ

ان تمام مسائل میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دم ترک واجب سے واجب ہوتا ہے نہ کہ تاخیر واجب سے اور فردہ تمام مسائل میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دم ترک واجب سے اور فردہ تمام مسائل میں کی بھی واجب اور نسک کا ترک نہیں ہوا ہے بل کہ اس کی ادائیگی میں تقدیم یا تاخیر ہوئی ہے لیکن بہر حال اسے اداء کر لیا گیا ہے اور اداء یا قضاء کے ذریعے جس چیز کی تلافی ہوجاتی ہے وہ چیز مکمل اور پوری ہوجاتی ہو اور قضاء کے ساتھ ساتھ دوسری کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس لیے ان تمام مسائل میں محرم پر دم وغیرہ کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، ورنہ ترک اور تاخیر میں کوئی فرق بی نہیں رہ جائے گا۔

له حدیث النح حضرت اهم اعظم کی ولیل حضرت این مسعود کی بیر حدیث ہے من قدّم نسکا علی نسك فعلیه دم که جس تحض نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کر دیا اس پر دم واجب ہے اور جب تقدیم نسک موجب دم ہے تو تاخیر تو بدرجهٔ اولی موجب دم ہوگی ، کیول که تاخیر تقدیم ہے بھی زیاد ومضراور نقصان دہ ہے۔

و لأن النع حضرت امام صاحب رئة منظی دلیل اور حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب سے برخی میں جو چیز مکان کے ساتھ موقت اور مخصوص ہے اگر اسے اس کے مکان سے مؤخر کر دیا جائے تو دم واجب ہوتا ہے، مثلاً احرام کا معاملہ ہے کہ میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر دم واجب ہوگا کیوں کہ احرام میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر دم واجب ہوگا کیوں کہ احرام

# ر آن البدايه جلدا عن المسلك المسلك الماج كهان عن الماج كهان عن الم

ایک مکان یعنی میقات کے ساتھ موقت ہے، لبندا جب موقت بالیکان میں تا خیر موجب دم ہے تو موقت بالزمان والوقت میں بھی تا خیر موجب دم ہوگی، کیوں کہ عام طور پرزمان اور مکان کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔

فَإِنْ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فِي عَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ مَنِ اعْتَمَرَ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَ قَصَّرَ فَعَلَيْهِ دَمْ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ رَحَالُيْ عَلَيْهِ وَمُحَمَّلٍ رَحَالُيْ عَلَيْهِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِيَّ عَيْدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمُعْتَمِرِ وَ لَمْ يَذْكُرُهُ فِي الْحَاجِ، قِيْلَ هُو بِالْإِيقَاقِ لِأَنَّ السَّنَةَ جَرَتُ فِي الْحَجْ بِالْحَلْقِ بِمِنِي الْحَرَمِ، وَالْاصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْجَلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلْقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاصَحُ أَنَّهُ عَلَى الْجَلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلِقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاصَحُ أَنَّةُ عَلَى الْجَلَافِ هُو يَقُولُ الْحَلِقُ عَيْرُ مُحْتَصِّ بِالْحَرَمِ، وَالْاصَحُ أَنَّ النَّبِيَّ وَ حَلَقُوا فِي عَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَلْقِ لَمَا جُعِلَ مُحَلِّلًا صَارَ كَالسَّلَامِ فِي وَأَصَحَابَةَ أُحْصِرُوا بِالْحَدَيْبِيَّةِ وَحَلَقُوا فِي عَيْرِ الْحَرَمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَرْمِ وَلَهُمَا أَنَّ الْحَرْمِ وَلَهُمَا أَنَّ السَّكَا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ كَالِذِبْحِ، وَ بَعْضُ الْحُدَيْبِيَةِ وَ السَّلُوةِ فَإِنَّةُ مِنْ وَاجِبَاتِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحَلِّلًا فَإِذَا صَارَ نُسُكًا اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ فَلَكُومُ كَاللَّكُمْ وَعَلَيْكُ فِي وَالْتَوْمِ فَلَا عَلَى الْعَلَقُ وَمِ اللَّهُ فِي التَوْمَانِ وَالْمُكَانِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَعِنْدُ فَي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِّ التَصْمِيْنِ بِالدَّمِ، أَمَّا لَا يَتَوقَقَتُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِّ التَصْمِيْنِ بِالزَّمَانِ وَلَا الْمَحَافِقُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِّ التَصْمِيْنِ بِالدَّمِ، أَمَّا لَا يَتَوقَقَتُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِّ التَصْمِيْنِ بِالزَّمَانِ وَالْمَانَ وَالْمَكَانِ، وَ هَذَا الْجَلَافُ فِي التَّوْقِيْتِ فِي حَقِّ التَصْمِيْنِ بِالزَّمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالُونَ وَالْمَانِهُ فَي التَوْلَقُونَ فِي الْقَالِمُ وَى التَوْمَلُونَ وَالْمَانِهُ وَلَا الْمَالِقُ فَي التَوْمَ فَي وَالْمَانِهُ فَي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا الْمُعَلِّلُونَ اللْمُعَلِي بِاللْقَامِ الْمَالِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي اللْعَلَقُ الْمَالِلْهُ ا

ترجیمه: پھراگرمحرم نے ایام نحر میں حرم کے علاوہ میں حلق کیا تو اس پردم واجب ہے، اور جس شخص نے عمرہ کیا پھر حرم سے نکل گیا اور قصر کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر (بھی) دم واجب ہے، امام ابو یوسف والشیانہ فرماتے ہیں کہ اس پر پھی نہیں واجب ہے، فرماتے ہیں کہ امام محمد والشیانہ نے جامع صغیر میں امام ابو یوسف والشیانہ کا قول عمرہ ادا کرنے والے کے حق میں بیان کیا ہے اور حج کرنے کی سنت کرنے والے کے حق میں بیان نہیں کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بیمتفق علیہ ہے۔ کیوں کہ حج میں منی میں حلق کرنے کی سنت جاری ہے اور منی حرم میں سے ہے، لین اصح یہ ہے کہ بیمتلف ہے، امام ابو یوسف والشیانہ فرماتے ہیں کہ حلق کرنا حرم کے ساتھ خاص جاری ہے اور منی حرم میں ان حضرات نے حلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منگل اور آپ کے صحابہ مقام حد یب میں روک لیے گئے تھے اور حرم کے علاوہ میں ان حضرات نے حلق کرایا تھا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب طلق کومخلل قرار دیا گیا تو یہ نماز کے آخر میں سلام کی طرح ہوگیا، کیوں کہ سلام بھی نماز کے واجبات میں سے ہم چر چند کہ وہ محلل ہے، پھر جب طلق نسک ہے، تو وہ ذبح کی طرح حرم کے ساتھ خاص ہے۔ اور صدیب کا پچھ حصہ حرم میں سے ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ انھوں نے اس جصے میں طلق کرایا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم والتھائے کے مدیب کا پچھ حصہ حرم میں سے ہی کہ امام اعظم والتھائے کے بہاں حلق زمان اور مکان دونوں کے ساتھ موقت ہے، اور امام ابو بوسف والتھائے کے بہاں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی موقت نہیں ہور امام خر والتھائے کے بہاں ضرف مکان کے ساتھ موقت ہے، زمان کے ساتھ نہیں، اور امام زفر والتھائے کے بہاں زمان

ر آن البداية جلد الكام ي من المستخصر عدم الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الكام في ك بيان من الكام في ك

کے ساتھ موقت ہے نہ کہ مکان کے ساتھ۔ اور بیاختلاف توقیت میں دم کا ضان واجب ہونے کے حق میں ہے، کیکن حلال ہونے کے حق میں ہے۔ کیکن حلال ہونے کے حق میں بلا تفاق موقت نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ جوت ﴾ جارى ہوگئى۔ ﴿ أحصروا ﴾ روك ديئے گئے۔ ﴿ يتوقت ﴾ متعين كرتا ہے۔ ﴿ تصمين ﴾ ضان واجب كرنا۔ ﴿ تحلّل ﴾ احرام كولنا۔

## تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة، حديث ٢٧٣٢، ٢٧٣١.
 ابوداؤد في كتاب الجهاد باب ١٥٦ حديث رقم: ٢٧٦٥.

# طلق یا قصر کومؤخر یا حرم سے باہر کرنے کا بیان:

اس عبارت میں دوستے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا سکا ہیہ ہے کہ محرم نے ایا منحر میں طاق کرایا لیکن بی طاق حرم سے باہر ہوا (۲) دوسرا مسکلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کیا اور طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ شخص حرم سے باہر چلا گیا اور وہاں جاکراس نے قصر کیا تو حضرات طرفین کے بہاں دونوں صورتوں میں محرم پر دم واجب ہوگا۔ اور امام ابو یوسف براتھیا کے بہاں دونوں صورتوں میں کے خیبیں واجب ہوگا۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ مسکلے کی صحیح نوعیت یہی ہے کہ بیہ مسکلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف میں چھی بیں واجب ہوگا۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ مسکلے کی صحیح نوعیت یہی ہے کہ بیہ مسکلے حضرات طرفین اور حضرت امام ابو یوسف کے تول لاشی علیہ کو معتم یعنی عمرہ کرنے والے براتھیا ہے سے اگر چدامام محمد براتھیا ہے نے جامع صغیر میں امام ابو یوسف کے تول لاشی علیہ کو معتم یعنی عمرہ کرنے والے کے ساتھ خاص کیا ہے اور حاجی کے متعلق دم کے وجوب یا عدم وجوب کی کوئی صراحت نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے ہیہ ہوگا، طرفین کے یہاں بھی اور امام ابو یوسف میں ہے کہا گر جام میں سے ہاہر جاکر صات کی این میں حال کرانے کی سنت جاری ہے اور منی چوں کہ حرم میں سے ہے، اس لیے خارج منان کرانے والے پرترک سنت کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔

لین صحیح یہ ہے کہ فدکورہ سکا مختلف فیہ ہے اور خارج حرم طلق کرانے والے پرطرفین کے یہاں تو دم لازم ہے، کین امام
ابو یوسف ولٹیٹیڈ کے یہاں اس پر دم نہیں، امام ابو یوسف ولٹیٹیڈ کی دلیل یہ ہے کہ طلق کرانا حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیوں کہ
جب آپ مگاٹیڈ کا ادر آپ کے اصحاب کو مقام حدیبیہ پر روک لیا گیا تھا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہیں طلق کرالیا تھا اور
حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ اگر خارج حرم طلق کرانا موجعہ دم ہوتا تو آپ مگاٹیڈ کا اور آپ کے صحابہ یا تو مقام حدیبیہ میں طلق نہ کراتے
یا پھر دم دیتے، لیکن آپ نے نہ تو خود دم دیا اور نہ ہی صحابہ کو اس کا حکم دیا جس سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ خارج حرم طلق کرانا جرم نہیں ہے۔
جرم نہیں ہے اور جب جرم نہیں ہے تو موجب دم بھی نہیں ہے۔

و لھما الغ حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلل ہے اور نماز کے واجبات میں سے ہے، ای طرح حلق بھی جج کے لیے محلل ہے اور حج کے واجبات ومناسک میں سے ہے اور حج کے جملہ افعال وارکان ومناسک اور

واجبات حرم کے ساتھ مختص بیں اور حرم بی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، اس سے خارج حرم حلق کرانا جرم ہوگا تو موجب دم بھی ہوگا۔ اور امام ابو یوسف چلیٹیڈ کا یہ کہنا کہ آپ شی تیڈ اور آپ کے سحابہ نے مقام حد بیبید میں حلق کرایا تھا اور وہ مقام حرم سے باہر ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیوں کہ حد بیبید کا کچھ حصہ حرم میں وافل ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ شی تی اور آپ کے سحابہ نے اس حصے میں حلق کر ایا ہواس لیے اس واقعے کو لے کر خارج حرم بلا دم حلق کے جواز پر استدلال کرنا ورست نہیں ہے۔

فالحاصل النج اس کا حاصل ہے ہے کہ سیدنا امام اعظم طِینیائے یہاں تج میں حلق زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، زمان سے ایام نحرم مراد ہے اور حاجی کے لیے حرم کے اندر اور ایام نحر میں حلق کرانا ضروری ہے، چناں چہ اگر کوئی حاجی ایام نح میں حلق کرانا ضروری ہے، چناں چہ اگر کوئی حاجی ایام نح میں حتی کراتا ہے تو دونوں کوئی حاجی ایام نح میں اس پردم واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف امام ابو بوسف چیشیڈ کے یہال حلق کرانا نہ تو زمان کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی مکان کے ساتھ ، جب کہ امام مجمد طِیشیڈ کے یہال حلق کرانا نہ تو زمان یعنی ایام مجمد طِیشیڈ کے یہال مکان لیعنی حرم کے ساتھ واص جو آگر کوئی شخص حرم میں حلق کرایا تھ خاص نہیں ہے، چنال چہ آگر کوئی شخص حرم میں حلق کراتا ہے تو اس کہ معلوہ دو سرے دان کراتا ہے تو اس پر دم نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ ان کے یہاں حلق کرانا زمان لیعنی ایام نم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

و هذا المخلاف المنع فرماتے ہیں کہ حضرات ائمہ کرام کا مذکورہ اختار ف صرف وجوب دم کے ساتھ متعلق ب چنانچہ جو لوگ حلق کوزمان یا مکان کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں ان کے بیبال خلاف ورزی کی صورت میں دم واجب ہوگا اور جوزمان یا مکان میں ہے کسی ایک کے ساتھ حلق کو خاص نہیں مانتے مثلاً امام ابو یوسف جائیٹیڈ ان کے بیبال ایام نحر کے علاوہ دوسرے دن یا خارج حرم حلق کرانے ہے دم واجب نہیں ہوگا، ہمر حال اختلاف کا تعلق صرف اس چیز ہے ہے، حلق کے کلل ہونے ہے نہیں ہے خارج حرم حلق کرانے ہے محرم حمال ہوگا اس طرح ایام نحر کے علاوہ دوسرے دن حرم کے باہر حلق کرانے ہے بھی محرم حمال ہوجائے گا۔

وَالتَّفْصِيْرُ وَالْحَلْقُ فِي الْعُمْرَةِ غَيْرُ مُوَّقَتٍ بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ أَصْلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّتُ بِهِ، بِخِلَافِ الْمَكَان، لِأَنَّهُ مُوَّقَّتُ بِهِ.

توجیل: اور عمرہ میں حلق اور قصر کرنا بالا تفاق زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے ، کیول کدنفسِ عمرہ زمان کے ساتھ موقت نہیں ہے ، برخلاف مکان کے کیوں کہ اصل عمرہ اس کے ساتھ موقت ہے۔

# عمره كرنے والے كے ليے حلق يا قصر كا وقت:

مسئدیہ ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے حتق یا تصرکرانے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہل کہ معتمر جب اور جس وقت چاہے حتق یا قصر کراسکتا ہے، کیوں کہ جب نفس عمرہ ہی وقت اور زمان کے ساتھ خاص نہیں ہوا گا واء کرنے کی اجازت ہوگی۔البت عمرہ اداء کرنے کی اجازت ہوگی۔البت عمرہ

# ر آن البیدایہ جلد سے بیان میں کے بیان میں کے کہ کان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہوں گے اور غیر حرم میں طواف یاسعی

مکان مینی حرم کے ساتھ خاص ہے اس کیے اس کے ارکان بھی مکان مینی حرم کے ساتھ خاص ہوں کے اور غیر حرم میں طواف یا سعی وغیہ ہ کرنا درست نہیں ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرُ حَتَّى رَجَعَ قَصَّرَ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، مَعَنَاهُ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ عَادَ، لِأَنَّهُ أَتَى بِهٖ فِي مَكَانِهٖ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ.

توجمہ: فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے والے نے قصر نہیں کیا یبال تک کہ واپس آ کرقصر کی تو بالا تفاق اس پر پچھنہیں واجب ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ جب عمرہ کرنے والاحرم سے نکل کر دوبارہ (حرم میں) واپس آ گیر، کیوں کہ اس نے حلق یا قصر کو اس کے مقام میں اداء کیا ہے اس لیے اس پر اس کا ضان لازم نہیں ہوگا۔

## اللّغات:

﴿ضمان ﴾ جرماند

# طلق یا قصر کے وقت کا بیان:

اس سے پہلے صاحب بداید یہ بتا چکے ہیں کہ افعال عمرہ مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں اور حرم ہی میں ان کی ادائیگی ضروری ہے، اس پر متفر عکر کے یہ مسلمہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معتمر عمرہ کرنے کے بعد حرم سے باہر نکل گیا پھر دوبارہ وہ حرم میں واپس آیا اور وہیں اس نے حلق یا قصر کرایا تو اس پر دم وغیرہ نہیں واجب ہوگا، نہ تو طرفین کے یہاں اور نہ ہی امام ابو یوسف میٹنیز کے یہاں، کیوں کہ حلق یا قصر کا مقام حرم ہے اور اس خص نے حرم ہی میں حلق یا قصر کیا ہے، اور چونکہ حلق زمان یعنی وقت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے اس خص پر تا خیر کی وجہ سے پچھ بھی عائر نہیں ہوگا۔

فَإِنْ حَلَقَ الْقَارِنُ قَبُلَ أَنْ يَذُبَحَ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَانِيْءَ، دَمٌ بِالْحَلْقِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، لِأَنَّ أَوَانَهُ بَعْدَ اللَّهِ مِن خَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ الْمَانِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، لِأَنَّ أَوَانَهُ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْحَلْقِ، وَ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ، وَهُو الْأَوَّلُ ، وَ لَا يَجِبُ بِسَبِ اللَّهُ مِي الْحَلْقِ، وَ عِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ، وَهُو الْأَوَّلُ ، وَ لَا يَجِبُ بِسَبِ اللَّهُ عَلَى مَا قُلْنَا.

ترجیملہ: پھراگر قارن نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام ابو صنیفہ ؒ کے یہاں اس پر دو دم واجب ہیں، ایک دم بے وقت حلق کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ حلق کا وقت ذبح کے بعد ہے۔ اور دو سرا دم ذبح کو حلق سے مؤخر کرنے کی وجہ سے۔ اور حضرات صاحبینؒ کے یہاں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ پہلا ہے۔ اور تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز نہیں واجب ہوگی جسیا کہ ہم بیان کر چکے میں۔

#### اللّغاث:

# ا البعالية جلدا على المالية المام على المام الم

# قارن کے ذری سے پہلے ملق کرانے کا حکم:

صورت مسکدیہ ہے کہ جج قران کرنے والے فخص نے اگر ہدی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے حلق کرالیا تو امام اعظم پراٹیٹیڈ کے یہاں اس پر دودم واجب ہول گے، ایک دم تو حلق کوغیر وقت میں اداء کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا، اس لیے کہ حلق کا وقت ذرج کے بعد ہے اور صورت مسکد میں قارن نے ذرج سے پہلے حلق کیا ہے۔ اور دو سرا دم اس وجہ سے واجب ہوگا کہ جب ذرج حلق پر مقدم ہے تو ظاہر ہے کہ ذرج سے پہلے حلق کرانے کی صورت میں ذرج میں تا خیر لازم آئے گی اور امام اعظم پراٹیٹیڈ کے یہاں تا خیر بھی چونکہ موجب دم ہے، اس لیے ان کے یہاں دو سرا دم ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں صورت مسکد میں صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ حلق کو ذرج سے مقدم کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا اور چونکہ ان کے یہاں تاخیر موجب دم نہیں صرف ایک ہی دم واجب ہوگا اور وہ حلق کو ذرج سے مقدم کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا اور چونکہ ان کے یہاں تاخیر موجب دم نہیں ہے، اس لیے ذرج کومؤخر کرنے کی وجہ سے کوئی دم نہیں واجب ہوگا۔

صاحب بنایہ اور عنایہ کی صراحت ہے کہ یہاں صاحب ہدایہ سے یا کا تپ ہدایہ سے امام اعظم اور صاحبین کا مسلک نقل کرنے میں چوک ہوگئی ہے، سیح مسلک ہے ہے کہ امام اعظم چائیٹیٹ کے یہاں صورت مسلہ میں حاق کو ذرئح پر مقدم کرنے اور ذرئح کی تاخیر کی وجہ سے الگ الگ دو دم نہیں واجب ہوں گے، بلکہ صرف ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ یہ بات تو اظہر من اشتمس ہے کہ جب حلق کو ذرئح پر مقدم کریں گے تو ذرئح میں تاخیر ہوگی ، اس لیے اس نقدیم وتا خیر کی وجہ سے صرف ایک دم واجب ہوگا اور دوسرا دم دم قران واجب ہوگا، گرکا تب نے غالبًا دونوں دموں کو دم جنایت شار کر دیا ہے، اور صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے جو و ھو الأول کہا گیا ہے اس سے دم قران مراد ہے، نہ کہ دم جنایت، کیوں کہ مقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ ان حضرات کے یہاں مناسک جے میں نقدیم وتا خیر سے دم واجب نہیں ہوتا۔ (بنایہ/۲۰۰۰)



# فَصُلُّ أَيُ هَٰذَافَصُلُ فِي بَيَانِ الجُنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ الْمُ الْصَيْدِ الْمُعَالِيةِ عَلَى الصَّيْدِ اللهِ اللهِ المُعَالِيةِ عَلَى الصَّيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

محرم کے لیے خشکی والے جانور کا شکار کرنا حرام ہاوریہ جنایت میں داخل ہے، مگر چوں کہاس کی جنایت نمایاں ہے، اس لیے ملیحدہ فصل کے تحت اسے بیان کیا گیا ہے۔

إِعْلَمُ أَنَّ صَيْدَ الْبَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَ صَيْدَ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ" (سورة الهائدة: ٩٦) وَ صَيْدُ الْبَرِّ مَا يَكُونُ تُوَالُدُهُ وَ مَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تُوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْبَرِّ، وَ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ وَ مَثُواهُ فِي الْمَاءِ، وَالصَّيْدُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوجِشُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَاسْتَشْنَى وَالْمَوْلُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْسَ الْفَوَاسِقَ وَ هِيَ الْكُلُبُ الْعَقُورُ وَالذِّنُبُ وَالْحَدْأَةُ وَالْغُورَابُ وَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ، فَإِنَّهَا مُبْتَدِياتُ إِللهُ فَى الْمُرْادُ وَالْمَرُويُ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالًا عَلَيْهِ .

تروج کھی: تم جان لوکہ خفکی کا شکار محرم پر حرام ہے اور دریا کا شکار حلال ہے اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے'' تمھارے لیے دریا کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا طعام تمھارے لیے مال ومتاع ہے'' اور خفکی کا شکار وہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش خفک میں ہو جب کہ دریا کا شکار وہ ہے جس کی توالد و تناسل اور رہائش نفک میں ہو۔ اور صید وہ ہے جوخود کو (شکار ک ہے) بچانے والا ہواور اصل خلقت کے اعتبارے وحثی اور نامانوں ہو۔ اور آپ شکار تی ہیں پہل کرتے ہیں۔ اور کو ہے وہ کو امراد ہے جومر دار کھیا تا ہو، یہی امام ابویوسف جیشو ہیں، اس لیے کہ یہ جانور ایذاء دینے میں پہل کرتے ہیں۔ اور کو سے وہ کو امراد ہے جومر دار کھیا تا ہو، یہی امام ابویوسف جیشو کیا۔

#### اللغات:

صید ﴾ شکار۔ ﴿بِرّ ﴾ نشکی۔ ﴿تواللہ ﴾ نسل کئی۔ ﴿مثوی ﴾ شمکانہ۔ ﴿ممتنع ﴾ بچنے والا۔ ﴿متوحش ﴾ جنگل، غیر مانوس۔ ﴿الكلب العقور ﴾ كِفْ كُمنا كا۔ ﴿ذنب ﴾ بھیڑیا۔ ﴿حداق ﴾ چیل۔ ﴿غراب ﴾ كوا۔ ﴿حیة ﴾ سانپ۔ ﴿عقرب ﴾ بچھو۔

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث ١٨٤٦.

# احرام میں شکار کے جانوروں کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے خشکی کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا حرام اور نا جائز ہے جب کہ دریائی جانوروں اور پرندوں کا شکار درست، جائز اور حلال ہے۔ اور اس حلت کی صریح دلیل قرآن کریم کی ہیآ ہت ہے احل لکم صید البحو المنح ساحب بدایہ خشکی اور تری کے شکار اور خوز نفس شکار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خشکی کے شکار میں وہ تمام چرند پرند داخل اور شامل ہیں جو بمیشہ خشکی ہی میں رہتے ہوں اور ان کے انڈے ہیچ بھی خشکی ہی میں نشو ونما پاتے ہوں، جب کہ اس کے بالتھ بل دریا کے شکار میں وہ جانور اور وہ پرندے داخل ہیں جن کی نشو ونما دریا میں ہوتی ہواور دریا ہی ان کامسکن اور ان کی جائے جائے تیام ہو۔ پھر صید اور شکاری کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جوشکاری سے اپنے آپ بچا تا اور چھپا تا ہو اور اصل خلقت کے اعتبار سے وہ نامانوں اور وحشی ہو وہ صید کی تعریف اور اس کے تھم میں داخل ہے۔

واستفنیٰ النع اس کا عاصل یہ ہے کہ ترم کے لیے تو خشکی کے شکار کو پکڑنا اور مارنا طال نہیں ہے، لیکن کچھ جو نورا سے ہیں جو خشکی ہیں رہتے ہیں، اوران پرصید کا لفظ صادق آتا ہے مگر پھر بھی محرم کے لیے ان کا شکار کرنا جائز اور طال ہے، کیوں کہ صاحب شریعت حضرت محمد می بین اوران پرصید کا اشتزا فر مایا ہے اور محرم کے لیے انھیں مارنا اور پکڑنا مباح قرار دیا ہے۔ وہ پانچ جانور یہ ہیں ان کا شکر ان کا نے اللہ کہ ان جانور وں کا استزا فر مایا ہے اور محرم کے لیے انھیں مارنا اور پکڑنا مباح قرار دیا ہے۔ وہ پانچ جانور یہ ہیں ان کا کہ سے مصلون میں اللہ کہ مستثن کر دہ جانور پانچ ہیں، کتا نے بین ان تفصیل میں وہ جھے ہیں، تو تفصیل اور حدیث کے مضمون میں ایک مطابقت تو اس طرح ہے کہ ذئب اور کلب عقور دونوں ایک ہی ہیں، تفصیل میں دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اور دو سرا طریقہ مطابقت ہے ہے کہ آخمس الفواس ہے پانچ کا انحصار اور اس تعداد کا حصر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے پانچ کی زیادتی اس کے من فی نہیں ہیں کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیداء من فی نہیں ہی دیات کہ دیل ہے ہے کہ بیت اور اس کے بینے اور اس لیے تکیف میں پہل کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیداء لین تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی موذی جانور ایذا، دینے اور تکلیف میں پہل کرتے ہیں اور تکم ہے کہ قتل المو ذی قبل الإیداء کی دیل ہے۔ کہ انوروں کو مار ڈالو، اس لیے تکلیف سے بہنچانے سے پہنچانے سے کہ موذی جانوروں کو مار ڈالو، اس لیے تکلیف سے بہنچانے سے کہ موزی مارون کی اجازت دی

و المواد المنح فرماتے ہیں کہ عبارت میں جوالغراب کالفظ ہے اس سے برطرح کا کو امراد نہیں ہے، بل کہ اس سے خاص وہ کو امراد ہے جوم دارکھا تا ہے، یہی امام ابو یوسف چلتے پیڈسے منقول ہے۔

قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، أَمَّا الْقَتْلُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ الْمَائِدة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ الْتُعَمُّ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ الْاَيَةُ (سورة المائدة : ٩٦)، نَصَّ عَلَى إِيْجَابِ الْجَزَاءِ، وَامَّا الدَّلَالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلِ فَاشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ فَفْيُهَا خِلَافُ الشَّافِعِي رَمَّنَ اللَّهُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ فَاشْبَهَ دَلَالَةَ الْحَلَالِ

# ر أن الهداية جلد الله المستخصر و الله المستخصر الكام في كيان يس ي

حَلَالًا، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهَا وَ قَالَ عَطَاءٌ رَحَلَهُا أَنَهُ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّالِّ الْمُنِ عَلَى الصَّيْدِ اِذْ هُوَ امَنَ بِتَوَحُشِهِ وَ الْجَزَاءَ، وَ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الْإِحْرَامِ وَ لِأَنَّهُ تَفُويْتُ الْأَمْنِ عَلَى الصَّيْدِ اِذْ هُوَ امَنَ بِتَوَحُشِهِ وَ الْجَزَاءَ وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ بِإِحْرَامِهِ النَّزَمَ الْمُنْ عَنِ التَّعَرُّضِ فَيَضْمَنُ بِتَرُكِ مَا الْتَزَمَةُ كَالُمُودَعِ، بِخِلَافِ الْحَلَالِ لِأَنَّهُ لَا الْتِزَامِ مِنْ جِهْتِهِ عَلَى انَّ فِيهِ الْجَزَاءَ عَلَى مَا رُوِى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَلَالُكُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُدُلُولُ عَالِمَا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ وَ صَدَّقَ غَيْرَةً لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكُونَ الْمَدُلُولُ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَى الدَّلَالَةِ مَكَانِ الصَّيْدِ وَ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ مَتَّى الْوَلِمُ الْمُؤْمِئِهُ لَهُ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرْمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَكُولُ الْمَالُولُ اللَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرْمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرْمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ اللَّهُ الْمُنَانَ عَلَى الْمُكَذَّبِ، وَ لَوْ كَانَ الدَّالُ حَلَالًا فِي الْحَرْمِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب محرم نے شکار کوئل کر دیایا اس نے کسی مخص کو شکار کا بتا بتایا اور اس نے اسے قبل کر دیا تو اس پر جزاء واجب ہے، رہائل کرنا تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ بحالت احرام شکار کوئل نہ کرواور تم میں سے جوشخص جان ہو جھ کر شکار کوئل کرے گا تو (اس کی) جزاء ہے۔ یہ آیت جزاء کو واجب کرنے میں صریح ہے۔ رہی دلالت تو اس میں امام شافعی پراٹیٹیائے کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جزاء قبل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور رہنمائی کرنا قبل نہیں ہے، لہذا یہ حلال شخص کا رہنمائی کرنے کے مشایہ ہو گیا۔

ہماری دلیل حضرت ابوقیادہ گی وہ حدیث ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہنمائی کرنے والے پر بھی جزاء واجب ہے اور اس لیے بھی کہ رہنمائی کرنا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، کیوں کہ اس میں شکار کے امن کوفوت کرنا ہے، اس لیے کہ وحشی ہونے اور چھپار ہنے کی وجہ سے شکار مامون ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا۔

اوراس کے کہ محرم نے اپنے احرام کے ساتھ شکار سے چھیڑ خانی نہ کرنے کا التزام کیا ہے، لہذا ترک التزام کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا، جیسے مودّع۔ برخلاف حلال شخص کے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی التزام نہیں ہوتا۔ نیز حلال شخص کی ولالت میں معلی ہزاء ہے جیسا کہ ام ابو یوسف اور امام زفر والتے کا ہے۔ اور موجب جزاء وہ ولالت ہے جس میں مدلول شکار کی جگہ کو نہ جانتا ہو اور مدلول شخص ولالت میں ولالت کنندہ کی تقید ای بھی کر دے حتیٰ کہ اگر اس مدلول نے اس کو جھٹلا کر دوسرے شخص کی تقید بی کر دی، تو تکذیب کردہ شخص پرضان واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر ولالت کنندہ احرام میں حلال ہوتو اس پر پچھٹیس واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے۔

#### اللغات:

﴿دل ﴾ رہنمائی کی ۔ ﴿تفویت ﴾ نوت کرنا۔ ﴿تواری ﴾ چھپار ہنا۔ ﴿كذب ﴾ جھٹلایا۔

# ر آن الهداية جلدا على المحالية الماري على الم تغريبج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الحج باب تحريم الصيد الهاكول البري حديث رقم: ٦٦، ٦٦، ٦٤.

#### مالت احرام میں شکار کرنے کی سزا کا بیان:

اس طویل عبارت میں صرف دو مسئے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلا مسئلہ جومتفق علیہ اور اجماعی ہے یہ ہے کہ محرم کے لیے خشکی کے شکار کوقتل کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں اسے ممنوع اور محظور قرار دیا ہے، چناں چہ ارشاد خداوندی ہے لاتقتلوا الصید و أنتم حرم ، و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم کہ اے لوگو بحالت احرام شکار کو نہ مارو۔ اور تم میں سے جزاء واجب ہے، احرام شکار کو نہ مارو۔ اور تم میں سے جان ہو جھ کر جو شخص ایسا کرے گائی ہی کے مثل چوپائیوں میں سے جزاء واجب ہاں لیے اس فرمان کے چیش نظر محرم کے لیے بڑات خود شکار کرنا حرام ہے (۲) دو سرا مسئلہ جو مختلف فیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہور سے نہیاں جس طرح محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے اس طرح محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے اس طرح شکار پر رہنمائی کی اور اس دو سرے شخص نے شکار کو مار دیا تو اس محرم پر دلالت کی جہ ہے، یکی وجہ ہے کہ اگر محرم نے دو سرے شخص نے شکار کو مار دیا تو اس محرم کی دلالت کی وجہ ہے کہ اگر محرم نے دوسرے شخص نے شکار کردیا گیا تو ان حضرات کے بیہاں اس پر جزاء واجب نہیں قرار دیتے ، اسی وجہ سے محرم کی دلالت کے حصرت نہیں آگر شکار کردیا گیا تو ان حضرات کے بیہاں اس پر جزاء واجب نہیں ہوگی۔

ان حضرات کی دیل یہ ہے کہ آیت و من قتله منکم متعمدا المنع میں وجوب جزاء کوتل کرنے اور شکار کو جان سے مار نے کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اور ذلالت کرنے اور پتابتانے میں قتل کے معنی نہیں ہیں، اس لیے دلالت اور رہنمائی سے وجوب جزاء کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لہذا اس لیے دلالت کرنے کی صورت میں محرم پر جزاء واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شکار حرم کا ہوگا تو مدلول پر حرم کا شکار کرنے کی وجہ سے جزاء واجب ہوگا۔

ولئنا النج اسلط میں ہماری دلیل حضرت ابوقادہ کی وہ حدیث ہے جواول باب میں گذر چکی اور جس میں آپ خافیا آنے میں مگل اُشرتم هل اُعنتم کے ذریعے حضرات صحابہ سے شکار کی طرف اشارہ کرنے ، اس کا پنہ بتانے اور اسلط میں اعانت کرنے کی بابت دریافت فر مایا تھا، اور جب صحابہ نے ان متیوں چیزوں کی نفی کردی تھی تو آپ نے انھیں وہ شکار کھانے کا حکم دیا تھا، یعنی اس کا کھاناان کے لیے حلال قر اردیا تھا، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکاتا ہے کہ اگر صحابہ نے اشارہ ، دلالت یا اعانت متیوں میں سے سی بھی چیز کو انجام دیا ہوتا تو ان کے لیے حکم دوسرا ہوتا اور وہ خود شکار کرنے کے زمرے میں داخل ہوتا اور بحالت احرام خود شکار کرنے سے جزاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اشارہ کرنے اور پتابتانے سے بھی جزاء واجب ہوگی۔

دوسری دلیل بیہ کے حضرت عطاءً سے بیمنقول ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ دلالت کرنے والے پر جزاء واجب ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ قال الطحاوي ہو مروي عن عدة من الصحابة ولم يرو عنهم حلافه فكان اجماعًا (۱۹۸۷) تيسري، ليل يہ ہے کہ دلالت كرنا احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اور جو چيز احرام كے ممنوعات ميں سے ہو اس كا ارتكاب كرنا يقيناً موجب جزاء ہوگا۔

# ر أن البداية جلد الله المستخدمة الما المستخدمة الكام في بيان ين الم

چوتھی دلیل ہے ہے کہ ہرصیداور ہرشکار مامون ہوتا ہے اور اینے آپ کوشکار یوں اور انسانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے جوشخص اس کا پتا بتائے گا یا اس کی نشان دہی کرے گاوہ اس کے امن کوفوت کر دے گا اور امن کوفوت کرنا اسے تلف کرنے کی طرح ہے، اور تلف کرنا موجب ضان ہے، لہذا رہنمائی کرنا بھی موجب ضان ہوگا۔

اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ محرم نے احرام باندھ کراس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ ممنوعات احرام سے باز رہے گا اور شکار وغیرہ کے ساتھ تعرض نہیں کرے گا،لیکن جب اس نے شکار کی نشاندہی کی یا بذات خوداس کوتل کیا تو اپنے التزام کوترک کر دیا اور ترک التزام موجب جزاء ہے،اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگ۔ جیسے اگر کسی شخص نے دوسرے کے پاس اپنا مال ود بعت رکھا تو مورک نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت کرے گا،لیکن اگر مودّع اسے ضائع کر دے تو ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگا۔
اس پرضان واجب ہوگا،اسی طرح صورت مسئلہ میں ترک التزام کی وجہ سے محرم پر جزاء واجب ہوگا۔

بعلاف المعلال المنع فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر کسی حلال شخف نے حرم کے شکار پر کسی کی رہنمائی کردی تو اس پر جزاء نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ حلال شخف نے اپنے اوپر کسی چیز کا التزام ہی نہیں کیا ہے کہ اس پرترک التزام کا الزام عائد ہواور جزاء واجب ہو۔ اس لیے امام شافعی طِیشُویلا کا محرم کو حلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور پھر امام ابو یوسف طِیشُویلا کا محرم کو حلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور پھر امام ابو یوسف طِیشُویلا کا محرم کو حلال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور پھر امام ابو یوسف طِیشُویلا کے اللہ منتقبل ہے۔ کہ تو حلال شخص پر بھی وجوبے جزاء کا حکم منقول ہے، لہٰذااس روایت اور نقل کے بعد تو اور بھی گنجائش ختم ہوجاتی ہے۔

و الدلالة المنح اس كا حاصل بيہ ہے كەدلالت كے موجبِ جزاء ہونے كے ليے مطلق دلالت كافی نہيں ہے بل كەدوشرطوں كے ساتھ مقيد ہے (۱) مدلول شخص شكار كی جگہ نہ جانتا ہو (۲) مدلول دلالت كنندہ كی تصدیق بھی كرے اور اس كی دلالت كو تچی اور صحیح خیال كرے چناں چدا گر دلالت ان دوشرطوں كے ساتھ متصف ہوگی تب تو دلالت كنندہ پر جزاء واجب ہوگی ورنہ نہيں۔

و لو کان المنے فرماتے ہیں کہ اگر دلالت کنندہ حلال ہواورمحرم نہ ہوتو اس پر پچھ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ک بھی چیز کا التز امنہیں کیا،الہذا نہ تو اس پرترک التز ام کا وبال عائد ہوگا اور نہ ہی کوئی جزاء وغیرہ واجب ہوگی۔

وَ سِوَاءٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِيُ ، لِأَنَّهُ ضَمَانٌ يَغْتَمِدُ وُجُوْبُهُ الْإِتْلَافَ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمُوالِ، وَالْمُبْتَدِيُ وَالْعَائِدُ سِوَاءٌ، لِأَنَّ الْمُوْجَبَ لَا يَخْتَلِفُ.

ترفیجہ اور وجوب صان کے سلسلے میں عامد اور ناسی دونوں برابر ہیں، کیوں کہ جزاء ایسا صان ہے جس کا وجوب تلف کرنے پر اعتاد کرتا ہے، لہٰذا بیاموال کے تاوان کے مشابہ ہوگیا۔ اور ابتداء کرنے والا اورعود کرنے والا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ موجب مختلف نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿سواء ﴾ برابر بير ﴿غوامات ﴾ جرمان وعائد ﴾ دوباره كرنے والا، اوشخ والا و موجب ﴾سبب وجوب احرام كى حالت ميں بعول كر، اور دوباره شكار كرنے والے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کفتل اور دلالت علی القتل کی وجہ ہے وجوب جزاءاورلزوم ضان میں عمداورنسیان دونوں برابر ہیں اور

دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چناں چہ جس طرح عداً قتل کرنے یا عداً دلالت کرنے سے جزاء واجب ہوگی، اس طرح نسیانا قتل کرنے اور دلالت کرنے ہے جزاء واجب ہوگی، اس طرح عد میں کرنے اور دلالت کرنے سے بھی جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ جزاء کے وجوب اور لزوم کا مدار تلف ہے اور تلف جس طرح عد میں پایا جاتا ہے اس طرح نسیان میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا جب وجو دِ تلف میں عمدہ اور نسیان دونوں برابر ہیں تو وجوب جزاء میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ اور جس طرح عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں مال تنف کرنے سے ضان واجب ہوتا ہے، اس طرح صورت مسئد میں عمداً پانسیانا کسی بھی طرح قتل یا دلات سے جزاء واجب ہوگی۔

والمبتدي النع فرماتے ہيں كدوجوب جزاء كے سليلے ميں پہل كركے صلدكر في والا اور حمله كرفى كے بعد دوبارہ حمله كرفى والا دونوں برابر ہيں للبذا جس طرح پہل كرفى والے پر جزاء واجب ہے، اى طرح عود كرفى والے پر بھى جزاء واجب ہے، كيوں كدوجوب جزاء كامدارا تلاف پر ہے اور اتلاف ميں دونوں برابر ہيں۔

وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَثَلَّكَأَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَمَثَلَّكَأَيْهُ أَنْ يَقُوَّمَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَتَلَ فِيْهِ أَوْ فِي أَقُرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي بِرِّ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ اِبْتَاعَ بِهَا هَدْيًا وَ أَقُرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِي بِرٍ، فَيُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ، ثُمَّ هُوَ مُخَيِّرٌ فِي الْفِدَاءِ، إِنْ شَاءَ ابْتَاعَ بِهَا طَعَامًا وَ تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرْأُ وصَاعًا فَنَهُ مُنْ تَمْرِأُو شَاعًا مِنْ بُرْأُ وصَاعًا مِنْ تَمْرِأُو شَاءً اللّهَ عَلَى مَا نَذْكُرُ.

ترفی کے : اور حضرات شیخین کے یہاں جزاء یہ ہے کہ اس جگہ شکار کی قیمت لگائی جائے جہاں وہ قبل ہوا ہے، یا اگر جنگل میں قبل ہوا ہے تو اس سے قریب ترین جگہ میں قیمت لگائی جائے، چنال چہ دوعا دل آ دمی اس کی قیمت کا اندازہ کریں، پھرمحرم کوفدیہ دینے میں اختیار ہے اگر چاہے تو قیمت ہم کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور میں اختیار ہے اگر چاہے تو اس قیمت کے عوض غلہ خرید کراسے ہم سکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجور یا جو کے حماب سے صدقہ کرے۔ اور اگر چاہے تو روزہ رکھے جیسا کہ اسے ہم بیان کریں گے۔

## اللغات:

﴿يقوم ﴾ قيمت لگائي جائ ـ ﴿فداء ﴾ فدير ينا ـ ﴿ابتاع ﴾ خريد \_ ـ ﴿بُرّ ﴾ گندم ـ

#### شكاركي جزاادا كرنے كاطريقه:

عبارت میں بیان کردہ مسئلہ بہت آسان ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں صید کی جزاء یہ ہے کہ جس جگہ وہ جانور قتل کیا گیا ہے وہ ان رقتل کیا گیا ہے وہ جانور قتل کیا گیا ہے وہ اس سے قریبی جگہ کے دوعادل آدی حیوان مقتول کی قیمت کا اندازہ لگا ئیں اور وہ قیمت محرم کو بتلادیں پھرفندیہ دینے کے متعلق محرم کو تین باتوں میں ہے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا (۱)اگر وہ قیمت مہری کی قیمت کے برابر ہوتو وہ چاہتو اس قیمت کا جانور خرید کراہے ذیج کر دے (۲)اور اگر اس کا دل کھتو اس قیمت کا غلہ خرید لے اور اگر گیہوں ہوتو نصف صاع کے اعتبار سے اور اگر کھجوریا بھو ہوں تو ایک ایک صاع کے حیاب سے فقراء

# ر آن البیدایہ جلد سے میں کو میں کہ سے میں کہ ہوتا ہیں ہے۔ ومیاکین پرتقبیم کردے۔ اور تیسرا اختیارات یہ ہوگا وہ روزہ رکھ لے، روزے کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَ الْمُتَّايَّةُ وَالشَّافِعِيُّ رَحَ الْمُتَّايَةُ تَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيْرُ فِيْمَا لَهُ نَظِيْرٌ، فَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الصَّبْعِ شَاةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بُدُنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقُرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَجَزَاءٌ مَنْ الْاَعْمِ اللَّهُ مَنْ النَّعَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ النَّعَمِ مَا يَشْبَهُ الْمَقْتُولُ صُورَةً اللَّهُ الْهَيْمَة لَا تَكُونَ مَعْمُ اللَّهُ مَنْ النَّعَمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توجہ نے: امام محمد اور امام شافعی ویشید فرماتے ہیں کہ جن جانوروں میں نظیر ہوصید میں ان کی نظیر واجب ہوگی، چنال چہ ہرن میں کری واجب ہے، شرمرغ کری واجب ہے، اور بجو میں کمری واجب ہے، خرگوش میں بکری کا مادہ واجب ہے، جنگلی چوہ میں ریوع واجب ہے، شرمرغ میں اونٹ واجب ہے اور وحشی گدہے میں گائے واجب ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ مقتول جانور کے مثل چو پائیوں میں سے جزاء واجب ہے اور اس کا مثل وہ ہے جو صور تا مقتول کے مشابہ ہو، کیوں کہ قیمت نِعُم نہیں ہے۔

اور حضرات صحابہ نے شتر مرغ، ہرن وحثی گدہ اور خرگوش میں خلقت اور صورت کے اعتبار سے نظیر واجب کیا ہے جسیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ مُنَافِیْنِ کا ارشادگرای ہے کہ بجو شکار ہے اور اس میں بکری واجب ہے۔ اور جس شکار کی کوئی نظیر نہ ہوتو امام محمد ہوائٹی کا قول حضرات شیخین کے تبول کی طرح ہوگیا اور امام شافعی ہوئٹی کہوتر میں بکری واجب کرتے ہیں اور ان دونوں میں اس طرح مشابہت طابت کرتے ہیں کدان دونوں میں اس طرح مشابہت خابت کرتے ہیں کدان دونوں میں سے ہرا کہ منصد ال کر گھونٹ سے پانی پیتا ہے اور آواز نکالتا ہے۔

## اللغات:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب في اكل الضبع حديث رقم: ٣٨٠١.

# شکار میں جانور کی مثل کے وجوب کی وضاحت:

اس سے پہلے جزاء صید کے متعلق حضرات شیخین سے مسلک کا بیان تھا اور اب یہاں سے امام محمد اور امام شافعی رطیشینہ کے

ر ان البداية جلد الله المستر المام على المام في كبيان ير المام في كبيان ير المام في كبيان ير

فدہب کا بیان ہے جس کی تفصیل ہے ہوہ جانور جن کی نظیر اور مثل ہم دست ہان جانوروں کے مارنے سے ان کی جزاء بشکل نظیر
واجب ہوگی، ای طرح خرگوش اور جنگل چو ہے کی نظیر بکری کا مادہ بچہ ہے، اس لیے ان کے مارنے سے وہ بچہ واجب ہوگا، جب کہ
شتر مرغ کی جزاء اونٹ ہے اور گدہے کی جزاء میں گائے واجب ہے، اس لیے کہ اونٹ، شتر مرغ اور گائے گورخر کی نظیر ہے، ان
جانوروں میں وجوب جزاء کی دلیل القد تعالیٰ کا بیار شاد ہے فیجز اء مثل ما قتل من النعم کہ مقتول جانوروں کی جزاء چو پاؤں
میں سے وہ جانور ہے جوصور تأ ان کے مشابہ ہو، اس لیے کہ قیمت پرنعم کا اطلاق نہیں ہوسکتا، لہذا قیمت واجب نہیں ہوگی، بل کہ
حیوان مقتول کی نظیر میں سے چو پائیوں میں سے کوئی جانور واجب ہوگا۔

والصحابة المنح فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بھی برن وغیرہ کی جزاء میں شکل وصورت میں ای سے ملتا جاتا چو پایہ واجب کیا ہے اور خود نبی اکر منگا تینے کا یہ ارشاد اصحاب سنن اربعہ نے نقل کیا ہے کہ بجو صید ہے اور اگر کوئی محرم اسے قبل کر دے تو اس میں بمری واجب ہے، ان دونوں آثار سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوگئ کہ حیوان مقتول کی جزاء میں مطلقا قیمت واجب نہیں ہے، بل کہ اگر اس جانور کی شکل وصورت سے ملتا کوئی دوسرا جانور ہوتو وہی جانور واجب ہوگا، لیکن اگر محرم نے کسی ایسے جانور کوقل کیا جس کی کوئی نظیر نہ ہوتو پھر اس میں امام محمد برایشلائے کے بیبال بھی قیمت واجب ہوگی مثلاً گوریا اور کور کے جم مثل دوسرا کوئی جانور نہیں ہے، اس لیے اگر محرم ان میں سے کسی جانور کوقل کرتا ہے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور جب قیمت واجب ہوگی تو امام محمد کا قول حضرات شیخین کے قول کے مطابق ہوجائے گا، امام محمد برائیلائے کے برخلاف امام شافعی برائیمی کی کور بر مشابہت تا بہت کرتے ہیں کہ ان میں سے ہرا کیک گھونٹ گھونٹ گھونٹ گھونٹ گونٹ کو بیتے ہیں اور ایک بی طرح دونوں آواز نکا لتے ہیں، لبذا جب پانی چینے اور آواز نکا لئے میں بکری اور کوتر میں مشابہت ہوگی۔ پانی چیتے ہیں اور ایک بی مری اور کوتر میں مشابہت ہوگی اور جوب جوگی۔

وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَانِيْ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ الْكَانِيْ أَنَّ الْمِثْلَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْمِثْلُ صُوْرَةً وَ مَعْنَى، وَ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمِثْلِ مَعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، عَلَيْهِ فَحُمِلَ عَلَى الْمُعْنَى لِكُوْنِهِ مَعْهُوْدًا فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، أَوْ لِكُوْنِهِ مُرَادًا بِالْإِجْمَاعِ، أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَعْمِيمِ، وَ فِي ضِدِهِ التَّخْصِيصُ، وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيْمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَجَزَاءُ قِيمَةِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ اللَّهُ الْمُعَلِيْمِ وَاللَّهُ أَبُوعُ مَيْدَةً وَالْأَصْمَعِي وَمَ النَّكُونِهِ وَ اللَّهُ الْمُولَادُ بِمَا اللَّهُ الْوَحْشِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَعُمِيْدَةً وَالْاصْمَعِي وَمَ اللَّهُ الْمُولَادُ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي وَالْمُولَادُ بِمَا اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُولَادُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ترجمه: اور حفرات شیخین کی دلیل بیہ ہے کہ مثل مطلق وہ ہے جو صور تا اور معنا دونوں طرح مثل ہواور (آیت کریمہ کے مثل کو)
اس پرمحمول کرناممکن نہیں ہے، لہذا مثل معنوی پرمحمول کیا جائے گا، کیوں کہ مثل معنوی شریعت میں معبود ہے جسیا کہ حقوق العباد میں
ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ بالا جماع یہی مراد ہے، یا اس وجہ سے کہ اس میں تعیم ہے اور اس کی ضد تخصیص ہے۔ اور نص سے (واللہ اعلم)
فجزاء قیمة النح مراد ہے اور لفظ نعم وحثی اور ابلی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہی ابوعبیدہ اور اصمعی کا بھی تول ہے۔ اور امام محمد والتہ عید

کی روایت کردہ حدیث سے بجو میں بکری کے ذریعہ اندازہ کرنا مراد ہے نہ کہ خاص ای کو واجب کرنا۔

# حضرات سخين كي بال ومثل" كامطلب:

اس عبارت میں حضرات شیخین کی دلیل بیان کی گئ ہے جس کا حاصل بیہے کر قرآن کریم کی آیت فجزاء مثل المخ میں جومثل کا لفظ آیا ہے اس کی دونشمیں ہیں (۱)مثل حقیقی یعنی وہمثل جوصورت اورمعنی دونوں اعتبار سے مقتول کامماثل ہو (۲)مثل معنوی یعنی وہمثل جوصور تا تو مماثل نہ ہو،لیکن معنا مماثل ہو۔اور آیت کریمہ میں مثلِ حقیقی مرادنہیں ہے، کیوں کہاس ہے کبوتر اور گوریا دِغیرہ آیت کےمصداق سے خارج ہوجائیں گے،اس لیے لامحالہ آیت میں بیان کر دہ مثل کومثل معنوی پرمحمول کریں گےاور یہ کوئی نئی یا انوکھی چیز نہیں ہوگی ، بل کہ شریعت میں اس کی اور بھی نظیریں ہیں ، مثلاً حقوق العباد کے مسئلے میں عام طور پرمثل معنوی بی کا وجوب ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص دوسر ہے شخص کا کوئی سامان ضائع کر دیے تو عموماً قیت ہی کے ذریعہ اس کا تاوان لیا اور

جزاء صید میں مثل معنوی مراد لینے کی ایک وجہ رہے کہ مثل معنوی بالا جماع مراد ہے اور خود امام محمد رہاتی ہی کبوتر اور گور تا میں مثل معنوی ہی واجب کرتے ہیں اب اگر ایک جگہ مثل معنوی مراد لیا جائے اور دوسری جگہ مثل صوری مراد لیا جائے تو پھر ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لینا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہتریہ ہے کہ فیجزاء مثل سے مثل معنوی ہی مرادلیا جائے۔

مثل معنوی مراد لینے کی تیسری دلیل ہیہ ہے کہ اس صورت میں تعیم ہوتی ہے، کیوں کمثل معنوی مراد لینے کی صورت میں ہیہ آیت مالیس له نظیر اور ما لا نظیر له دونوں طرح کے جانوروں کو شامل ہوگی جب کہ مثل صوری مراد لینے کی صورت میں آیت کا مصداق صرف مالیس له نظیو جوگا اور آیات واحادیث کوتعیم پرمحمول کرناتخصیص پرمحمول کرنے سے اولی اور اعلیٰ ہے۔

والمراد بالنص النح يهال سے امام محمد رايشينه كى دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه نص قرآني فعجز اء مثل ے فہزاء قیمة ما قتل من النعم مراد ہے اورآیت کا مطلب رہے ہے کہ حیوان مقتول کی قیمت بشکل جزاء واجب ہے اور لفظ نعم وحثی اورا ہلی دونوں طرح کے جو پائیوں کوشامل اور داخل ہے، اس لیے مطلق قتل نعم موجب جزاء ہے خواہ نعم اہلی ہویا وحثی۔

والمواد بما روى النع فرمات بي كدامام محمد والتي ي عوصديث الضبع صيد النع عداستدلال كرك اس مي بكرى کوواجب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد والتی یا نے اس آیت کا جومفہوم ومصداق سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث یاک کا منشایہ ہے کہ بحری بجو کی نظیر بن سکتی ہے، لہذا بجو کی جزاء میں اگر بکری کی قیمت سے اندازہ کیا جائے تو کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، حدیث یاک کا پیمطلب نہیں ہے کہ بجو کی جزاء میں خاص کر بھری ہی واجب ہے۔

ثُمَّ الْخِيَارُ إِلَى الْقَاتِلِ فِي أَنْ يَجْعَلَهُ هَدُيًّا أَوْ طَعَامًا أَوْ صَوْمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَتَهُ عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَمَنَهُ عَلَيْهُ الْخَيَارُ إِلَى الْحَكَمَيْنِ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ حَكَمَا بِالْهَدْيِ يَجِبُ النَّظِيْرُ عَلَى مَا

ر آن البداية جلدا ير من يرسي دهم يوسي دهم يوسي الكام في كيان ين ي

ذَكُرْنَا، وَإِنْ حَكَمَا بِالطَّعَامِ أَوْ بِالصِّيَامِ فَعَلَى مَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَافِيْ وَ أَبُوْيُو سُفَ رَمَ الْكَافِيْ وَ الشَّافِعِيِ رَمِ الْكَافَيْةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهِ كَمَا فِي كِفَّارَةِ الْيَمِيْنِ، وَلِمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِي رَمِ اللَّاعَيْةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا فَي كُمُ مَدُيًا (سورة المائدة: ٥٥) اللَّايَةُ ذُكِرَ الْهَدْى مَنْصُوبًا لِلَّانَّةُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ أَوْ مَعُولٌ لِحُكُم الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتُ عَلَى مَفْعُولٌ لِحُكُم الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتُ عَلَى مَفْعُولٌ لِحُكُم الْحَاكِمِ ثُمَّ ذَكرَ الطَّعَامَ وَالصَّيَامَ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَيكُونُ الْحِيَارُ إِلَيْهُمَا، قُلْنَا الْكَفَّارَةُ عُطِفَتُ عَلَى الْجَرَاءِ لَا عَلَى الْهَدْي بِدَلِيلِ أَنَّةُ مَرْفُوعٌ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (سورة المائدة: ١٥٠) مَرْفُوعُ اللّهُ مَنْ فِيهِمَا ذَلَالَةُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِي تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِي تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْيُهِمَا فِي تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْهِهِمَا فِي تَقُولِيْمِ الْمُتَلَفِ ثُمَّ الْإِخْتِيَارُ الْحَكَمَيْنِ، وَ إِنَّمَا يُرْجِعُ إِلْهُ فَي تَقُولُهُ مِي الْمُتَلْفِ ثُمَّ الْمُتَلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَا لُولُو الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعُلِقَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِلِهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُولُولُهُ الْمُعْ

تروج کھا: پھر حضرات شیخین کے یہاں قاتل کو بیا اختیار ہوگا کہ وہ مقتول کی قیمت سے ہدی لے لیے یا غلہ لے لیے یا روزہ رکھ لے۔ اورامام محمد والتی یا تا اورامام شافعی والتی یا تا ان دونوں عادلوں کو اختیار ہوگا جو تقویم کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، چناں چہ اگر ان لوگوں نے ہدی کا فیصلہ کیا تو اس کی نظیر واجب ہوگی جسیا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اگر ان لوگوں نے طعام یا صیام کا فیصلہ کیا تو حضرات شیخین کے قول پر (قیمت واجب ہوگی) ان حضرات کی دلیل ہے کہ اختیار دینا محم کے حق پر نری کے لیے مشروع ہے، لہذا امام محمد ویلتی نیڈ اور امام شافعی ویلتی نیڈ کی دلیل فرمان باری یعدی به ذوا عدل منکم هدیا ہے، هدیا کو منصوب ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ یعدی به کی تفسیر ہے یا حاکم کے حکم کا مفعول بہ ہے۔ پھر طعام اور صیام کو کلمہ او کے ساتھ بیان کیا ہے، لہذا اختیار اضی دونوں کو حاصل ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کا عطف جزاء پر ہے نہ کہ ہدی پراس لیے کہ لفظ جزاء مرفوع ہے نیز اللہ تعالیٰ کا قول او عدل ذلك صیامًا بھی مرفوع ہے، لبذا طعام وصیام میں حاكموں كے مختار ہونے پر دلالت نہيں ہوگی، اس لیے ہلاک شدہ صید كی قیمت لگانے میں تو دونوں عادلوں كی طرف رجوع كيا جائے گاليكن اس كے بعدا ختياراى كوہوگا جس پر جزاء واجب ہوتی ہے۔

## اللغات:

﴿ خيار ﴾ چناوَ كا اختيار ـ ﴿ رفق ﴾ نرى ،مهر بانى ـ ﴿ تقويم ﴾ قيت لگانا ـ ﴿ متلف ﴾ تلف شده ـ

# جزامي الل اختياري بحث:

اس عبارت میں حضرات شیخین اورامام محمد طلیعید وشافعی طلیعید کے مابین اختیار کے حوالے سے اختلاف کی وضاحت کی گئ ہے جس کی تفصیل میہ ہے کہ جب دوعادل آ دمیوں نے مقتول کی قیمت کا تخییند لگا دیا، تو اب اس قیمت کے عوض مہدی کا جانور خرید نے یا غدہ خرید کرصدقہ کرنے یا روزہ رکھنے کا اختیار شیخین کے یہاں محرم اور من علیہ الجزاء ہوگا جب کہ امام محمد اور امام شافعی طلیقید کے یہاں میہ اختیار آخی دونوں عادل کو ہوگا جضوں نے صید مقتول کی قیمت کا اندازہ لگایا ہے، چنانچے ان حضرات کے ہاں آخی

# ر أن البداية جلد المحالية المحالية المام عن المام عن المام على المام عن المام عن المام عن المام عن المام عن الم

ے تول پر فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ بدی کا جانور خرید کراہے ذبح کرنے کا حکم لگاتے ہیں تو من علیہ الجزاءاس پر عمل کرے اور اگر وہ طعام یا صیام کا فیصلہ کرتے ہیں تو من علیہ الجزاء پر اس کی پیروی لا زم ہے۔

اس مختلف فید مسئلے میں حضرات شیخین کی ولیل ہیہ ہے کہ شریعت میں جب اور جہاں کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہے تو وہ اختیار من وجب علیه الأمر کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے جسیا کہ کفارہ کیمین کے متعلق جو تین اختیارات دیے گئے ہیں ( کھانا کھلانا ، کپڑا پہنانا اور غلام آزاد کرنا) وہ تینوں من وجب علیه الأمر لینی حالف کو دیئے گئے ہیں، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جو تینوں اختیارات ہیں وہ محرم اور قاتل ہے ہی متعلق ہوں گے اور اس کو بیچت حاصل ہوگا۔

لمحمد والشافعي اسسلط مين امام شافعی اورامام محمد رطینید کی دلیل التدتعالی کا بیارشاد بی "فیجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به فواعدل منکم هدیا بالغ الکعبة أو کفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صیامًا لیذوق وبال أمره" اس آیت اورارشاد سے وجه استدلال اس معنی کر کے ہے کہ لفظ هدیا منصوب ہے، اس لیے کہ وہ یحکم به میں شمیر مجرور کی تغییر ہواراس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ مقتول کی ایک جزاء ہے جس کا دوعادل مرد عمر کریں اور وہ یعنی محکوم به بری ہو۔ عبارت کی دوسری توضیح یہ ہدیا بحکم کا مفعول بہ ہے۔ اور ترجمہ ہوگا کہ دوعادل مرد بدی کا حکم کریں۔ تو ان دونوں صورتوں میں بدی کے دوسری توضیح یہ ہدیا بحکم کا مفعول بہ ہے۔ اور ترجمہ ہوگا کہ دوعادل مرد بدی کا حکم کریں۔ تو ان دونوں صورتوں میں بدی کے فیصلہ کرنے کا حکم دوعادل مردوں کی طرف ہوا اور پھر کفارہ طعام اور صیام دونوں کلمہ اُد کے ذریعہ هدیا پرمعطوف میں ، اس لیے ان دونوں کا اختیار بھی عادلوں کو ہی ہوگا ، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔

قلنا النع صاحب ہدایہ ام صاحب اور امام ابو بوسف ولیٹیلڈ کی طرف سے امام محمد ولیٹیلڈ وغیرہ کو جواب و سے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفارۃ طعام اور عدل ذلک صیاماً کو ہدیا پر معطوف ماننا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدیا منصوب ہے اور یہ دونوں مرفوع ہیں، جب کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے لہذا ہدیا پر ان کا عطف درست نہیں ہے۔ باں یہ بھی مرفوع ہیں اور جزاء بھی مرفوع ہے اس لیے فیجو اء پر ان کا عطف درست ہے، لہذا یہ بات تو خابت ہوگی کہ طعام اور صیام کا اختیار عدلین کو نہیں ہے اور جب انھیں طعام وصیام کا اختیار عدلین کو نہیں ہے اور جب انھیں طعام وصیام کا اختیار لازم آئے گا جو قطعاً درست نہیں ہے الی صل عادلین کو صرف صیر مقتول کی قیت نگانے کا اختیار ہور کی قاضیار میں اور صرف قاتل اور من علیہ الجزاء کو ہے۔

وَ يُقَوِّمَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ لِإِخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِإِخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ بَرًّا لَا يُبَاعُ فِيْهِ الصَّيْدُ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ مِمَّا يُبَاعُ فِيْهِ وَ يُشْتَرِاى، قَالُوْا وَالْوَاحِدُ يَكُفَى وَالْمَثْنَى أَوْلَى. لِأَنَّهُ أَخْوَطُ وَ أَبْعَدُ عَنِ الْغَلَطِ كَمَا فِي خُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَ قِيْلَ يُعْتَبَرُ الْمَثْنَى هَهُنَا بِالْنَصِّ.

تر جملے: اور دونوں عادل مرد جہاں شکار قل ہوا ہے ای جگہ قیمت لگائیں ، اس لیے کہ متنامات کی تبدیلی ہے قیمت بھی بدلتی رہتی ہے، چنال چداگر جائے قل کوئی جنگل ہو جہاں شکار نہ فروخت کیا جاتا ہوتو اس سے قریب ترین جگہ جہاں شکار کی خرید وفروخت بوتی

ر آن البداية جلد صير التحالي التحالي التحالي التحالي التحالي عيان يم على التحالي التحالي التحالي التحالي التحالي

ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ ایک (عادل) شخص کانی ہے اور دو ہوں توزیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے اور غلطی سے دوری بھی ہے، جسیا کہ حقوق العباد میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ازروئے نص یہاں دو کے ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔

#### اللغات:

﴿أصاب ﴾ شكاركو مارا - ﴿ بِرَّ ﴾ بِآباد جكد ﴿ مثنى ﴾ دو، اثنان كامعدود

# شكاركيه موئ جانوركى قيت لكواني كى جكه كابيان:

صورت مسئد یہ ہے کہ حیوان مقتول کی قیمت کا اندازہ کرنے کی ذمے داری جن دوعادل مردول کوسونپی جائے انھیں چاہیے کہ جس جگہ وہ حیوان قبل کیا گیا ہے اس جگہ اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگا ئیں۔ اور اگر کسی ایے جنگل میں قبل کیا گیا ہو جہال جانور نہ ہوں یا ان کی خرید وفروخت نہ ہوتی ہوتو پھر اس جگہ سے اقرب ترین جگہ جہاں جانوروں کی خرید وفروخت ہوتی ہواس جگہ کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، کیوں کہ مقامات اور علاقوں کے بدلنے سے جانوروں کی قیمت بدلتی رہتی ہے، چنال چہ شہر کے جانوروں کی قیمت دیہات کے جانوروں کے بالقابل دوگئی ہوتی ہے، اس لیے تقویم یعنی قیمت لگانے میں موضع قبل کا لیاظ کرنا حضروری ہے۔

قالوا النع فرماتے ہیں کہ حضرات مشائع نے تو تقویم کے سلسلے میں ایک ہی آدمی کے تول کو معتبر مانا ہے اس لیے کہ یہ مسکدا خبار لینی خبر دینے سے متعلق ہے اور خبر میں ایک عادل آدمی کی بات پر اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اگر دوعاول ہوں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں احتیاط بھی ہے اور غلطی سے حفاظت بھی ہے، کیوں کہ دو مخبر ہونے کی صورت میں غلطی کا بہت کم امکان رہتا ہے۔

وَالْهَدُيُ لَا يُذْبَحُ إِلاَّ بِمَكَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَدْيًا بَالغَ الْكَعْبَةِ (سورة الهائدة: ٩٠)، و يَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا، حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَّ اللَّهُ الْهَدُي، وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُرْبَةٌ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُرْبَةٌ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْهَدُيُ قُرْبَةٌ غَيْرِ عَلَى مُعْقُولَةٍ فِي خُلِّ زَمَانٍ وَ وَمَانٍ ، وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ وَ مَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ وَ مَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانًا فَرْبَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ وَمَكَانٍ . وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ

توجمہ : اور مدی کو مکہ بی میں ذبح کیا جائے ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسی مدی ہو جو کعبہ تک پہنچنے والی ہو۔ اور غلہ دینا ملہ کے علاوہ میں بھی جائز ہے ، امام شافعی والیٹھلڈ کا اختلاف ہے وہ اسے مدی پر قیاس کرتے ہیں۔ اور جامع باشندگان حرم پر وسعت دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مدی غیر معقول عبادت ہے لہٰذا زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ رہاصد قہ تو وہ ہر زمان اور ہر مکان میں عبادت معقولہ ہے۔ اور روزہ غیر مکہ میں جائز ہے ، اس لیے کہ وہ ہر جگہ عبادت ہے۔

# ر آن البدايه جلد سي المستخصر ٢٥٩ المستخصر ١٤٥١ على المام في كيان في الم

#### اللغات:

﴿سكان ﴾ واحدساكن؛ باشنرك

# مری کوکہاں ذریح کیا جائے؟

صورت مئلہ یہ ہے کہ شکار کی جزاء میں اگر محرم نے ہدی کو اختیار کیا تو اس کے لیے حرم ہی میں ہدی کو ذرج کرنا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ ہدی کے متعلق قرآن کریم نے ہدیا بالغ الکعبة کہا ہے اور ہدی کے جانور کو حرم میں ذرج کرنا لازم قرار دیا ہے، ہاں اگر کوئی شخص ہدی کے علاوہ غلہ دینے کو اختیار کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس کے لیے گنجائش ہے اگر چاہے تو مکہ میں غلہ تقسیم کر دے اور اگر چاہے تو مکہ میں ملہ شخص مرف مکہ کے فقراء کر دے اور اگر چاہے تو مکہ کے علاوہ کی دوسری جگہ تقسیم کر دے، لیکن امام شافعی رائے ہیں کہ جس طرح اور حرم کے مساکین پر درست ہے۔ دراصل امام شافعی رائے ہیں کہ جس طرح اور حرم کے مساکین پر درست ہے۔ دراصل امام شافعی رائے ہیں کے ساتھ خاص ہوگا اور ان دونوں میں علت جامعہ فقراء مکہ پر توسع ہدی صرف حرم کے ساتھ خاص ہے، اس طرح اطعام بھی حرم ہی کے ساتھ خاص ہوگا اور ان دونوں میں علت جامعہ فقرائے مکہ کے ساتھ خاص قرار دیا جائے گا۔

ہماری طرف سے اس قیاس کا جواب ہے ہے کہ ہدی ایک غیر معقول (بظاہر خلاف عقل) عبادت ہے، اس لیے اسے تو زمان اور مکان کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہے، لیکن صدقہ چوں کہ عبادتِ معقولہ ہے، اس لیے وہ کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی اور ہر جگہ اسے اداء کرنے کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔

والصوم النع فرماتے ہیں کہ صدقہ ہی کی طرح روزہ بھی چوں کہ عبادت معقولہ ہے اور ہرجگہ عبادت ہے، اس لیے وہ بھی غیر مکہ میں جائز ہے اور کس زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

فَإِنْ ذَبَحَ بِالْكُوْفَةِ أَجْزَأَهُ عَنِ الطَّعَامِ مَعْنَاهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ، وَفِيْهِ وَفَاءٌ بِقِيْمَةِ الطَّعَامِ ، لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوْبُ عَنْهُ.

ترجمه: پر اگر قاتل نے کوفہ میں جانور ذرج کیا تو اس کو اطعام سے کافی ہوجائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے گوشت صدقہ کردیا ہواور اس میں طعام کی قیت پوری ہوجاتی ہو، کیوں کہ (حرم کے علاوہ میں خون بہانا) ہدی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔

#### اللغاث:

﴿و فاء ﴾ پورى بورى ادائيگى \_ ﴿إداقة ﴾ ذنح كر كےخون بهانا \_ ﴿لا تنوب ﴾ نبيس قائم مقام موكا \_

# غیر کمی میں مدی ذریح کرنے کا بیان:

صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاتلِ صید محرم نے حرم کے علاوہ مثلاً کوفہ میں جانور ذبح کیا اور اس کے گوشت کو فقراء ومساکین پرتقسیم کردیا اور یہ گوشت ہر فقیر کو نصف صاع گندم کی قیمت کے بقدر مل گیا تو اس کی طرف سے مذکورہ ذبیحہ صدقے میں

# کفایت کر جائے گا، یہ ذبیحہ مدی نہیں بن سکتا،اس لیے کہ مدی کے جانورکوحرم میں ذبح کرنا شرط ہے، ہاں چوں کہ اس نے گوشت

صدقہ کردیا ہے،اس لیے وہ صدقہ بن کراس کی طرف سے اداء ہوجائے گا۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يَهْدِي مَا يُجْزِيْهِ فِي الْأَضْحِيَةِ، لِأَنَّ مُطْلَقَ اِسْمِ الْهَدْيِ مُنْصَوِفٌ إِلَيْهِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَمَّتُكُمُنِيهُ وَالشَّافِعِيُّ وَحَمَّلُمَانِيهُ يُجْزِي صِغَارَ النَّعَمِ فِيْهَا، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْجَبُوْا عِنَاقًا وَجَفُرَةً، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَٰ اللَّهَايُهُ وَمُحَمَّدٍ رَحَالِهَا يَهُ وَزُ الصِّغَارُ عَلَى وَجُهِ الْإِطْعَامِ يَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَ.

**ترجیمله**: اور جب قاتل نے مدی کو اختیار کیا تو ایبا جانور مدی کرے جو اضحیہ میں جائز ہے کیوں کہ مطلق اسم ہدی اس کی طرف پھرتا ہے، امام محمد اور امام شافعی طیفیز فر ماتے ہیں کہ مدی میں حجو نے جو پائے بھی جائز ہیں، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے عناق اور جفرة كوواجب كياہے۔ اور حضرات شيخينٌ كے يہال جھوٹے چوپائے طعام كےطور پر جائز ہيں، لينی جب ان كاصدقه كردے۔

﴿نعم ﴾ جو پائے۔ ﴿عناق ﴾ بكرى كام تمر بچد ﴿ جفوة ﴾ بھير كاكم تمريك

## ہدی کے کیے مقرر جانور کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گرمحرم قاتل نے اختیارات ثلاثہ میں سے مدی کواختیار کیا تو اسے جا ہے کہ مدی میں ایبا جانور ذی کرے جس کی قربانی درست ہوتی ہے، مثلا اگر اونٹ ہوتو یا نچ سال کا ہو، گائے ہوتو دوسال کی ہواور اگر بکری ہوتو سال بھر کی ہو، کیوں کہ ہدیا بالغ الکعبة کے فرمان میں لفظ ہری مطلق ہے اور مطلق کے متعلق ضابط ریہ ہے کہ المطلق إذا أطلق براد به الفود الكامل كه جب مطلق، مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد كامل مراد ہوتا ہے اور مدى كا فرد كامل وہ جانور ہے جو قرباني ميں چل سکتا ہو۔اس لیے اس سے کم عمر والے جانوروں کی مدی سیحے نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی طِیشِینہ اور اام محمد طِیشِینہ کی رائے بیہ ہے کہ مدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی درست ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ نے مدی میں عناق اور جفرۃ کو واجب کیا ہے اور عناق بکری کا ایک سال سے کم عمر والا بچہ کہلاتا ہے جب کہ جفرة بھینر کے حیار ماہ کا بچہ کہلاتا ہے .اور بیربات طےشدہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جو کچھ کیا اور کرایا ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہے،ای لیے ہم کہتے ہیں کہ بدی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی بھی ورست ہے۔

وَ إِذَا وَقَعَ الْإِخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يُقَوَّمُ الْمُثْلَفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَضْمُونُ فَيُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ، وَ إِذَا اِشْتَرَى بِالْقِيْمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ، وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُعْطِي لِمِسْكِيْنِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ، لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ يَنْصَرِكُ إِلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي الشَّرْعِ.

ترویجی : اورا گرمحرم کی پیند طعام پر واقع ہوئی تو ہمارے یہاں ہلاک کردہ جانور کی قیمت طعام سے لگائی جائے گی، کیول کہ صید ہی مضمون ہے، اس لیے اس کی قیمت معتبر ہوگی اور جب محرم نے قیمت کے عوض طعام خرید میا تو ہر سکین پر نصف صاع گندم یا ایک صاع محبور یا جوتقیم کرے۔ اور کسی بھی مسکین کو نصف صاع گندم ہے کم غلہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ آیت میں جو طعام فہ کور ہے وہ شریعت میں معبود طعام کی طرف لوٹے گا۔

## اللغاث:

همتلف ﴾ تلف شده \_ همضمون ﴾ ضان ديا گيا \_ هربر ﴾ گندم \_ هتمر ﴾ مجور ـ هشعير ﴾ بَو \_ همعهو د ﴾ معروف \_

# كفارة صيد من غله كى مقدار كابيان:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح اور آسمان ہے کہ اگر جزاء صید میں غلہ دینا چاہتے جس جانورکواس نے قبل کیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر کے اتنی قیمت کا طعام اور غلہ خرید لے اب اگر گندم ہوتو ہر مسئین کونصف صاع گندم صدقہ کرے اور اگر کھجوریا جو ہوتو ایک ایک صاع صدقہ کرے اور کسی بھی مسئین کونصف صاع گندم ہے کم نہ دے ، کیوں کہ آیت کریمہ او کفارہ طعام مساکین میں جوطعام کا حکم ندکور ہے وہ شریعت کے طعام معبود ومتعارف کی طرف منسوب ہے اور شریعت میں طعام معبود یہی ہے کہ اگر گندم ہے تو نصف صاع کے اعتبار سے ہے اور اگر جو یا تھجور ہے تو ایک ایک صاع کے اعتبار سے ہے۔

وَ إِنْ اِخْتَارَ الصِيَامَ يَقَوَّمُ الْمَقْتُولُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاةً بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجُهِ يَوْمًا، لِأَنَّ تَقْدِيْرَ الصَّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، إِذْ لَا قِيْمَةَ لِلصَّيَامِ فَقَدَّرْنَاةً بِالطَّعَامِ، وَالتَّقْدِيْرُ عَلَى هذَا الْوَجُهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِذْيَةِ، فَإِنْ فَصَلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُو مُخَيِّرٌ، إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا، لِأَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ غَيْرُ مَشُرُو عٍ، وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ ذُونَ طَعَامٍ مِسْكِيْنِ يُطْعِمُ قَذْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يَصُومُ مُومًا كَامِلًا لِمَا قُلْنَا.

ترجمه: اوراگرمحم نے روزہ رکھنا اختیار کیا تو مقتول کی قیمت کا طعام سے اندازہ کرلے پھر برنصف صاع گندم یا ایک صاع کھور یا جو کے عوض ایک دن روزہ رکھنا اختیار کیا تو حیوان مقتول سے روزوں کا اندازہ کرناممکن نہیں ہے، کیوں کہ روزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے طعام کے ذریعے اس کا اندازہ کیا ہے۔ اور اس طرح اندازہ کرنا شریعت میں معبود ہے جیسا کہ فدیہ کے باب میں ہے، پھراگر نصف صاع سے کم غلہ نج جائے تو محرم کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو اسے موقہ کر دے اور اگر چاہے تو اس کے عوض پورے ایک دن روزہ رکھے، کیوں کہ ایک دن سے کم کا روزہ شریعت میں مشروع نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو واجب ایک مسکین کے طعام سے کم ہوتو وہ مقدار واجب ہی غلہ میں دے یا پورے ایک دن کا روزہ رکھے۔ اس دلیل کی وجہ سے جو بھی بیان کر چکے۔

# ر آن البداية جلدا على المحارث المائية جلدا المحارث المائية على المائية على المائية على المائية على المائية على

﴿تفديو ﴾مقرركرنا، طےكرنا\_

#### كفارة صيد من روزه ركف كابيان:

اس عبارت میں اختیارات ثلاثہ میں سے تیسر سے اختیار کو بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر محرم نے روزہ رکھنے کو اختیار کیا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حیوانِ مقتول کی قیمت کا اندازہ لگائے اور پھراس قیمت میں جتنا غلامل سکتا ہواس کا اندازہ اور تخمینہ لگائے ، اس کے بعد ہر نصف صاع گندم کے عوض یا ایک ایک صاع جو اور کھجور کے عوض ایک ایک روزے رکھے اور جس مقدار میں نصف صاع اور ایک صاع کے حساب سے وہ روزے رکھے۔ اور صیام کا اندازہ غلہ سے اس لیے کیا جائے گا کہ روزے کی کوئی و نیاوی قیمت اور مالیت نہیں ہے ، اس لیے صید مقتول کی قیمت کوغلہ کے ذریعے طے کر کے اس غلے کے حساب سے محرم کوروزہ رکھنا ہوگا۔

والعقدیو النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طعام کے ذریعے روزوں کی قیمت اور مالیت کا پتالگانا کوئی نیا یا انہونا مسکلہ نہیں ہے، بلکہ پیطریقۃ شریعت میں معہود و متعارف ہے چنانچہ اگر شخ فی نی روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس کے حق میں فدیہ ہے یہ کہ وہ ہر روزے کا حساب طعام سے ہی لگایا گیا ہے، اس لیے اس کونظیر بنا کر جزاء والے مسئلے میں بھی طعام ہی سے روزے کا اندازہ لگالیا گیا ہے۔

فإن فضل النع اس كا حاصل يہ ہے كه اگر صيد مقتول كا اندازہ گندم سے لگايا گيا اور اس حساب سے محرم نے روزہ ركھنا شروع كياليكن اخير ميں نصف صاع ہے كم گندم بچا تو اسے صدقه كرد ہے، ليكن اگروہ روزہ ركھتا ہے تو اسے پورے ايك دن كا روزہ ركھنا پڑے گا، كيوں كه ہمارى شريعت ميں ايك دن سے كم كا روزہ معبود ومشروع نہيں ہے۔ ايسے ہى اگر صيد مقتول چھوٹا جانور يا پرندہ ہواور اس كى قيمت نصف صاع گندم ہے كم ہوتو اس صورت ميں بھى محرم كو اختيار ہوگا جا ہے تو اسے صدقه كردے اور جا ہے تو اس كوش پورے ايك دن كا روزہ ركھ لے۔

وَ لَوْ جَرَحَ صَيْدًا أَوْ نَتَفَ شَعْرَةُ أَوْ قَطَعَ عُضُوًا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَهُ اِعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ كَمَا فِي حُقُوْقِ الْمِبَادِ، وَ لَوْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَةٌ كَامِلَةٌ، لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْعِمْنِ بَتَفُويْتِ اللّهِ الْإِمْتِنَاعِ فَيَغُرُمُ جَزَاؤُهُ.

ترجم المرحم نے شکار کوزخی کیایاس کے بال اکھاڑایاس کا کوئی عضوکاٹ دیا تو جس مصے کواس نے عیب دار کیا ہے اس کا صامن ہوگا، جزء کوکل پر قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ حقوق العباد میں ہے۔ اور اگر محرم نے کسی پرندے کا پر اکھاڑ دیا یا شکار کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور شکار اپنا بچاؤ کرنے سے نکل گیا تو محرم پر پوری قیمت واجب ہے، کیوں کہ بچاؤ کے آلے کوفوت کرکے محرم نے شکار کے امن کوفوت کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کی جزاء کا تاوان دے گا۔

# ر آن الهداية جلدا به من المن المن المام في كيان من ي اللغاف:

﴿ جرح ﴾ زخی کیا۔ ﴿ نتف ﴾ اکھاڑے، نویے۔ ﴿ ریش ﴾ پر۔ ﴿ قوائم ﴾ کھر، جانوروں کے ہاتھ پاؤل۔ ﴿ يغرم ﴾ جرماندرےگا۔

# شكاركو مارنے كے بجائے زخى كرنے يا تكليف كانچانے كا حكم:

اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر محرم نے پورے حیوان کونہیں مارا بلکہ اس کے کسی عضو کو کاٹ ویا، یا اس کا بال
اکھاڑ دیا یا اس طرح کا کوئی اور عیب پیدا کر دیا تو اس پیدا کردہ عیب کی وجہ سے حیوان کی قیمت اور مالیت میں جو کمی آئی ہے محرم کو
اس کا صنان اور تا وان وینا پڑے گا جیسا کہ اگر محرم پورے جانور کو ہلاک کرتا تو اس کی پوری قیمت دینی پڑتی، لہذا جب اس نے
نصف جانور یا جانور کے کسی عضو کو تلف کیا تو اس کے بفتر رضان دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ حقوق العباد نیں
ہوتا ہے، چناں چداگر کوئی شخص کسی کا پورا مال ہلاک کردے تو پورے کا ضامن ہوتا ہے اور اگر کسی کے مال کا پچھ حصہ ہلاک کردے تو اس کے بفتر رضامن ہوتا ہے۔

ولو نتف دیش النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر محرم نے کسی پرندے کا پر کتر دیا یا کسی حیوان کے ہاتھ پاؤل کا ف ڈالے وروہ حیوان چلنے پھرنے اور بھاگئے سے عاجز ہوگیا اور اپنا بچاؤ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگیا تو اس محرم پر اس جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیول کہ پر کا ثنا یا ہاتھ اور پاؤل کو کتر نا صید کے آکہ تھا ظت کو معدوم کرنا ہے اور آلہ تھا ظت کے معدوم کرنے میں اس کے امن کو بھی معدوم کرنا ہے اور امن کو معدوم کرنا ہلاک کرنے کی طرح ہے اور ہلاک کرنے کی صورت میں پورے صید کی قیمت واجب ہوتی ہے، لہذا امن معدوم کرنے کی صورت میں بھی پورے صید کی قیمت واجب ہوگی۔

وَ مَنْ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَ هَذَا مَرُوِيٌ عَنْ عَلِي خَلَيْهُ وَابْنِ عَبَّاسٍ خَلِيْهُا، وَ لِأَنَّهُ أَصُلُ الصَّيْدِ، وَ لَهُ عَرِيْضَةٌ أَنْ يَصِيْرَ صَيْدًا فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الصَّيْدِ اِحْتِيَاطًا مَا لَمْ يَفْسُدُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخُ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ عَرِيْضَةٌ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَغُرُمَ سَوَى الْبَيْضَةِ، لِأَنَّ حِيَاة الْفَرْخِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ قَيْمَتُهُ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانِ مَعْلُومٍ مَعْدُ لِيَخُرُجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَيُّ، وَالْكُسُرُ قَبْلَ أَوَالِهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَتِيَاطًا، وَ عَلَى هَذَا إِنْهَ مَعْدُ لِيَخُوجَ مِنْهُ الْفَرْخُ الْحَيُّ، وَالْكُسُرُ قَبْلَ أَوَالِهِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَتِيَاطًا، وَ عَلَى هَذَا إِنْهَ مَنْ الْعَنْ طَيَةٍ فَالْقُتُ جَنِيْنًا مَيَّنًا فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا.

تروجی کے: اور جس محرم نے شتر مرغ کا انڈا توڑ دیا تو اس پراس کی قیمت واجب ہے اور بیت محم حضرت علی اور حضرت ابن عباس نگاتش سے مروی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ انڈا اسے احتیاطاً صید کے مرتبے میں اتارلیا گیا جب تک کہ خراب نہ ہو، پھراگر انڈے سے مردہ بچہ نکلا تو محرم پراس کی قیمت واجب ہے، اور بیاستحسان ہے اور قیاس بید ہے کہ انڈے کے علاوہ کا ضان نہ ہو، کیوں کہ بیچ کی زندگی معلوم نہیں ہے۔

# ر آن البداية جد الله المحال الماس المحال الكام في ك بيان ميل

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ انڈااس لیے تیار کیا گیا ہے، تا کہ اس سے زندہ بچہ نظے اور وقت سے پہلے اس کا ٹوٹنا اس ک موت کا سبب ہے، لہٰذا بچہ کی موت کو احتیاطا اس پر ڈالا جائے گا۔ اور اس تھم پر ہے جب محرم نے برن کے پیٹ میں مارا پھر اس نے مردہ بچہ جنا تو محرم پر بچے اور برن دونوں کی قیمت واجب ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ كسر ﴾ تورُ ديا۔ ﴿ بيض ﴾ اندُ ، ﴿ نعامة ﴾ شرم غ ، ﴿ عريضة ﴾ صلاحيت ہے۔ ﴿ فوخ ﴾ پرند ، كا بچه، ﴿ معد ﴾ پياركيا كيا ہے۔ ﴿ فوخ ﴾ پرند ، كا بچه، ﴿ معد ﴾ پياركيا كيا ہے۔ ﴿ فلم قَالِم اللّٰهِ ﴾ برنی ۔

# برندوں کے انڈے تو ڑنے اور گامجن جانوروں کے حمل کو گرانے کی سزا:

صورت مئد یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شرمرغ کا نڈا توڑ دیا تو اس پر اس انڈے کی قیمت واجب ہوگی۔ اور بیتکم حضرت علی خانتی اور حضرت ابن عباس خانتی ہے مروی ہے چنال چہ حضرت عکر مدنے حضرت ابن عباس خانتی ہے مروی ہے چنال چہ حضرت عکر مدنے حضرت ابن عباس خانتی ہے مروایت کیا ہے فی کل بیضتین در هم کہ ہر دوانڈوں میں ایک درہم واجب ہے۔ اس مسئلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ انڈ اصل یعنی صید کی اصل اور جڑ ہے کیوں کہ انڈ ہے ہوں کہ انڈ ہے اور پھر بیچ سے صید بنتا ہے، اس لیے احتیاطاً انڈے کوصید کے مرتبے میں اتارلیا جائے گا اور صید کو مرجب ضان ہوگا بشرطیکہ انڈ اخراب نہ ہو، کیوں کہ خراب انڈے میں صید بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔

فبان خوج النع فرماتے ہیں کہ اگر ٹوٹے ہوئے انڈے ہے مردہ بچہ نکلا تو محرم پر انڈے کے ساتھ بچے کی قیمت بھی واجب نہ ہو، کہ اند کے میں بچے کی زندگی معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ توڑے بغیر وہ انڈا خراب ہوتا یا اس میں موجود بچہ مرگیا ہوتا، اس لیے جیب بچے کی زندگی کا کوئی قطعی اور بینی بحروسہ نہیں ہے تو پھر اس کا صان بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں چونکہ انڈا تو ڑا گیا ہے، اس لیے محرم پر انڈے کا صان واجب ہوگا۔

و على هذا النع اس استحسان پرید مسئله متفرع ہے کہ اگر محرم نے کسی ہرن کے پیٹ پر مارا اور ہرن نے مردہ بچہ جنا پھرخود مرگئی تو محرم پر ہرن اور مردہ بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگی ، کیوں کہ یہاں بھی اس کافعل دونوں کے مرنے کا سبب ہے۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُوَابِ وَالْحَدَاةُ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ جَزَاءٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

# ر ان البداية جلد الكام يحميد الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على بيان يم الكام على

خَمُسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُفْتَلُنَ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ الْحَدْأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْفَارَةُ وَالْفَقُورُ، وَ قَالَ وَالْحَدَاةَ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةَ وَالْكَلْبَ الْعُقُورُ، وَ قَلْدُ ذَكَرَ اللِّذَبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَارَةَ وَالْغَرَابِ وَالْحَدَاةَ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةَ وَالْكَلْبَ الْعُقُورُ اللِّذُنُ اللَّهِ الْعَقْورُ اللِّذُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه: کوا، چیل، بھیڑیا، بچھو، چوہا اور کا ہے کھانے والے کتے کو مارنے میں کوئی جزا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنافِیْ کا ارشاد گرامی ہے ' پانچ بدکار جانور حل اور حرم دونوں جگو تل کیے جائیں گے چیل، سانپ، بچھو، چوہا اور کا ہے کھانے والا کتا۔ اور آپ مَنَافِیْ کُھا نے فر مایا کہ محرم چوہے، کو بے ، چیل، بچھو، سانپ اور کا ہے کھانے والے کتے کوئل کرسکتا ہے اور بعض روایات میں بھیڑیے کا ذکر ہے، اور کہا گیا کلب عقور سے بھیڑیا مراد ہے یا یہ کہا جائے گا کہ بھیڑیا کلب عقور کے معنیٰ میں ہے۔ اور کو سے وہ کوا مراد ہے جو مردار کھاتا ہے اور خلط کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گندی سے بہل کرتا ہے، رہا عقعق تو وہ مشنیٰ نہیں ہے، کیوں کہ اسے غراب نہیں کہا جا تا اور نہ بی وہ گندگی سے دن کا آغاز کرتا ہے۔

اور حضرت امام ابوحنیفہ رمینے گئیے ہے مروی ہے کہ عقور اور غیرعقور کتا اور وحش ادر غیر وحش کتا سب برابر ہیں ، کیوں کہ اس میں جنسیت معتبر ہے ، اور ایسے ہی اہلی اور وحشی چو ہے بھی برابر ہیں اور گوہ اور جنگلی چوہا ان پانچ حیوانات میں سے نہیں ہیں جن کا اشٹناء کیا گیا ہے ، کیوں کہ یہ دونوں ایذاء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

اور حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹیلڈ سے مروی ہے کہ عقور اور غیرعقور کتا اور وحثی اور غیروحثی کتاسب برابر ہیں اور گوہ اور جنگل چو ہاان پانچ حیوانات میں سےنہیں ہیں جن کا استثناء کمیا گیا ہے، کیوں کہ بید دونوں ایذ اء دینے میں پہل نہیں کرتے۔

#### اللغاث:

﴿غراب ﴾ كوا۔ ﴿حداه ﴾ چيل۔ ﴿ذئب ﴾ بھيڑيا۔ ﴿حية ﴾ سانپ۔ ﴿عقرب ﴾ بجھو۔ ﴿فاره ﴾ چوہا۔ ﴿كلب عقور ﴾ كث كھناكا۔ ﴿عقعق ﴾ نيل كال،مهوكھا۔ ﴿ضبّ ﴾ كوه۔ ﴿يربوع ﴾ جنگلى چوہا۔

#### تخريج

اخرجہ مسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم،
 حديث رقم: ٦٧ ـ ٦٨.

# ان جانورول كابيان جن كفل بركوئي سزانبين:

عبارت میں بیان کردہ مسلد بالکل آسان ہے جس کی مخضری تشریح ہیہ ہے کہ اگر کسی محرم نے چیل یا سانپ اور بچھوکو مار دیا تو اس پر کوئی صان یا جزاء واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ مُنْائِیْنِ نے حیوانوں میں سے پانچ برخصلت حیوانوں کا استثناء فر مایا ہے اور محرم کے لیے آخیس مارنے اور قبل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

وقد ذکر الذئب النج یہاں سے بیوضاحت کی گئی ہے کہ کتب حدیث مثلًا بخاری وسلم وغیرہ میں فواس خمسہ کے تحت ذئب کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت ماتنؓ نے ذئب کوفواس خمسہ میں شار کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شیخین لیعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ ویگر محدثین نے ذئب کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری تطبیق سے ہے کہ کلب عقور اور ذئب دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں ذئب کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔

والمواد بالغواب النع فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو کو ے کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ کوّا ہے جو نجاست اور دانہ دونوں چزیں کھا تا ہے اور عموماً نجاست کھانے سے ہی دن کا آغاز کرتا ہے اس لیے وہ فواسق خمسہ میں داخل ہے، ہاں وہ کو اجوسیاہ سفید یا سیاہ اور سمرخ ہوتا ہے اور ہمارے علاقوں میں اسے مہو کھا کہا جاتا ہے وہ فواسق خمسہ سے مشتیٰ ہے اور اس کے مارنے سے محرم پر جزاء واجب ہوگی، کیوں کہ ریم کو انہ تو نجاست سے اپنی خوراک شروع کرتا ہے اور نہ ہی اس کوزیادہ مقدار میں کھا تا ہے۔

وعن أبی حنیفة رَحَنَا عَایَة النح فرماتے ہیں کہ امام اعظم والیُّظیّہ کے بہاں کلب عقور اور غیرعقور اسی طرح وحثی اور غیروحثی ہر وحثی اور غیروحثی ہر طرح کے کتے برابر ہیں اور ہر کتا فواسق خمسہ میں شامل اور داخل ہے اور محرم کے لیے اسے مارے اور قتل کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ استثناء میں جنسیت معتبر اور اصل ہے اور جنسیت کے تحت ہر طرح کے کتے شامل اور داخل ہیں۔ اسی طرح گھریلو اور وحثی چوہا بھی برابر ہیں اور دونوں کو مارنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔

والصب النح گوہ اورجنگلی چوہا فواس خسہ ہے الگ ہیں اوران کا مارنا موجب دم ہے، کیوں کہ یہ دونوں ایذاء دیے میں پہل نہیں کرتے، بلکہ عام طور پر بیدد کیصنے میں آیا ہے کہ گوہ وغیرہ تو ایذاء ہی نہیں پہنچاتے، اس لیے محرم کے لیےان کافل کرنا مباح نہیں ہوگا اوران کو مارنے ہے دم ادر جزاء واجب ہوگی۔

وَ لَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالنَّمُلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقِرَادِ شَيْئٌ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِصُيُوْدٍ، وَلَيْسَتُ بِمُتَوْلَّذَةٍ مِنَ الْبَدْنِ، ثُمَّ هِيَ مَوْذِيَةٌ بِطَبَاعِهَا، وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ السَّوْدَاءُ أَوِ الْصَفْرَاءُ الَّتِي تُؤْذِي، وَ مَا لَا يُؤْذِي لَا يَجِلُّ قَتْلُهَا وَ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ لِلْعِلَّةِ الْأُولِلي.

ترجمہ: اور مجھر، چیونی، پتو اور چیچڑی کو مارنے میں بچھ بھی نہیں واجب ہے، اس لیے کہ بیشکار نہیں ہیں اور بدن سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، البتہ بیفطر تا موذی ہیں۔ اور چیونی ایذاء نہ دیتی ہو کہ ہوئی درد چیونی ایذاء نہ دیتی ہو اس کوتل کرنا حلال نہیں ہے، لیکن علیہ اولی کی وجہ سے جزاء واجب نہیں ہوگی۔

# ر ان البداية جدر على المحالية جدر الكام في عيان من المحالية جدر الكام في عيان من المحالية الكام في عيان من الم

#### اللغاث:

﴿بعوض ﴾ مجمر - ﴿نمل ﴾ چيونى - ﴿براغيث ﴾ واحدبرغوثة ؛ ليسو - ﴿قراد ﴾ چيجريال -

# احرام كى حالت ميس حشرات الارض كو مارف كاحكم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے مچھراور چیونی وغیرہ کو مارنا درست اور حلال ہے اور ان کے مارنے سے اس پر جزاء یا کوئی سزا واجب نہیں ہوگی ، اس لیے کہ جزاشکار کو مارنے سے واجب ہوتی ہے اور یہ حیوان شکار نہیں ہیں، لہذا ان کا قبل موجب جزاء نہیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی شہیں ہوگا اور پھر یہ انسان کے بدن سے میل کچیل کی صفائی لازم آئے اور موجب جزاء ہے ، لہذا اس حوالے سے بھی چیونی اور چھر وغیرہ کے مارنے سے محرم پر کوئی صفان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ قَتَلَ قُمُلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ مِثْلَ كَفْتٍ مِنَ الطَّعَامِ، لِأَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ مِنَ التَّفَثِ الَّذِي عَلَى الْبَدَنِ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ الْخَامِعِ الصَّغِيْرِ أَطْعَمَ شَيْئًا، وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيْنًا شَيْئًا يَسِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْإِبَاحَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْبِعًا.

ترجیل: اورجس محرم نے جوں مار ڈالی وہ جتنا جاہے صدقہ کرے، جیسے ایک مٹی غلہ، اس لیے کہ جوں بدن پر جمنے والی میل سے بیدا ہوتی ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ محرم کچھ غلہ دیدے اور بیاس بات کا غماز ہے کہ بطور اباحت کسی مسکین کو کچھ کھلا دینا کافی ہے ہر چند کہ وہ پید بھر کرنہ ہو۔

#### اللغاث:

﴿قملة ﴾ جول \_ ﴿ تفت ﴾ ميل كيل \_ ﴿مشبّع ﴾ پيك بحرن والا \_

# جوں مارنے کی سزا:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے جوں مار ڈالی تو اسے جاہیے کہ اس کے عوض کچھ صدقہ کردے خواہ وہ ایک مٹی غلہ ہی کیوں نہ مور کیوں کہ جوں انسانی بدن پر جمنے والی میل کچیل سے پیدا ہوتی ہے لہذا اس کو مارنا میل کچیل کوصاف کرنا ہے اور محرم کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جوں مارنے کے بعد کچھ صدقہ کر دے ، تا کہ منافی احرام عمل کی تلافی ہوجائے۔

## ر آن البداية جلدا ي المحالي المحالي ١١٨ ي المحالية على المام في عيان من المحالية على المحالية على المحالية المح

وفی الجامع الصغیر النح صدب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد راتی گیانے نے جامع صغیر میں اس جگہ اطعم شیناً کا جملہ ذکر کیا ہے اور شیناً ککرہ ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ کردے اور اس سے یہ بھی پتا چاتا ہے کہ اگر محرم نے کسی مسکین کو پچھ کھلا دیا تو بھی اس کا کفارہ اداء ہوجائے گا ہر چند کہ اس مقدار سے مسکین شکم سیر نہ ہو۔

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، لِأَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صِيْدِ الْبَرِّ، فَإِنَّ الصَيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إِلَّا بِحِيْلَةٍ وَ يَقْصُدُهُ الْاخِذُ، وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةِ لِقَوْلِ عُمَرَ عَلِيَّاتُهُ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

ترجمہ : اور جس محرم نے ٹڈی کو ماراوہ بھی جو چاہے صدقہ کرے، اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے، کیوں کہ شکاروہ کہلاتا ہے جسے حیلہ کئے بغیر پکڑناممکن نہ ہواور پکڑنے والا اس کے پکڑنے کا ارادہ کرے۔اور ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت عمر شاہنے دکارشاد گرامی ہے کہ ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے۔

#### اللغات:

﴿جراده ﴾ نذى - ﴿حيلة ﴾ كوشش \_

#### ئدى مارنے كا حكم:

مست مستلمہ میں ہے کہ اگر کسی محرم نے ٹڈی مار دی تو اسے جاہیے کہ جو مناسب سمجھ صدقہ کردے،اس لیے کہ ٹڈی خشکی کا شکار ہے اور محرم کے لیے اس کو مارنا درست نہیں ہے، گر چوں کہ وہ اتنا معمولی شکار ہے کہ اس کے قل پر شریعت نے جزاءاور صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ادرصدقہ کومحرم کی مشیت اور جاہت پر چھوڑ دیا ہے۔

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ شکار وہ جانور یا پرندہ کہلاتا ہے جے حیلہ کے ذریعے پکڑا جائے اور پکڑنے والا اس کو پکڑنے کا قصد اور ارادہ بھی کرے اور چوں کہ ٹدی کو بھی حیلہ کر کے پکڑا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی شکار اور صید میں شامل ہوگی اور اس کا مارنا موجب صدقہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک تھجور ایک ٹڈی سے بہتر ہے بعنی اگر قس جراد کے عوض کسی نے ایک تھجور صدقہ کر دیا تو ہیمی کافی ووافی ہے ویدل علیہ قول عمر تھا ہے تا مرہ خور من جرادہ۔

وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي ذَبْحِ السَّلَحُفَاةِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِ وَالْحَشَرَاتِ فَأَشْبَهَ الْخُنَافَسَ وَالْوَزْغَاتِ، وَ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيْلَةٍ وَكَذَا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ فَلَمْ يَكُنْ صَيْدًا.

تر جملہ: اور کھوا مارنے پرمحرم پر بچھنہیں واجب ہے،اس لیے کہ کچھوا کیڑے مکوڑوں میں سے ہےلہذاوہ نجاست کے کیڑوں اور چھپکیوں کی طرح ہوگیا۔اور حیلہ کے بغیراس کو پکڑنا بھی ممکن ہے نیز اس کو پکڑنے کا قصد بھی نہیں کیا جاتا اس لیےوہ شکارنہیں ہوگا۔ الارسی چے۔

﴿سلحفاة ﴾ کچوا۔ ﴿هو اه ﴾ کیرے مکورے۔ ﴿خنافس ﴾ پا خانے کے کپڑے۔ ﴿وزغات ﴾ چھپکایاں۔

#### مجھوا مارنے کا جرمانہ:

مسکہ میں کہ اگر کسی محرم نے کچھوا مار دیا تو اس پرضان وغیرہ کچھنہیں واجب ہے، کیوں کہ کچھوا حشرات الارض میں سے ہے اور محرم کے لیے حشرات الارض کو مارنے سے محرم پر جزانہیں واجب ہوتی اسی طرح کچھوا مارنے سے محرم پر جزانہیں واجب ہوتی اسی طرح کچھوا مارنے سے بھی اس پرکوئی جزاءیا ضان نہیں ہوگا۔

ویمکن النج فرماتے ہیں کہ وجوب جزاء یا لزوم صان کے لیے مقتول جانور کا صیداور شکار ہونا ضروری ہے اور پھوا صید نہیں ہے، کیوں کہ اسے بدون حیلہ پکڑا جاسکتا ہے اور بغیر قصد وارادہ کے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے، اس لیے وہ صید کی تعریف سے خارج ہوگیا۔اور جب وہ صینہیں رہا تو اس کو مارنا موجب صان بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ حَلَبَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ، لِأَنَّ الْلَبَنَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ فَأَشْبَهَ كُلَّهُ.

ترجیمہ: اورجس محرم نے حرم کے شکار کا دودھ نکالا اس پراس کی قیت واجب ہے، اس لیے کہ دودھ صید کے اجزاء میں سے ہے، البنداوہ کل صید کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿حلب﴾ رودھ دوه ليا۔

#### جانور كا دوده دوست كابيان:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جب حرم کا شکار مامون ہے اور اسے قبل کرنا موجب جزاء ہے تو اس شکار کا ہر ہر جز مامون ہوگا اور کس بھی جزء کوضائع کرنا موجب ضان و جزاء ہوگا، ای لیے اگر کوئی محرم مے شکار کا دودھ نکالتا ہے تو اس پر اس دودھ کی قیمت لازم ہوگی، کیوں کہ محرم کے لیے حرم کے شکار کا دودھ نکالنا درست نہیں ہے۔

وَ مَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحُمُهُ مِنَ الصَّيْدِ كَالُسِبَاعِ وَ نَحُوهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إِلَّا مَا اِسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُو مَا عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهَائِيةِ لَا يَجِبَ الْجَزَاءُ، لِلَانَهَا جُبِلَتُ عَلَى الْإِيْذَاءِ فَدَخَلَتْ فِي الْفَوَاسِقِ عَدَدْنَاهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّهُ الْعَبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبُعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا الْمُسْتَثْنَاةِ، وَ كَذَا اِسْمُ الْكُلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةً، وَ لَنَا أَنَّ السَّبُعَ صَيْدٌ لِتَوَخَّشِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا اللهُ الْعَدِهِ وَكُونِهِ مَقْصُودًا اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجیمان: اور جس محرم نے غیر ماکول اللحم جانور کو قل کر دیا جیسے درندہ وغیرہ تو اس پر (بھی) جزاء واجب ہے، سوائے ان جانوروں کے جنمیں شریعت نے متنیٰ کر دیا ہے اور شریعت کے متنیٰ کردہ جانوروں کے جنمیں شریعت نے متنیٰ کر دیا ہے اور شریعت کے متنیٰ کردہ جانور ایذاء دینے ہی کے لیے پیدا کیے گئے میں لہذا یہ متنیٰ کردہ فواسق میں داخل

ہوں گے۔اورایسے ہی لفظ کلب لغوی طور پرتمام درندوں کوشامل ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ درندہ شکار ہے،اس لیے کہ وہ وحثی بھی ہے اور متصود بالا خد بھی ہوتا ہے یا تو کھال کے لیے یااس لیے (مقصود بالا خذ ہوتا ہے) تا کہ اس کے ذریعہ شکار کیا جاسکے یا اس کی ایذاء دور کرنے کے لیے۔ اور قیاس فواسق پرمتنع ہے، کیوں کہ اس میں عدد کو باطل کرنا ہے۔ اور عرف میں لفظ کلب درندے پرنہیں بولا جاتا اور عرف ہی زیادہ قوی ہے۔

#### اللغات:

﴿سباع﴾ درندے۔ ﴿جبلت﴾ فطرت بنائی گئے۔ ﴿ایداء ﴾ تکلیف دینا۔ ﴿جلد ﴾ کھال، پھڑا۔ ﴿یصطاد ﴾ شکار کیا جائے۔ ﴿اَملك ﴾ زیادہ قوی۔

#### غير ماكول اللحم جانوروں كو مارنے كى جزا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے غیر ماکول اللحم جانوروں میں سے کسی جانور مثلاً درندوں میں سے شیر یا چیتا یا لومڑی وغیرہ کا شکار کیا تو ہمارے بہاں اس پر جزاء واجب ہوگی اور بہ جانوراُن فواسق خمسہ میں داخل اور شامل نہیں ہوں گے جن کا استثناء کر کے شریعت نے ان کے قتل کومحرم کے لیے درست اور حلال قرار دیا ہے۔اس کے برخلاف امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا درندہ فواسق خمسہ میں داخل ہے اور فواسق خمسہ میں سے اگر محرم کسی جانور کوقتل کر دے تو اس پر جزاء واجب نہیں ہوتی ،لہذا درندہ کے قتل سے بھی اس پر جزاء واجب نہیں ہوگی۔

امام شافعی رایشین کی دلیل میہ کہ پہل کر کے حملہ کرنا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا درندوں کی فطرت اور ذات میں داخل ہے۔ اور ایذاء سے بیخنے کے لیے ہی فواس خمسہ کے تل کومحرم کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور چوں کہ درندوں میں بھی می علت موجود ہے اس لیے ان کوبھی حیوانات مشنی میں شار کیا جائے گا۔ '

امام شافعی راتی یا دوسری دلیل میہ ہے کہ حدیث پاک میں نواسق خسبہ کے شمن میں کلب عقور کا استثناء کیا گیا ہے اور لفظ کلب ازروئے نغت تمام درندوں کوشامل ہے اور کلب مشتیٰ ہے، اس لیے تمام درندے بھی مشتیٰ ہی شار کیے جا کیں گے۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپناس زمن "لا تقتلوا الصید وانتم حوم" ہے محرم کے لیے صید کے قتل کوممنوع قرار دیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درندوں میں بھی صید کی صفات موجود ہیں، کیوں کہ درندے بھی وحثی ہوتے ہیں اور شیر اور چیتے کوان کی کھال سے نفع حاصل کرنے یا ان کوسدھا کران کے ذریعہ شکار کرنے یا اپنا آپ کوان کی اذیت سے بچانے کی غرض سے مقصود بنا کران کا شکار بھی کیا جاتا ہے، اس لیے تمام درندے صید کے تحت داخل ہوں گے اور محرم کے لیے چوں کہ صید کوقتل کرنا مباح نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی محرم کسی درندے کوقتل کرتا ہے تو اس پراس کی جزاء واجب ہوگ ۔

و القیاس المح صاحب ہدایہ امام شافعی رطیعیائے کے قیاس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درندوں کوفواس خمسہ پر قیاس کرکے ان میں شامل کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس کی صورت میں جوخمسہ کا عدد ہے وہ باطل ہوجائے گا جب کہ حدیث پاک میں بیان کردہ عدد کولمحوظ رکھنا ضروری ہے۔

## ر آن البداية جلدا على المستخصر الماسي الكام في كبيان مِن الم

اس طرح امام شافعی والتی این نفوی طور پرلفظ کلب کے اطلاق کو جوتمام درندوں کے لیے درست بتایا تھا وہ بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کے مسائل میں عرف اور اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے اور عرف واصطلاح میں ندکورہ درندوں پر کلب کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے اس حوالے سے بھی درند ہے فواتِ خسبہ میں شامل اور داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان کا قتل کرنا محرم کے حق میں وجوب جزاء کا باعث ہوگا۔

وَ لَا يُجَاوِزُ بِقِيْمَتِهِ شَاةً، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ اللَّاقَائِةِ يَجِبُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتُ اِعْتِبَارًا بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ مِنْهُ، وَ لَنَا قَوْلُهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفَنْبِعُ صَيْدٌ، وَ فِيْهِ الشَّاةُ، وَ لِأَنَّ اعْتِبَارَ قِيْمَتِهِ لِمَكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ، لَا لِأَنَّةُ مُحَارِبٌ مُؤْذٍ، وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَجْهِ لَا يَزُدَادُ عَلَى قِيْمَةِ الشَّاقِ ظَاهِرًا.

تروج کھنے: اوراس جزاء کی قیت کو ہکری کی قیت ہے آ گے نہیں کیا جائے گا، امام زفر راٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ پوری قیت واجب ہوگی وہ جہاں تک پہنچ، یہ ماکول اللحم پر قیاس ہے۔ ہماری دلیل آپ مُن ٹیٹیڈ کا یہ فرمان ہے کہ بجو شکار ہے اور اس میں بکری واجب ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کی کھال سے نفع اٹھانے کی وجہ سے اس کی قیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ لڑا کو ہے اور موذی ہے، اس لیے بھی کہ اس کی قیمت بکری کی قیمت سے آگے نہیں ہو ھے گی۔

#### اللغاث:

﴿يجاوز ﴾ عبوركر ےگا۔ ﴿ضبع ﴾ بجو۔ ﴿محاربٌ ﴾ لزاكا۔

#### تخريج

اخرجه ابوداؤد في كتاب الاطعمة باب اكل الضبع، حديث رقم: ٣٨٠١.

#### غير ماكول اللحم جانورون كو مارنے كى جزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محرم نے غیر ماکول اللم درندے کوقل کر دیا تو اس پر اس درندے کی جزاء بشکل قیمت واجب ہوگی، کیکن وجوب قیمت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ فذکورہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زائد نہ ہونے پائے، جب کہ امام زفر والتی فیل فرماتے ہیں کہ محرم پر مقتول درندے کی پوری قیمت واجب ہوگی اگر چہ وہ دو بکری کی قیمت کے برابر ہو دراصل امام زفر والتی فیل اس کسکے کو ماکول اللم جانور پر قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ماکول اللم جانور کی پوری قیمت واجب ہوگی۔ ہوتی ہے تو غیر ماکول اللم کی بھی پوری قیمت واجب ہوگی۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ غیر ماکول اللحم جانور کا گوشت چوں کہ ہیں کھایا جاتا، اس لیے گوشت کوسامنے رکھ کر اس کی قیمت

نہیں لگائی جائے گی، ای طرح کے جنگ جو اور موذی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی قیمت نہیں لگائی جاتی، البتہ اس کی کھال سے نفع اٹھایا جاتا ہے، لہٰذا کھال کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور کھال کی قیمت عموماً کمری کے برابر ہوتی ہے یا کمری کی قیمت سے ۱۹راور ۲۱رہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درندہ کی جزاء والی قیمت کمری کی قیمت سے زائد نہ ہونے یائے۔

وَ إِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَىءَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَمُ الْكَثَّانِهُ يَجِبُ اِعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ، وَ لَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَ أَهْدَى كَبْشًا وَ قَالَ إِنَّا إِبْتَدَأُنَاهُ، وَ لِلَّنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَ أَهْدَى كَبْشًا وَ قَالَ إِنَّا إِبْتَدَأُنَاهُ، وَ لِلَّآنَ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعَرُّضِ، لَا عَنْ دَفْعِ الْآذى، وَ لِهِذَا كَانَ الْمُتَحَقَّقُ أَوْلَى، وَ مَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ، بِخَلَافِ الْحَبْوَ الْعَبْدُ.

تر جملہ اور جب درندے نے محرم پرحملہ کیا اور محرم نے اسے قبل کرویا تو اس پر پھی ہیں واجب ہے، امام زفر روائی فرماتے ہیں کہ مہلہ آور اونٹ پر قیاس کرتے ہوئے (اس کی جزاء) واجب ہے۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عمر وائی ہے مروی ہے کہ انھوں نے ایک درندہ کو قبل کر کے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کہ انھوں نے ایک درندہ کو قبل کر کے ایک بکری ہدی بھیجی اور فرمایا کہ ہم ہی نے اس پر پہل کیا تھا۔ اور اس لیے کہ محرم کو تعرض کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے اذبت کا حب نہ کہ اذبت دور کرنے ہے، اس وجہ سے محرم کو ان جانوروں کو دفع کرنے کی تو بدرجہ اولی اجازت برخلاف جملہ آور اونٹ کے، کیوں کہ قاتل کو صاحب طرف سے اجازت نہیں ماصل ہوتی اور وہ بندہ ہے۔

#### اللغات:

﴿ صال ﴾ حمله کردے۔ ﴿ جمل ﴾ اونٹ۔ ﴿ کبش ﴾ مینڈھا۔

#### حمله آور در مرے وقل كرنے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی درندے نے محرم پر حملہ کیا، لیکن محرم نے بلٹ کر اس پر وار کرکے سے قبل کر دیا تو ہورے
یہاں اس محرم پر کوئی ضان وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ امام زفر والشخلا کے یہاں اس پر حیوان مقتول کی قیمت بطور جزاء واجب
ہوگی، امام زفر والشخلا حسب سابق اس جگہ بھی قیاس ہے آس لگائے ہوئے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی حملہ آور اونٹ کسی انسان
پر حملہ کرے اور وہ انسان بلٹ کر اسے قبل کر دے تو اس پر اس اونٹ کی قیمت واجب ہوگی ہر چند کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے
ایسا کیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں محرم کے لیے درندے کا قبل حلال نہیں ہے مگر چوں کہ اس نے اسے قبل کیا ہے، اس لیے اس
پر اس کی جزاء واجب ہوگی، اگر چہ پہل درندے نے کی ہواور محرم نے اپنے دفاع کے لیے اسے قبل کیا ہو۔

ہماری پہلی دلیل حضرت فاروق اعظم کا وہ اثر ہے جس میں انھوں نے قتل سبع کے بعد مدی قربان کی ہے، اور علت یہ بیان کی ہے کہ اِنا ابتداناہ یعنی ہم نے قتل سبع کی وجہ ہے اس لیے بکری مدی کی ہے کہ حملہ کرنے کی پہل ہم نے کی ہے، اس فرمان 🕴 مقدس سے بیہ بات عماں ہے کہ اگر درندہ پہلے حملہ کرے اور محرم اپنے بچاؤ میں اس کو قل کردے تو اس پر ضان وغیرہ نہیں واجب

دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم کے لیے قتل صید کی جوممانعت ہے وہ تعرض کرنے اور شکار کرنے کے طور پر ہے، کیکن اس ممانعت کا پیمطلب ہرگزنہیں ہے کہ محرم کو درندے چبا کر کھاجائیں اور وہ بے جارہ سرشلیم نم کیے خاموش تماشائی بنا رہے، بلکہ محرم کو برطرح سے اپنا دفاع اور بیاؤ کرنے کاحق حاصل ہے اگر چہاس دفاع میں درندہ مقتول بی کیوں نہ بوجائے۔ اور پھر جب شریعت نے فواس خمسہ میں اذیت کے وہم کی وجہ ہے آخیں مارنے کی اجازت دی ہے تو پھروہ جانور جن میں اذیت محقق ہے انھیں تو بدرجہ ٔ اولی مارنے اور قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں درندے کو قتل کرنے کی اجازت خود شریعت کی طرف سے ہے اور جزاء شریعت کا حق ہے لیکن جب خود شریعت نے حملہ کرنے کی صورت میں محرم کواس کے قتل کی اجازت دی ہے تو پھروہ جزاء جوشر بعت کاحق تھاوہ حق ساقط ہو جائے گا اور محرم پر کوئی جزاء واجب نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف حملہ آوراونٹ کا مسلہ ہےتو حملہ آوراونٹ کو مارنے اور قتل کرنے کی صورت میں جزاء صاحب اونٹ کاحق ہے اور صاحب اونٹ نے کسی کو بیچق ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی ہے،اس لیےاس کا بیچق ساقط نہیں ہوگا اور حمله آوراونٹ کو فل کرنے والے پر جزاء واجب ہوگی۔

وَ إِنْ اِضْطَرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِالْكَفَارَةِ بِالنَّصِّ عَلَى مَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجمل: اور اگرمحرم کسی شکار کوتل کرنے کے لیے مجبور ہوا چناں چہاس نے اسے قبل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ اجازت نص کی وجہ سے کفارہ کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے تلاوت کر چکے ہیں۔

﴿اصطر﴾ حالت اضطرار میں ہو۔

#### مجوری کی وجدے شکار کرنے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہا گر بھوک کی شدت ہے محرم شکار کوقل کرنے کے لیے مجبور ہوا ادر اس نے اسے قل کر دیا تو بھی اس پر جزاء واجب ہے، کیوں کہ اس حالت میں شریعت نے جو قل صیدی اجازت ہے وہ کفارہ کے ساتھ مقید ہے، چناں چہ ارشاد خداوندی ہے فمن کان منکم مریضا او به اُذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة او نسك لیخی تم میں سے جو تحفی بهار ہو یا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہوتو وہ روزے یا صدقے یا قربانی کے ذریعہ فدیداداء کرے۔ یعنی اگران عوارض کی وجہ سے اس نے احرام کے منافی کوئی کام کرلیا تو اسے حاسبے کے فدید دیدے۔ لہذا قل صیدی صورت میں بھی اسے جزاء دینا پڑے گا۔

وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَحَ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدُّجَاجَةَ وَالْبَطَّ الْأَهْلِيَ ، لِأَنَّ هلِذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِصُيُو دٍ لِعَدْمِ التَّوَحُشِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَطِّ الَّذِي يَكُونَ فِي الْمَسَاكِنِ وَالْحِيَاضِ، لِأَنَّهُ أَلُوكٌ بِأَصُلِ الْخِلْقَةِ. تروج جملے: اور محرم کے لیے بحری، گائے، اونٹ، مرفی اور پالتو بطخ کو ذہح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ عدم توحش کی وجہ سے بیچزیں شکار نہیں ہیں۔ اور بطخ سے وہ بطخ مراد ہے جو گھروں اور حوضوں میں رہتی ہے، اس لیے کہ اصل خلقت میں وہ مانوس ہوتی ہے۔ م

#### اللغاث:

﴿بعير ﴾ اونث \_ ﴿دجاجة ﴾ مرغى \_ ﴿بط ﴾ بطخ \_ ﴿حياض ﴾ واحد حوض ؟ تالاب \_

#### بالتوجانورول كوذرى كرف كاعم:

وَ لَوْ ذَبَحَ حَمَامًا مُسَرُولًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ خِلَافًا لِمَالِكٍ رَحَالِثَا أَيْهُ أَلُوفٌ مُسْتَأْنِسٌ وَ لَا يَمْنَعُ بِجَنَاحَيْهِ لِهُ أَنَّهُ أَلُوفٌ مُسْتَأْنِسٌ وَ لَا يَمْنَعُ بِجَنَاحَيْهِ لِبَطُوءِ نُهُوْضِه، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمَامُ مُتَوَجِّشٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مُمْتَنَعٌ بِطَيْرَانِهِ وَ إِنْ كَانَ بَطَيْئِ النَّهُوْضِ، وَالْإِسْتِيْنَاسُ عَارِضْ فَلَمْ يُعْتَبَرُ.

آرفی کا ختلاف ہے،ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے باتو اس پر جزاء واجب ہے،امام مالک الشین کا اختلاف ہے،ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملا ہوا اور مانوس ہوتا ہے اور اپنی اٹھان کے ست ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں سے بچاؤ بھی نہیں کرسکتا۔ہم کہتے ہیں کہ اصل خلقت کے اعتبار سے کبور متوحش ہوتا ہے جو اپنی اڑان سے اپنا بچاؤ کرتا ہے ہر چند کہ اٹھان میں ست ہوتا ہے اور اس کا مانوس ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ حمامه ﴾ كبوتر \_ ﴿ مسرول ﴾ و هك بوئ پيرول والا \_ ﴿ الوف ﴾ مانوس لوگول سے وحشت ندر كھنے والا \_

#### باموز كور كودن كرف كاحكم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ مُسرون کی اصل ہروال ہے اور مسرول وہ کبوتر کہلاتا ہے جس کے پاؤں میں خوب بال جے ہوں اور ایبا محسوں ہوتا ہو کہ اس نے سروال یعنی پائجامہ پہن رکھا ہو، ای لیے اس کا ترجمہ پاموز سے کیا گیا ہے۔ عبارت میں بیان کردہ مسکلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے پاموز کبوتر کو مارڈ الاتو ہمارے یہاں اس پر جزاء واجب ہوگ، امام احمد اور امام شافعی پرایشناڈ کا بھی یہی مسلک ہے امام مالک پرایشناڈ فرماتے ہیں کہ اس پر جزاء نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے لیے تن صید کی ممانعت ہے اور نہ ہی اپنا بچاؤ کرسکتا ہے، بل کہ بیکوتر تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے اڑکر اپنا بچاؤ بھی نہیں کرسکتا ہے، بل کہ بیکوتر تو انسانوں سے مانوس ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے اڑکر اپنا بچاؤ بھی نہیں کرسکتا

# ر جن البدایہ جلد اللہ اللہ جلد اللہ اللہ جلد اللہ اللہ اللہ اللہ جاتے ہے بیان میں کے اس اللہ اللہ اللہ جاتے ہے بیان میں کے بیان میں ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کبوتر اپنی خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے وحثی ہوتا ہے اور ہر چند کہ اس کی اٹھان ست ہوتی ہے گر پھر بھی وہ اپنے پروں کے ذریعہ اڑکر اپنا بچاؤ کر لیتا ہے اس لیے وہ صید کی تعریف اور اس کے تھم میں داخل ہوگا اور اس کا شکار کرنا موجب جزاء ہوگا، رہا اس کا مانوس ہونا تو یہ اصلی نہیں بلکہ عارض ہے اور احکام شرعیہ میں اصل کا اعتبار ہوتا ہے عوارض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا اس عارضی انسیت کی بنا پر امام مالک راپٹھیلٹ کا کبوتر کوصید سے خارج قرار دینا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِذَا قَتَلَ ظَبْيًا مُسْتَأْنَسًا لِأَنَّهُ صَيْدٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُبْطِلُهُ الْإِسْتِيْنَاسُ كَالْبَعِيْرِ إِذَا نَدَّ لَا يَأْخُذُ حُكْمَ الصَّيْدِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ.

**ترجملہ**: اورایسے ہی جب محرم نے کسی مانوس ہرن کوتل کردیا، اس لیے کہ وہ اصل خلقت کے اعتبار سے صید ہے، لہٰذا مانوس ہونا اسے باطل نہیں کرے گا جیسے اونٹ اگر بھڑک کر وحثی ہوگیا تو وہ محرم پرحرام ہونے میں شکار کا حکم نہیں لے گا۔

#### اللغاث:

﴿ ظبى ﴾ ہرن۔ ﴿ ندّ ﴾ بعرُك كر غير مانوس ہو جائے۔

#### لوگوں سے مانوس ہران کوذیج کرنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر محرم کسی مانوس ہرن کو قبل کر دے تو اس پر جزاء واجب ہوگی ، کیوں کہ ہرن اصل خلقت کے اعتبار سے
صید ہے، اس لیے عارضی طور پر لاحق ہونے والا استینا س اس کے صید بن کوختم نہیں کرے گا اور اس کا حکم بدستور صید ہی کا حکم رہے
گا۔ جیسے اونٹ اصل خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے ابلی اور گھریلو جانور ہے، لیکن اگر وہ بدک جائے اور اس میں توحش پیدا
ہوجائے تو بھی وہ ابلی ہی رہے گا اور صید کے حکم میں نہیں داخل ہوگا کہ اس کو قبل کرنا محرم کے لیے حرام اور ناجائز ہو، بل کہ حسب
سابق وہ ابلی ہی رہے گا اور اس کے قبل سے محرم پر جزانہیں واجب ہوگی۔

وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيْحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكُلُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّاعَيْةِ يَحِلُّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَانْتَقَلَ فِعُلُهُ إِلَيْهِ، وَ لَنَا أَنَّ الذَّبِيْحَةَ فِعُلٌّ مَشْرُوعٌ، وَ هٰذَا فِعُلٌ حَرَامٌ فَلَا يَكُونَ ذَكَاةً كَا يَعُولُونَ ذَكَاةً كَذَبِيْحَةِ الْمَجُوسِيُّ، وَ هٰذَا لِأَنَّ الْمَشْرُوعَ وَهُوَ الَّذِي قَامَ مَقَامَ الْمُمَيَّزِ بَيْنَ الدَّمِ وَاللَّحْمِ تَيْسِيْرًا فَيَنْعَدِمُ لِنُعَدِمُ لَا لَكُمْ وَاللَّحْمِ تَيْسِيْرًا فَيَنْعَدِمُ لَا لَعَدَامه.

ترجمہ: اور اگر محرم نے شکار کو ذکح کر دیا تو اس کا ذبیحہ مردار ہے جس کو کھانا حلال نہیں ہے، امام شافعی ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جو شکار محرم دوسرے کے لیے کام کرنے والا ہے چنال چہاس کا فعل شکار محرم دوسرے کے لیے کام کرنے والا ہے چنال چہاس کا فعل اس کی طرف نتقل ہوجائے گا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ذکح کرنا ایک مشروع فعل ہے اور یہ فعل حرام ہے لہذا میہ ذکح نہیں ہوگا جیسے

## 

مجوی کا ذبیحہ، اور بیتھم اس وجہ سے بے کہ ذریح مشروع وہ ہے جوخون اور گوشت میں فرق کرنے کے قائم مقام ہو، آسانی کے لیے، للبذاذ بح مشروع کے معدوم ہونے سے حلت بھی معدوم ہوجائے گ۔

#### اللغات:

﴿ ف كان ﴾ حلال كرنا، ياك كرنا \_ ﴿ مميّن ﴾ فرق كرنے والا \_

#### محرم کے ذائع کردہ شکار کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لیے صید کو مارنے اور قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی جانور کو ذیح کردیہ تو اس کا ذیجہ مردار ہوگا اور کسی کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ امام شافعی پانٹویڈ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے دوسرے کے لیے جانور ذبح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام کم اور ذبح کیا تو وہ حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، کیوں کہ محرم نے دوسرے کے لیے ذبح کیا ہے تو وہ دوسرے کا کام کرنے والا ہوا، لہٰذا اس کا بیفعل دوسرے کی طرف نتقل ہوجائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اسی دوسرے نے یہ جانور ذبح کیا ہے اور غیرم کا ذبحہ جو دوسرے کے لیے جو وہ بھی حلال اور جائز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ذبح کرنافعل مشروع ہے،لیکن یفعل اس کے لیے مشروع ہے جس کوشریعت نے ذبح کرنے کا اہل قرار دیا ہے اور محرم کو چوں کہ شریعت نے ذبح کرنے سے روکا ہے، اس لیے اس کے حق میں پیفعل مشروع نہیں ہوگا اور جس طرح مجوی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اسی طرح محرم کا ذبیح بھی حلال نہیں ہوگا۔

وہذا النع صاحب بدایہ محرم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیے جانے کی دوسری علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذکا اس لیے مشروع کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جانور کے گوشت اور خون میں امتیاز کیا جاسکے، کیوں کہ جانور کا خون نجس ہوتا ہے اور خون اور ڈک میں امتیاز کرنا دشوار گذار کام ہے، اس لیے آسانی کے پیش نظر ذبح کوخون اور گوشت کے درمیان ممیز اور فارق قرار دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اگر ذبح مشروع ہوتو گوشت اور خون میں امتیاز پیدا کردے گا، لیکن اگر ذبح مشروع نہ ہوتو وہ گوشت اور خون میں امتیاز نہیں پیدا کردے گا اور اس ذبیحہ کا کھانا حلال بھی نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ أَكُلَ الْمُحُوِمُ الذَّابِحُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ قِيْمَةُ مَا أَكُلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ هَلَيْهِ مَنْتَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بِأَكُلِهَا إِلاَّ مَا أَكُلَ وَ إِنْ أَكُلَ مِنْهُ مُحُومٌ اخَرُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، لَهُمَا أَنَّ هَلِيْهِ مَنْتَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بِأَكُلِهَا إِلاَّ اللَّهُ مَحُومٌ اخَرُهُ اخَرِهٌ غَيْرَةً، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْاً أَنَّ حُرْمَتَهُ بِإِغْتِبَارِ كُونِهِ مَنْتَةً كَمَا الْإَسْتِغُفَارُ، وصَارَ كَمَا إِذَا آكُلَهُ مُحُومٌ غَيْرَةً، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْا اللَّهُ اللَّهُ عَنِهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنِهُ اللهُ ا

## ر آن البداية جلد الكام في كي المستخدم الكام في كي بيان مير الكام في كي بيان مير الكام في كي بيان مير الكام في

تروجہ اوراگر ذیح کرنے والے محرم نے اپنے ذبیحہ میں سے پچھ کھالیا تو امام ابوضیفہ روایٹھائے کے یہاں اس پر کھائے ہوئے جھے
کی قیمت واجب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر کھائے ہوئے جھے کی قیمت واجب ہیں ہے۔ اوراگر اس میں سے کسی
دوسرے محرم نے کھالیا تو کسی کے یہاں اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ حضرات صاحبین کی ولیل بیہ ہے کہ بیمردار ہے اس لیے اس
کے کھانے سے استغفار کے علاوہ پچھ نہیں لازم ہوگا۔ اور بیا لیا ہو گیا جیسا کہ اس میں سے کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو۔

امام ابوضیفہ ویشیڈ کی دلیل یہ ہے کہ محرم کے ذیعے کا حرام ہونا اس کے مردہ ہونے کے اعتبار سے ہے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے ممنوعات احرام میں ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس کے احرام ہی نے صید کوکل ذرئے ہونے اور ذرئ کے حق میں ذارئے کو اہلیتِ ذرئے سے خارج کردیا، لہٰذا کھانے کی حرمت ان وسیوں سے اس کے احرام کی طرف منسوب ہوگی برخلاف دوسرے محرم کے اس لیے کہ دوسرے محرم کا کھانا اس کے احرام کے ممنوعات میں سے نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ذابح ﴾ ذبح كرنے والا - ﴿ محظور ﴾ ممنوع - ﴿ وسائط ﴾ واسطے - ﴿ تناول ﴾ استعال كرنا ، كھانا -

## محرم نے اپنے شکار کے ذبیحہ کو کھالیا تو کیا واجب ہوگا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار کر کے کوئی جانور ذیج کر دیا اور اس کی جزاء بھی اداء کردی ، پھر اس میں سے پچھ کھالیا تو امام صاحب جلیٹیڈ کے یہاں شکار کرنے والی جزاء کھانے میں کھایت نہیں کرے گی ، بل کہ جتنا محرم نے گوشت کھایا ہے اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں اس صورت میں محرم پر کھائے ہوئے گوشت کی قیمت نہیں واجب ہوگی ، بل کہ صید والی جزاء اس میں کھایت کرجائے گی ، ہاں اگر اس نے صید کا صاب نہیں دیا تھا اور پھر ذیح کر کے اس کا گوشت بھی کھالیا تو اب امام صاحب جلیٹیڈ کے یہاں بھی اس پر صرف ایک ہی جزاء واجب ہوگی اور صید اور اکل دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جزاء دیے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (بنایہ ۲۳۳/۳)

اورا گراس جانور میں سے کسی دوسرے محرم نے کھالیا تو بالا تفاق اس پرکوئی چیز نبیس واجب ہوگی ، کیوں کہ نہ تو اس نے شکار کیا ہے اور نہ ہی ذبح کیا ہے، بلکہ اسے تو پکا پکایا مل گیا اور اس نے کھالیا اور نہ کورہ ذبیحہ کا گوشت کھانا اس کے لیے شرعاً حلال اور جائز ہے اور حضرات صحابہ کا واقعہ (جو ماقبل میں ہل اُشر تم وغیرہ کے شمن میں آیا ہے) اس پر دلیل ہے۔

بہر حال مختلف فید مسئے میں حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ مذکورہ ذبیحہ چوں کہ محرم کا ہے اور محرم کے لیے شکار کرنا اور
اس کو ذبح کرنا دونوں حرام ہیں، اس لیے یہ ذبیحہ مردار ہو گیا اور مردار کھانا حرام ہے، گویا کہ اس ذبیحے سے کھا کر محرم نے حرام خوری
کی اور حرام خوری کی کوئی جزاء نہیں ہے، بل کہ اس کی معافی اور تلافی کا سیدھا راستہ تو بہ اور استغفار ہے، اس لیے صورت مسئلہ
میں محرم پرکوئی جزاء یا ضان تو واجب نہیں ہوگا، البتہ اسے تو بہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اور یہ ایہا ہوگیا جیسا کہ اس ذبیح کو اس محرم کے
علاوہ کسی دوسرے محرم نے کھایا ہو، ظاہر ہے اس دوسرے محرم پرکوئی جزاء نہیں ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں خودمحرم ذائح پر بھی
کوئی جزاء نہیں ہوگی، البتہ تو بہ استغفار کرنا ہوگا۔

ولابی حنیفة رَحَیْ الله علی عضرت امام اعظم والیفید کی دلیل به ب كه صورت مسئله مین محرم كے ذبیع كى جوحمت بوده

## ر أن البداية جلد الله المستحد ١٨٥٨ المستحد ١٤١١ على على المارة

صرف ایک ہی طرف سے نہیں ہے، بل کہ اس میں جانب حرمت کے دو پہلو ہیں (۱) وہ ذیجہ اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ مردار ہے (۲) اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ محرم کے لیے جانور کو ذریح کرناممنوعات احرام میں سے ہے، کیول کہ احرام ہی کی وجہ سے وہ ذیجے کی کل ذریح سے فارج ہے اور احرام ہی کی بنا پرمحرم سے ذریح کرنے کی اہلیت معدوم ہوئی ہے، چنانچہ اس حوالے سے فدکورہ ذیبے کی حرمت محرم کے احرام کی طرف منسوب ہوگی، ابندا جب اس ذیبے میں حرمت کے دو پہلو ہیں تو دونوں پڑھل کیا جائے گا اور مردار ہوئی وجہ سے تو ہو واستغفار لازم ہوگا جب کہ ممنوعات احرام میں سے ہونے کی وجہ سے کھائے ہوئے گوشت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو آپ شروع باب سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ممنوعات احرام میں سے کسی بھی ممنوع کا ارتکاب موجب جزاء وسزاء ہے، اس کے برخلاف ذائع کے علاوہ اگر کسی دوسرے محرم نے اس ذیجہ میں سے بچھ کھایا تو اس پر بچھ بھی نہیں لازم ہوگا، کیول کہ نہ تو اس نے شکار کیا اور نہ ہی اس نے ذریح کیا، البندا اس کا کھانا منافی احرام یا ممنوع احرام نہیں ہوگا اور اس پر کوئی چز واجب یا لازم نہیں ہوگا۔

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ إِذَا لَمْ يَدُلُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَ لَا أَمَرَهُ بِصَيْدِه، خِلَافًا لِمَالِكٍ فِيْمَا إِذَا اصْطَادَهُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَهُ، وَ لَنَا عَمَ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَذَاكَرُوْا لَحْمَ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَهُ، وَ لَنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصِدُهُ أَوْ يُصَادُلَهُ، وَ لَنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَصُومُ عَلَى اللَّهُ السَّلَامُ لَا اللَّهُ السَّلَامُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

تروج ملی: اور کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم کسی ایسے شکار کا گوشت کھائے جسے حلال شخص نے شکار کر کے ذرج کیا ہو بشرطیکہ محرم نے اس کا پتا نہ بتایا ہواور نہ بی اس کے شکار کرنے کا حلال شخص کو حکم دیا ہو۔ امام مالک بڑ شیڈ کا اس صورت میں اختلاف ہے جب حلال شخص نے محرم کے واسطے شکار کیا ہو۔ امام مالک بڑ شیڈ کی دلیل آپ منگا شیڈ کا بیار شادگرامی ہے کہ محرم کے لیے ایسے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے نہ تو اس نے شکار کیا ہواور نہ بی اس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنبی نے محرم کے متعلق شکار کے گوشت کا تذکرہ کیا تو آپ منگا شیئم نے فرمایا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اورامام مالک والیمینی کی روایت کردہ حدیث میں جولام ہے وہ تملیک کے لیے ہے، لہذا وہ حدیث اس مفہوم پرمحمول ہوگ کے محرم کوشکار مدینہ دیا جائے نہ کہ گوشت، یا اس کا مطلب میہ ہے کہ محرم کے حکم سے شکار کیا جائے۔ بھرامام قدوری والیمینی نے بتا نہ بتانے کی شرط لگائی ہے اور بیاس بات کی صراحت ہے کہ شکار کا بتا بتانا حرام ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا کہ اس میں دوروایتیں بیں، اور حرمت کی دلیل حضرت ابوقادہ کی حدیث ہے جسے ہم ذکر کر بچے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿اصطاد ﴾ شكاركيا - ﴿اجل ﴾ وجه، خاطر - ﴿يصاد ﴾ شكاركيا جائ - ﴿تذاكروا ﴾ آ بس مي ذكركيا -

#### تخريع:

- 🕡 اخرجه ابوداؤد في كتاب الحج باب لحم الصيد للمحرم حديث ١٧٥١.
- 🛭 اخرجہ النسائی فی کتاب المناسک باب ما يجوز للمحرم اكلہ من الصيد، حديث ٢٨١٨، ٢٨١٩.

#### محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کردہ جانور کو کھانے کا تھم:

مئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محرم نے کسی حلال شخص کا شکار کردہ جانور کھالیا اور صورتِ حال پیقی کہ اس شکار اور اس کے ذکے سے
یا کسی بھی حوالے سے محرم کا شکار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس نے شکار کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ تو اس کی طرف رہنمائی کی
تقی، تو ہمارے یہاں محرم پر کوئی جزاء وغیرہ لازم نہیں ہوگی، ہر چند کہ حلال شخص نے اس نیت سے شکار کیا تھا کہ اس کا گوشت محرم کو
کھلا وَں گا، امام ما لک والیشیا فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص نے محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار کیا تھا تب تو اس محرم پر جزاء واجب
ہوگی، کیکن اگر اس کی الیمی کوئی نیت نہ ہو اور شکاریا فی ذیح وغیرہ سے محرم کا کوئی واسطہ نہ ہوتو اس صورت میں محرم پر امام ما لک والیشیاد

مختلف فید مسئے میں امام مالک والیٹیڈ کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں فدکور ہے بعنی لاہاس باکل المعرم لحم صید مالم یصدہ أویصا دله کامفہوم یہ ہے کہ وہ شکار جو محرم صید مالم یصدہ أویصا دله کامفہوم یہ ہے کہ وہ شکار جو خاص محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے نہ کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے حلیا گیا ہواس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیون وہ شکار جو خاص محرم کے لیے کیا گیا ہواس کا کھانا محرم کے لیے حلیا گیا ہواس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیون وہ شکار جو خاص محرم کے لیے کیا گیا ہواس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیون وہ شکار جو خاص محرم کے لیے نہیں ہواس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیون وہ شکار جو خاص محرم کے لیے کہا گیا ہواس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہواس کے کھانے کیا گیا ہواس کی کھانے کیا گیا ہواس کی کھی ہواس کی کھی ہواس کو کھی ہواس کی کھی ہواس کے کھانے کہ کوئی حرج نہیں ہواس کے کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کی کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کی کھی ہواس کی کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کی کھی ہواس کے کہا تھی ہواس کی کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کے کہا ہواس کی کھی ہواس کے کھی ہواس کی کھی ہواس کی

واللام فیما روی المخ یہاں سے امام مالک والتھالا کی حدیث کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل سے ہے کہ امام مالک والتھالا نے جو او بصا دله سے استدلال کیا ہے اس کا صحیح مطلب سے ہے کہ لہ میں جو لام ہے وہ تملیک کے لیے ہے اور حدیث پاک کا مفہوم سے ہے کہ غیرمحرم نے شکار کرے اگر وہ شکارمحرم کو ہدیہ کردیا ہوتب تو محرم اسے نہیں کھاسکتا، کیوں کہ اس صورت میں محرم نفس

## ر آن البدايه جلد صير تحمير من المحمد من الكام ع كيان ين الم

شکار کا ما لک ہوجائے گا۔ اور شکار کرنا یا اس کا ما لک ہونا دونوں چیزیں محرم کے حق میں درست نہیں ہیں، کیکن اگر غیرمحرم کسی محرم کو شکار کا گوشت ہدیہ کرتا ہے تو محرم کے لیے اسے کھانے اور استعال کرنے کی ہر طرح سے اجازت ہے۔

اُو معناہ النح اس حدیث کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرمحرم کسی محرم کی فرمائش اور اس کے حکم ہے شکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شکارمحرم کے لیے ہی ہوگا اور اس کو کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔

ٹم شرط النج اس کا حاصل یہ ہے کہ امام قد وری الٹی نے متن میں جو إذا لم یدل المحرم علیه النج کی عبارت سے رہنمائی نہ کرنے کی شرط لگائی ہے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ محرم کے لیے شکار پر رہنمائی کرنا بھی حرام ہے اور رہنمائی کیے ہوئے شکار کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اس مسلے میں حضرات فقہاء کی دورا کیں ہیں، چنا نچہ صاحب بنایہ نے ککھا ہے کہ حرمت کی روایت ابوعبیداللہ جرجانی ہے مروی ہے۔ (بنایہ / ۲۳۷) کی رائے اور اس سلسلے کی روایت امام طحاوی کی ہے جب کہ عدم حرمت کی روایت ابوعبیداللہ جرجانی ہے مروی ہے۔ (بنایہ / ۲۳۷)

وَ فِي صَيْدِ الْمُحْرِمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ تَجِبُ قِيْمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّ الصَّيْدَ اسْتَحَقَّ الْأَمْنَ بِسَبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيْثٍ فِيْهِ طُولٌ "وَ لَا يُنَقِّرُ صَيْدَهَا وَ لَا يُجْزِيْهِ الصَّوْمُ، لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ وَ لَيْسَتُ بِكَفَّارَةٍ، فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمُوالِ، وَ هَلَمَا لِأَنَّهُ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمُحَلِّ وَهُوَ الْأَمْنُ، وَ الْمُوالِ، وَ هَلَمَا لِلْآنَّةُ يَجِبُ بِتَفُويْتِ وَصُفٍ فِي الْمُحَلِّ وَهُوَ الْآمُنُ، وَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُحُرِمِ بِطُويْقِ الْكَفَّارَةِ جَزَاءٌ عَلَى فِيْهِ، لِأَنَّ الْحُرْمَة بِاغْتِبَارِ مَعْنَى فِيْهِ وَهُو إِحْرَامُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُحَالِ وَ قَالَ زُقَرُ رَحَالًا اللَّهُ الصَّوْمُ إِغْتِبَارًا بِمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَالْفَرْقُ قَدْ ذَكُونَاهُ. وَ هَلْ يُجْزِئُهُ الْهَدِيُ؟ فَفِيْهِ رِوَايَتَانَ.

تروج کے: اور حرم کے شکار میں (جب اے حلال ذیح کرے تو) اس کی قیمت واجب ہوگی جے فقراء پرتقسیم کیا جائے گا، اس کے کہ حرم کی وجہ سے شکار امن کامستحق ہو چکا ہے، آپ شکا تینے کے ایک طویل حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حرم کا شکار نہ بدکایا جائے۔ اور اسے روزہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تاوان ہے، کفارہ نہیں ہے، للہذا یہ اموال کے صان کے مشابہ ہوگا۔ اور یہ تھم اس وجہ سے ہے کہ صان محل میں موفوت کرنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور نحرم پر بطور کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوئے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور وہ اس کا احرام ہے۔ وہ اس کے فعل کی جزاء ہوتی ہے، اس لیے کہ حرمت ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو محرم میں موجود ہے اور وہ اس کا احرام ہے۔ اور وزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کا صان نہیں بن سکتا۔ امام زفر براٹھیڈ فرماتے ہیں کہ محرم پر واجب ہونے والی چیز پر قیاس کر کے طال کے لیے بھی روزہ رکھنا کافی ہوگا۔ اور فرق کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور کیا ہدی کافی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں۔

#### اللغات:

## ر آن الهداية جلد الله المن الله الله الكام في كان على الكام في كان على الله الله الكام في كان على الله الله ال

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم، حديث ١١٢.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة حديث ٢٠١٧.

## غیرمحرم کے حرم کے جانورکو شکارکرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیرمحرم یعنی طال شخص نے حرم کے شکار کوفل کر دیا تو چوں کہ حرم کی ہر ہر ہی محترم اور قابل اکرام ہے، اور حرم میں ہونے کی وجہ ہے ستحق امن ہے، اس لیے اقدام قبل کی وجہ ہے ندکورہ شخص پر حیوانِ مقتول کی قیمت واجب ہوگ اور اس قیمت کوفقراء اور مساکین پر تقسیم کیا جائے گا، اس تھم کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ ایک طویل حدیث میں آپ مگا ہے گا ایس فرمان ندکور ہے والا یُنقو صَیْدُ ہا کہ حرم اتنی مقدس اور بابر کت جگہ ہے کہ اس کے شکار کو بھی بھگانے اور بدکانے کی کسی شخص کے لیے اجازت نہیں ہے چہ جائے کہ اس کے قبل کرنے کی اجازت ہو، اس لیے اگر کوئی شخص حرم کے شکار کوفل کرتا ہے تو اس پر اس شکار کی یوری قیت واجب ہوگی۔

و لا بجزنه الصوم المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم محض حرم کے شکار کوئل کرنے کے بعد اس کی قیمت دینے کے بجائے محرم کی طرح روزے رکھ لے تو کیا بیروزے اس کے قل کی جزاء اور اس کے جرم کی سزاء سے کفایت کرجائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ غیر محرم کے حق میں قتل صید کی جزاء صرف اور صرف صیر مقتول کی قیمت ہے اور روزے سے وہ فخص بری الذمہ نہیں ہوگا ، اس لیے کہ قیمت اداء کرنا تاوان ہے ، کفارہ نہیں ہے ، لہذا بیتاوان اموال کے ضان کے مشابہ ہے اور جس طرح مالی تاوان کی اداء ہوگا اور چیز سے نہیں ہوتی ، اس طرح نہ کورہ صید کا ضان بھی صرف اس کی قیمت ہی سے اداء ہوگا کسی اور چیز سے اداء نہیں ہوگا ۔

و ھذا النح یہاں سے صاحب ہداً یہ محرم اور غیر محرم پر وجوبِ جزاء میں جوفرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم حرم کے شکار کوئل کرتا ہے اور اس کی قیت نہ دے کر روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے قل سے کفایت کر جائے گا،
کیوں کہ محرم پر جو بھی واجب ہوتا ہے وہ اس کے فعل کی جزاء ہے ،اس لیے اس کے حق میں حرمت صید کی وجہ اس کا احرام ہوتا ہے ،
اور غیر محرم پر قبل کرنے کی وجہ سے جو ضان واجب ہوتا ہے وہ محل یعنی صید کے وصف یعنی امن اور چین کوفوت کرنے کی وجہ سے ہوتا
ہے اور روزہ فعل کی جزاء تو بن سکتا ہے ، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا ، اس لیے محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں روزہ کفایت کرجائے گا اور غیر محرم کے حق میں کوئی تنہیں کرے گا۔

وقال زفو را النظاف فرماتے ہیں کہ امام زفر را النظاف حب سابق یہاں بھی غیرمحرم کومحرم پر قیاس کرکے اس کے حق میں بھی جوازِ صوم اور صوم کے کافی عن البدل ہونے کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دونوں میں فرق کی وضاحت کردی ہے تو پھر دونوں کوایک تھہرانا اور ایک پر دوسرے کوقیاس کرنا کیوں کر درست ہوگا؟

وهل یجزئه الهدي النح اس كا حاصل يه ہے كه اگر غيرمحرم صيد حرم كوتل كرنے كے بعد اس كے عوض كوئى جانور بدى

## 

وَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فِيْهِ فِيْمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِم، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَ الْكَثَّنِهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ حَقُّ الشَّرْعِ لَا يَظْهَرُ فِي مَمْلُوْكِ الْعَبْدِ لِحَاجِةِ الْعَبْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ فِي الْحَرَمِ وَجَبَ تَوْكُ التَّعَرُّضِ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ، أَوْ صَارَ هُوَ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ فَاسْتَحَقَّ الْأَمْنَ لِمَا رَوَيْنَا.

تروج کے: جو شخص حرم میں شکار لے کر دخل ہوا اس پر لازم ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اس صورت میں جب شکار اس کے قبضے میں ہو، امام شافعی براشینہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی حاجت کے پیش نظر اس کی مملوک شک میں شریعت کاحق ظاہر نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ جب شکار حرم میں حاصل ہوا تو حرمتِ حرم کی وجہ سے اس سے ترکیِ تعرض واجب ہوگیا یا وہ حرم کا شکار ہوگی، اس لیے ستحقِ امن ہوگیا، اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی۔

#### اللّغات:

﴿ يرسل ﴾ حِيورُ و\_\_\_

#### پہلے سے شکار کردہ جانور بھی حرم میں لے کر جانے سے محترم ہوجاتا ہے:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا تو اس پر لازم ہے کہ اس شکار کو ہمہ وقت باند ھے نہ رہے، بلکہ اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ شکار محفوظ و مامون ہوگیا ہے اور احتر ام حرم کے پیش نظر نہ تو اس سے چھیڑ خانی کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کے امن کوفوت کرنا درست ہے، اس لیے مالک پر اسے چھوڑ نا اور قید و ہند سے آزاد کرنا ضروری ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی رطیقیانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ شکار کو چھوڑ نا اور بے لگام کرنا واجب نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حرم میں جانے کی وجہ ہے شکار کو چھوڑ نا شریعت کا حق ہے، اور اسے اپنے قبضے میں رکھنا بندے کا حق ہے اور بندہ اپنے حق کا مختاج ہے جب کہ شریعت کو اس کی چندال ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں حق عبد حق شرع پر مقدم ہوگا اور شکار کو چھوڑ نا ضروری نئی ہے ۔

نہیں ہوگا۔ (حنفیہ کی دلیل پہلے ہی بیان کردی گئی ہے )۔

فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبَيْعُ فِيْهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلصَّيْدِ وَ ذَٰلِكَ حَرَامٌ، وَ إِنْ كَانَ فَائِتًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيْتِ الْأَمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ، وَكَذَٰلِكَ بَيْعُ الْمُخْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ لِمَا قُلْنَا.

تروج بھلہ: پھر اگر حلال شخص نے شکار کوفروخت کر دیا تو شکار میں بیچ رد کر دی جائے گی اگر وہ موجود ہو، اس لیے کہ یہ بیچ جائز نہیں ہے، کیول کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اگر شکار موجود نہ ہوتو اس پر جزاء واجب ہے ، اس لیے کہ اس

ر اعلم ج کے بیان میں میں ایک البیدائیر جلد سے ایک میں کا دوستی تھا فوت کرکے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ اور ایسے ہی محرم کا محرم یا حلال شخص فیے شکار کے اس اس اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ اور ایسے ہی محرم کا محرم یا حلال شخص

کے ہاتھ سے شکار کو بیچنا بھی ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### ندكوره بالا ضابطه برايك تفريع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال شخص حرم میں شکار لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے اس شکار کوفر وخت کر دیا تواس کی دوصورتیں ہیں (۱) شکارموجود ہوگا (۲) موجود نہیں ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہولیعنی شکارموجود ہوتب تو پیر بیچ رد کر دی جائے گی اور شکار کو ما لک کی طرف واپس کرا دیا جائے گا ، کیوں کہ یہ بیع ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شکار کے ساتھ تعرض کرنا پایا گیا اور حرم کے اندر شکار کے ساتھ تعرض کرنا حرام ہے، والا ینفذ البیع فی الحرام، اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شکار موجود نہ ہوتو بائع پر جزاء یعنی اس کی قیمت واجب ہوگی اور اسے صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حرم میں ہونے کی وجہ سے شکار امن کامستحق تھا، لیکن بائع نے اے فروخت کر کے اس کے امن کو ضائع کر دیا ہے، لہذا یہ اسے ہلاک کرنے کی طرح ہوگیا اور صید حرم کو ہلاک کرنا موجب صنان ہے،لہذا اس کوفروخت کرنے سے بھی صنان واجب ہوگا۔

و کذلك المنع فرماتے ہیں کہ اگر ندکورہ خرید وفروخت حلال کے علاوہ کسی محرم نے کیا تو اس میں بھی یہی دونوں صورتیں ہوں گی ، یعنی اگر شکارموجود ہوگا تو وہ واجب الرّ د ہوگا اور اگر موجود نہیں ہوگا تو اس کی جز اءبشکل قیمت واجب ہوگ۔

لما قلنا سے صاحب کتاب نے ای دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو حلال شخص کے فروخت کرنے کے شمن میں بیان کی

وَ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفْصٍ مَعَهُ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَنْكَأَيْهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَ لَنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يُحْرِمُوْنَ وَ فِي بُيُوْتِهِمْ صُيُوْدٌ وَ دَوَاجِنُ وَ لَمْ يُنْقَلُ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا، وَ بِذَلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ وَ هِيَ مِنْ إِحْدَى الْحُجَجِ، وَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّهُ مَحْفُو ظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ، لَا بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي مِلْكِهِ، وَ لَوْ أَرْسِلَهُ فِي مَفَازَةٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَزِمَةُ إِرْسَالُةً، للكِنْ عَلَى وَجُهٍ لَا يَضِيعُ.

ترجیک: اورجس شخص نے اس حال میں احرام باندھا کہ اس کے گھر میں یا اس کے ساتھ موجود کسی پنجرے میں شکار ہوتو اس پر اس شکار کو چھوڑ نا ضروری نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر چھوڑ نا لازم ہے، کیوں کہ وہ مخص شکار کواپی ملکیت میں روک کر اس کے ساتھ تعرض کررہا ہے، لہذا بیاا ہوگیا جیب کہ اس کے قبضے میں شکار ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام باندھتے تھے درانحالیکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور دواجن ( گھریلو پالتو جانور ) ہوا کرتے تھے اور ان حضرات سے انھیں جھوڑ نا

## ر أن البداية جلد الكام ي المن المن المن المن الكام في ك بيان يس المن المن المن الكام في ك بيان يس الم

منقول نہیں ہے اور اس عدم ارسال کے ساتھ عادت مستمرہ جاری ہے اور یہ بھی منجملہ دلائل کے ایک دلیل ہے۔ اور اس لیے بھی کہ محرم پر ترک تعرض واجب ہے اور بیشخص اپنی طرف سے معرض نہیں ہے، کیوں کہ صیدگھریا پنجرے میں محفوظ ہے نہ کہ محرم کے ساتھ، تاہم یہ جانور اس کی ملکیت میں ہے۔

اوراگراس نے صید کوکسی جنگل میں چھوڑا تو بھی وہ اس کی ملکیت میں رہے گا،لبذا بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور ایک قول سے ہے کہ اگر پنجرہ محرم کے قبضہ میں ہوتو اس پر شکار کو چھوڑ نا لازم ہے،لیکن ایسے طور پر ارسال کرے کہ اسے ضائع نہ کردے۔

#### اللغاث:

﴿ فَفَص ﴾ پنجرا۔ ﴿ صيود ﴾ واحدصيد؛ شكار۔ ﴿ دواجن ﴾ پالے ہوئے جنگل جانور۔ ﴿ فاشية ﴾ عام ، مشہور۔ احرام با تدھنے کے بعد کھر میں موجود شكار كيے ہوئے جانوروں كوآ زاد كرنے كا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ گرسی شخص نے ایسی حالت میں احرام باندھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کی پنجر ہے میں شکار موجود ہے یا اس کے گھر میں شکار کا جانور موجود ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں اس محرم پراپنے گھر یا پنجرے سے شکار کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، جب کہ امام شافعی پر شکار کا جائے گئے اور امام مالک پر شکار کے بہاں ان صورتوں میں بھی محرم پر ارسال صید واجب اور لازم ہے، ان کی دلیل میہ ہے کہ محرم کے لیے شکار کے ساتھ تعرض کرنا حرام ہے اور صورتِ مسئلہ میں پیشخص اپنی ملک میں صید کوروک کر اس کے ساتھ تعرض کر رہا ہے، اس لیے ممنوع احرام سے بہتے ہوئے اس شخص پر شکار کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے خواہ وہ اس کے گھر میں ہو۔ گھر میں ہویا پنجرے میں ہو۔

ولنا المن اسلط میں ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرات صحابہ احرام باندھتے تے حالانکہ ان کے گھروں میں شکار کے جانور اور ہرن وغیرہ موجود رہتے تھے اور ان حضرات سے فدکورہ جانوروں کو احرام کے بعد چھوڑنا اور ارسال کرنا منقول نہیں ہے، بلکہ شہرت کے ساتھ عدم ارسال ہی کی عادت منقول ہے اور عادت بھی ججج شرعیہ میں سے ایک ججت ہے، اور ما رأہ المسلمون حسنا فھو عند اللہ حسن سے ثابت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محرم پر گھریا پنجرے کے شکار کا ارسال لازم نہیں ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ محرم پرشکار سے تعرض نہ کرنا واجب ہے اور صورتِ مسئلہ میں وہ شکاریا تو گھر میں محفوظ ہے یا پنجر سے میں محفوظ ہے ،محرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ، زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے کہ وہ شکار اس کی ملکیت میں ہے اور ملکیت میں ہونا میہ ترک تعرض کے منافی نہیں ہے، چنال چہ اگر کوئی محر مختص جنگل میں شکار کو چھوڑ ہے دی تو اگر چہوہ شکار کے ساتھ تعرض نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی ملکیت میں ہے، معلوم ہوا کہ بقائے ملک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ملکیت باتی رہتے ہوئے بھی ترک تعرض کا امکان ہے، بس اسے اپنے قبضے میں نہ رکھے اور نہ بی اسے ہاتھ لگائے۔

و قبل إذا كان النع فرماتے ہيں كەبعض لوگوں كى رائے يہ ہے كه اگر وہ پنجرہ جس ميں شكار موجود ہومحرم كے ہاتھ ميں ہو تو اسے چھوڑ نالازم ہے، كيكن ايسے طريقے پر نہ چھوڑے كه وہ جانور ضائع ہوجائے، اس ليے كه وہ بھى مال ہے اور مال كوضائع كرنا

## ر آن البدایہ جلد سے میں کہ جیوزے جہاں جانور مفوظ رہے۔ درست نہیں ہے، اس لیے بہتریہ ہے کہ کی ایسی جگہ چھوڑے جہاں جانور مخفوظ رہے۔

قَالَ فَإِنْ أَصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَةً مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ لَأَنَّا لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعُرُوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ، وَ لَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْآخُذِ مِلْنَا الْمُمُوسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ، وَ لَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْآخُذِ مِلْنَا الْمُعْرَوفِ نَاهٍ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ، وَ لَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْآخُذِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَنْطُلُ إِخْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَ قَدْ أَتْلَفَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا لَهُ مُنْكَ التَّعَرُّضِ، وَ يَمْكِنُهُ ذَلِكَ بِأَنْ يُحَلِّيهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ الْإِحْرَامِ، لِلْاَنَةُ لَمُ يَمْلِكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ، وَ يَمْكِنُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ يُحَلِّيهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَ نَظِيرُهُ الْإِخْتِلَافُ فِي كَسُرِ الْمَعَازِفِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ اگر حلال شخص نے کوئی شکار پایا پھراس نے احرام باندھا اور اس کے ہاتھ سے دوسرے نے شکار کوچھوڑ دیا تو امام صاحب براٹیٹیڈ کے بیہاں وہ دوسر اشخص ضامن ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ چھوڑ نے والا بھلائی کا عظم کرنے والا اور برائی سے رو کنے والا ہے اور بھلائی کرنے والوں پرکوئی راہ نہیں ہے۔حضرت امام صاحب والیٹیڈ کی دلیل بیہ ہوگا اور بھلائی کا عظم کرنے والا ہے ہوں کہ جھوٹرنے والے نے اس کی ملک کا احترام باقی نہیں ہوگا اور چوں کہ چھوڑنے والے نے اس کی ملک کا احترام باقی نہیں ہوگا اور چوں کہ چھوڑنے والے نے اس کی ملک کوضائع کردیا ہے، اس لیے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے حالتِ احرام میں اسے پکڑا ہو، اس لیے کہمحرم شکار کا مالک ہی نہیں ہوا۔ اور اس پر ترک ِ تعرض واجب ہے اور بیراس کے لیے ممکن بھی ہے بایں طور کہ شکار اپنے گھر میں چھوڑ دے، لیکن جب مُرسِل نے شکار سے محرم کا قبضہ ختم کردیا تو وہ تعدی کرنے والا ہو گیا۔اور اس کی نظیروہ اختلاف ہے جولہو ولعب کی چیزیں توڑنے میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿أرسل ﴾ تعِرُاديا ﴿ أتلف ﴾ تلف كرديا ويخلّى ﴾ تجورُ دينًا ﴿ متعدى ﴾ زيادتى كرتے والا ــ

#### محرم کے شکارکواڑانے والے کا تھم:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم نے شکار پکڑا اور اس کے بعد اس نے احرام باندھ لیا بھر کسی دوسرے محض نے اس محرم کے ہاتھ سے شکار کو اڑا دیا تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں وہ دوسرا شخص ضامن ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ مخص ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرسل آمر بالمعروف ہے اور وہ اس طرح ہے کہ احرام پہننے کے بعد شکارکو پکڑے رہنا جرم ہواور شرعا فتیج ہے ادر اس شخص نے محرم کے ہاتھ سے صید کو اڑا کر امر بالعروف کیا ہے اور برائی سے اسے روک دیا ہے اور شریعت نے نکوکاروں کی کوئی گرفت نہیں ہوگا۔

حضرت امام عالی مقام وطینیا کی دلیل بہ ہے کہ مذکورہ محرم شخص نے جب صید کو پکڑا تھا تب وہ حلال تھا اور اس نے اس حالت میں اس کی ملک محترم کو حاصل کیا تھا، لہٰذا اس کا احرام اس کی ملک محترم کو باطل نہیں کرے گا اور اس کی ملکت بدستور باقی رہے گی، لیکن چھوڑنے والے شخص نے صید کو چھوڑ کر اس کی ملکیت کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ شخص اس کا ضامن نہیں ہوگا،

## ر آن البداية جدر به المسالم المام كي بيان يم المام كي بيان يم المام كي بيان يم الم

کیوں کہ بحالتِ احرام شکار پکڑنے سے وہ شخص اس کا مالک ہی نہیں ہوا۔ اور جب وہ مالک نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اسے اڑانے سے کوئی شخص اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔

و نظیرہ النع فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبینؒ کے اس اختلاف کی نظیر لہو ولعب کے آلات کو توڑنے کا اختلاف ہے، مثلاً اگر کسی نے دوسرے کے آلاتِ لہو ولعب کو توڑ دیا تو امام صاحب ولٹی لڈ کے یہاں اس پر منمان واجب ہوگا، کیکن حضرات صاحبینؓ کے یہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ خض مالکِ آلات کومئٹر سے رو کنے والا ہے اور فرمانِ نبوی من رأی منکم منکر ا فلیغیرہ بیدہ پڑمل پیرا ہے۔

وَ إِذَا أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَأَرْسَلَةً مِنْ يَدِمٍ غَيْرُةً لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ يَمُلِكُهُ بِالْأَخْذِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمُ مَحْرِمٌ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ''(سورة المائدة : ٩٦) فَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى الْخَمْرَ.

تروجیلہ: اور جب محرم نے شکار پکڑا پھر اس کے ہاتھ ہے دوسرے شخص نے اسے چھوڑ دیا تو بالا تفاق اس پر ضان نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ شخص پکڑنے سے شکار کا مالک ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ محرم کے حق میں بطور ملک آنے کا شکار محل ہی نہیں رہا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور جب تک محرم رہواس وقت تک تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، لہٰذا بیابیا ہوگیا جیسے مسلمان نے شراب خریدی ہو۔

#### اللغاث:

وتملك كالك بنار وحمر كثراب

محرم كي شكاركوا زانے والے كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہا گرکسی محرم نے شکار پکڑا اور دوسرے شخص نے اس شکار کواڑا دیا تو امام صاحب اور صاحبین سب کے ہاں

## ر أن البداية جلد الكاري كروس الكاري كي بيان يس كروس الكاري كي بيان يس كروس الكاري كي بيان يس كروس الكاري كروس الكاري الكاري كي بيان يس كروس الكاري الكاري كروس الكروس الكروس الكاري كروس الكروس الكروس

متنق علیہ طور پروہ شخص جس نے شکار اڑا یا ہے اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ ضان تو کسی کی مملوک شک کو تلف کرنے پر واجب ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں محرم اس شکار کا مالک ہی نہیں ہے، کیول کہ قرآن کریم نے و حوم علیکم صید البر الغ کے فرمان سے محرم پر شکار کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے وہ شکار کسی بھی صورت میں محرم کی ملکیت بننے کے قابل نہیں رہا اور جب وہ محرم کی ملکیت ہی میں نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ اس کے چھوڑنے اور اڑانے سے کسی پر کوئی تا وان یا ضان بھی نہیں ہوگا۔

اور یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے کسی مسلمان نے شراب خریدی اور دوسرے مخص نے اسے ضائع کر دی تو بالا تفاق ضائع کنندہ مخص پر تاوان یا ضان واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ شراب حرام لذاتہ ہے اور مسلمان اس کا ما لک نہیں ہوسکتا۔

فَإِنْ قَتَلَهٔ مُحْرِمٌ أَخَرُ فِي يَدِهٖ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ، لِأَنَّ الْآخِذَ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ بِإِزَالَةِ الْأَمْنِ، وَالْقَاتِلُ مُقَرِّدٌ لِلنَّاكِ، وَالتَّقْرِيْرُ كَالْإِنْتِدَاءِ فِي حَتِّ التَّضْمِيْنِ كَشُهُوْدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِذَا رَجَعُوا، وَ رَجَعَ الْآخِذُ مُقَرِّدٌ لِلنَّاكَ، وَالتَّقْرِيْرُ كَالْإِنْتِدَاءِ فِي حَتِّ التَّضْمِيْنِ كَشُهُوْدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِذَا رَجَعُوا، وَ رَجَعَ الْآخِذَ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُجَعِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِ الللْمُؤْلُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِ الللللْمُؤْلُ اللللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ اللللللْمُولُ اللللللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِ الللللْمُؤْلِ الللللللْمُؤْلِقُولُ الللللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِقُلُولُ اللللللللْمُؤُلُولُ اللللْمُولُ اللللللْمُؤْلِلْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلِلْمُؤْلِ

تروج ملى: پھر اگر محرم كے ہاتھ ميں كسى دوس محرم نے شكار كوقل كرديا تو ان ميں سے ہر ايك پر جزاء واجب ہے، كيوں كه كيڑنے والا شكار كے امن كو زائل كر كے اس كے ساتھ چھيڑ خانى كرنے والا ہے اور قاتل نے اسے ثابت كرنے والا ہے اور ثابت كرنا وجوب ضان كے حق ميں ابتداء كى طرح ہے جيسے طلاق قبل الدخول نے گواہ جب گواہى سے رجوع كرليں۔ اور (شكاركو) كيڑنے والا مارنے والے سے رجوع كرے گا، امام زفر چائيلية فرماتے ہيں كدر جوع نہيں كرے گا، اس ليے كہ كيڑنے والا اپ فعل كى وجہسے ماخوذ ہے، لہذا وہ دوسرے بررجوع نہيں كرے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ پکڑنا اسی وقت ضمان کا سبب ہوگا جب اس کے ساتھ ہلاکت متصل ہو، چنانچہ قاتل نے قتل کر کے پکڑنے والے کے فعل کوعلت قرار دیدیا للہذا ہے علت العلت کا ارتکاب کرنے کے معنی میں ہوا، اسی لیے صمان اس پر جائے گا۔ سے میں ج

#### اللغات:

﴿متعوض ﴾ دراندازی کرنے والا۔ ﴿مقور ﴾ ثابت کرنے والا تممل کرنے والا۔

#### توضيح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے شکار پکڑا اور پکڑ کراسے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن اس کے قبضے سے کسی دوسرے محرم نے شکار کو پکڑ کراسے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن اس کے قبضے سے کسی دوسرے محرم نے شکار کو پکڑ کراسے قبل کردیا تو اس صورت میں جس نے پہلے شکار پکڑ اتھا اس پر بھی جزاء واجب ہوگی کہ اس نے احرام کی حالت میں شکار کو پکڑا ہے اور پکڑ کر اس کے اس پر بھی جزاء واجب ہوگی، اور قاتل پر جزاء اس لیے اس پر جزاء واجب ہوگی، اور قاتل پر جزاء اس لیے

## ر آن الهداية جلدا على المستخصر ١٨٨ على الكام في عيان ين ع

واجب ہوگی کہ اس نے شکار کوقل کر کے آخذ کے تعرض کو ثابت اور مشحکم کر دیا ہے اور وجوب ضمان کے حق میں تعرض کو ثابت کرنا ابتداء تعرض کرنے کی طرح ہے اور ابتداء تعرض کرنا موجب جزاء ہے، لہذا اس کو ثابت اور مشحکم کرنا بھی موجب جزاء ہوگا۔

کشھود الطلاق النے فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ کی نظیر طلاق قبل الدخول کے گواہوں کا گواہی کے بعد کمرنا ہے لینی اگر

می عورت نے اپنے شوہر پر دخول کرنے کا دعویٰ کر کے اس سے پورے مہر کا مطالبہ کیا، لیکن شوہر نے دخول کا انکار کر دیا اوراس پر

دولوگوں نے گواہی دیدی تو اس عورت کو نصف مہر طے گا۔ اب اگر بعد میں وہ گواہ اپنی گواہی سے مگر گئے اور انھوں نے اس سے

رجعت کر لی تو بیوی کا نصف مہر جوان کی گواہی سے ساقط ہوا تھا وہ نصف ان کی رجعت سے ثابت ہوجائے گا اور انھی دونوں کو اس

نصف کو اداء کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر چہ انہوں نے شوہر کے انکار کے بعد گواہی دے کر بیوی کے نصف کو ساقط کیا تھا، مگر ان کی یہ

گواہی ابتداء ظم کرنے اور نصف ساقط کرانے کی طرح ہے، اس لیے خدکورہ نصف مہر کا تا وان بھی آتھی سے لیا جائے گا۔ ٹھیک اس

طرح صورت مسکلہ میں قاتلِ صیر بھی ابتداء صید کے ساتھ تعرض کرنے کی طرح ہے اور اس کا یہ فعل موجب جزاء ہے۔

ویوجع الاحذ النح فرماتے ہیں کہ یہاں شکار پکڑنے والے پر جو تاوان واجب ہوا ہے وہ اس مقدار کو ہمارے یہاں قاتل ہے وصول کرنے اور واپس لینے کا حق دار ہے، لیکن امام زفر والنظائے کے یہاں آخذ قاتل سے بچھٹیس لے سکتا، کیوں کہ آخذ اپنے فعل یعنی اپنے تعرض کی وجہ ہے ماخوذ ہے اور اس میں قاتل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے قاتل ہے آخذ نہیں لے سکتا۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی آخذ نے صرف شکار پکڑا ہے اور محض پکڑنا موجب جزا نہیں ہے، بل کہ موجب جزاء کام تو قاتل نے کیا ہے کہاں نے کیا ہے کہاں نے شکار کوئل کرے''خور بھی ڈو بے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈو بیں گے' والی حرکت کردی، اس لیے اصل مجرم تو قاتل ہی ہے، کیوں کہ بہت ممکن ہے کہ آخذ پکڑنے کے بعد اسے چھوڑ ویتا، مگر قاتل میاں نے اس کا کام تمام کرے آخذ اور اس کے تعرض کو مشخکم کردیا، اور اسے قبل کی علت اور اس کا سب بنا دیا اور چوں کہ اصل کام اس نے کیا ہے، اس لیے یہ علت العلت کا مرتکب ہوا، بلذا آخذ پر واجب ہونے والا ضان اور تاوان بھی وہی قاتل میاں بی دیں گے۔

فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتُ بِمَمْلُوْ كَةٍ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ إِلَّا فِيْمَا جَفَّ مِنْهُ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبِبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَ لَا يَكُونُ لِلَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبِبِ الْحَرَمِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَ لَا يَكُونُ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيْمَةِ مَذْخَلُ، لِأَنَّ حُرْمَةَ تَنَاوُلِهَا بِسَبِبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْقِيْمَةِ مَذْخَلُ، لِأَنَّ حُرْمَةً تَنَاوُلِهَا بِسَبِبِ الْحَرَمِ لَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَحَالِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَ إِذَا أَذَاهَا مَلَكَةً كَمَا فِي حُقُونِ الْعِبَادِ.

تروج ملی: اگر کسی نے حرم کی گھاس گھاٹ لی یا ایسا درخت کاٹ لیا جو کسی کامملوک نہیں تھا اور وہ ان چیزوں میں سے تھا جے لوگ اُ گاتے بھی نہیں تو قاطع پر اس کی قیمت واجب ہے سوائے اس گھاس کے جو خشک ہوگئ ہو۔ اس لیے کہ گھاس اور درخت کی حرمت حرم کی وجہ سے ثابت ہے، آب مُن اُلٹی آغز کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو حرم کی ہری گھاس کا ٹی جائے اور نہ ہی اس کا کا نٹا تو ڑا جائے۔ اور اس قیمت میں روزے کا کوئی وخل نہیں ہے، اس لیے کہ اسے حاصل کرنے کی حرمت حرم کی وجہ سے ، نہ کہ احرام کی وجہ سے، البذا

بی ضان کل کے قبیل سے ہوگا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور قاطع وہ قیت فقراء پر صدقہ کر دے۔ اور جب اس نے قیمت اداء کر دی تو وہ اس کا مالک ہوگیا جیسا کہ حقوق العباد میں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿حشیش ﴾ گھاں۔ ﴿لا ینبت ﴾ نہیں اگاتے۔ ﴿جفّ ﴾ ختک ہو گیا۔ ﴿لا یختلی ﴾ نہیں گھاں کا ٹا جائے گا۔ ﴿خلا ﴾ گھاں۔ ﴿یعضد ﴾ توڑا جائے گاں ﴿شوك ﴾ کا نٹا۔

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكه حديث ٢٠١٧.

#### حرم كى تركماس اور درخت كافيخ كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کی ہر شی محتر ماور مامون و محفوظ ہے حتیٰ کہ وہاں کی گھاس اور وہاں کا کا نٹا بھی مستحق امن ہے اور جو خض حرم کی گھاس کا نے گایا حرم کا کا نٹا تو ڑے گا اسے بطور تاوان اس کی قیمت دینی ہوگی، کیوں کہ احر ام حرم کی وجہ سے ساری چیزیں مامون اور محفوظ ہیں اور آخیس کا نے یا تو ڑنے کی اجازت نہیں ہے، خود رسول اکرم کا فیڈ کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو حرم کی ہری گھاس کا ٹی جائے اور نہ ہی وہاں کا کا نٹا تو ڑا جائے، اور چوں کہ یہ چیزیں حرم کی وجہ سے مامون ہیں اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کے تو ڑنے اور کا نے کی صورت میں قیمت ہی دینی ہوگی اور روز وں سے کا منہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق محل یعنی حرم سے ہے اور ماقبل میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں کہ روزہ افعال کی جزاء تو بن سکتا ہے، لیکن محل کی جزاء نہیں بن سکتا، اس لیے وہ گھاس کا شخ یا کا نٹا تو ڑنے کا بدل نہیں ہوگا۔

وینصدق النح فرماتے ہیں کہ قاطع حشیش پر جو قیت واجب ہواسے چاہیے کہ اس قیمت کوفقراء ومساکین پرصدقہ کردے، اس لیے کہ وہ کا ٹی ہوئی گھاس وغیرہ کا کردے، اس لیے کہ وہ کا اس کے ستحق اور اس کامصرف ہیں، اور جب کسی شخص نے قیمت اداء کردی تو وہ کا ٹی ہوئی گھاس وغیرہ کا مالک ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے اس کا بدل بشکل قیمت اداء کردیا ہے اور جس طرح حقوق العباد میں مثلاً اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی اور ہی مخصوب کا صان اداء کر دیا تو وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قیمت اداء کرنے کے بعد قاطع مقطوع کا مالک ہوجائے گا۔

وَ يُكُرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ شَرْعًا فَلَوْ أُطْلِقَ لَهُ فِي بَيْعِهِ لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِعْلِهِ، إِلَّا أَنْهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، بِجِلَافِ الصَّيْدِ، وَالْفَرْقُ مَا نَذْكُرُهُ.

ترجمہ : اور کامنے کے بعد اے فروخت کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ قاطع ایسے سبب سے اس کا مالک ہوا ہے جوشر عاً ممنوع ہے، لہذا اگر اسے فروخت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو لوگ اس جیسی بیچ کی طرف راہ پکڑ لیس گے، تا ہم کراہت کے ساتھ اس کی بیچ جائز ہے۔ برخلاف صید کے۔اور ان دونوں میں فرق کوہم (آئندہ) بیان کریں گے۔

## 

#### اللغاث:

﴿محظور ﴾ ممنوع - ﴿اطلق ﴾ اجازت و عدى جائ - ﴿ تطرّق ﴾ راستال جائ گا-

#### کٹی ہوئی گھاس کی کراہت کے ساتھ بیع درست ہونے کا بیان:

فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیمت اداء کرنے کے بعد قاطع کئی ہوئی گھاس یا درخت وغیرہ کا مالک ہوجائے گا، لیکن اس کی سے ملکیت صرف اس کے ساتھ خاص رہے گی اور کسی دوسرے کے ہاتھ اس گھاس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ قاطع ہی غیر شرعی طریقے پر اس کا مالک ہوا ہے، اب اگر ہم اس کو بیچنے کی عام اجازت دے دیں گے تو لوگ اس طرح کی خرید وفروخت میں لگ جا نمیں گے اور اسے نظیر بنا کر دیگر غیر بثری طریقے سے کاروبار شروع کر دیں گے، اس لیے قاطع کے لیے شی مقطوع کو فروخت کر دیا ہے تو کراہت کے ساتھ وہ بچے جائز ہوجائے گی، فروخت کر دیتا ہے تو کراہت کے ساتھ وہ بچے جائز ہوجائے گی، کیوں کہ بہرحال وہ شخص اس چیز کا مالک ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے۔ اس کے برخلاف شکار کا مسلم مسلم ہو فرق ہے مسلم ہے۔ یہی اس کی بچے جائز نہیں ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شکار اور حشیش وغیرہ میں جو فرق ہے مسلم ہے تو کراہت کے ساتھ بھی اس کی بچے جائز نہیں ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شکار اور حشیش وغیرہ میں جو فرق ہے اسے ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ (تھوڑ انتظار کا مزہ لیجے)۔

وَالَّذِي يُنبِّتُهُ النَّاسُ عَادَةً عَرَفْنَاهُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍ لِلْأَمْنِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ الْمَنْسُوْبُ إِلَى الْحَرَمِ، وَالَّذِسْبَةُ إِلَى عَنْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانُ اِلْتَحَقَ بِمَا وَالنِّسْبَةُ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانُ اِلْتَحَقَ بِمَا وَالنِّسْبَةُ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدْمِ النِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاتِ، وَ مَا لَا يَنْبَتُ عَادَةً إِذَا أَنْبَتَهُ إِنْسَانُ الْتَحَقَ بِمَا وَالنِّسْبَةُ عَادَةً .

تروج بھلے: اور وہ گھاس جسے عام طور پرلوگ اُ گاتے ہیں ہم نے اس کا مستقِ امن نہ ہونا اجماع سے پیچانا ہے۔ اور اس لیے کہ حرام تو وہی شی ہے جو حرم کی طرف منسوب ہے اور حرم کی طرف اگانے کی نسبت اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے علاوہ کی طرف اگانے کی نسبت نہ ہو، اور وہ گھاس جو عاد تا نہیں اگائی جاتی اگر کسی انسان نے اسے اُ گالیا تو وہ عاد تا اگائی جانے والی گھاس کے ساتھ لاحق ہوجائے گی۔

#### اللّغاث:

﴿ينبت ﴾ اگت بير ﴿إنبات ﴾ اگانا ﴿أنبت ﴾ اگايا

#### وہ گھاس اور درخت جے لوگ عام طور پرخود بوتے ہیں مستحق امن نہیں:

مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھاں اور وہ درخت جو عام طور پر بوئے اور اگائے جاتے ہیں وہ امن کے مستحق نہیں ہیں اور ان کے کانے اور اکھاڑنے سے کوئی ضان یا تاوان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ ان کا مستحقِ امن نہ ہونا اجماع سے معلوم ہوا ہے، اس لیے کہ عہد نبوی سے لے کرآج تک لوگ حرم میں کھیتی کرتے ہیں اور اسے کا نتے بھی ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی ضان واجب نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ حرم کی ہرگھاں یا اس کے ہر درخت کو کاٹنا موجب ضان نہیں ہے، بلکہ وجوب ضان کا تعلق صرف

## ر آن البداية جدر ١٥١ ١٥٥ من ١٥٥٠ ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من الكام في كيان بن الم

غیرمملوک اورخودر واشیاء سے ہے۔اس مسئلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حرم کی وہی چیز حرام ہے جو کامل طور پر حرم کی طرف منسوب ہے اور حرم کی طرف منسوب ہے اور حرم کی طرف کا طرف کی خیر حرم کی طرف اگانے کی نسبت نہ ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر جو گھاس وغیرہ لوگ اُگا تے ہیں اس کا کا ثنا موجب صان نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ابنات کی نسبت دوسرے والے کی طرف بھی منسوب ہے۔

و ما لا ینبت المنع فرماتے ہیں کہ جو گھاس اور درخت عاد تا تو نہیں ہوئے جاتے ،لیکن اگر کسی انسان نے انھیں بودیا تو وہ بھی عاد تا ہونے اور اگانے والوں کی فہرست میں شامل ہوجا کیں گے اور ان کے کا شنے سے بھی ضان وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

وَ لَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهٖ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَعَلَى قَاطِعِهٖ قِيْمَتَانِ قِيْمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْعِ، وَ قِيْمَةٌ أُخْرَىٰ ضَمَانًا لِمَالِكِهِ كَالصَّيْدِ الْمَمْلُوْكِ فِي الْحَرَمِ، وَمَا جَفَّ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَا ضَمَانَ فِيُهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَامٍ.

ترجمل: اور اگر کوئی درخت ازخود کسی کی ملیت میں اُگاتو اس کے کا شخ والے پر دوقیتیں واجب ہوں گی، ایک قیمت تو بحق شرع حرمت حرم کی وجہ سے واجب ہوگی اور دوسری قیمت اس کے مالک کے ضان کی صورت میں واجب ہوگ۔ جیسے حرم میں کسی کا مملوک شکار۔ اور حرم کے سوکھے ہوئے درخت میں کوئی ضان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نامی نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿نبت ﴾ خوداً گ آئى۔ ﴿ضمان ﴾ تاوان۔ ﴿جف ﴾ ختك موكيا۔ ﴿نامى ﴾ برعنے والا۔

#### ازخودسی کی ملکیت میں اسمنے والے درخت کو کاشنے کی سزا:

فرماتے ہیں کہ اگرخودرو درخت ازخود حرم میں کسی کی ملکیت کے تحت اُگ آیا اور دوسرے شخص نے اسے کاٹ دیا تو قاطع پر دوقیتیں واجب ہوں گی ایک حق شرع لیعنی احترام حرم کو پامال کرنے کی وجہ سے واجب ہوگی اور دوسری قیت حق العبد یعنی جس کی زمین میں وہ درخت اُ گا تھااس کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے واجب ہوگی۔

یہ ایسے ہے جیسے حرم میں کسی کا شکار ہواور وہ دوسرے کامملوک ہو، اب اگر کوئی شخص اسے قتل کردے تو قاتل پر دوقیتیں واجب ہول گی، ایک حق شرع کی اور دوسری حق العبد کی۔

و ما جف النح فرماتے ہیں کہ حرم کی وہ گھاس جو خشک ہوگئ ہویا وہ درخت جوسو کھ گیا ہواس کا ٹما موجبِ ضمان نہیں ہے، کیوں کہ ضمان کا تعلق نامی اور بڑھنے والی چیز سے ہے اور سوکھی ہوئی چیز میں نمواور بڑھوتری مفقو د ہوتی ہے۔

وَ لَا يُرْعَى حَشِيْشُ الْحَرَمِ وَ لَا يُقُطَعُ إِلَّا الْإِذْخِرُ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَالِتُمَايُنِهُ لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيْهِ، لِأَنَّ فِيْهِ ضَرُّوْرَةً، فَإِنَّ مَنْعَ الدَّوَاتِ عَنْهُ مُتَعَذِّرٌ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَ الْقَطْعُ بِالْمَسَافِرِ كَالْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ، وَ حَمْلُ الْحَشِيْشِ مِنَ الْحِلِّ مُمْكِنٌ فَلَا ضَرُّوْرَةَ، بِخِلَافِ الْإِذْخِرِ لِأَنَّةُ اِسْتَثْنَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ۖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# ر آن البدايه جلدا على المستراس المسترس المستراس المستراس المستراس المستراس المستراس المستراس المستراس

فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَ رَغْيُهُ، وَ بِخِلَافِ الْكُمْأَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ جُمْلَةِ النَّبَاتِ.

ترجیل: اور حرم کی گھاس نہ چرائی جائے اور اذخر کے علاوہ کوئی گھاس نہ کافی جائے ، امام ابو یوسف پرایٹیلڈ فرماتے ہیں کہ حرم کی گھاس چرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، کیوں کہ گھاس سے چوپائیوں کو روکنا دشوار ہے، ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں۔ اور دانت سے کا ٹنا درانتوں سے کا ننے کی طرح ہے۔ اور حل ہے گھاس لے آنا ممکن بھی ہے اس کیے اس کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ برخلاف اذخر کے، اس لیے کہ آپ مکا پینے اُس کا استثناء فر مایا ہے للمذا اسے کا ٹنا اور چرانا جائز ہے۔اور برخلاف سانپ کی چھتری کے، کیوں کہ وہ منجملۂ گھاس نہیں ہے۔

اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب تحريم مكة، حديث: ٢٠١٧.

#### جانورول كوحرم كى كماس جرانے كاحكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اذخر کے علاوہ حرم کی کسی بھی گھاس کو کا ٹنا اور چرانا جمارے بیہاں درست نہیں ہے، کا پنے کے متعلق تو امام ابو یوسف ولیٹیل کی بھی یہی رائے ہے، لیکن جرانے میں ان کے یہاں توسیع ہے اور وہ اذخر اور غیراذخر دونوں کو چرانے کی اجازت دیتے ہیں، جب کہ ان کے علاوہ دیگر فقہائے احناف صرف اذخر ہی کے جرانے کی اجازت دیتے ہیں۔حضرت امام ابو یوسف راتشملنہ کی دلیل میہ ہے کہ گھاس جرانا ایک ضرورت ہے اور انسان جب بھی چو یا ئیوں کو گھاس کے پاس سے لے کر گذر ہے گا تو وہ چو پائے گھاس کی طرف لیکیس کے اور اضیں اس حرکت سے رو کنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے بر بنائے ضرورت ہر طرح کی گھاس چرانے کی اجازت ہونی جاہیے۔

اس سلسلے میں دیگر فقہائے احناف کی دلیل وہ حدیث ہے، جواس سے پہلے لاینحنلی خلاھا کے مضمون سے بیان کی گئ ہاں میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ حرم کی گھاس کا ثنا ممنوع ہے اور گھاس خواہ دانتوں سے کاٹی جائے یا درائتوں ہے دوتوں صورتوں میں قطع متحقق ہے، اس لیے گھاس کا ٹنا بھی ممنوع ہے اور اسے چرانا بھی ممنوع ہے۔ اور پھر کا شنے کا مقصد بھی تو جانوروں کو جارہ ہی دینا ہے، اس لیے کا شنے اور چرانے میں مقصد کے حوالے سے اگا گت ہے اور کا ثنا ممنوع ہے، لہذا چرانا بھی ممنوع ہوگا۔ (شارح عفی عنہ)

وحمل الحشيش المخ صاحب بدايه امام ابويوسف وليشكل كى دليل كا جواب دية بوت فرمات بين كه بعائي گھاس چرانے میں ضرورت کا ہونا تو ہمیں شکیم ہے لیکن بیضرورت جل سے بھی پوری ہو عتی ہے، اس لیے حرم ہی کی گھاس کھلانا کوئی بخلاف الإذخو المنح فرماتے ہیں کہ نباتاتِ حرم میں سے اذخر کو کا ٹنا درست اور جائز ہے کیوں کہ آپ مَنَائَتُیْمُ نے جب لا یختلی خلاھا و لا یعضد شو کھا کے ذریعے حرم کی گھاس اور وہاں کے کانٹے کو کائنے اور تو ڑنے کی ممانعت فرمائی تو آپ کے محترم حضرت عباس مُنَاثِّون نے فرمایا الآ الإذخو یارسول الله فانه لقبور ھم وبیوتھم لیمنی اے اللہ کے رسول اذخر کا استثناء فرمادیا، اس لیے فرمادیا تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں اور قبروں کی ضرورت کے لیے ہاس پر آپ مُنَافِیْمُ نے اذخر کا استثناء فرمادیا، اس لیے اذخر تامی گھاس کو کا شنے کی بھی اجازت ہے اور چرانے کی بھی۔

و بخلاف الکماۃ النے فرماتے بیں کہ سانپ کی چھٹری جو بارش میں نکلتی اور نظر آتی ہے آگر حرم میں کہیں نظر آئے تو اے بھی کا شنے کی اجازت ہے، کیوں کہ حدیث میں گھاس کا شنے سے منع کیا گیا ہے اور بیچھٹری گھاس کی قتم نہیں ہے، اس لیے بیہ ممانعت کے تحت داخل نہیں ہوگی اور اسے کا ٹنا درست اور جائز ہوگا۔

وَ كُلُّ شَيْئٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكُونَا إِنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفُرِدِ دَمَّا فَعَلَيْهِ دَمَانِ، دَمَّ لِحَجَّتِهِ وَ دَمَّ لِعُمُرَتِهِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِتُمَانِيْ وَأَحِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ، وَ عِنْدَنَا بِإِحْرَامَيْنِ، وَ قَدْ مَرَّ مَنْ قَبْلُ، الشَّافِعِيُّ رَحَالُمُ قَالُ بِإِحْرَامَيْنِ، وَ قَدْ مَرَّ مَنْ قَبْلُ، قَالَ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْعُمُرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ ذَمَّ وَاحِدٌ، خِلَاقًا لِزُفَرَ رَحَالُمُ قَالِهُ لِمَا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِيْقَاتِ إِحْرَامٌ وَاحِدٌ، وَ بِتَأْخِيْرِ وَاجِبٍ وَاحِدٍ لَا يَجِبُ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

تر جملی: اور امور مذکورہ میں سے ہروہ چیز جے قارن نے کیا ہے اگر اس میں مفرد پر ایک دم ہے تو قارن پر دودم ہیں، ایک دم اس کے جج کا اور دوسرا اس کے عمرہ کا، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں (قارن پر بھی) ایک ہی دم ہے اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ وہ ان کے یہاں ایک ہی دم ہے اور یہ پہلے گذر چکا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ان کے یہاں ایک ہی احرام کے ساتھ محرم ہے اور یہ پہلے گذر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الآریہ کہ قارن عمرہ یا جج کا احرام باند ھے بغیر میقات سے تجاوز کر جائے تو اس پر ایک دم لازم ہوگا، امام زفر والٹیلڈ کا اختلاف ہے، کہ الآریہ کہ تا ہو اجب ہوگا۔ کیوں کہ میقات کے پاس اس پر ایک ہی احرام لازم ہے۔ اور ایک واجب کی تا خیر سے ایک ہی جزاء واجب ہوگا۔

#### ندكوره بالاجنايات مين قارن كاحكم:

عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل بیہ ہے کہ ہمارے بہاں قارن چوں کہ دواحرام کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر ہمارے بہاں دو دم واجب ہوں گے، ایک حج کا اور دوسرا عمرے کا، لیکن امام شافعی روائیلا کے بہاں قارن ایک ہی جنایت کرنے کی صورت میں اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا قارن کے ایک اور دواحرام سے محرم ہونے کے دلائل باب القران میں گذر کیے ہیں۔

قال الا النع اس كا حاصل يد ہے كہ جنايات كرنے كى صورت ميں قارن پر ہمارے يہاں دو دم واجب ہوتے ہيں،كيكن الك جگدالي ہے جہاں قارن پر ہمارے يہاں بھى صرف ايك بى دم واجب ہوگا۔ اور وه صورت يد ہے كما كر قارن احرام كے بغير

## ر آن البداية جلدا على المستراس المستراس المام في بيان يس

میقات سے تجاوز کرجائے تو اس پر ہمارے یہاں ایک ہی دم واجب ہوگا، کیکن امام زفر پراٹیٹیلٹے کے یہاں اس صورت میں بھی دو دم واجب ہوگا، کیکن امام زفر پراٹیٹیلٹے کے یہاں اس صورت میں بھی دو دم واجب ہوں گے، امام زفر چراٹیٹیلٹے کی دلیل میہ ہے کہ میخض قارن ہے اور اس نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھنے کی نبیت کی ہے اور چوں کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کر گیا ہے ، اس لیے اس پر دو دم واجب ہوں گے، کیوں کہ حج اور عمرہ دونوں کے احرام میں تاخیر ہوگئی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قارن کی نیت دوچیزوں کواداء کرنے کی ہوتی ہے،لیکن ان دونوں کے لیے وہ ایک ہی احرام با ندھتا ہے، الگ الگ نہیں اور میقات پر بھی اس پر ایک ہی احرام کے ساتھ پنچنا لازم ہے،لیکن وہ ایسانہیں کرسکا ہے، اس لیے اس پر ایک ہی دم واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے ایک ہی واجب کوموخر کیا ہے و بتا حیو الواجب الواحد لا یجب الا جزاء و احد۔

وَ إِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشِّرْكَةِ يَصِيْرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوْقُ الدَّلَالَةَ، فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ.

ترجملہ: اور اگر ایک شکار کے قتل میں دومحرم شریک ہوئے تو ان میں سے ہر ایک پر جزاء واجب ہے، اس لیے کہ (قتل میں) شرکت کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک ایک جنایت کرنے والا ہوگیا جود لالت سے بڑھ کر ہے، لہذا تعدد جنایت کی وجہ سے جزاء بھی متعدد ہوگی۔

#### اللّغاث:

﴿ صيد ﴾ شكار ﴿ جانى ﴾ كناه كار، مجرم . ﴿ تفوق ﴾ بره كر ب، بالا بـ

## دومحرم مل كر شكار كرين تو دونون پر كامل جزا واجب موكى:

فرماتے ہیں کہ اگر سی شکار کو دومحرموں نے مل کرفتل کیا تو ان میں سے ہر ایک پر پوری پوری ہزاء واجب ہے بینی ہرمحرم کو شکار کی پوری شکار کو دومحرموں نے مل کرفتل کیا تو ان میں سے ہر ایک پر بوری قبیت صدقہ کرنا ہوگا، کیوں کہ اگر ان میں سے ایک ہی قاتل ہوتا اور دوسرا اس پر رہنمائی کرنے والا ہوتا تو بھی دونوں پر پوری جزاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قبل کرنا دلالت علی پر پوری جزاء واجب ہوگی ،اس لیے کہ قبل کرنا دلالت علی الفتال سے برھا ہوا ہے،اور کامل در ہے کی جنایت ہے،اور چوں کہ جنایت میں تعدد ہے،اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

وَ إِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَنْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلٌ عَنِ الْمَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنِ الْمَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنِ الْمَحَلِّ، لَا جَزَاءٌ عَنِ الْمَحَلِّ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجِنَايَةِ فَيَتَّحِدُ بِاِتِّحَادِ الْمَحَلِّ، كَرَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدةٌ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدةٌ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّهُمَا ثَعَلَى الْمُحَلِّ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلِّهُمَا مَا يَا لَهُ عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدةً ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُونَ وَالْمَالُونَ فَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَ عَلَى الْمُعَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا دِيَّةٌ وَاحِدةً مِنْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَعَلَّ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَلَا مُعَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعَلِّ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلّ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَلَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمَا وَلَا عَلَيْهُمَا وَلَا لَا مُعَلّى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْعِمْ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَا لَ

تر جملہ: اور اگر حرم کے شکار کوقل کرنے میں دوطال آدمی شریک ہوئے تو ان دونوں پرایک ہی جزاء واجب ہے، اس لیے کہ صفا نمل کا بدل ہے، نہذا اتحاد کل سے صفان بھی متحد ہوگا۔ جیسے دوآ دمیوں نے کسی شخص کو خطأ قتل کر دیا تو

ان دونوں پرایک ہی دیت واجب ہوگی ،البتہ کفارہ دونوں میں سے ہرایک پرواجب ہوگا۔

#### دو حلال آ دمی حرم کا جانور شکار کریں تو ایک ہی جزا واجب ہوگی:

مسکدیہ ہے کہ اگر دوحلال اور غیرمحرم آدمیوں نے مل کرحرم کے سی شکار کوقل کر دیا تو ان دونوں پر ایک ہی جزاء بشکل ضان واجب ہوگی ، کیوں کہ ضان محل یعنی شکار کا بدل ہے اور کل لیعنی شکار ایک ہی مقتول ہوا ہے اس لیے اس کی جزاء بھی ایک ہی واجب ہوگی۔ اور چوں کہ حلال شخص کے حق میں ضان فعل جنایت کی جزاء نہیں ہے ، اس لیے دوجزاء نہیں واجب ہوگی ، اس کے برخلاف اگر قاتل محرم ہوں تو ان پر دوجزاء واجب ہوتی ہے ، کیوں کہ اس صورت میں جزاء فعل لیعنی جنایت کا بدل ہوتی ہے اور جنایت میں تعدد ہے ، اس لیے جزاء میں بھی تعدد ہوگا۔

کو جلین قتلا المنع صاحب کتاب صورتِ مسئلہ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر مثلاً دوآ دمیوں نے مل کر ایک تیسرے آ دمی کو خطأ قتل کر دیا تو ان دونوں پر دیت تو ایک ہی واجب ہوگی، اس لیے کہ دیت کی لیعنی مقتول شخص کا بدل ہے اور مقتول چوں کہ ایک ہی ہے ، اس لیے دیت بھی ایک ہی واجب ہوگا ، جب کہ ان دونوں پر کفرہ الگ الگ واجب ہوگا لیعنی دوکفارے واجب بول گے ، کیوں کہ کفارہ فعل یعنی قتل کرنے کا بدل ہے اور اس فعل میں وہ دونوں شریک ہیں، لبذا ان دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوگا۔

وَ إِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوِ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ بَيْعَهُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ بِتَفُوِيْتِ الْأَمْنِ وَ بَيْعُهُ بَعْدَ مَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ.

ترفیجملہ: اورا گرمحرم نے شکار کوفروخت کیا یا اسے خریدا تو (دونوں صورتوں میں) بیٹے باطل ہے اس لیے کہ زندے شکار کو بیچنا اس کے امن کوفوت کرکے اس کے ساتھ تعرض کرنا ہے۔ اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کوفروخت کرنا مردار کی بیٹے ہے۔

#### اللغات:

﴿ابتاع ﴾ فريدا - ﴿حى ﴾ زنده - ﴿تعرض ﴾ تصرف كرنا ، وست اندازى كرنا - ﴿تفويت ﴾ فوت كرنا -

#### محرم كا شكاركو بيخا،خريدنا أي باطل ب

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ محرم کے لیے نہ تو شکار کو بیچنا جائز ہے اور نہ ہی اسے خریدنا، کیوں کہ محرم یا تو زندہ شکار کی خرید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، اس خرید وفر وخت کرے گا اور اس کے حق میں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں، اس لیے کہ زندہ فروخت کرنے کا اور نہ ہی اور نے کے لیے کہ زندہ فروخت کرنے کا اور کے دونوں چیزیں ممنوع ہیں، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ محرم کے لیے شکار کے خرید وفروخت کی تام راہیں معدوم اور مسدود ہیں۔

وَ مَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَمَاتَتُ هِيَ وَ أَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ، لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعُدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَلِهٰذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، فِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، وَلِهٰذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَ هذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسُرِي إِلَى الْوَلَدِ، فَإِنْ اللّهُ الْحَلْفِ فَلَمُ مِنْ اللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. كَوْ اللّهُ الْحَلْفِ اللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَكُولُ الْحَلْفِ الْمُعْرَادِ الْاَصْلِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمہ اس کے بعد ہرن اور اس کے سارے بیچ مر گئ تو جن اس کے بعد ہرن اور اس کے سارے بیچ مر گئ تو میں اور اس کے سارے بیچ مر گئ تو نکالنے والے پران سب کی بڑاء واجب ہے، اس لیے کہ شکار حرم سے نکالے والے بے اس کو احد ہمی امن کا مستحق ہے، اس لیے اس کو اس کی جائے امن پر لوٹانا واجب ہے اور یہ شرق صفت ہے لہذا بچوں کی طرف بھی سرایت کر جائے گی۔ اور اگر نکالنے والے نے ہرن مستحق امن برن کی جزاء اواء کر دی پھراس نے بچہ جنا تو اس پر بیچ کی جزاء واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اوا کیگ جزاء کے بعد ہرن مستحق امن نہرہی، اس لیے کہ اول کی پنچنا اصل کے پہنچنے کی طرح ہے، واللہ اعلم۔

#### اللغاث:

﴿ طبیة ﴾ برن \_ ﴿ ولدت ﴾ بيج بن \_ ﴿ مأمن ﴾ پرامن جگه، بنونى كامقام ـ ﴿ تسوى ﴾ سرايت كرتا بـ ـ دكار كميا بوا جا نور اگر يج جن د ي تو كميا حكم بوكا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حرم سے ہرن یا کوئی اور شکار باہر نکالا اور اس نے وہاں جاکر بچہ جن دیا بھروہ ہرن اور اس کے بچے مرگئے تو نکا لنے والے پران سب کی جزاء واجب ہے، کیوں کہ حرم سے نکا لے جانے کے بعد بھی شکار شرعاً مستحق امن ہے، اس لیے تو اسے امن ہے، اس لیے شکار کے واسطے امن ہے، اس لیے شکار کے واسطے سے اس کے بچوں تک بھی سرایت کر جائے گی اور جس طرح صید کی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی، اس طرح صید کے اجزاء یعنی بچوں کی بھی جزاء واجب ہوگی۔

فبان أدى النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر زكا لنے والے تخص نے ہرن كى جزاء اواء كردى اس كے بعد اس نے بيج جنے اور پر سب مركئے تو اس پر صرف ہرن كى جزاء واجب ہے، نہ كہ بچوں كى، كيونكہ اوائيگ جزاء كے بعد ہرن امن كى مستحق نہيں رہ گئ، كيوں كہ ذكا لنے والے نے ہرن كى جزاء اواء كر كے اس كا بدل حرم تك پہنچا دیا ہے اور بدل كا پہنچا نا اصل كے پہنچا نے كی طرح ہے، اس ليے گویا خود ہرن حرم تک پہنچا نے كی طرح ہے، اس ليے گویا خود ہرن حرم تک پہنچا جى ہے اور وہيں اس كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور حرم ميں ہرن ياكسى بھى جانور كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور حرم ميں ہرن ياكسى بھى جانور كے بچوں كى پيدائش اور وفات ہوئى ہے اور وہيں اور ان كى دوہ اپنے ما من اور مستقر ميں مرے ہيں اور ان كى موت ميں كى دوسرے كا ہاتھ نہيں ۔



# باب مجاوزة الوقت بغير إحرام يباب ميقات عادام ك بغير لذرن ك بيان مين ب

صاحب كتاب نے اس سے پہلے ان جنايات كو بيان كيا ہے جواحرام كے بعد واقع ہوتى ہيں، اب يہاں سے ان جنايات كو بيان كرين گے جواحرام سے بہلے واقع ہوتى ہيں، اور چوں كەاحرام كے بعد والى جنايت كامل ہوتى ہے، اس ليے اسے اس كو احكام سميت پہلے بيان كر ديا اور اب قبل الإحوام والى جنايت كو بيان كررہے ہيں۔ (بناية ١٩٥/٣)

وَإِذَا آتَى الْكُوْفِيُّ بُسْتَانَ بَنِى عَامِرٍ فَآخَرَمَ بِعُمْرَةٍ فِإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقِ وَلَئَى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ، وَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَ لَمُ يُلَتِ حَتَّى دَخَلَ مَكَةً فَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ مَرَالِكُمْيَةِ، وَ قَالَا إِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ مُحْرِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَنِى ْ لَبِى أُولَمُ يُلَتِ، وَ قَالَ رُقَرُ مِرَالِكُمْيُةُ لَهُ يَسْفُطُ لَبَّى أَوْلَمُ يُلَتِ، وَقَالَ رُقَوْ مِرَالِكُمْيُةُ لَهُ يَسْفُطُ لَبَى أَوْلَمُ يُلَتِ، لِأَنَّ جِنَايَتَهُ لَمُ تَوَقِعُ بِالْعَوْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْعُرُوبِ، وَ لَنَا أَنَّةٌ تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ فِي أَوالِهِ تَوَلِيكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيسُقُطُ الدَّمُ، بِحِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمُتُرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ وَلِكَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ فَيسُقُطُ الدَّمُ، بِحِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمُتُرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ النَّذَلُوكَ عِنْ الْالْفَعَالِ فَيسُقُطُ الدَّمُ، بِحِلَافِ الْإِفَاضَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَدَارَكِ الْمُتُرُوكَ عَلَى مَا مَرَّ غَيْرَ النَّذَلُ وَعَى الْأَفْعَلِ وَعِنْمَ اللَّهُ الْفَلَومُ وَقَ الْمُعْرَومِ مُنْهُ الْمُنْ الْمُعْرَفِهِ مُعْرِمًا مُلِيكًا، لِأَنَّ الْعَزِيْمَةَ فِي حَقِي الْإِخْرَامِ مِنْ دُويُرَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا تَرَحْصَ بِالتَّاجِيْزِ إِلَى الْمُنْوقِ وَكُن التَّذِي فَكُونَا إِذَا كَانَ يُولِيكُمْ الْمُعَلَى الْمُعْرَقِ فَى جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا الْبَذِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُرِينُهُ الْمَحْرَةِ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا، وَ لَوْ عَادَ بَعْدَ مَا النَّذِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُرِينُهُ الْمُحَرَّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ عَادَ إِلِيهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ يَسْقُطُ عَادَ اللَّذِي ذَكُونَا إِذَا كَانَ يُرِينُهُ الْمُحَلَ الْمُعْرَقِ فَلِي الْمُعْرَقِ فَلَ الْعُمْرَةِ فِي خَوْلُولُ الْمُعْرَاقِ إِلَى الْمُعْرَقِ فَلَى الْمُولَالِ اللّذِي فَاللَامُ الْمُؤْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَقُ فَيْرُا إِنَا الْمُعْرَافِهُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْرَقُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمِلُ

ترجیم اور جب کوفہ کا رہنے والا محض بتان بنی عامر میں آیا ادر اس نے عمرہ کا احرام باندھا پھر اگر وہ ذات عرق لوث گیا اور وہ آپ اور جب کوفہ کا رہنے والا محض بتان بنی عامر میں آیا ادر اس نے عمرہ کا اور تلبیہ ہیں کہا یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک دم واجب ہے اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ رہائے یہ کہاں ہے، حضرات میں داخل ہوکر اپنے عمرہ کا طواف کر لیا تو اس پر ایک دم واجب ہے اور بی تھم حضرت امام ابوضیفہ رہائے گئے ہاں ہے، حضرات

## ر آن الهداية جلد الله المستحدة ١٩٨ المستحدة ١٤١٥ كام في كيان يس

صاحبین فرماتے میں کداگر وہ مخص محرم ہوکر ذات عرق گیا تو اس پر پھینیں واجب ہے خواہ اس نے تلبید کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ امام زفر وہائٹیڈ فرماتے میں کہ (اس شخص سے) دم ساقط نہیں ہوگا خواہ اس نے تلبید کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ لوٹے کی وجہ سے اس کی جنایت ختم نہیں ہوئی۔ اور بیابیہ ہوگیا جیسا کہ عرفات سے (امام کے نکلنے سے پہلے) کوچ کر گیا اور پھر غروب مٹس کے بعد عرفات بوٹ آیا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں مدارک کرلیا اور یہ افعال عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہے، اس لیے دم ساقط ہوجائے گا۔ برخلاف عرفات سے کوچ کر جانے کے، اس لیے کہ اس نے متروک کی تدارک نہیں کیا جیسا کہ گذر چکا ہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اس کے احرام کے ساتھ لوٹے میں مدارک حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے میقات کا حق ظاہر کر دیا جیسا کہ اس صورت میں جب وہ میقات سے احرام کے ساتھ خاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب ورایشویڈ کے یہاں سے مدارک احرام کے ساتھ خاموثی سے گذرا۔ اور امام صاحب ورایشویڈ کے یہاں سے مدارک احرام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے اس کے لوٹے میں حاصل ہوگا، اس لیے کہ احرام کے حق میں عزیمیت میں ہوگا ویٹے میں حاصل ہوگا، اس لیے کہ احرام کے حق میں عزیمیت میں ہوگا وی اور اس سے ہو، لیکن جب اس نے میقات تک تا خیر کرنے کی رخصت حاصل کر لی تو تلبیہ کہہ کر احرام کے حق کو پورا کرنا اس پر داجب ہے اور یہ تلافی تلبیہ کہتے ہوئے لوٹے سے حاصل ہوگا۔

اوراس اختلاف پر ہے جب اس نے میقات سے بدون احرام تجاوز کرنے کے بعد عمرہ کی جگہ حج کا احرام باندھا، اور بیہ ہختلاف ندکورہ جملہ امور میں ہے۔ اور اگر وہ شخص طواف شروع کرنے اور حجراسود کو بوسہ لینے کے بعد (میقات) واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط ہوجائے گا۔ اور اگر احرام باندھنے سے پہلے لوٹا تو بالا تفاق دم ساقط ہوجائے گا۔ اور یہ جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت سے جب اس شخص نے حج یا عمرے کا ارادہ کر رکھا تھا۔

#### اللّغاث:

﴿لَتِّى ﴾ تلبيه پڑھا۔ ﴿عود ﴾ رجوع، لوثا۔ ﴿أفاض ﴾ روانہ ہوا، والیس ہوا۔ ﴿تدارك ﴾ تلافی ، كھوكی ہوكی چيز كو روبارہ يانا۔ ﴿أوان ﴾ وقت۔ ﴿دويرہ ﴾ گھر۔

#### احرام باند سے بغیرمیقات سے گزرنے والا جب دوبارہ میقات پرآ کراحرام باندھے تو کیاتھم ہوگا؟

حضرت امام زفر رالی این فرماتے میں کہ اس پر ایک مرتبة قربانی لازم ہو چکی ہے، اس لیے وہ ساقط نہیں ہوگی خواہ وہ میقات

## ر ان البداية جلدا على المحالية المائح كيان عن على المحالية المائح كيان عن على المحالية المائح كيان عن على المح

واپس جاکرتلبید پڑھے یانہ پڑھے۔امام زفر واٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ جب بیٹھ احرام کے بغیر میقات سے لوٹا تو اس کا جرم ثابت ہوگیا اور اس پر دم لازم ہوگیا اور سے جرم دوبارہ میقات کی طرف لوٹے سے ختم نہیں ہوا،لہذا جب جرم برقر ار ہے تو اس کی جزاء یعنی دم بھی برقر ار ہے گا اور وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسے اگر کوئی حاجی عرفات سے امام کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہوگیا اور پھر مغرب کے بعد عرفات واپس آگیا تو چوں کہ امام کے روانہ ہونے سے پہلے اس کی روائی کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اس پر دم لازم ہو چکا ہے، اس لیے دوبارہ عرفات جانے سے پہلے وہ دم ساقط نہیں ہوگا۔اس طرح صورت مسئلہ میں بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کی صورت مسئلہ میں بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کی صورت مسئلہ میں بھی۔

ولنا النح احناف کی دلیل کی ہے کہ آفاقی کا جرم اتنا تھا کہ وہ احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا تھا، لیکن پھر جب احرام باندھنے کے بعد افعالِ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ خض میقات واپس ہوگیا تو اس نے اپنے جرم کی تلافی کر لی اور چونکہ وقت کے اندر اس نے تلافی کی ہے، اس لیے اس کا جرم ختم ہوجائے گا اور اِس جرم کی وجہسے لازم ہونے والا دم بھی ساقط ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف میدان عرفات سے کوچ کر کے مغرب کے بعد وہاں جانے کی صورت میں دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں ہو اگر چہ حاجی عرفات واپس جاتا ہے، گر چول کہ وہ وقت نگلنے کے بعد جاتا ہے، اس لیے اس واپسی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور بیر جعت اس کے جرم کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اور جب جرم کی تلافی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ دم بھی ساقط نہیں ہوگا۔

غیر أن التدار ك ابھى تك تو امام صاحب اور صاحبين ایک ساتھ تھے، لیکن حفرات صاحبين پول کہ مطلق ميقات پر واپس ہونے ہے ہى دم کو ساقط قرار دیتے ہيں اور امام صاحب براتھ يا واپس كے ساتھ ساتھ تلبيہ پڑھنے كى بھى شرط لگاتے ہيں، صاحب بدا يہ يہاں ہے ان دونوں قولوں ميں فرق كرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ صاحبين جومطلق واپس كوسقوط دم كى علت قرار دیتے ہيں اس كى وجہ يہ ہكا احرام كا ہر كرديا، لہذا يہ ايہا ہوگيا جيسے كہ وہ اس كى وجہ يہ ہكا احرام كے ساتھ ميقات واپس ہوكراس شخص نے ميقات كاحق ليني احرام ظاہر كرديا، لہذا يہ ايہا ہوگيا جيسے كہ وہ شخص احرام كے ساتھ ميقات سے گذراليكن وہ خاموش رہا اور اس نے تلبيہ نہيں پڑھا اور احرام كے ساتھ ميقات سے گذراليكن وہ خاموش رہا اور اس نے تلبيہ نہيں پڑھا تو بھى گذرتا جائز ہے، اس صورت ہيں ، دم وغيرہ واجب نہيں ہوتا، لہذا جب وہ خص ميقات واپس ہوا اور اس نے تلبيہ نہيں پڑھا تو بھى اس يردم واجب نہيں ہوگا۔

اس سلسلے میں حضرت امام اعظم روانی اللہ ہے کہ بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کی تلائی اور اس کا تدارک اس وقت ہوگا جب وہ مخص میقات واپس آئے اور واپس آ کر تلبیہ بھی پڑھے، کیوں کہ احرام کے حق میں عزیمت یہ ہے کہ وطن کی آبادی سے احرام باندھا جائے البتہ شریعت نے میقات تک احرام نہ باندھنے کی رخصت وے رکھی ہے، لہذا اگر کسی مخص نے اس رخصت کو اختیار کیا تو تلبیہ کہہ کر احرام پورا کرنا اس پر واجب ہے، لہذا جب تک وہ مخص میقات واپس ہوکر تلبیہ نہیں کے گا اس وقت تک اس کے ذے سے دم ساقط نہیں ہوگا۔

و على هذا المحلاف المع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر جج میں کسی نے الیا کیا ہوتو اس میں بھی حضرات ائمہ کا یہی اختلاف اس صورت میں ہے جب احرام باند سے کے بعد عمرہ کے افعال شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ مخص میقات واپس ہوگیا،

## 

کیکن اگر طواف شروع کرنے اور حجرا سود کو بوسہ دینے کے بعد دہ شخص میقات واپس ہوا تو بالا تفاق اس سے دم ساقط نہیں ہوگا، کیوں کہ افعال شروع کرنے کے بعد میقات کی رجعت اپنے وقت سے موخر ہوگئی اور وقت سے موخر ہونے والی رجعت ہمارے یہاں مفیز نہیں ہے جیسے غروب شمس کے بعد عرفات کی طرف واپسی مفیز نہیں ہے۔

ولو عاد قبل الإحوام المخ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص احرام باند صنے سے پہلے ہی لوٹ آیا تو بالاتفاق اس سے قربانی ساقط ہوجاتی ہے تو احرام سے پہلے لوٹنے کی صورت میں تو بدرجهٔ اولی ساقط ہوجائے گی ، کیوں کہ جب احرام کے بعد لوٹنے سے قربانی ساقط ہوجاتی ہے تو احرام سے پہلے لوٹنے کی صورت میں تو بدرجهٔ اولی ساقط ہوجائے گی۔

و هذا الذي النح فرماتے ہيں كه وجوب دم اور سقوط دم كے حوالے سے فدكورہ بالا تفصيلات اس وقت ہيں جبكوئى آفاقی على م قج يا عمرے كے ارادے سے مكه ميں داخل ہو،كيكن اگروہ شخص كسى دوسرے ارادے اور دوسرى نيت سے داخل ہوتا ہے تو اس كا حكم الكى سطور ميں آرہا ہے۔

فَإِنْ دَخَلَ الْبُسْتَانَ لِحَاجَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، وَ وَقَتُهُ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ وَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ سَوَاءٌ، لَأَنَّ الْبُسْتَانَ غَيْرُ وَاجِبِ التَّغْظِيْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَامُ بِقَصْدِهِ، وَ إِذَا دَخَلَهُ اِلْتَحَقَ بِأَهْلِهِ، وَ لِلْبُسْتَانِيِ أَنْ لَكُنْ الْبُسْتَانَ غَيْرِ إِخْرَامٍ لِلْحَاجَةِ فَكَذَالِكَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَ وَقُتُهُ الْبُسْتَانُ جَمِيْعُ الْحِلِّ اللَّذِي بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْحَرَمِ، وَ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَكَذَا وَقُتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَخْرَمَا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا الْحَرَمِ، وَ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَكَذَا وَقُتُ الدَّاخِلِ الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَخْرَمَا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْعًى يُرِيدُ بِهِ الْبُسْتَانِيِّ وَالدَّاخِلَ فِيْهِ، لِأَنَّهُمَا أَخْرَمَا مِنْ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْعًى لَهُ إِلَى الْمُلْحَقِ بِهِ، فَإِنْ أَخْرَمَا مِنَ الْحَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْعًى لَهُ إِلَى اللَّهُ الْفَاقِقِهُمَا أَخْرَمَا مِنْ الْحَرِبُ الْمُسْتَانِيِّ وَالدَّاخِلَ فِيْهِ، لِأَنَّهُمَا أَخْرَمَا مِنْ الْمُعَلِّ وَ وَقَفَا بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَيْعًى لَهُ اللَّهُ الْمُلْمَا أَخْرَمَا مِنْ الْمُعْلِقِيمَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْمُلْمَا أَخْرَمَا مِنْ الْمُعْرَاقِ لَهُ الْمُقْولِةِ فَى الللَّهُ الْبُسْتَانِي وَالدَّاخِلَ فِيْهِ، لِلْعَلَى مُنْ مِيْقَاتِهِمَا

تروج بھلہ: پھر اگر کوئی کوئی بستان بنی عامر میں اپنی ضرورت سے داخل ہوا تو اسے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کا اختیار ہے۔
اور اس کا میقات وہ بستان ہے اور بیشخص اور بستان کا رہنے والا دونوں برابر ہیں، کیوں کہ بستان کی تعظیم ضروری نہیں ہے، لبذا
بستان کے قصد سے داخل ہونے والے پراحرام لازم نہیں ہوگا اور جب کوئی بستان میں داخل ہوگیا تو وہ باشندگانِ بستان کے ساتھ
لاحق ہوگیا اور بستانی کے لیے ضرورت کے تحت احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔

آور ماتن کے قول و وقتہ البستان ہے وہ پوراحل مراد ہے جو اس شخص کے اور بستان کے درمیان واقع ہے (اور بیاس ہے پہلے گذر چکا ہے) لہذا ای طرح اس کا میقات جو بستان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے (اس کا بھی تھم بستان ہی کا تھم ہوگا)۔ پھر اگر دونوں نے حل سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کر لیا تو ان پر کوئی چیز واجب نہیں، ان دونوں سے مراد بستانی اور بستان میں داخل ہونے والاشخص ہے، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنے میقات سے احرام باندھا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بستان ﴾ بائ- ﴿وقت ﴾ ميقات - ﴿التحق ﴾ شامل موكيا، لاحق موكيا، الراحق

## ر آن الهداية جلدا على المن المن المن المن الكام في عبيان عن على المن المن الكام في عبيان عن المن المن المن الم

# سی ضرورت سے میقات سے بدون احرام گزرنے والا اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے اور اس برکوئی جرمانہ نہیں:

سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بتان بی عامر مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ سے مکہ کے راست میں واقع ہے، یہ جگہ میقات کے اندر ہے، لیکن حرم سے خارج ہے۔ دوسری بات یہ یا در کھیے کہ یہاں صاحب کتاب کی عبارت میں واضح نہیں ہے، اس لیے ہدایہ کے عربی کو اس موقعہ پر بری وضاحت کرنی پڑی، صاحب کتاب اس عبارت میں جومسلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی یا دوسرا آفاقی مخفی اپنی کی ضرورت سے بیتان بنی عامر مین داخل ہوا تو اسے یہ اختیار ہے کہ دوہ میقات سے بدون احرام بیتان بنی عامر میں چلا جائے، اب اگر وہاں سے وہ مکہ جانا چاہ تو اسے دوبارہ بیتان بنی عامر کے آغاز اور اس کی سرحد پر جاکر احرام نہیں باندھنا پڑے گا، بلکہ بیتان بنی عامر میں وہ جہاں اور جس جگہ ہوگا وہی جگہ اس کے لیے میقات ہوگی، اسے چاہئے کہ وہیں سے احرام باندھ لے اور مکہ چلا جائے، عبارت کا یہ مفہوم درست اور شریعت کے مطابق ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیتان بنی عامر میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے بدون احرام مکہ مکر مہ جائے کی اجازت ہویا ہوازت ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیتان بنی عامر میں داخل ہونے کے مطابق ہے، یہ داخل ہونا احرام مکہ میں داخل ہوگا ہونے تبار ہا ہے، لیکن وہ شیح نہیں ہواہ بی کا کوشش نہ تجارت اور ذیارت کا۔ ہر چند کہ عبارت کا ظاہری مفہوم کے واور بتار ہا ہے، لیکن وہ شیح نہیں ہے، آپ اس میں الجھنے کی کوشش نہ سے ادر زیارت کا۔ ہر چند کہ عبارت کا ظاہری مفہوم کے وہ وہ سے ادر بیان کیا جا۔ اور بیان کیا ہے۔ اور بیان میں داخل ہونے کے لیے اسے اپنی مزل سے میات کی جائر ہونے کے لیے اسے اپنی مزل سے احتام کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیتان کوئی واجب انتخلیم ہی نہیں کہ اس کے قصد سے لوگوں کے لیے احرام باندھنا ہوگا میں وہ دور نہیں۔ بیاں کیا جہ دور بیار ہا باندھنا ہوگا وہ بات کی خور کی ہوں۔

وللبستانی أن ید حل النح اس كا حاصل به ہے كه جس طرح بستانِ بنى عامر كے باشندوں كے ليے ان كى اپنى منزل ہى ميقات ہے اور ميقات جائے بغير اپنى منزل سے احرام باندھ كر مكه ميں داخل ہونے كى اجازت ہے، اس طرح اس شخص كے ليے بھى اپنى منزل سے احرام باندھنے كے بعد ميقات سے احرام باندھے بغير مكه ميں داخل ہونا جائز ہے۔

والمواد بقولہ النح فرماتے ہیں کہ امام قدوری پراٹیٹیڈ نے جو ووقتہ البستان کہا ہے اس سے مرادمل کاوہ پورا علاقہ ہے جو اس بتانی کے اور حرم کے درمیان واقع ہے وہ سب اس کے لیے میقات ہے اجہاں سے جاہے احرام باندھ لے اور مکہ چلا جائے ، خاص بتان بنی عامر یا اپنی منزل سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے ، البتہ اپنے گھر اور اپنی منزل سے احرام باندھنا عزیمت ہے ، بہر حال جس طرح بتانی کے لیے پوراحل میقات ہے ، اس طرح بتان میں داخل ہونے والے غیر بتانی کے لیے بوراحل میقات ہے ، اس طرح بتان میں داخل ہونے والے غیر بتانی کے لیے بھی پوراحل میقات ہوگا ، کیوں کہ یہ داخل خص اور وہ بتانی دونوں برابر ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اگر بتان کے باشندے نے اور بتان میں داخل ہونے والے خص نے حل سے ایک ساتھ احرام باندھا اور سیدھا عرفہ پہنچ کر وقونے عرفہ کر لیا تو ان پرکوئی وم وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باندھنے والے پرکوئی چیز نہیں واجب وغیرہ واجب نہیں ہوگا ، کیوں کہ وہ حل ان کے حق میں میقات ہے اور میقات سے احرام باندھنے والے پرکوئی چیز نہیں واجب

وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ إِلَى الْوَقْتِ وَ أَخْرَمَ بِحَجَّةٍ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ دُحُولِهِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَانُكَايَةٌ لَا يُجْزِيْهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ اِعْتِبَارًا بِمَا لَزِمَةً بِسَبَبِ النَّذُرِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، وَ لَنَا أَنَّهُ تَلَافَى الْمَتْرُوكَ فِي وَقْتِهِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَعْظِيْمُ هَذِهِ الْمُقْعَةِ بِالْإِحْرَامِ كُمَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّا اللَّهُ مُحْرِمًا مِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِنْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّة صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى إِلَّا اللَّهُ مُحْرِمًا مِحْجَّةِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِنْتِدَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ، لِأَنَّةُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يُتَأَدِّى بِصَوْمٍ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ دُوْنَ الْعَامِ النَّانِيُ.

ترویک اور جو محض احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا پھر وہ ای سال میقات گیا اور اس نے ایسے جج کا احرام با ندھا جو اس پر داجب ہے تو یہ جج اس کو بدون احرام مکہ میں داخل ہونے سے کافی ہوجائے گا، امام زفر رائے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا اور اس محض کو نذر کی وجہ سے لازم ہونے والے جج یا عمرہ پر تیاس کرتے ہوئے قیاس بھی یہی ہے (کہ کافی نہیں ہوگا) لبذا یہ سال بدلئے کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس محض نے متروک کی اس کے وقت میں تلافی کرلی ہے، اس لیے کہ اس پر اس نطار ارض کی احرام کے ساتھ تعظیم کرنا واجب تھا، جیسا کہ اگر شروع ہی میں وہ حج اسلام (فرض حج) کا احرام با ندھ کرآتا، برخلاف اس صورت کے جب سال بدل گیا، کیوں کہ اب یہ اس کے ذمے وین ہوگیا اس لیے احرام مقصود کے بغیر اواء نہیں ہوگا جیسا کہ نذر مانے ہوئے اعتکاف میں ہوتا ہے کہ وہ اس سال کے رمضان والے روزوں سے تو اواء ہوتا ہے، لیکن دوسرے سال کے رمضان والے روزوں سے اواء نہیں ہوتا ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿عامه ذلك ﴾ اى سال ـ ﴿تحولت ﴾ بدل كيا ـ ﴿بقعه ﴾ زمين كا كلرا، قطعه زمين \_

## بدون احرام ميقات سے گزرنے والا اگر واپس ميقات په آكر فح واجب كا احرام با عد معے تو سزا كے ساقط

#### موجانے کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں جو خص مکہ میں داخل ہواس پر جج یا عمرہ لازم ہوجاتا ہے،
اب اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور اس سال مکہ سے نکل کر میقات پہنچا اور وہاں جاکراس نے جج فرض کا احرام
باندھ لیا تو اس پر دخول مکہ کی وجہ سے جو جج یا عمرہ لازم ہوا تھا وہ اس جج کی ادائیگ سے ختم ہوجائے گا اور اسے الگ سے دخول کا جج
نہیں کرنا پڑے گا یہی حفیہ کا مسلک ہے، لیکن امام زفر راٹھ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جج اسے دخول مکہ سے لازم ہونے والے جج کی طرف
سے کافی نہیں ہوگا اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، چنا نچہ اگر کسی شخص پر نذر کی وجہ سے کوئی جج واجب تھا اور اسے اداء کرنے سے
پہلے اس نے فرض جج اداء کر لیا تو اس کا جج منذور اب بھی باتی رہے گا اور جج فرض کے ضمن میں وہ اداء نہیں ہوگا، اسی طرح جب

## ر آن البداية جلد الله يوس عن المام على الكام في كيان من الم

ائ شخص پر بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونے کی وجہ ہے ایک حج لازم ہے تو یہ حج فرض اداء کرنے سے اداء نہیں ہوگا، بلکہ اسے دوبارہ اداء کرنا پڑے گا۔ اور یہ سال بدلنے کی طرح ہوگیا لینی اگر کوئی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوا اور اس نے دوسرے سال حج فرض کیا تو احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی وجہ ہے اس پر جو حج لازم ہوا تھا وہ جوں کا توں برقر اررہے گا اور اس شخص کوا داء کرنا پڑے گا۔

و لنا النع ہماری دلیل میہ ہے کہ اس شخص نے جس چیز کوترک کیا تھا سے وقت کے اندر بعنی اس سال اوا کرلیا، کیوں کہ اس شخص پر احرام کے ساتھ خطۂ مقدسہ کی تغظیم واجب تھی اور اس نے اس سال حج کا احرام بائدھ کر حج کرکے اس واجب کواداء کردیا ہے، اس لیے اب اس پر کسی دوسرے حج کا اعادہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اگر وہ شخص ابتداء ہی میں فریضۂ حج کا احرام بائدھ کر آتا تو ظاہر ہے کہ یہ حج اسے فریضۂ حج سے بھی بے نیاز کرتا اور دخول مکہ سے لازم ہونے والے حج سے بھی بے نیاز کردیتا۔

بخلاف إذا النع يہاں سے امام زفر طِيْتِيْ كے قياس كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل ہيہ كه صورت مسلك كو مال ك بدلنے اور بلننے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ سال بدل جانے كى صورت ميں دخول مكہ سے واجب ہونے والا جج اس خف ك ذ مے دين ہوجائے گا، البذا وہ ك جج كے خمن ميں اداء نہيں ہوگا، بل كہ اس كے ليے الگ سے نيا احرام با ندھنا اور نئے احرام سے اسے اداء كرنا ضرورى ہوگا، جيسا كہ نذر مانے ہوئے اعتكاف ميں ہوتا ہے، چناں چدا گركسی خفس نے اس سال رمضان ك اعتكاف كى نيت كى تو اس سال كے رمضان والے اعتكاف درست ہوگا، ليكن آئندہ سال كے رمضان والے روز وں كے ساتھ تو اس كا اعتكاف درست ہوگا، ليكن آئندہ سال كے رمضان والے درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان اقل كے بعد دوسرے روز وں كے ذريعے اعتكاف درست نہيں ہوگا، بل كہ اب اسے رمضان افل كے بعد دوسرے روز وں سے اعتكاف كو كمل كرنا كا وقت ہے، البذا رمضان ثانی كے روز وں سے اعتكاف كو كمل كرنا كا وقت ہے، البذا رمضان ثانی كے روز وں سے اعتكاف كو كمل كرنا درست نہيں ہے۔

وَ مَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ أَفْسَدَهَا مَطْى فِيْهَا وَ قَضَاهَا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَقَعُ لَازِمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمَّ لِتَرْكِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ رَمَا لِلْمُثْلِيَةُ لَا يَسْقُطُّ عَنْهُ، وَهُو نَظِيْرُ الْإِخْتِلَافِ فِي فَائِتِ الْحَجِّ إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ فِيْمَنْ جَاوَزَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ الْمُحْقِلُورَاتِ، وَ لَنَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ الْمُحْقَوْرَاتِ، وَ لَنَا أَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا حَقَّ الْمِيْقَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ وَهُو يَحْكِي الْفَائِتَ وَ لَا يَنْعَدِمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

توجیل: اور جوشخص میقات سے (بدون احرام) تجاوز کر گیا بھر اس نے عمرہ کا احرام باندھ کرعمرہ کو فاسد کردیا تو افعال عمرہ پورے کرے اور اس کی قضاء کرے، اس لیے کہ احرام لازم ہو کر واقع ہوتا ہے، لہذا بیالیا ہوگیا جیسا کہ اس نے حج کو فاسد کیا ہو۔ اور میقات چھوڑنے کی وجہ سے اس پر دم نہیں لازم ہوگا۔ اور امام زفر چاٹھیڈ کے قول کے قیاس پر اس سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ اور بیہ ر آن البدايه جلد صير من المحالية جلد صير من المحالية على المحالية الكام في عيان يم المحالية الكام في عيان يم ا

اختلاف اس اختلاف کی نظیر ہے جو حج نوت کرنے والے کے سلیلے میں ہے جب اس نے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر لیا اور اس شخص کے متعلق ہے جس نے بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کے بعد حج کا احرام باندھ کر اپنے حج کو فاسد کر دیا۔ امام زفر پرلیٹھیڈ اس تجاوز کرنے کو اس کے علاوہ دیگر ممنوعات پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قضاء کے سلسلے میں وہ خض میقات سے احرام باندھ کر اس کا حق اداء کرنے والا ہوجا تا ہے، اور قضاء فوت شدہ چیز کی حکایت کرتی ہے اور قضاء سے دیگرممنوعات معدوم بھی نہیں ہوتے ، لبذا فرق واضح ہو گیا۔

#### اللغات:

﴿ جاوز ﴾ عبور کیا۔ ﴿ مضی ﴾ چلتا رہے۔ ﴿ وقت ﴾ میقات۔ ﴿ مجاوز ٥ ﴾ عبور کرنا، کراس کرنا۔ ﴿ مخطور ات ﴾ منوعات۔

#### بدون احرام ميقات سے كزرنے والے نے عمره كا احرام بائده كرعمره فاسد كرديا موتواس بركيا واجب موكا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھ گیا اور وہاں جاکراس نے عمرہ کا احرام باندھا کیکن اسے مکمل کرنے سے پہلے اس نے اسے فاسد کر دیا تو اب اس کے لیے تھم شرعی یہ ہے کہ وہ فدکورہ عمر سے کہ اس اوکان وافعال کو اداء کرلے اور پھر بعد میں اس کی قضاء کرلے، فاسد کر دہ فدکورہ عمرہ کے افعال کو پورا کرنا اس لیے اس پر لازم ہو کہ واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کے افعال کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن چوں کہ اس نے کامل طور احرام باندھ کراسے فاسد کر پر اس عمرہ کو اداء نہیں کیا ہے، اس لیے بعد میں اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کراسے فاسد کر دے تو اس پر فاسد کر دہ حج کی ادائیگی اور اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح عمرے کے احرام میں فاسد کرنے کے بعد اس کی بھی ادائیگی اور اس کی قضاء ضروری ہوتی ہے، اس طرح عمرے کے احرام میں فاسد کرنے کے بعد اس کی بھی ادائیگی اور قضاء ضروری ہے۔

ولیس علیہ النح فرماتے ہیں کہ ندکورہ عمرہ کی ادائیگی ادر اس کی قضاء کے داجب ہونے کی صورت میں اس شخص سے وہ دم ساقط ہوجائے گا جو احرام کے بغیر میقات سے احرام باندھ کر اس کے طاقط ہوجائے گا جو احرام کے بغیر میقات سے احرام باندھ کر اس کی قضاء کر لی تو اب اس کے ذمے سے قربانی اور دم ساقط نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ شخص اس عمرے کی قضاء کر لے۔ ہم چند کہ وہ شخص اس عمرے کی قضاء کر لے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امام زفر ولٹیلڈ کا یہی اختلاف اس صررت میں ہے جب کسی شخص نے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنے کے بعد حج کا احرام با ندھا اور اسے کممل نہ کرسکا۔ اور آئندہ سال اس کی قضاء کی تو ہمارے یہاں بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے لازم ہونے والا دم ساقط ہوجائے گا، نیکن امام زفر ولٹیلڈ کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، اس طرح اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا اور پھر وہاں جاکر اس نے حج کا احرام با ندھا لیکن اسے کممل کرنے سے طرح اگر کوئی شخص احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کر گیا اور پھر وہاں جاکر اس نے حج کا احرام با ندھا لیکن اسے کممل کرنے سے پہلے ہی فاسد کر دیا، چناں چہ پہلی صورت میں کسی وجہ سے حج فاسد ہوگیا مثلاً وہ شخص و توف عرف نہ کرسکا اور دوسری صورت میں اس خص کے ذبے جان ہو جھ کر حج کو فاسد کر دیا مثلاً اس نے جماع وغیرہ کر لیا، بہر صال ہمارے یہاں ان دونوں صورتوں میں اس شخص کے ذبے سے بدون احرام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر ولٹیمٹر کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، امام زفر ولٹیمٹر کے یہاں ساقط نہوجائے گا اور امام زفر ولٹیمٹر کے یہاں ساقط نہوبائے گا اور امام زفر ولٹیمٹر کے یہاں ساقط نہیں ہوگا، امام زفر ولٹیمٹر کے دون احرام میقات سے تجاوز کرنے والا دم ساقط ہوجائے گا اور امام زفر ولٹیمٹر کے یہاں ساقط نہوبائی کا میکٹر کیا تھا کہ کو تعلق کے دون احرام میقات سے تعلق کیا تھا تھا کہ کو تعلق کے دون احرام میقات سے تعلق کے دونوں میں کے دونوں میں کے دونوں میں کو تعلق کیا تعلق کے دونوں میں کی دونوں میں کے دونوں میں کیا کہ کو تعلق کے دونوں میں کے دونوں میں کو تعلق کے دونوں میں کے دونوں میں کے دونوں میں کو تعلق کے دونوں میں کو تعلق کے دونوں میں کے دونوں کے د

## ر آن البداية جلد العام ع من المن العام في بيان يم العام في بيان يم العام في كبيان يم العام في كبيان يم العام في

دلیل قیاس ہے اور وہ اس صورت کو دیگر ممنوعات احرام پر قیاس کرتے ہیں چنانچہ اگر خوشبولگانے یا تیل وغیرہ استعال کرنے سے کسی محرم پر کوئی دم واجب تھا اور پھر اس کا جج فوت ہو گیا اور اس نے آئندہ سال اس کی قضاء کر لی تو قضاء کی وجہ سے پہلا دم ساقطنہیں ہوگا، اسی طرح بغیر احرام کے میقات سے تجاوز کرنے کی وجہ سے واجب شدہ دم بھی جج یا عمرہ کی قضاء سے ساقط نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قضاء نام ہی ہے فوت شدہ چیز کی بخیل اور اس کے تدارک کا ہے اور اس مخص نے قضاء میں میقات ہے احرام باندھ کر بغیر احرام میقات سے تجاوز کر کے کیے ہوئے جرم کی تلافی کرلی اور جرم کی تلافی کر لینے سے دم وغیرہ پچھنہیں واجب ہوتا، لہٰذا صورت مسّلہ میں بھی کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔

وَ إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ يُرِيْدُ الْحَجَّ فَأَخْرَمَ وَ لَمْ يَعُدُ إِلَى الْحَرَمِ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، لِأَنَّ وَقُتَهُ الْحَرَمُ وَ قَدُ جَاوَزَةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْحَرَمِ وَ لَبِّي أَوْ لَمْ يُلَبِّ فَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكُرْنَاهُ فِي الْافَاقِيُّ.

ترجمل: اوراگر کی جج کے ارادے ہے حرم ہے نکلا اور اس نے احرام باندھالیکن حرم کی طرف نہیں لوٹا اور وقوف عرفہ کرلیا تو اس پرایک بکری واجب ہے، کیوں کہ اس کا میقات تو حرم ہے اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے میقات سے بدون احرام تجاوز کرگیا ہے، لیکن اگر دہ حرم کی طرف لوٹا اور اس نے تلبیہ پڑھاینہیں پڑھا تو وہ اس اختلاف پر ہے جسے آفاقی کے حق میں ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

-﴿لم يعد﴾ واپس نبيس آيا۔ ﴿للَّي ﴾ تلبيه پرُحا۔

#### مكدك رہنے والول كے ليے ميقات سے كزرنے كا مسلم:

مکہ میں رہنے والے کا میقات چونکہ حرم ہی ہے، اس لیے اگر کوئی کی حرم سے حل کی طرف نکل کر آیا اور وہاں اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو اس کی دوشکلیں ہیں (۱) احرام باندھ کر وہ سیدھا عرفات گیا اور حرم کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ (۲) دوبارہ حرم کی طرف جا کر اس نے وقوف عرفہ کیا ہے تو اس پر ایک طرف جا کر اس نے وقوف عرفہ کیا ہے تو اس پر ایک محری بطور دم واجب ہوگی، کیوں کہ تی ہونے کی وجہ ہے اس کا میقات حرم ہے اور اس محض نے احرام کے بغیر اپنے میقات سے تجاوز کر لیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی وہ شخص دوبارہ حرم جا کر اس نے وقوف کیا ہے تو یہ مسئد اس اختلاف ہے جو آفاق کے متعلق امام صاحب اور صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، لین صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، لین صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، لین صاحبین کے مابین واقع ہے اور شروع باب میں بیان کیا گیا ہے، لین صاحب را شریع کیا نہ پڑھیا ہوجائے گا خواہ وہ وہاں جا کر تلبیہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن امام صاحب برا شیا ہے کہ کیاں سقوط دم کے لیے حرم جا کر تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔

وَالْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَخْرَمَ وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمَّ، لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَ أَتَى أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ، وَ إِحْرَامُ الْمَكِّيِّ مِنَ الْحَرَمِ لِمَا ذَكَرُنَا فَيَلْزُمُه الدَّمُ بِتَأْخِيْرِهِ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ

## ر أَنُ البِدابِي جلداً عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْخِدَهِ وَهُوَ عَلَى الْخِدَةِ وَالْمَافِقِي .

ترجمه: اور تمتع کرنے والا جب اپنے عمرہ سے فارغ ہوا پھر حرم سے باہر نکل کر اس نے احرام باندھا اور و توف عرف کیا تو اس پر ایک دم لازم ہے، اس لیے کہ جب بیشخص مکہ میں داخل ہوا اور افعال عمرہ کو اداء کرلیا تو یہ کی کے در ہے میں ہوگیا اور کمی کا احرام حرم سے ہوتا ہے اس دلیل کی وجہ سے جے ہم ذکر کر بچے ہیں، للبذا احرام کو حرم سے موخر کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا۔ پھر اگروہ متمتع و تو ف عرف سے ہیلے حرم کی طرف لونا اور اس نے تلبیہ کہا تو اس پر پچھ نہیں واجب ہے۔ اور یہ سئلہ ای اختلاف پر ہے جو آفاتی کے متعلق پہلے بیان ہوا۔

#### اللغاث:

﴿ أَهِلَ ﴾ كلمه طيب يرٌ ها، افعال حج وعمره كي نبيت كي \_

#### متمتع کے لیے عمرہ کے بعد حرم سے نکلنے کا بیان:

مسکدیہ ہے کہ اگر جج تمتع کرنے والاضحض میقات ہے احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہوا اور پھر افعال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حرم سے باہر نکل گیا اور وہیں اس نے جج کا احرام باندھ اور وقوف عرفہ کو گیا تو اس شخص پر ایک دم واجب ہے، کیوں کہ جب سیخص مکہ میں داخل ہوا اور وہاں اس نے عمرہ کر لیا تو اب شخص مکی ہوگیا اور چوں کہ اہل مکہ کا میقات حرم ہے، اس لیے اس کا میقات جسی حرم ہوگا، لیکن چونکہ شخص احرام کے بغیرا پنے میقات۔ سے تجاوز کر گیا ہے، اس لیے اس پر دم واجب ہوگا، ہاں اگر وہ شخص وقوف عرفہ سے پہلے حرم واپس گیا اور بعد میں وقوف کیا تو اس کا حکم آفاقی کے حکم کی طرح ہے اور تلبیہ کہنے یا نہ کہنے کی صورت میں یہاں بھی امام صاحب اور صاحبین مُؤرد انگر کے کا وہی اختلاف ہے جو آفاقی کے حق میں ہے۔





کی کے لیے ج اور عمرہ کے احرام کو جمع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے تن میں جنایت ہے، اس ای اب کو باب البخایات کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ رَحَالِكُمْ اللّهَ أَخْرَمَ الْمَكِّيُّ بِعُمْرَةٍ وَ طَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ، وَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمُّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُكُمْ يَوْ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُمْ يَوْ الْحَمْرَةِ الْحَبْ إِلَيْنَا، وَ لَوْفُضِهَا، لِلْأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ أَخْدِهِمَا، لِلَّنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَكِّيِ غَيْرُ مَشُرُوعٍ، وَالْعُمْرَةُ أَوْلِي بِالرَّفْضِ، لِأَنَّهَا أَدُنَى حَالًا وَ أَقَلُّ أَخْمَالًا وَ أَيْسَرُ قَضَاءً لِكُونِهَا غَيْرَ مُوقَّتَةٍ.

تروج کا : حفرت امام ابوصنیفہ ولیٹھائے نے فر مایا کہ اگر کی نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کا ایک شوط طواف کرکے جج کا احرام باندھ لیا تو وہ مخص جج کو ترک کر دے اور ترک بچے کی وجہ ہے اس پر ایک دم واجب ہے اور اس پر جج اور عمرہ بھی لازم ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ عمرہ کو ختم کرنا ہمیں زیادہ پہندیدہ ہے۔ اور وہ شخص عمرہ کی قضاء کرلے اور عمرہ ختم کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ ان میں ہے ایک کو ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کمی کے حق میں ان دونوں کو جمع کرنا مشروع نہیں ہے اور عمرہ کو ختم کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ وہ کم رتبہ ہے، قبیل الاعمال ہے اور اس کی قضاء آسان ہے، اس لیے کہ دہ موقت نہیں ہے۔

اللغاث:

﴿ يو فض ﴾ ترك كرد ب جيمور د \_ وفض ﴾ جيمور نا \_

#### كى كے ليے ج وعمره كوايك احرام ميں جمع كر كے ج ندكرنے كى سزا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مکی نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس نے عمرے کا طواف شرد ع کردیا لیکن ایک شوط طواف کرنے کے بعد اس نے احرام کو حج کی طرف منسوب کرئے حج کی نیت کرلی تو حضرت اہام اعظم خلافتو کے یہاں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مخض حج کو اور اس کی نیت کومنسوخ کردے اور ترک عمرہ کی وجہسے ایک دم دیدے اس کے بعد پھر حج اور عمرہ

#### ر آن البداية جلد الله جلد الله الله جلد الكام في كيان مير كي تقابر ليد. كي قفا بركيد

حضرات صاحبین بیشتا کا مسلک بیہ ہے کہ شخص عمرہ کوترک کردے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے، اور ترکی عمرہ کی وجہ سے سر دست اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ جج اور عمرہ میں سے کسی ایک کوترک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ محرم کمی ہے اور کمی کے لیے نجے اور عمرہ کو جبع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر جج اور عمرہ میں سے ایک کوترک کرنا ضروری ہے اور ہم بید کی سے ایک کوترک کرنا خروری ہے اور ہم بید کی سے جب کہ کہ مہرہ کوترک کرنا جج کی بہنست زیادہ آسان ہے، کیوں کہ عمرہ کا مرتبہ جج سے کم ہے، عمرہ عمل کے حساب سے جج سے مختصر ہے اور عمرہ کسی بھی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت عمرہ کیا جاسکتا ہے، اس لیے جج کے بالمقابل عمرہ کا ترک آسان ہے، لہذا ترک میں عمرہ جج پر فائق اور اس سے مقدم ہوگا اور می شخص عمرہ بی کوترک کرے گا۔

وَ كَذَا إِذَا أَخْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ وَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِمَا قُلْنَا، فَإِنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَ الْحَجَّ بِلَا حِلَافٍ، لِأَنَّ لِلْأَكْثِو حُكْمَ الْكُلِّ فَتَعَذَّرَ رَفْضُهَا كَمَا إِذَا فَرَعَ مِنْهَا، وَ كَذَٰلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَوَالْكَانِيةِ وَ لَهُ أَنَّ إِخْرَامَ الْعُمْرَةِ قَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَوَالْكَانِيةِ وَ لَهُ أَنَّ إِخْرَامَ الْعُمْرَةِ قَلْ تَأَكَّدَ بِأَدَاءِ شَيْئٍ مِنْ أَعْمَالِهَا، وَ إِخْرَامَ الْحَجِّ لَمْ يَتَأَكَّدُ، وَ رَفْضُ غَيْرِ الْمُتَأَكِّدِ أَيْسَرُ، وَ لِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِبْطَالَ الْعَمَلِ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعْ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ بِالرَّفْضِ أَيَّهُمَا رَفَضَة، لِأَنَّة تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذَّرِ الْمُشَاءَةُ هَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ امْتِنَاعْ عَنْهُ، وَ عَلَيْهِ دَمَّ بِالرَّفْضِ أَيْهُمَا رَفَضَة، لِأَنَّة تَحَلَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ لِتَعَذَّرِ الْمُشَوِي فِيْهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحْصِرِ، إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِّ قَضَاءُهُ وَ عَلَيْ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحْصِرِ، إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَ فِي رَفْضِ الْحَجِ قَضَاءُهُ وَ عُلْمَانَة فِي مَعْنَى قَائِتِ الْحَجِ .

ترجمل: اورایسے بی جب کسی نے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حج کا احرام باندھ لیا اور عمرہ کے افعال میں سے پھنہیں اداء کیا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا۔ لیکن اگر عمرہ کا چار شوط طواف کرنے کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا تو وہ خص بلااختلاف کے حج کورک کردے، اس لیے کہ اکثر کوکل کا حکم حاصل ہے للہذا عمرہ کوختم کرنا دشوار ہے، جسیا کہ اس صورت میں جب عمرہ سے فارغ ہوجائے۔ اور امام ابوضیفہ والیشلائے کے فرد کیا ایسے بی جب کسی نے چار اشواط سے کم عمرہ کا طواف کیا۔

امام صاحب را اورج کی دلیل میہ ہے کہ افعال عمرہ میں سے پھے بھی اداء کرنے سے عمرہ کا احرام مؤکد ہوگیا اور ج کا احرام مؤکد نہیں ہوا اور غیرمؤکد کوختم کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عمرہ کوختم کرنے میں جبکہ اسے شروع کر چکا ہے عمل کو بطل کرنا ہے اور ج کوختم کرنے میں اس سے رُکنا ہے۔ اور ترک کرنے کی وجہ سے اس شخص پر دم واجب ہوگا خواہ وہ کی کو بھی ترک کرے، اس لیے کہ وہ شخص اس کے وقت سے پہلے حلال ہوگیا، کیوں کہ اس کو پورا کرنا دشوار ہے لہذا می محضر کے معنی میں ہوگیا، البت عمرہ چھوڑ نے میں صرف عمرہ کی قضاء واجب ہے جب کہ ج کو چھوڑ نے میں جج اور عمرہ دونوں کی قضاء واجب ہے، اس لیے کہ وہ شخص جج فوت کرنے والے کے حکم میں ہے۔

## ر ان البدايه جدا يرصير ٥٠٩ يوس ١٥٠٩ يون عن ي

#### اللغات:

﴿ اشواط ﴾ چکر، پھیرے۔ ﴿ تاتحد ﴾ پختہ ہوگیا۔ ﴿ تحلّل ﴾ احرام کھول دیا۔ ﴿ أو ان ﴾ وقت مقرر۔ ﴿ مضى ﴾ چلتے رہنا، جاری رکھنا۔

#### فدكوره بالاصورت ميس عمره ترك كرف كاجرمانه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے افعال اداء کرنے سے پہلے ہی اس نے جج کا احرام باندھ لیا تو اب امام صاحب اور صاحبین سب کے ہال متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کوئڑک کردے، کیوں کہ عمرہ حج سے کم رتبہ ہے اور اس کا ترک آسان ہے۔

اورا گرعمرہ کے چارشوط طواف کرنے کے بعد کسی نے جج کا احرام باندھا تو اس کے لیے حضرات فقباء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ خض جج کوترک کردے اور عمرہ کوترک نہ کرے، کیوں کہ اس نے عمرہ کے طواف کا اکثر حصہ اداء کرلیا ہے اور للا کھنر حکم الکل کے تحت اکثر کوکل کا درجہ حاصل ہے، اس لیے گویا کہ اس نے عمرہ کا طواف مکمل کرلیا ہے اور طواف ہی عمرہ کی اصل ہے اس لیے اب عمرہ کوترک کرنا وشوار ہے، لہٰذا اس صورت میں جب عمرہ کوترک کرنا مشکل ہے تو جج کوترک کیا جائے گا۔

و کذلك النج فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے عمرہ کے چار شوط کی بجائے تین ہی شوط پورا کرنے کے بعد حج کا احرام باندھ لیا تو بھی امام اعظم والتھا ہے یہاں عمرہ کو ترک نہ کرے۔ لیکن صاحبین کے یہاں اس صورت میں وہ شخص عمرہ ہی کو ترک کرے گا، کیوں کہ اب اس کا ترک آسان ہے۔ امام صاحب والتھا کی دلیل میہ ہے کہ جب اس شخص نے عمرہ کے افعال میں سے بچھادا، کرلیا تو اب اس کے عمرے کا احرام مؤکد ہوگیا، اور چوں کہ اس نے حج کے افعال اداء کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے اس لیے جھے کہ عامراہ مؤکد ہوگیا، اور چوں کہ اس نے حج کے افعال اداء کرنا شروع ہی نہیں کیا ہے اس لیے دہ شخص عجم موکد نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ غیر موکد کو ترک کرنے کی بہ نبیت زیادہ آسان ہے، اس لیے دہ شخص غیر موکد کو ترک کرے گا۔

اس سلیلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ وہ شخص عمرہ کے افعال شروع کر چکا ہے اور جج کے افعال کوشروع نہیں کیا اب اگر وہ عمرہ کو ترک کرتا ہے تو شروع کر دہ افعال کو باطل کرنا لازم آئے گا اور اگر جج کوترک کرتا ہے تو شج سے رکنا لازم آتا ہے اور طاہر ہے کہ کسی چیز سے رکنا کسی چیز کو باطل کرنے کی مورت میں بھی وہ شخص جج ہی کوترک کرے نہ کہ عمرہ کو۔

بہرحال جاہے وہ جج کورک کرے یا عمرہ کو، اس ترک کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا، کیوں کہ وہ شخص وقت یعنی ادائیگی ارکان سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسل ارکان سے پہلے حلال ہونے کی صورت میں دم واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسلہ میں اس شخص پر دم واجب ہوگا، نیز بی شخص محصر کے معنی میں ہوگیا ہے یعنی جس طرح دشن وغیرہ کی وجہ سے کوئی شخص جج سے یا عمرہ سے رک گیا ہوتو اس پر وقت سے پہلے حلال ہونے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، اس طرح قبل از وقت حلال ہونے کی وجہ سے اس شخص پر بھی دم واجب ہوگا۔

## ر آن البداية جلدا يرصير الماري يوسي المارة كيان يم ع

الآ أن النع اس كا حاصل يه ب كه اگر اس نے عمره كوترك كيا تو اس پرصرف عمره كى قضاء واجب ہوگى۔ اور اگر جج كوترك كيا تو اس پرصرف عمره كي قضاء واجب ہوگى اور جج كے ساتھ ساتھ عمره بھى واجب ہوگا، اس ليے كدي شخص جج كوفوت كرنے والے كى طرح ہے اور فائت جج پر جج كے ساتھ ساتھ عمره كى ادائيگى بھى واجب ہوتى ہے۔

وَ إِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ أَذَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِي عَنْهُمَا، وَالنَّهُي لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفَعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا، وَ عَلَيْهِ دَمٌّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ النَّقُصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَ هَذَا فِي حَقِّ الْمَافِقُ دَمُ شُكْرٍ.

ترجمل : اور اگرمکن نے دونوں کو پورا کرلیا تو کانی ہاس لیے کہ اس نے جج اور عمرہ دونوں کے افعال کو اسی طرح اداء کیا جیسا کہ اس کے کہ اس نے جج اور نہی تحقق فعل سے مانع نہیں ہے جیسا کہ ہماری اصل کہ ان دونوں کو جمع کرنے ہے منع کیا گیا ہے اور نہی تحقق فعل سے مانع نہیں ہے جیسا کہ ہماری اصل سے معروف ہوا ہوا ہوا ہوں کو جمع کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک دم واجب ہوگا ، اس لیے کہ منمی عند کا ارتکاب کر کے اس نے اپنے عمل میں نقصان پیدا کر دیا ہے۔ اور بیدوم منگی کے حق میں وم جر ہے جبکہ آفاقی کے حق میں دم شکر۔

#### اللغات:

﴿التزم ﴾ اپن ف ماليا ب- ﴿تحقق ﴾ ثابت بونا - ﴿جبر ﴾ تلافى -

#### ندكوره بالاصورت مين دونون عبادتون كوممل كريين كاحكم:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ اگر کی نے جج اور عمرہ و دنوں کوا داء کرلیا تو دونوں کے دونوں اداء ہوجائیں گے، اس لیے کہ جس طرح اداء کرنے کا التزام کیا تھا اس نے دونوں کواس کے مطابق اداء کرلیا، گمر چوں کہ اسے ایک ساتھ جج اور عمرہ کوا داء کرنے سے معظم منع کیا گیا ہے، اس لیے ممانعت اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس خنص پر دم واجب ہوگا اور صرف وجوب دم سے کا م چل جائے گا اور نہ تو اس کے تج پر کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی عمرہ پر، کیوں کہ نہی اور ممانعت تحقق فعل اور وجو دِفعل سے مانع نہیں ہوتی، اس لیے اس کی حالا نی موجائے گی۔ ہوتی، اس لیے اس کی حالا ہو اور جو تعلی ہوجائے گی۔ ہوتی، اس لیے اس کی حالا ہو اور عمرہ کو جمع کرنے کی وجہ سے جو دم دے گا وہ دم دم جبر ہوگا اور اس کے ستحق صرف اور صرف فقراء ہوں گے اور خود کی کواس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے برخلاف چونکہ آفاقی کے لیے دونوں کو جمع کرنا درست اور جائز ہے اس لیے اس کا دم دم شکر ہوگا اور اسے خود اس میں سے کھانے اور استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ أُخْرَى، فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى لَزِمَتُهُ الْأَخُرى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَعْضِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّاكَٰيَةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّكَانِيةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ النَّكَانِيّةِ، وَ قَالَا إِنْ لَمْ يُقَصِّرُ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَيِ الْحَجِّ أَوْ إِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ بِدُعَةٌ، فَإِذَا حَلَقَ فَهُوَ إِنْ كَانَ نُسُكًا

## ر آن البعلية جلد العالم المستحدد العالم المستحدد العام في عيان عمل المستحدد العام في عيان عمل المستحدد العام في عيان عمل المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عَلَى النَّانِيُ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ فَلَزِمَهُ الدَّمُ بِالْإِجْمَاعِ، وَ إِنْ لَمْ يَحُلِقُ حَتَّى حَجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فَقَدْ أَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ وَقُتِهِ فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ وَ ذَٰلِكَ يُوْجِبُ الدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمُّ عَلَيْهُ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلِهَاذَا سُوِّيَّ بَيْنَ التَّقْصِيْرِ وَ عَدْمِهِ عِنْدَهُ، وَ شُرِطَ التَّقْصِيْرُ عِنْدَهُمَا.

تروی کے: جس شخص نے جج کا احرام باندھا تھا پھر یوم نحرکو دوسرے جج کا احرام باندھ لیا، تو اگر اس نے پہلے جج میں حلق کر لیا ہوتو اس پر دوسرا جج لازم ہوگا، اور امام صاحب روائیلائے یہاں اس پر ایک دم بھی لازم ہوگا خواہ وہ بال کتر وائے یا نہ کتر وائے، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قصر نہیں کرایا تو اس پر پھر بھی نہیں لازم ہوگا، اس لیے کہ جج یا عمرہ کے دوا تراموں کو جمع کر: بدعت ہے۔ پھر جب اس نے حلق کر لیا تو بیحل ہر چند کہ احرام اقل میں نسک ہے، لیکن احرام طافی پروہ جنایت ہے، اس لیے کہ بیحل اس کے وقت کے علاوہ میں ہے لہذا بالا تفاق اس پر دم واجب ہوگا۔ اور اگر اس نے حلق نہیں کیا یہاں تک کہ آئندہ سال اس نے جج کیا تو اس نے احرام اقل میں حلق کواس کے وقت ہے مؤخر کر دیا اور بیتا خیرامام ابوحنیفہ روائیلائے کے یہاں موجب دم ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں کوئی چیز نہیں واجب ہوگی جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس لیے امام صاحب روائیلائے کے یہاں قصر اور عدم اس مصاحب روائیلائے کے یہاں قصر اور عدم اس کھم لگایا گیا ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں قصر کرانے کی شرط لگائی گئی ہے۔

#### اللغات:

﴿قصر ﴾ بال كوائ - ﴿قابل ﴾ آئنده - ﴿سوّى ﴾ برابرى كى كئ ب-

## ج ك دوران بعد ازحلق دوسرا احرام باند صن كاحكم:

## 

جج اول کے حلق کو اس کے وقت سے موخر کر دیا ہے، اس لیے امام صاحب طِینٹیڈ کے یہاں اس صورت میں دم واجب ہوگا، کیوں کہ افعال جج میں تاخیر ان کے یہاں موجب دم ہے، اس لیے دوسرے جج کے احرام کے بعد خواہ محرم حتق کرے یا نہ کرے بہردوصورت ان کے یہاں دم واجب ہوگا، کیوں کہ دسرے جج کا احرام باندھنا ہی تاخیر کا سبب ہے، اور صاحبین کے یہاں افعال جج میں تاخیر چونکہ موجب دم نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں وجوب دم کے لیے احرام ثانی کے بعد حلق کرنا شرط ہے، کیوں کہ اس صورت میں بیطق احرام ثانی میں جوگا۔ وصورت میں بیطق احرام ثانی پر جنایت ہوگا اور اگر حلق نہیں کرایا تو پھر جنایت نہیں ہوگا، اس لیے دم بھی واجب نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ إِلاَّ التَّقْصِيْرَ فَأَحْرَمَ بِأُخُواى فَعَلَيْهِ دَمٌّ لِإِخْرَامِهٖ قَبْلَ الْوَقْتِ، لِأَنَّةُ جَمَعَ بَيْنَ إِحْرَامَيِ الْعُمْرَةِ، وَ هَذَا مَكْرُوهٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَهُوَ دَمُ جَبْرٍ وَكَفَّارَةٍ.

تروج بھلہ: اور جو شخص سرمنڈانے کے علاوہ اپنے عمرہ (کے تمام افعال) سے فارغ ہوگیا اور اس نے دوسرے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ اس نے قبل از وقت احرام باندھا ہے، کیوں کہ اس نے عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور یفعل مکروہ ہے، اس لیے اس پر دم لازم ہوگا اور بیدم جمر اور کفارہ ہے۔

#### اللَغاث:

﴿تقصير ﴾ بال كتروانا\_ ﴿جبر ﴾ تلانى\_

#### دوعمرول كوايك احرام مين جع كرف كاحكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلق یا قصر کے علاوہ عمرہ کے جملہ افعال سے فارغ ہوگیا اور اس نے دوسرے عمرے کا احرام باند جالیا تو اس پر دم واجب ہے، اس لیے کہ احرام ثانی کا وقت حلق یا قصر کے بعد ہے، لیکن حلق سے پہلے احرام باندھ کر اس نے وقت سے پہلے احرام باندھا ہے اور عمرہ کے دواحراموں کو جمع کر دیا ہے اور حج یا عمرہ کے دواحراموں کو جمع کرنا بدعت اور مکروہ ہے، اس لیے فعل مکروہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَخُرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوْعٌ فِي حَقِّ الْافَاقِيِّ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيْهِ فَيَصِيْرُ بِغَلْلِكَ قَارِنَا، لَكِنَّهُ أَخُطأَ السُّنَّةَ فَيَصِيْرُ مُسِيْنًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ لَمْ يَأْتِ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَهُو رَافِضً لِغَمْرَتِهِ، لِأَنَّةُ تَعَلَّرَ عَلَيْهِ أَدَاوُهَا إِذْهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشْرُوْعَةٍ، فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتَّى لِعُمْرَتِهِ، لِأَنَّةُ تَعَلَّرَ عَلَيْهِ أَدَاوُهَا إِذْهِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشْرُوْعَةٍ، فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ رَافِضًا حَتَّى يَقِفَ وَقَدْ ذَكُوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ترجملہ: اورجس آفاقی نے جج کا احرام باندھا پھر اس نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اس پر دونوں لازم ہوں گے، اس لیے کہ جج اور عمرہ کو جع کرنا آفاقی کے حق میں مشروع ہے اور مسئلہ آفاقی ہی کے متعلق ہے، لبنداوہ آفاقی اس کے ذریعے قارن ہوجائے گا، لیکن

## ر آن الهداية جلد العام في سيان عن العام في بيان عن العام في كبيان عن العام في كبيان عن العام في كبيان عن العام

اس نے خلاف سنت کام کیا ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ پھراگر اس نے وقوف عرفات کرلیا اور افعال عمرہ ادا نہیں کئے تو وہ اپنے عمرہ کوختم کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے کہ اب اس پرعمرہ کو اداء کرنا دشوار ہے، کیوں کہ جج پربنی ہوکر عمرہ مشروع نہیں ہے۔اوراگر شخص عرفات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ عمرہ کو چھوڑنے والنہیں ہوگا یہاں تک کہ وقوف عرفہ کر لے اور ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللّٰعَات کی اللّٰہ اللّٰہ

-﴿ اهلَّ ﴾ حج كى نيت كى \_ ﴿ لزما ﴾ دونول لا زم ہول كے \_ ﴿ مسينًا ﴾ غلط كام كرنے والا \_

## آفاقی کے لیے احرام حج میں عمرہ کوشامل کر لینے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ بہ کداگر کسی آفاقی نے آج کا احرام باندھااور افعال جج اداء کرنے سے پہلے پہلے اس نے عمرہ کا بھی احرام باندھ لیا تو چونکہ بیخض آفاقی ہے اور آفاقی کے حق میں جج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اس لیے اس پر جج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اس لیے اس پر جج اور عمرہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی اور ایسا کرنے سے آفاقی قارن لیعنی قران کرنے والا ہوجائے گا، گرچوں کہ اصل اور سقت یہ ہے کہ قران میں احرام عمرہ اور افعال عمرہ کو افعال جج پر مقدم کیا جائے لیکن اس شخص نے اس کا الٹا کر کے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے یہ شخص گنہگار ہوگا اور اس پر ترک سنت کا وبال عائد ہوگا۔

اب اگر جج کااحرام باندھنے کے بعداس نے عمرہ کے افعال نہیں اداء کیے اور سیدھے عرفات جاکر وقوف عرفہ کرلیا تو اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا، اس لیے کہ وقوف عرفہ کے بعد عمرہ کی ادائیگی متعذر ہے اور وہ اس طرح کہ اب اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ عمرہ کو حج پر بہنی کرتا ہے اور حج پر عمرہ کو بینی کرنا مشروع نہیں ہے، اس لیے وقوف عرفہ کے بعد اس کا عمرہ ختم ہوجائے گا اوراگر اس شخص نے عرفات کارخ کیا اور وہاں کے لیے ٹکلالیکن وقوف عرفہ نہیں کیا تو صرف نکلنے اور عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا اور وقوف عرفہ سے قبل وہ شخص تارک ِ عمرہ نہیں کہلائے گا۔

فَإِنْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَمَصَى عَلَيْهِمَا لَزِمَاهُ وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشُرُوعَ فَإِنْ طَافَ لِلْحَرِّامُ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِلْذَا الطَّوَافِ طَوَافُ التَّحِيَّةِ وَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بَرُكُنِ حَتَّى لَا يَلْزَمَةُ بَلَى مَا مَرَّ فَصَحَّ الْإِحْرَامُ بِهِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِلْذَا الطَّوَافِ طَوَافُ التَّحِيَّةِ وَ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بَرُكُنِ حَتَّى لَا يَلْزَمَةُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ، وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا هُوَ رُكُنْ يُمْكِنَةُ أَنْ يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِأَفْعَالِ الْحَمْرِةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَرِيمِ مَا لَهُ مُو وَكُنْ يُمُكِنَةً أَنْ يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَرِيمِ مَعْ لَيْهُمَا وَهُو دَمُ كُفَّارَةٍ وَ جَبْرٍ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِلْآنَة بَانٍ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِ

تروج کے اور اگر آفاقی نے جی کے لیے طواف قد وم کرلیا پھر عمرہ کا احرام باندھا اور ان دونوں کو کرگذرا تو وہ دونوں اس پر لازم ہوں گے۔ اور دونوں کو جمع کرنامشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے ہوں گے۔ اور دونوں کو جمع کرنامشروع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے لہٰذا ان دونوں کا احرام باندھنا تھے ہے۔ اور اس طواف سے طواف تحیہ مراد ہے اور وہ سنت ہے رکن نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے ترک کرنے سے چھھ لازم ہوگا۔ اور جب اس نے رکن کو اداء نہیں کیا تو اس کے لیے میمکن ہے کہ افعال عمرہ کو اداء کرے اور اس

## ر آن البداية جلد الكام يحت المام يحت الكام في عيان يم الم

کے بعد افعالِ حج اداء کرے، اس لیے اگر اس نے دونوں کو کر لیا تو جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا اور بیدم کفارہ اور دم جبر ہے یہی صحیح ہے، اس لیے کہ میخض من وجہا فعال عمرہ کو افعالِ حج پربٹنی کر رہا ہے۔

#### افعال حج شروع كرلينے كے بعد عمره كا احرام بائد صنے كا حكم:

مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی آفاتی نے جج کا احرام باندھا اور طواف قدوم کرلیا، اس کے بعد اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر ان دونوں کو اداء کر دیا تو اس پر دونوں (جج اور عمرہ) لازم ہوں گے، کیوں کہ بیشخص آفاقی ہے اور آفاقی کے لیے دونوں کو جمع کرنا مشروع ہے، اس لیے آفاقی کے حق میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام درست ہے، اس لیے اس پر ان دونوں کی ادائیگی لازم ہوگی اور اس کودم کفارہ اور دم جبر اداء کرنا پڑے گا۔

والمواد بھذا الطواف النے فرہتے ہیں کہ متن میں جوطواف کرنے کی بات ہے اس سے طواف قد وم مراد ہاور طواف قد وم چونکہ سنت ہے، رکن نہیں ہے، ای لیے اس کوترک کرنے کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طواف قد وم طواف قد وم چونکہ سنت ہے، رکن نہیں ہے، ای لیے اس کوترک کرنے کی وجہ سے کچھ واجب نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طواف قد وم اداء کرنا درست ہے اور دونوں کو کمل کرنے کی صورت میں اس پر بطور جبر و کفارہ ایک دم واجب ہوگا، یہاں سے وضاحت ضروری ہے کہ حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی وجہ سے آفاقی پر جودم واجب ہوتا ہے وہ دم شکر کہلاتا ہے لیکن صورت مسئلہ میں اس پر واجب ہونے والے دم کو دم جبر و کفارہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کہ من وجہ شخص افعال عمرہ کو افعال حج پر مبنی کر رہا ہے، کیوں کہ اگر چہ طواف قد وم سنت ہے لیکن چوں کہ وہ افعال حج میں سے ہے، اس لیے اسے اداء کرنے کے بعد عمرہ کو اداء کرنا مکر وہ ہوگا اور اس کرا جت کی تلافی کے لیے اسے دم دینا پڑے گا، لہذا میں میں جب موگا نہ کہ دم شکر۔

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَضَ عُمُرَتَهُ، لِأَنَّ إِحْرَامَ الْحَجِّ قَدُ تَأَكَّدَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعُمَالِه، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَطُفُ لِلْحَجِّ، وَ إِذَا رَفَضَ عُمْرَتَهُ يَقُضِيْهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ عَلَيْهِ دَمٌّ لِرَفْضِهَا.

ترجمه : اور (اس آفاقی ) کے لیے اپنے عمرہ کو توڑنامتحب ہے، اس لیے کہ جج کے پچھا عمال کر لینے سے اس کا احرام موکد ہوگیا ہے برخلاف اس صورت کے جب اس نے جج کا طواف نہ کیا ہو۔ اور جب عمرہ کو توڑ دیا تو اس کی قضاء کرے اس لیے کہ اسے شروع کرناضچے ہے۔ اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے اس پر دم واجب ہے۔

#### اللغاث:

ویرفض کی چھوڑ دے۔ ولم یطف ک طواف نہیں کیا۔

#### رْضِيح.

۔ یمسکلہ ماقبل میں بیان کردہ مسکلے کا خلاصہ اور تمہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آف تی نے حج کے لیے طواف قد وم کرنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا تو اسے چاہیے کہ حج اور عمرہ دونوں کو کممل نہ کرے بلکہ عمرہ کوتوڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء کرلے،عمرہ

## ر ان البداية جلدا على المحالية الماري على الماري الكاري كي بيان مير على الماري كي بيان مير على الماري الكاري كي

کوتوڑناس کے حق میں بہتر اور مستحب ہے کیوں کہ اس سے پہلے وہ جج کے افعال میں سے طوان فیدوم اداء کرچکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جج کا احرام موکد ہوگیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ صرف جج ہی کرے، عمرہ نہ کرے، مگر چوں کہ احرام باندھ لینے کے بعد اس کے لیے عمرہ شروع کرناضیح ہے، اس لیے توڑنے کی صورت میں اس پر عمرہ کی قضاء لازم ہوگی اور عمرہ توڑنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا۔

وَ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشُرِيْقِ لَزِمَتُهُ لِمَا قُلْنَا، وَ يَرْفَضُهَا أَيْ يَلْزَمُهُ الرَّفُضُ، لِأَنَّهُ قَدْ أَذَّى رُكُنُ الْحَجِّ فَيَصِيْرُ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَ قَدْ كَرِهَتِ الْعُمْرَةُ فِي هلِذِهِ الْأَيَّامِ أَيْضًا عَلَى مَا نَذْكُرُ فَلِهِذَا يَلْزَمُهُ رَفُضُهَا.

ترجمہ: اور جس شخص نے یوم الخریا ایام تشریق میں عمرہ کا احرام باندھا تو اس پر عمرہ لازم ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور وہ شخص عمرہ کوتو ژدے لینی اس پر تو ژنا لازم ہوگا ، اس لیے کہ وہ جج کا رکن اداء کر چکا ہے، لبندا (نہ تو ژنے کی صورت میں ) وہ شخص ہر طرح سے افعال عمرہ کو افعال جج پر بنی کرنے والا ہوگا۔ اور پھران ایام میں عمرہ کرنا مکروہ بھی ہے جسیا کہ ہم بیان کریں گے، اس لیے اس پر عمرہ کوتو ژنا لازم ہے۔

#### الام تشريق مين عمره كااحرام باند صنه والے كا حكم:

ایام تشریق اور یوم انخر وغیرہ میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر کوئی ایساشخص جس نے جج کا احرام باندھ رکھا ہواور افعال جج اواء کر رہا ہواگر وہ شخص ان ایام میں عمرہ کا احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے سے اس پرعمرہ لازم ہوجائے گا، کین اس کے لیے عمرہ کو اواء کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، کیوں کہ ان ایام میں عمرہ اواء کرنا مکروہ ہے، اس لیے خدکورہ عمرہ کو ترک کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اور اس لیے بھی ترک بحرہ واجب ہوگا کہ وہ شخص حج کا اہم رکن یعنی وقوف کر چکا ہے، اب اگر وہ عمرہ کو بھی اواء کرے گا تو ہرا عتبار سے افعال عمرہ کو افعال حج پر بمنی کرنا درست نہیں ہے افعال عمرہ کو افعال حج پر بمنی کرنا درست نہیں ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ترک عمرہ کے علاوہ اس کے لیے دوسراکوئی راستہیں۔

فَإِنُ رَفَضَهَا فَعَلَيْهِ دَمَّ لِرَفْضِهَا وَ عُمْرَةٌ مَكَانَهَا لِمَا بَيَّنَا فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا وَهُوَ كُونُهُ مَشْغُولًا فِي هَلِهِ الْأَيَّامِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَجِبُ تَخُلِيْصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيْمًا وَ عَلَيْهِ دَمَّ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا، إِمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ، قَالُوا وَ هَذَا دَمُ كُفَّارَةٍ أَيْضًا، وَقِيْلَ إِذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ لِجَمْعِهُ بَيْنَهُمَا، إِمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَصْلِ، وَقِيْلَ يَوْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْمِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ أَحْرَامً لَا يَوْفَضُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيْلَ يَوْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهْمِ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، وَقِيْلَ يَوْفَضُهَا إِحْتِرَازًا عَنِ النَّهُمِ، قَالَ الْفَقِيْهُ أَبُو جَعْفَرَ وَ مَشَائِخُنَا عَلَى هَذَا.

تر بیما: چنانچه جب اس خص نے عمرہ کو ترک کر دیا تو ترک عمرہ کی وجہ سے اس پر ایک دم اور اس کی جگہ ایک عمرہ واجب ہے،

## ر أن الهداية جلد الله المن المن المن المن المام في ك بيان ير المام في ك بيان ير المام في ك بيان ير المام في ك بيان ير

ال دلیل کی وجہ جوہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اگر اس نے وہ عمرہ پورا کرلیا تو اے کافی ہوگا، اس لیے کہ کراہت ایک ایے معنی کی وجہ سے جوعمرہ کے علاوہ میں ہاوروہ اس خص کا ان ایام میں ماہی افعال جج کی ادائیگی میں مشغول ہونا ہے، لہذا تعظیم کی خاطر اس کے لیے وقت فارغ کرنا واجب ہے اور جج وعمرہ دونوں کوجمع کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہے، یا تو یہ جمع کرنا احرام میں ہے یا باقی اعمال جج میں ۔ حضرات مشاکح بیات فرمایا کہ بیدم کفارہ بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب اس نے جج کا حلق کرلیا بھر عمرہ کا احرام باندھا تو عمرہ کو ضر کر سے جیسا کہ یہی مبسوط میں ظاہراً بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہی سے بہتے ہوئے اسے ترک کردے، فقید ابوجمعفر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاکح نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مكانها ﴾ اسكى جكدير ﴿تخليص ﴾ فالى كرنا ـ ﴿احتراز ﴾ بچنا ـ

#### مذكوره بالاستله كي مزيد تفصيل:

ال سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ جج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے والے آفاقی کے حق میں عمرہ کو چھوڑنا اور ترک کردیا تو بھی مستحب اور بہتر ہے، یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ جب اس آفاقی نے اس استحباب پر عمل کرلیا اور اس نے عمرہ کو ترک کردیا تو اب ترک عمرہ کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہوگا اور عمرہ متر و کہ کی جگہ اور اس کے بدلے میں دوسرے عمرہ کی اوائیگی لازم ہوگی۔ لیکن اگر اس نے فدکورہ عمرہ کو ترک نہیں کیا، بلکہ اسے اواء کرلیا تو یہ اوائیگی درست اور جائز ہوگی، اس لیے کہ اس شخص کے حق میں فدکورہ عمرہ کی اوائیگی وجہ سے تھی جو عمرہ میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ میں ہے اور وہ سب یہ ہے کہ عمرہ کی اوائیگی کے وقت کو خالی نہیں دکھ سکے گا جب کہ اس پر باقی افعال جج کی اوائیگی کے اوائیگی کے وقت کو فارغ رکھنا واجب ہے، لیکن عمرہ اواء کر کے اس نے ایسانہیں کیا تو بھی اس سے اس کے عمرہ کی اور اس کی صحت پرکوئی آئی نہیں آئے گی، کیوں کہ سب کرا جہت عمرہ کے علاوہ میں ہے۔

بہرحال جب وہ عمرہ کو اداء کر لے گاتو حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ اداء کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا اور دونوں کو جع کرنا اور ایک ساتھ اداء کرنا یا تو احرام میں ہوگا بایں طور کہ وہ شخص حج کے لیے حلق کرانے سے پہلے عمرہ کا احرام باند ھے، یا بیہ جمع حج کے باقی افعال یعنی رکی جمار وغیرہ میں اجتاع کے حوالے سے ہوگا، بہرحال جمع ہوگا اور اس جمع کی وجہ سے اس مختص پردم کفارہ واجب ہوگا۔

و قیل النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس آفاقی نے جج کے لیے صلق کرانے کے بعد طواف زیارت وغیرہ سے عمرہ کا احرام باندھا تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کی دورائیں ہیں (۱) بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اب وہ عمرہ کو ترک نہ کرے، بل کہ اداء کر لے، مبسوط کی ظاہری عبارت سے بھی یہی واضح ہے (۲) کیکن بعض دوسرے نقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس کے لیے ترک عمرہ ہی مستحب ہے، تاکہ وہ ان ایام میں عمرہ اداء کرنے سے متعلق وارد ہونے والی نہی سے پچ جائے، فقیہ ابوجعفر آنے اسی رائے کو مشاکخ کی پہندیدہ رائے قرار دیا ہے۔ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ فَإِنَّهُ يَرُفَضُهَا، لِأَنَّ فَاثِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلِبَ إِخْرَامُهُ إِخْرَامُ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا يَأْتِيْكَ فِي بَابِ الْفُوَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْعَالِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ.

تر جملی: اوراگراس کا حج فوت ہوگیا پھراس نے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھا تو وہ اے ترک کردے، اس لیے کہ فائتِ حج افعال عمرہ سے حلال ہوجاتا ہے اس کے احرام عمرہ میں تبدیل ہونے سے جیسا کہ باب الفوائت میں ان شاء اللہ آئے گا۔ لہذا وہ خص افعال کے اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے اس پر عمرہ کو ترک کرنا واجب ہے جیسا کہ اس صورت میں جب دوعمروں کا احرام باندھے (تب بھی ایک کوترک کرنا واجب ہے)۔

اللغاث: ﴿فاته ﴾ اس سے تضاموگیا۔

## فائت مج کے لیے دوسری عبادت کا احرام باند صنے کا حکم:

مسکدیہ ہے کہ اگراس شخص کا ج فوت ہوگیا اور دوبارہ اس نے ج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے تھم یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا احرام باندھا ہے اسے ترک کردے، کیوں کہ جس شخص کا ج فوت ہوتا ہے وہ عمرہ کے افعال بجالا کر حلال ہوجاتا ہے اور اس کا احرام بھی عمرہ کے احرام میں تبدیل نہیں ہوتا، اب اگر اس نے دوبارہ ج کا احرام باندھا تھا تو چونکہ اس کا جج والا احرام باقی ہے اور احرام عمرہ میں تبدیل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ دوجج کو جمع کرنے والا ہوگا اور اگر دوبارہ عمرہ کا احرام باندھا تھا تو چوں کہ وہ افعال عمرہ کے ذریعے حلال ہورہا ہے، اس لیے اس اعتبار سے دوعمروں کو جمع کرنے والا ہوگا اور دوجے یا دوعمرہ دونوں میں سے ہرایک کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس شخص کے حق میں دونوک فیصلہ یہ ہے کہ دوبارہ اس نے جس چیز کا بھی احرام باندھا تھا اسے ترک کردے۔

وَ إِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْحَجَّتَيْنِ إِحْرَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَضَهَا كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، وَ عَلَيْهِ قَضَاوُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ فِيْهَا وَ دَمَّ لِرَفْضِهَا بِالتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ.

ترجمه: اوراگراس نے دوبارہ جج کا احرام بائدھاتھا تو وہ احرام کے اعتبار سے دو حج کوجع کرنے والا ہوجائے گا،اس لیےاس پر اس حج کوترک کرنا واجب ہے جیسا کہ اس صورت میں جب کہ اس نے ایک ساتھ دو حج کا احرام باندھا ہو۔اور اس شخص پر اس کی قضاء واجب ہے،اس لیے کہ اس کوشروع کرنا تھے ہے اور اس کے وقت سے پہلے حلال ہوکر اسے ترک کرنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے۔

توضيح:

عبارت کا حاصل تو اس سے پہلے والے مسئلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، یہاں صرف یہ یادر کھے کہ حج یا عمرہ دونوں میں سے وہ جس چیز کو بھی ترک کرے گا اس پر اس کی قضاء لازم ہوگی، کیوں کہ اس کو شروع کرنا درست ہے اور چوں کہ اسے ترک کرکے وہ شخص قبل از وقت حلال بھی ہور ہا ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر ایک دم بھی لازم ہوگا۔

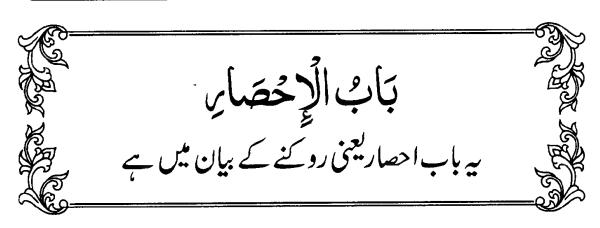

احصار بھی چوں کہ محرم کے حق میں جنایت ہے، اس لیے اسے باب البخایات کے بعد علیحدہ باب کے تحت بیان کیا جار ہا ہے، احصاد کے لغوی معنی ہیں روکنا منع کرنا۔

احصاد کے شرق اور اصطلاحی معنی ہیں محرم کا دشمن یا بیاری یا کسی خوف کی بناء پر جج یا عمرہ کے افعال کی اوائیگ سے رک جانا۔

مُحْصَو السم مفعول بمعنى وه شخص جسے رو کا گیا ہو۔

وَ إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُو ۚ أَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ فَمَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَالِيَّا لِيهُ لَهُ لَكُوْنُ الْإِحْصَارُ إِلاَّ بِالْعَدُوِ، لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدِي شُرِعَ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ لِتَحْصِيْلِ النَّجَاةِ، وَ بِالْإِحْلَالِ يَكُوْنُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ، وَ لَنَا أَنَّ اللَّهُ الْإِحْصَارِ وَرَدَتْ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللَّغَةِ يَنْجُوهُ مِنَ الْعَرُقِ لَا مِنَ الْمَرْضِ، وَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ الْإِحْصَارِ وَرَدَتْ فِي الْإِحْصَارِ بِالْمَرْضِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللَّغَةِ فَي الْمُرضِ، وَ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِ، وَالتَّحَلُّلُ قَبْلَ أَوْانِهِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ الْاتِي مِنْ قِبَلِ الْمُتِدَادِ الْإِحْرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْمَامِ وَالْحَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْمَامِ وَالْمَرَامِ وَالْمَرَامِ وَالْمَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْمَامِ وَالْعَرَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُرَامِ وَالْمَامِ وَالْعَرِيْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْتَعَلَّمُ لَالْمَامِ وَالْمِلْوِي الْعَلَامِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ الْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولِقُومُ الْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمِرْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِلِي الْمَامِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْ

ترو جملہ: اور جب دشمن کی وجہ سے محرم روک لیا گیا یا اسے کوئی بیاری لاحق ہوگئ اور اس نے اسے (جج یا عمرہ) کر گذر نے سے روک دیا تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے، امام شافعی چالیٹھاڈ فر ، تے ہیں کہ احصار صرف دشمن کی وجہ سے تحقق ہوگا ، کیوں کہ محصر کے حق میں ہدی ذرئح کر کے حلال نجات حاصل کرنے کے لیے حقق ہوا ہے اور حلال ہونے سے دشمن سے نجات حاصل ہوگ نہ کہ بیاری سے ۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ با تفاق اہل لغت احصار بالمرض کے متعلق ہی آ یت احصار وارد ہوئی ہے، چنا نچہ اہل لغت کا میہ قول ہے کہ احصار مرض کی وجہ سے ہوتا ہے اور حمر دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور قبل از وقت حلال ہونا اس حرج کو دفع کرنے کی غرض سے ہوتا ہے جو درازی احرام کی وجہ سے پیش آ نے والا ہوتا ہے اور بیاری کے ساتھ احرام پر صبر کرنے کا حرج بہت کی غرض سے ہوتا ہے جو درازی احرام کی وجہ سے پیش آ نے والا ہوتا ہے اور بیاری کے ساتھ احرام پر صبر کرنے کا حرج بہت زیادہ ہے۔

#### اللغاث:

#### محصر كى تعريف اور حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم دشمن کے خوف سے یا بیاری کی دجہسے تج یا عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا تو اسے
جا ہے کہ ہدی کا جانور ذرج کر دے اور حلال ہوجائے ، امام شافعی چلٹی اور امام مالک چلٹی نیڈ وغیرہ کا فدہب یہ ہے کہ احصار صرف
دشمن سے تحقق ہوگا ، مرض وغیرہ سے احصار محقق نہیں ہوگا ، چنانچہ اگر دشمن کے خوف سے کوئی محرم حج یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی سے
دک جائے تب تو اس کے لیے ہدی کا جانور حرم میں بھیج کر حلال ہونا جائز ہے ، لیکن بیاری یا کسی اور وجہ سے رکنے کی صورت میں
اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے۔

ان حفزات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت فإن أحصوتم فما استیسر من المهدي کہ اگر تمہیں جج یا عمره کے افعال کی ادائیگی سے روک دیا جائے تو جو ہدی میسر ہواہے بھیج کر طال ہوجاؤ، اُن مُحرین کے متعلق نازل ہوئی ہے جنمیں دشمن کی وجہ سے رکنا پڑا تھا، چنا نچہ آپ مُن اُلئی اور آپ کے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کی صلح اس موقع پر اور اس علب وشمن کے پیش نظر ہوئی تھی۔ اور پھر آگے چل کر قرآن کریم نے فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج النح کامضمون بیان کیا ہے اور یہ بات تو معمولی عقل والا بھی جانتا ہے کہ امن دشمن سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ مرض اور بیاری سے، اس لیے احصار کا تعلق اور اس کا تحقق صرف اور میرف در مرض کے ساتھ ہوگا اور خوف عدو ہی کی صورت میں صرف ارسال ہدی کر کے محرم کو طال ہونے کی اجازت ملے گی۔

امام شافعی ولیٹیڈ کی دوسری دلیل ہے ہے کہ ہدی بھیج کر طلال ہونا اس لیے قصر کے حق میں مشروع ہوا ہے تا کہ اسے پیش آمدہ خوف اور عذر سے نجات ہواور ہم یہ د کیورہے ہیں کہ یہ نجات صرف دشمن سے ہی ملتی ہے، کیوں کہ حلال ہونے کے بعد محرم دشمن سے تو نجات حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے مرض سے نجات نہیں ملتی ، اس لیے کہ حلال ہونے سے مرض ختم نہیں ہوتا ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ احصار کا تحقق صرف عدو کے ساتھ ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے فإن أحصر تم میں جوفعل استعال کیا ہے وہ باب افعال سے ہے اور اس کا مصدر إحصار ہالد من کے لیے استعال ہوتا ہے چانچہ مصدر إحصار ہالد من کے لیے استعال ہوتا ہے چانچہ اہل عرب أحصر ہ المعرض اس وقت بولتے ہیں جب بماری کی کوسفر سے عاجز اور بے بس کر دے، اس لیے اس آیت کو صرف الل عرب أحصر ہالمعدو کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں محصر بالمرض بھی ہفل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ إحصار بالعدو کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس میں محصر بالمرض بھی ہفل اور شامل ہوگا۔ اس سے بھی عمدہ بات یہ ہی کہ اور مرض کی وجہ سے بھی بہت سے محرم ادائیگی نعال سے رک جاتے ہیں، بلکہ بماری کا مسئلہ تو عدو سے بھی زیادہ کی شرح بیاری کا مسئلہ تو عدو سے بھی زیادہ کی شرح بیاری کا مسئلہ تو عدو سے بھی زیادہ کی شرح اور کی اور کی اس لیے اس سے تو بدرجہ اولی احصار محقق ہوگا۔

## ر ان الهداية جلد ص ير صور مع معمل معمل انكام في بيان يم على المارة كي بيان يم على المارة كي بيان يم على المارة

ر ہا امام شافعی رکھتے میں اور اس کا جواب میہ کو اِحصاد بالعدو کے ساتھ خاص کرنا تو مید درست بیس اور اس کا جواب میہ ہے کہ حد بیبیہ کے موقع پر جواحصار تھا وہ چونکہ عدو ہی کی وجہ سے تھا، اس کی طرف آیت کا شان ورود اور شان نزول منسوب کر دیا گیا، کیکن اس نسبت سے دیگر احصار کی فنی لا زم نہیں آتی اور مرض وغیرہ سے بھی احصار کا تحقق ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔

وَإِذَا جَازَ لَهُ النَّحَلُّلُ يُقَالُ لَهُ اِبْعَتُ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ وَاعِدُ مَنْ تَبْعَثُهُ بِيَوْمٍ بِعَيْبِهِ يَذْبَحُ فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِصَارَةُ بَقُولِهِ تَعَالَى 'وَ لَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ حَتَّى يَدُلُغُ الْهَدْى يَقَعُ قُرْبَةً دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 'وَ لَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ حَتَّى يَدُلُغُ الْهَدْى يَقَعُ وَرَبَةً دُوْنَهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 'وَ لَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ حَتَّى يَدُلُغُ الْهَدْى يَقَعُ وَلِهَ الْعَدْى الْمَارَةُ بِقَالِهِ الْمَسْرَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 'وَ لَلْ الشَّافِعِيُّ رَحَلُقُلُهُ الْهَدْى الْمَلَا لِللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَقُلُهُ لَا يُتَوَقِّتُ بِهِ، لِلْلَهُ وَالْمُدْوَةُ وَالْمُدُونِ لَا يَقَوْلُونَ الْهَدْيُ وَيَعْمُونُ الشَّافَةُ وَلَا الشَّافِعِيُّ رَحَلَقُلُونُ الْهَدْقُ وَلَمْ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَّا الْمَالَافِي وَلَمْ اللَّهُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُدُونُ الشَّافَةُ وَلَا اللَّوْفِيلُونَ الْمَدُونُ الشَّافَةُ وَلَا الْمَوْدُونُ الشَّافَةُ وَالْمُونُ وَ السَّافَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الشَّافَةُ وَلَا الْمَوْلُونُ الشَّافَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا السَّكُمُ وَ الشَّوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَ وَ لَكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ

تروجمل : اور جب اس کے لیے طال ہونا جائز ہوگیا تو اس سے بیکہا جائے کہ ایک بکری بھیجو جوحرم میں ذبح کی جائے اور جس کے ساتھ ہدی بھیج اس سے ایک مقررہ دن کا وعدہ کر لے کہ وہ شخص اسی دن مدی کو ذبح کر سے پھر حلال ہوجائے ، اور حرم میں اسی

## ر آن البداية جلد الله المستخدم المام على الكام في كيان يس على المام في كيان يس على

لیے ہدی بھیجی جائے گی کہ احصار کی قربانی ایک عبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہونا صرف زمان یا مکان ہی میں معلوم ہواہے جیسا کہ گذر چکا ہے، بہذا زمان و مکان کے بغیر دم احصار قربت نہیں ہوگا اور اس دم سے حلال ہونا بھی واقع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان و لا تحلقو ا رؤسکم النے میں اس طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جے حرم میں بھیجا جائے۔ امام شافعی والتی الله فرماتے ہیں کہ ہدی حرم کے ساتھ موقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رخصت کے طور پر مشروع ہوتی ہواور موقت کرنا تخفیف کو باطل کردیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل تخفیف تو محوظ رکھی گئی ہے لیکن اس کی انتہاء محوظ نہیں رکھی گئی، اور بکری کی بدی جائز ہے، اس لیے کہ ہدی منصوص علیہ ہے اور بکری ہدی کا کم تر درجہ ہے۔ اور ایسے گائے اور اونٹ بھی کافی ہے جیسا کہ قربانی میں ہے اور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراذ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو میں ہے اور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراذ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو میں ہے اور جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراذ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو میں ہے اور جو پکھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے متعین بکری بھیجنا مراذ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی دشوار ہوجا تا ہے، بلکہ محصر کو

اور ماتن کا قول ٹم تحلّل اس بات کی طرف مثیر ہے کہ محصر پرحلق یا قصر واجب نہیں ہے اور یہی حضرات طرفین کا قول ہے، (لیکن) امام ابو یوسف را شیلا فرماتے ہیں کہ اس شخص پرحلق یا قصر واجب ہے، تاہم اگر اس نے نہیں کیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مَنْ الْمُنْظِرُ نے حدیبیہ کے سال حلق فرمایا تھا حالانکہ آپ حدیبیہ میں محصر تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو مجمی اس کا حکم دیا تھا۔

حضرات طرفین مُیسَانِیم کی دلیل بیہ ہے کہ حلق کا عبادت ہونا افعالِ حج پر مرتب ہوکر معلوم ہوا ہے، لہذا افعالِ حج سے پہلے حلق نسک نہیں ہوگا۔اور آپ مَلَی النَّیْظِ اور صحابہ کرام کا حلق کرانا اس لیے تھا تا کہ واپس ہونے پران کے عزم کا استحکام معلوم ہوجائے۔ اللّغائث:

﴿ابعث ﴾ بھیج۔ ﴿واعد ﴾ وعدو کرے۔ ﴿إرافة ﴾ قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ﴿لا تحلقوا ﴾ نہ منڈاؤ۔ ﴿محل ﴾ جگہ، مقام۔ ﴿مراطی ﴾ جس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ ﴿نهایة ﴾ انتہائی ورجہ ﴿ضحایا ﴾ قربانیاں۔ ﴿استحکام ﴾ پختہ۔ ﴿عزیمة ﴾ نیت۔ ﴿انصرام ﴾ کننا، اوٹنا۔

#### تخريج:

اخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح من المشركين، حديث ٢٧٠١.

قیت بھیجنے کا بھی اختیار ہے تا کہ وہاں بمری خرید کراس کی طرف سے ذبح کی جائے۔

#### محصر کے لیے حلال ہونے کا طریقہ:

اس طویل عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب وشمن یا مرض وغیرہ کی وجہ سے محصر ہوجانے کی صورت میں محرم کے لیے حلال ہونا جائز ہے تو اب آگے کا مرحلہ اور مسئلہ اس کے قق میں یہ ہے کہ وہ حرم میں ایک بکری یا اس کی قیمت بطور مہدی بھیج دے اور جس شخص کے ساتھ مہدی بھیج اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کرالے کہتم فلاں دن فلاں وقت اس مہدی کو ذیح کر دینا تا کہ اس کے مطابق میں پوری طرح حلال ہوجاؤں۔ اور جب اسے یہ یقین ہوجائے کہ مہدی لے جانے والے شخص نے اسے ذیح کر دیا تا کہ ہوگا تو اب وہ حلال ہے اور اسے غیرمحرم کے افعال واعمال کی طرح افعال واعمال کرنے اور زندگی جینے کا پورا پوراحق حاصل ہے۔

وإنما يبعث إلى المحوم المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ محصر كے ليے مقام احصار ميں ہدى ذئ كرنا درست نہيں ہے، بلكہ اس ہدى كورم ميں بھيجنا اور حرم بى ميں ذئ كرانا ضرورى ہے، كيوں كہ محصر كى ہدى دم احصار كہلاتى ہے اور دم احصار قربت ہے، كيوں كہ محصر كى ہدى دم احصار كہلاتى ہواور جے سے متعلق دم وغيره عموماً كھر دم دينا يا خون بہانا اسى صورت ميں قربت كہلائے گا جب وہ كى زمان يا مكان كے ساتھ خاص ہواور جے سے متعلق دم وغيره عموماً مكان يعنى حرم كے ساتھ خاص ہيں چنا ني خود قرآن كريم ميں بھى يہى اشاره موجود ہے ارشاد خداوندى ہے و الا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محلّه كہ جب تك ہدى اپنے مقام پر نہ پہنچ جے اس وقت تكتم حلق نہ كراؤاور ظاہر ہے كہ محلّه ہے حممارد ہے، اس ليے ہدى كورم ميں بھيجنا اور حرم ہى ميں اسے ذئح كرنا يا كرانا ضرورى ہے۔

ہدی کے حرم میں ذرئے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے لاتحلقوا رؤسکم النے میں لفظ ہدی استعال کیا ہے اور ہدی اسی چیز کو کہتے ہیں جسے حرم میں پہنچایا جائے ،الہذااس حوالے سے بھی ہدی کا حرم میں پہنچانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

وقال المشافعي المنع جمارے يہاں تو بدى كوحرم تك يہنچانا ضرورى اور واجب ہے، كيكن امام ثافعى كے يہاں ايد بي كھنيس ہے، وہ فرماتے ہیں كہ مدى حرم كے ساتھ خاص نہيں ہے، بل كہ اگر كوئى مُحصَر غير حرم ميں بھى مدى ذبح كر كے حلال ہوجائے تو كوئى حرج نہيں ہے، كيوں كہ محصر كے ليے مدى ذبح كركے حلال ہونا رخصت ہے، اب اگر ہم اس مدى كوحرم تك پہنچانا ضرورى قرار ديديں تو يدرخصت باطل ہوجائے گى، اس ليے مدى كوحرم تك پہنچان ضرورى نہيں ہوگا۔

لیکن ہماری طرف سے امام شافعی پر پیٹیڈ کودوٹوک جواب سے ہے کہ حضرت والا ہدی کوحرم تک پہنچانے میں بھی اصل تخفیف باقی رہتی ہے اور وہ محصر کا ہدی بھیج کر حلال ہونا ہے، اب اگر ہم ہدی کوحرم تک بھیجنے کی شرط بھی ختم کردیں تو صرف تخفیف ہی تخفیف ہی تخفیف اس محدوم ہوجائے گی، اس لیے ہم لوگ اصل تخفیف باقی رکھتے ہوئے مصر کے لیے ارسال ہدی کی صورت میں معارف میں بھیجنا ضروری قرار دیتے میں حلال ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں اور نہایتِ تخفیف کی رعایت نہ کرتے ہوئے اس مدی کوحرم میں بھیجنا ضروری قرار دیتے ہیں۔

ویجوز الشاۃ النع فرماتے ہیں کہ ہدی میں بکری ذبح کرنا جائز ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے فیما استیسر من الهدي میں الفدی میں الفدی میں الفدی میں الفظ مدی کا میسر اور آسان ہونا ذکر کیا ہے اور بکری اس کا ادنی درجہ ہے اس لیے وہ جائز ہوگی اور جب بکری جائز ہوں گے جیسا کہ قربانی کے جواز میں بیسب مساوی اور برابر ہیں اور سب کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے ای طرح ان سب کو ہدی میں ذبح کرنا بھی جائز ہے۔

ولیس المواد النج مسئلہ یہ ہے کہ ہدی بھیجنے میں خاص بکری کو ہی بھیجنا واجب اور لازم نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص بکری کی جگہا اور لازم نہیں ہے، بل کہ اگر کوئی شخص بکری کر جگہا اس کی قیمت بھی جائز اور درست ہے، کیوں کہ بھی کی جگہاس کی قیمت بھی جائز اور درست ہے، کیوں کہ بھی بکری وغیرہ کا ملن یا بھیجنا دشوار ہوتا ہے اب اگر میں بکری کو بھیجنا لازم قر ردیدیا جائے تو محصر کو حرج لاحق ہوگا، والحر جمدفوع فی المشرع۔

وقولہ ٹم تحلل الن يہاں سے يہ بتانا مقصود ہے كه حفرات طرفين کے يہاں مدى كا جانور ذرئح ہوتے ہى محصر حلال ہوجائے گا اور حلال ہونے كے ليے حلق يا قصر كرانا اس پر لازم اور ضرورى نہيں ہے جب كه امام ابويوسف وليشون كے يہاں جانور

## ر أن البداية جلدا على الماري على الكاري كيان الله الماري كيان الله الماري كيان الله الماري كيان الله

ذ کے ہونے کے بعد بھی حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا پڑے گا اور یہ چیز اس پر واجب ہے۔ تا ہم اگر محصر اسے ترک کردے تو اس پر دم وغیرہ ان کے یہاں بھی واجب نہیں ہوگا، امام ابو یوسف والتنظیر کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ منگا تی اور آپ کے صحابہ صدیبیہ کے سال محصر ہوگئے تھے تو آپ لوگوں نے ہدی کا جانور بھیجنے اور ذبح کرانے کے بعد حلق بھی کرایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی حلت کے لیے صرف ہدی ذبح کرنا کافی نہیں ہے بل کہ اس کے ساتھ ساتھ حلق یا قصر کرانا بھی ضروری ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حلق یا قصر حج کی ایک قربت اور عبادت ہے، کیکن یہ اسی صورت میں عبادت مخقق ہوتی ہے جب افعال حج پر مرتب ہوتی ہے اور ترتیب کے ساتھ اداء کی جاتی ہے اور محصر چوں کہ افعال حج اداء ہی نہیں کرتا اس لیے اس کے حق میں حلق یا قصر عبادت نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے بجالانا اس پر ضروری ہوگا۔ رہا آپ شکھی اور حضرات صحابہ کا حدیبیہ کے سال حلق کرانا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ مشرکین اور مسلمانوں کے در میان جو صلح ہوئی ہے وہ موکد ہوجائے اور مشرکین مسلمانوں کی واپسی کے ارادے کو پکا اور مشحکم سمجھ کر اپنے آپ کو مونین سے مامون سمجھیں اور کسی بھی طرح کی سازش وغیرہ میں نہ ملوث ہوں۔ لہذا اس واقعے کو دلیل بنا کر محصر کے حلال ہونے کے لیے وجوب حلق کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

نوٹ: وجوب طن کے حوالے سے امام ابو یوسف والٹیل کا مسلک اور ان کی دلیل بیان کرنے میں صاحب ہدایہ کی عبارت واضح نہیں ہے، ایک طرف تو انہوں نے امام ابو یوسف والٹیل کے بیہاں وجوب طن کا قول بیان کیا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ولو لم یفعل لا شیعی علیہ، یعنی اگر محصر نے حلق نہیں کرایا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے، جب کہ محرم پر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کے ترک سے دم لازم ہوتا ہے، اس لیے بیہاں وجوب حلق اور پھر اس کے ترک پر عدم وجوب دم دونوں میں کوئی مطابقت سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ صاحب بنایہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ علیہ ذلک سے وجوب نہیں، بل کہ استخباب مراد ہے یعنی ہدی کا جانور ذرج نہیں ہے، اس تطبیق کے بعد مجمی محرم کو چاہیے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرالے، تا ہم اگر وہ حلق یا قصر نہیں کراتا ہے تو بھی اس پرکوئی حرج نہیں ہے، اس تطبیق کے بعد عبارت واضح ہوجاتی ہے۔ (۱/۲۰۱۰)

قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ بِدَمَيْنِ لُإِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّحَلَّلِ عَنْ إِحْرَامَيْنِ، فَإِنْ بَعَثَ بِهَدْيُ وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنِ الْحَرِّ وَيَنْقَى فِي إِخْرَامِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتَحَلَّلُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ التَّحَلَّلُ مِنْهُمَا شُرِعَ فِي جَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر محصر قارن ہوتو وہ دودم بھیج، کیوں کہ اسے دواحرام سے حلال ہونے کی ضرورت ہے، چناں چہ اگر اس نے ایک ہدی بھیجی تا کہ حج کے احرام سے حلال ہوجائے اور عمرہ کے احرام میں باقی رہے تو ان میں سے ایک سے بھی حلال نہیں ہوگا، کیوں کہ دونوں احرام سے ایک ہی حالت میں حلال ہونا مشروع ہے۔

#### اللغات:

﴿احتياج ﴾ ضرورت مند مونا - ﴿تحلُّل ﴾ احرام خمّ كرنا -

## ر آن البعلية جلدا على المحالي معمد معمد معمد معمد معمد المحاج كيان ين على

#### محصر کے قارن ہونے کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر محصر ہونے والا شخص قارن ہواور اس نے قبح اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرکے دونوں کا احرام باندھ رکھا ہوتو اسے جا ہے کہ حلال ہونے کے لیے دودم بھیج، کیوں کہ اس نے دو چیزوں کا احرام باندھ رکھا ہے، لہذا دونوں کے احرام سے حلال ہونے کے لیے وہ دوہری بھیج۔ اب اگر اس نے صرف ایک ہمی بھیجی اور بینیت کی کہ قبح کے احرام سے حلال ہوجا دک اور عمرہ کے احرام میں باقی دہوں تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ ہدی کسی بھی احرام سے اسے حلال نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ارسال دائیگاں جائے گا، کیوں کہ جس طرح اس نے ایک ہی ساتھ ایک ہی نیت سے دوچیزوں کا احرام باندھا ہے، ای طرح اس پرضروری ہے کہ ایک ہی ساتھ ان کی ہدی بھی بھیجے، تب تو حلال ہوگا ور نہیں۔

وَ لَا يَجُوْزُ ذِبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَ يَجُوزُ ذِبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ الْأَعْنِهِ، وَ قَالَا لَا يَجُوزُ الذِّبْحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ مَتَى شَاءَ اِعْتِبَارًا بِهَدْيِ الْمُنْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَ رُبَّمَا يَعْتَبِرَانِهِ بِالْحَلْقِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَ لِلَّهِيْ حَنِيْفَةَ رَمَانَّ اللَّهُ وَالْهِ بِالْحَلْقِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ، وَ لِلَّهِيْ حَنِيْفَةَ رَمَانَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْحَجِّ وَهُوَ الْوُقُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْحَجِّ وَهُوَ الْوَقُولُ فَى يَنْتَهِى بِهِ.

تروجہ اور غیر حرم میں دم احصار کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اور امام ابوحنیفہ ولٹیٹیٹ کے یہاں دم احصار کو یوم نحر سے پہلے ذکر کرنا جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ محصر بالحج کے لیے غیر یوم نحر میں ذک جائز نہیں ہے اور محصر بالعمرة کے لیے جائز ہے جب چائز ہے جب چائز ہے، حضرات صاحبین ہدی احصار کوحلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور کبھی بھی حضرات صاحبین ہدی احصار کوحلق پر قیاس کرتے ہیں ، اس لیے کہ ان میں سے ہرا کے محلل ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ والٹیٹیٹ کی دلیل ہیہ ہے کہ بیدوم کفارہ ہے اس لیے محصر کو اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے، لہذا بیدوم مکان کے ساتھ خاص ہوگا نہ کہ ذمان کے ساتھ جیسے کفارے کے دیگر دم، برخلاف دم متحد اور قران کے ساتھ جیسے کفارے کے دیگر دم، برخلاف دم متحد اور قران کے مات ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنے وقت میں ہے، کیوں کہ افعال جج میں سے سے اہم فعل یعنی وقوف عرفہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿محلّل ﴾ احرام ختم كرنے كاسب

#### دم احسار کے ذریح کرنے کی جگداور وقت کا بیان:

صورت مسكديہ ہے كدامام اعظم عليه الرحمہ كے يہاں يوم النحر سے پہلے محصر بالنج اور محصر بالعمرہ دونوں كے ليے دم احصار كوذئ كرنا درست اور جائز ہے جب كه حضرات صاحبين كے يہاں دونوں ميں فرق ہے چنا نچه مصر بالعمرہ تو يوم النحر سے پہلے دم

## ر آن الهداية جلدا على المستخديد مع مع ما الكام في كيان من الم

احصار ذبح کرسکتا ہے، لیکن محصر بالحج یوم النحر سے پہلے ذبح نہیں کرسکتا، بلکہ اس کے لیے خاص یوم النحر ہی میں دم احصار کو ذبح کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی دلیل قیاس ہے بعنی جس طرح دم تہتا اور دم قران محلل ہیں اور یوم النحر کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے علاوہ میں انھیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح دم احصار بھی یوم النحر کے ساتھ خاص ہوگا اور یوم النحر کے علاوہ میں اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ بھی محلل ہے لہذا بیدم بھی دیگر د ماء کی طرح یوم نحرکے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں ذبح کرنے سے محصر حلال نہیں ہوگا۔

ولأبی حنیفة وَحَنَّ عَانَیْهُ الْنَح حضرت امام اعظم والینی کی دلیل بیہ ہے کہ دم احصار محلل ہونے کے ساتھ ساتھ دم کفارہ اور دم جنایت ہے، یہی وجہ ہے کہ محصر کے لیے اس میں سے پچھ کھانا اور استعال کرنا درست نہیں ہے بہر حال دم احصار دم کفارہ ہے اور کفارات کے تمام د ماء مکان یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں، لہذا زمان یعنی ایا منح کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے اور یومنح سے پہلے بھی ان کی قربانی درست اور جائز ہوگی۔

بخلاف دم المتعة النع يهال سے حفرات صاحبين کے قياس كا جواب ہے جس كا حاصل يہ ہے كه دم احصار كو دم تشكر اور دم قران پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيول كر تمتع اور قران كے دم دم شكر اور دَم نسك بيں اور دم نسك يوم نحر كے ساتھ خاص ہوتا ہے، للبذا يہ دونوں دم بھى يوم نحر كے ساتھ خاص ہوں گے۔ اى طرح حلق كا مسئلہ ہے كہ حلق افعال حج بيں سے سب سے اہم فعل يعنى دقوف عرفہ كے ساتھ جو حلق ہوتا ہے دوا ہے دقت پر ہوتا ہے، اس كے برخلاف احصار كا يعنى دقوف عرفہ كے ساتھ جو حلق ہوتا ہے دوا ہے دقت پر ہوتا ہے، اس كے برخلاف احصار كا دم وقت سے پہلے محلل ہوتا ہے، اور دونوں بيں قبل از وقت اور بعد الوقت كا فرق ہے، للبذا اس فرق كے رہتے ہوئے ايك پر دوسرے كو قياس كرنا كيے درست ہوگا۔

قَالَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجُّ وَ عُمْرَةٌ، هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيَّةًا وَابْنِ عُمَرَ عَلَيْهَا، وَ لِلَّنَّ الْحَجَّةَ يَجِبُ قَصَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوْعِ، وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ.

تروج بھلہ: اور محصر بالحج جب حلال ہو گیا تو اس پر جج اور عمرہ دونوں واجب ہیں، ای طرح حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر شکائیٹی ہے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ شروع کرنے کے صبح ہونے کی وجہ سے حج کی قضاء واجب ہوتی ہے اور عمرہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ فائت الحج کے معنیٰ میں ہے۔

## مصر بالحج پر قضامیں جج اور عمره دونوں واجب موتے ہیں:

مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے جج کا احرام باندھ رکھا تھا اور افعال جج اداء کرنے سے پہلے وہ محصر ہوگیا اور ارسال ہدی کرکے حلال ہوگیا تو اب اس کے لیے شرعی فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ سال جج اور عمرہ دونوں اداء کرے، کیوں کہ اس طرح کا تھم حضرات صحابہ سے منقول ہے، چنانچے صاحب بنایہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمرضی اللہ عنہم کے حوالے سے بی حدیث بطور دلیل پیش فر مائی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، يعنى جس شخص برات كا وقوف عرفه فوت موكيا اس كا حج بى فوت موكيا، اسے جائي كه عره كر كے طال موجائ اور آئنده مال دوباره حج كرے اس حديث سے يہ بات واضح ہے كه فائت الحج پر حج اور عمره دونوں كى ادائيكى ضرورى ہوائد وفول كى دونوں كى ادائيكى ضرورى موكى ۔ محصر فائت الحج كے معنى ميں ہے، اس ليے اس پر جمى دونوں كى ادائيكى ضرورى موكى ۔

و لأن المحجة النع دوسری دلیل بیہ ہے کہ محصر کے لیے جج کوشروع کرنا درست تھالیکن احصار کی وجہ سے بیشروع پایئر یحیل کو نہ پہنچ سکا ،اس لیے اس پراس شروع کردہ جج کی قضاء واجب ہوگی۔اور چوں کہ احصار کے بعد محصر فائت الجج کے معنیٰ میں ہوگیا ہے،اس لیے اس پرعمرہ بھی واجب ہوگا۔

ترجمه: اور محصر بالعمرة برعمره كى قضاء واجب ہے۔ اور بهارے يبال عمره سے احصار محقق ہوجاتا ہے، امام مالك وليشائه فرماتے بيل كه عمره سے احصار محقق نبيل ہوتا ہے، كول كه عمره موقت نبيل ہے، بهارى دليل يہ ہے كه آپ منگائي اور حضرات صحابه كو حديبيد ميں روك ليا گيا تھا حالال كه وه سب معتمر تھے۔ اور اس ليے بھى كه حلال ہونا دفع حرج كے ليے مشروع ہوا ہے اور يہ علت عمره كے احرام ميں بھى موجود ہے۔ اور جب احصار محقق ہوگيا تو اس پر قضاء واجب ہے جب وہ حلال ہوگيا جيسا كه حج

#### اللغات:

وعمار ، عمره كرنے والے۔

#### تخريج:

🛈 🧪 اخرجه البخاري في كتاب المحصر باب الاحصار في الحج، حديث: ١٨١٢.

#### محصر بالعمره كي قضا كابيان:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ آگر کئی شخص نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ افعال عمرہ کی ادائیگی ہے روک دیا گیا تو اس پر
فذکورہ عمرہ کی قضاء واجب ہے، اور بات دراصل بیہ ہے کہ ہمارے یہاں عمرہ سے بھی احصار مخفق ہوتا ہے جب کہ امام مالک رائٹیلڈ
کے یہاں عمرہ سے احصار شخف نہیں ہوتا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ عمرہ کے اداء کرنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا، بل کہ چند مخصوص
ایام کے علاوہ ہمہ وقت اسے داء کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس میں خوف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور چونکہ خوف میں احصار کی
علت ہے، لہذا جب بیعلت فوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ احصار بھی فوت ہوجائے گا۔

## ر آن الهداية جلدا على المستركة عدد عدد الكام في بيان ين على الكام في كبيان ين على

عمرہ میں تحققِ احصار کے متعلق ہماری دلیل ہیہ ہے کہ آل حضرت مُثَاثِیَّا اور صحابہ کرام کو مقام حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور تمام حضرات نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، چناں چہ آب اور صحابہ کرام اس وقت حلال ہو گئے تھے اور آئندہ سال اس کی قضاء فرما کی تھی، یہ واقعہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ عمرہ سے بھی احصار تحقق ہوجاتا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ احصار کی صورت میں حلت کی مشروعیت دفع حرج کے لیے ہوئی ہے اور بیعلت حج کی طرح عمرہ میں موجود ہے اور حج سے احصار تحقق اور مشروع ہے، لہٰذا عمرہ سے بھی احصار تحقق اور مشروع ہوگا۔

وَ عَلَى الْقَارِنِ حَجٌّ وَ عُمْرَتَانِ، أَمَّا الْحَجُّ وَ إِحْدَاهُمَا فَلِمَا بَيَّنَّا، وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوعِ.

ترجیلہ: اور قارن پرایک حج اور دوعمرہ واجب ہے، رہا حج اور ایک عمرہ کا وجوب تو وہ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ اور دوسراعمرہ اس لیے واجب ہے کہ وہ شخص اسے شروع کرنے کے بعد اس سے نکل گیا ہے۔

#### مصر بالج قارن كي قضا كاتكم:

فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم تو مفرد اور معتمر کا تھا، لیکن اگر کوئی قارن شخص محصر ہوجائے تو اس پرایک جج اور دوعمرہ دوعمرہ کی نیت کررکھی ہے، رہا دوسرے عمرہ دوعمرے کی قضاء واجب ہے، ایک جج اورایک عمرہ کا وجوب تو واضح ہے کہ اس نے ان دونوں کی نیت کررکھی ہے، رہا دوسرے عمرہ کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص عمرہ شروع کرنے کے کا وجوب تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے مکمل کرنے سے پہلے حلال ہوئیا ہے اور شروع کرنے کے بعد اللے ملال مونے کی صورت میں قضاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر عمرہ ثانیہ کی قضاء واجب ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اس پر عمرہ ثانیہ کی قضاء واجب ہوگی۔

فَإِنْ بَعَتَ الْقَارِنُ هَدُيًا وَ وَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوْهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، فَإِنْ كَانَ لَا يُدُرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيِ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيِ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيِ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْهَدْيِ لِفُوَاتِ الْمَقْصُوْدِ مِنَ التَّوَجُّهِ وَهُوَ أَدَاءُ الْاَفْعَالِ، وَ إِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لَهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ فَائِتُ الْحَجِّ.

ترجمل: پھراگر قارن نے ہدی بھیج دی اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کرالیا کہ کسی متعین دن وہ اسے ذبح کردیں گے پھراحسارختم ہوگیا تو اگر وہ شخص حج اور ہدی کو نہ پاسکے تو اس پر مکہ جانا لازم نہیں ہے، بل کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ ہدی قربان ہونے کے ساتھ حلال ہوجائے ، کیوں کہ مکہ جانے سے مقصود یعنی افعال کی ادائیگی فوت ہے۔ اور اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جائے کہ افد ل عمرہ کرے حلال ہوجائے گا تو اسے یہ اختیار ہے، کیوں کہ وہ فائت الحج ہے۔

## برى مجيج كے بعد احصار فتم موجانے كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قارن محصر ہوگیا اور اس نے مدی بھیج دی اور جن کے ہاتھ مدی بھیجی ہے ان سے بیہ معاہدہ کرلیا کہ فلاں دن فلاں وقت اسے ذبح کر دینا، اس کے بعد ذبح مہری سے پہلے ہی اس کا احصار ختم ہوگیا تو اب وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں کل چارصور تیں ہیں جن میں ایک صورت کو یہاں بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ بیخص مکہ جائر ہدی اور جج دونون کونہیں پاسکتا تو اب حکم ہے ہے کہ وہ صبر کرے رک جائے اور وقتِ موعود پر جب ہدی ذرج ہوجائے تو یہ شخص حلال ہوجائے ، اور مکہ نہ جائے ، کیوں کہ اب مکہ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ، اس لیے کہ مکہ جانے کا جومقصد ہے یعنی ادائیکی افعال وہ مقصد فوت ہوگیا تو فل ہر ہے کہ بلا وجہ کیا جائے۔ ہاں اگر وہ شخص اس ارادے سے مکہ جانا جا ہے کہ وہاں جاکر عمرہ کے افعال کر کے حلال ہوجائے گا تو اسے یہ اختیار ملے گا، کیوں کہ یہ فائت الحج ہے اور فائت الحج کے لیے عمرہ کرکے حلال ہونے کی اجازت ہے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ لِزَوَالِ الْعِجْزِ قَبْلَ حُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِالْخَلْفِ.

ترجمہ: اوراگر وہ مخص حج اور ہدی کو پاسکتا ہوتو اس پر مکہ جانا لازم ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے ذریعے مقصود حاصل ہونے سے پہلے عجز زائل ہوگیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿تو تجه ﴾ مكه كى جانب سفركرنا - ﴿ خلف ﴾ بدل، قائم مقام -

#### مرى معج كے بعد احصار فتم موجانے كا تكم:

اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے اگر احصار ختم ہونے کے بعد اتنا وقت ہو کہ وہ تخص مکہ جاکر جھال اواء کرسکے اور مدی کو پالے تو اب اس پر مکہ جانا لازم اور ضروری ہے، کیوں کہ اس صورت میں بدل یعنی ارسال مدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اس کا عجز ختم ہوگیا اور وہ مخص اصل یعنی اوا کیگی افعال پر قادر ہوگیا ہے، لہذا اصل پر بی اسے ممل کرنا ہوگا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف عود کر آتا ہے۔

وَ إِذَا أَدْرَكَ هَدْيَهُ صَنَعَ بِهِ مَا شَآءً، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَ قَدْ كَانَ عَيَّنَهُ لِمَقْصُودٍ إِسْتَغْنَى عَنْهُ.

۔ ترجملہ: اور جب وہ اپنے ہدی کو پالے تو اس کے ساتھ جو جا ہے کرے، کیوں کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس نے اسے ایسے مقصد کے لیے تنعین کیا تھا جس سے مستغنی ہوگیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ملك ﴾مملوك \_ ﴿عين ﴾متعين كياتها\_

## مرى سميخ كے بعد احصار ختم ہوجانے كا حكم

فرماتے ہیں کہ جب قارن محصر نے حج اور ہدی کو پالیا تو جو ہدی وہ پہلے روانہ کر چکا تھا اب اس میں اسے اختیار ہے جو

## ر آن البداية جلد الكاري كالمستخدي معمل معمل معمل معمل معمل معمل معمل الكاري كي يان يم الكاري كي يان يم الكاري الكاري كي الكاري

چاہے وہ کرے، کیوں کہ وہ اب اس کی ملکت ہے اور اس نے اس ملکت کو ایک ایسے مقصود یعنی اس کے ذریعے حلال ہونے کے لیے متعین کیا تھا، مگر چوں کہ وہ مقصود اس کے بغیر ہی مکمل ہوگیا ہے، للہذا اب اس مدی میں اس شخص کوتصرف کا کلّی اختیار

ے۔

وَ إِنْ كَانَ يُدْرِكُ الْهَدْيَ دُوْنَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ لِعِجْزِهِ عَنِ الْأَصْلِ.

ترجمه: اوراگروه محصر مدى كو پاسكتا ہونه كه حج كوتو بھى حلال ہوجائے ،اس ليے كه وہ اصل سے عاجز ہے۔

#### اللغات:

﴿ يتحلّل ﴾ احرام كھول د \_\_\_

#### برى جيج كے بعد احصار ختم ہوجانے كا حكم:

یہ تمسری صورت ہے جس کا عاصل ہے ہے کہ احصار ختم ہونے کے بعد اگر اتنا وقت ہو کہ وہ شخص صرف ہدی کو پاسکے اور جج کے افعال نہ اداء کر سکے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے مکہ جانا ضروری نہیں ہے، بل کہ مدی ذکح ہونے کے بعد حلال ہوجائے، کیوں کہ اصل اور مقصود حج ہے اور صورت مسئلہ میں وہ مخص حج کی ادائیگی سے قوصر اور بے بس ہے۔

وَإِنْ كَانَ يُدُرِكُ الْحَجَّ دُوْنَ الْهَدِي جَازَلَة ، التَّحَلُّلُ اسْتِحْسَانًا وَ هَذَا التَّفْسِيمُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصِرِ بِالْحَجِ ، لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدُرِكُ الْحَجَّ يُدُرِكُ الْهَدِي وَ إِنَّمَا يَسْتَقِيْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِيًّ عَلَيْهُ وَفِي الْحَصْرِ بِالْعُمْرَةِ يَسْتَقِيْمُ بِالْإِيّفَاقِ لِعَدْمِ تَوَقَّتِ الدَّمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَجُهُ الْقِيَاسِ وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِيً عَلَيْهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ وَهُو الْحَجُّ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَهُو الْهَدِي ، وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهُ أَضَاعَ مَالَهُ، لِأَنَّ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَلْبَعِهُ وَ لَا الْمَعْوِدِ بَالْبَدَلِ وَهُو الْهَدِي ، وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ التَّوَجُّهُ أَضَاعَ مَالَهُ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَلْبَعِهُ وَ لَا الْمَعْولِ الْمَقْولِ الْمَقْولِ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفُسِ وَ لَهُ الْحِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ يَعْمُولُوهُ وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ لَوْ أَلْوَمْنَاهُ التَّوْجُهُ أَضَاعَ مَالَهُ، لِآنَ الْمَبْعُوثَ عَلَى يَدَيْهِ الْهَدِي لِيَلْكُ الْمَعْولِ الْمَلْولِ كَحُرْمَةِ النَّفُسِ وَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ لِيُعْمُونُ وَ وَجُهُ الْمُ الْوَلَقَالُ ، لِلْالِهُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفُسِ وَ لَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَآءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ فِي غَيْرِهِ الْهُولِ وَالْمَوْلُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفُولِ النَّالَةُ لَو إِنْ شَاءَ تَوَجَهَ لِيُولِ السَّيْصَالُ الْمَالِ كَوْرُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلِي الْمُعْولِ الْمَلْمُ الْهِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمَالِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

ترجمل : اور اگر وہ شخص حج کو پاسکتا ہواور ہدی کو نہ پاسکتا ہوتو اس کے لیے حلال ہونا استحسانا جائز ہے اور محصر بالحج کے متعلق حضرات صاحبین ؓ کے قول پر یہ تقسیم درست نہیں ہے، کیول کہ ان کے یہاں دمِ احصار یوم نحر کے ساتھ موقت ہے، لہذا جو شخص حج کو پائے گا وہ ہدی کو بھی پائے گا اور یہ تقسیم صرف امام ابوضیفہ واٹھا ہے کول پر درست ہوگی اور محصر بالعمرة کے حق میں بالا تفاق درست ہوگی۔ اس لیے کہ عمرہ کا دم یوم نحر کے ساتھ موقت نہیں ہے۔

ر آن البداية جلد الكام في على ال

قیاس کی دلیل (اور یہی امام زفر را تینیا کا قول ہے) ہے ہے کہ وہ خفس بدل یعنی ہدی کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل یعنی جج پر قدر بوگیا ہے۔ اور استحسان کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہم اس محصر کے ذمے مکہ جانا لازم کردیں تو اس کے مال کا ضیاع ہوگا ، اس لیے کہ جس شخص کے ہاتھ سے اس نے بدی جھبجی ہے وہ ضرور اسے ذرئ کردے گا اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور مال کی حرمت بان کی حرمت کی طرح ہے۔ اور اسے اختیار ہے اگر چاہے تو اس جگہ یا دوسری جگہ مبر کرے تاکہ اس نسک کو خات کے اور اگر جائے اور اگر جائے اور اگر جائے اور کیم وہ حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ کے لیے روانہ ہوتا کہ اس نسک کو اداء کر لے جس کا اس نے احرام کے ذریعہ النزام کیا ہے اور یہ افضل ہے ، اس لیے کہ یہ اس وعدے سے اقر ہے جو اس نے کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لا يستقيم ﴾ نبيل درست موگ \_ ﴿ تو جه ﴾ مك كى جانب سفر كرنا ـ ﴿ مبعو ث ﴾ جو بيجا كيا ہے ـ

#### ندكوره بالامسّله كي ايك اورصورت:

اس عبارت میں چوتھی صورت بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ خص جس کا احصار ختم ہوا ہو مقام احصار سے مکہ جا کرصرف جج کو پاسکتا ہواور مدی کو نہ پاسکتا ہوتو اس کے لیے استحسانا حلال ہونا جائز ہے تاہم افضل یہ ہے کہ وہ مکہ چلا جائے اور افعال جج کو اداء کر لے، صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ امام قد دری واپٹی نے کی یہ تقسیم محصر بالعمرۃ کے حق میں تو بالا تفاق درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی طرح جج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واپٹی نے یہاں درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی طرح جج کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واپٹی نے یہاں درست ہے، کیوں کہ عمرہ کی طرح جے کے احصار کی مدی بھی امام صاحب واپٹی نے یہاں یوم نح کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی اداء کی جاسکتی ہے۔

جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں محصر بالحج کا ذبح یوم نحر کے ساتھ خاص ہے ، اس لیے ان کے یہاں محصر بالحج کے حق میں یہ تقسیم درست نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان کے یہاں محصر بالحج جس طرح جج کو پائے گاای طرح بدی کوبھی پائے گا۔

وجہ القیاس النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اس چوتھی صورت میں محصر کے لیے افضل اور بہتر افعال جج کواداء کرنا ہے یہی قیاس ہے اور قیاس کے دلدادہ حضرت امام زفر چاتئیڈ کا قول بھی یہی ہے، اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جب اس شخص کا احصار ختم ہوگیا اور اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیٹخض جج کر سکے تو اب پیخض بدل یعنی ہدی کے ذریعے مقصود اداء کرنے سے پہلے اصل یعنی جج پر قادر ہوگیا اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بدل کے ذریعے مقصود اداء کرنے سے قبل اصل پر قدرت کی صورت میں تھم اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، لہذا اس شخص کے حق میں بھی اصل اور افضل یہی ہوگا کہ وہ مکہ مرمہ جائے اور جا کر جج کے افعال اداء کرے۔

وجہ الاستحسان الغ مگر چول کہ اس شخص کے لیے بر بنائے استحسان بدل پر عمل کرنے کہ تھم دیا کیا ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ جب بیشخص مکہ جا کر مدی نہیں پاسکے گاتو ظاہر ہے کہ جو مدی یہ بھیج چکا ہے وہ وقت موعود پر ذبح کر دی جائے گی اور اس کا ذبح کر ایکاں اور برکار ہوگا ، کیول کہ مکہ جا کر بیشخص اصل پر قادر بھی ہو چکا ہے اور اس کے ذریعہ مقصود بھی حاصل کر رہا ہے ، اس کا مال ضائع ہوگا حالاں کہ جس طرح انسان پر اپنے نفس کی حفاظت ضروری ہے ، اس طرح اپنے مال کی بھی حفاظت

## 

ضروری ہے، اس لیے ضیاع مال سے بیچنے کے لیے ہم نے استحسانا اسے حلال ہونے کی گنجائش دے دی، اب آ گے کا مرحلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو اس جگہ رک کر صبر کرے اور مکہ نہ جائے، بل کہ جس دن اس کی ہدی ذرج ہواس دن حلال ہوجائے۔ اور اگر چاہے تو مکہ چلا جائے اور جس چیز کا احرام با ندھا تھا اس کو اداء کرلے اور یہی اس کے حق میں بہتر اور افضل ہے، کیوں کہ اس صورت میں بیخض اس ارادے اور وعدے کو پورا کرنے والا ہوجائے گا جس کا اس نے احرام اور نیت کے ذریعے التزام کیا تھا۔

وَ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ أُحْصِرَ لَا يَكُونُ مُحْصِرًا لِوُقُوعِ الْأَمَنِ عَنِ الْفَوَاتِ، وَ مَنْ أُحْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوعُ عَنِ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ فَهُو مُحْصِرٌ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِثْمَامُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أُحْصِرَ فِي الْحَلِّ، وَ إِنْ قَدَرَ عَلَى عَنِ الطَّوَافِ وَالْوَافِ فَلَأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلْأَنَ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوَافِ فَلْأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الطَّوافِ فَلْأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، وَ أَمَّا عَلَى الْعَلْوَافِ وَاللَّهُ خِلاقً بَيْنَ أَبِى خَنِيْفَةَ وَمِلْأَيْمُ فِي التَّحَلِّ لَيْهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى الْوَقُوفِ فَلِمَا بَيَّنَا، وَ قَدْ قِيْلَ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَاقٌ بَيْنَ أَبِى خَنِيْفَةَ وَمَانِيَّةُ فِي الْعَرْفَ وَالْمَا بَيَّا اللَّهُ مِنَ التَّهُ عِلَاقً اللَّهُ عَلَى الْوَافُولِ فَاللَّهُ عَلَى الْوَقُولِ فَا فَلَهُ مَا أَعْلَمُتُكُ مِنَ التَّهُ صِيلًا .

ترجمه : اور جوشم وقوف عرفہ کے بعد محصر ہوا تو وہ محصر نہیں کہلائے گا، کیوں کہ تج فوت ہونے سے امن حاصل ہے۔ اور جو شخص مکہ میں محصر ہوا اور اسے طواف اور وقوف سے روک دیا گیا تو وہ محصر ہے، اس کیے کہ اس پر پورا کرنا دشوار ہوگیا، لہذا ہے لی میں احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر وہ طواف یا وقوف میں سے کسی ایک پر قادر ہوگیا تو وہ محصر نہیں ہے، بہر حال ہدی بھیجنا حلال ہونے میں طواف کا بدل ہے۔ اور جب وہ وقوف پر قادر ہوا تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور ایک قول بی ہے کہ اس مسئلے میں حضرات شخین کے مابین اختلاف ہے، لیکن شمجے وہی ہے جس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہے۔

#### اللغاث:

**﴿ احصر ﴾** روك ديا كيا\_

#### وقوف کے بعد اور مکہ میں احصار کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقوف عرفہ کے بعد کوئی شخص محصر ہوا اور احصار کی وجہ دوطواف اور وقوف عرفہ سے بہل اور عاجز ہوگیا تو اس کے حق میں احصار شرعی مخقق ہوگا اور اسے ہدی بھیج کر حلال ہونے کی اجازت دی جائے گی، کیوں کہ وقوف عرفہ نہ کر سکنے کی وجہ سے میشخص اتمام حج سے عاجز ہوگیا اور حج پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہوگیا لہٰذا یہ شخص حل میں احصار کیے جانے والے کی طرح ہوگیا اور محصوفی المحل کے لیے ارسال ہدی کے بعد حلال ہونا حلال ہونا جائز اور حلال ہوگا۔

ا وان قدر النع فرماتے ہیں کہ محصر ہونے کے بعد طواف اور وقوف دونوں سے عاجز ہونے والا مخص اگران میں سے کسی ایک کی ادائیگی پر قادر ہوگیا تو اس کا احصار ختم ہوجائے گا اور ہدی بھیج کر حلال ہونا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ چناں چہ اگریہ

## ر العامة عدر عالى المائية عدر العامة كيان عن المائة كيان عن العامة كيان عن المائة كيان عن المائة كيان عن

شخص طواف پر قادر ہوا تو ترک وقوف عرفه کی وجہ سے فائت الحج ہوجائے گا اور فائت الحج شخص طواف سے حلال ہوجاتا ہے للبذاید بھی طواف کر کے حلال ہوجائے اور مدی نہ بھیج، کیوں کہ حلال ہونے میں مدی طواف کا بدل ہے اور جب پیشخص اصل یعنی طواف پر قادر ہے تو اب بدل پر ممل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اسی طرح اگر و توف عرفه پر قادر مواتب بھی اس کا احصار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ وقوف عرفہ کر لینے کی وجہ ہے اس کا حج مکمل ہوگیا اور اب احصار کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی اس کا احصار ختم ہوجائے گا۔

وقد قیل النع فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہیہ ہے کہ اس مسلے میں امام اعظم رطیقید اور امام ابو یوسف وطیقید کا اختلاف ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور سیح بات وہی ہے جوہم نے آپ کو تفصیل سے بتلائی اور سمجھائی ہے۔





صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ احصار مفرد ہے اور فوات مرکب ہے، کیوں کہ احصار کہتے ہیں احرام بلاادائیگی ارکان کو اور فوات کہتے ہیں احرام اور ادائے ارکان کو اور ظاہر ہے کہ مرکب کے مقابلے میں مفرد مقدم ہوتا ہے، اس لیے صاحب کتاب نے پہلے مفرد یعنی احصار کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب مرکب یعنی فوات کے احکام ومسائل کو بیان کریں گے۔ (بنایہ ۱۳/۳) پیروت)

وَ مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَفَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجَرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُّ لِمَا ذَكُرْنَا أَنَّ وَقُتَ الْعُجُ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا دَمَ عَلَيْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْوُقُوْفِ يَمْتَدُّ إِلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوْفَ وَ يَسْعَى وَ يَتَحَلَّلُ وِيَفْضِى الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا دَمَ عَلَيْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَ مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتُ إِلَّا السَّكَمُ وَ مَنْ فَاتِهُ بِلَيْلٍ فَقَدُ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَالْعُمُرَةُ لَيْسَتُ إِلَّا السَّكَيْنِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طُويْقَ لِلْخُرُوجِ عَنْهُ إِلاَّ بِاكَاءِ وَاحِدِ النَّسُكَيْنِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ مَا انْعَقَدَ صَحِيْحًا لَا طُويْقَ لِلْخُرُوجِ عَنْهُ إِلاَّ بِاكَاءِ وَاحِدِ النَّسُكَيْنِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ وَ هَهُنَا عَجَزَعَنِ الْحَجِّ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، وَ لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّحَلِّ وَقَعَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَكَانَتُ فِي حَقِ فَائِتِ الْحَجِ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ فِي حَقِ الْمُحْصَرِ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

تروجی این اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ وقو ف کو وقت ہوگیا یہاں تک کہ یوم نحرکی فجر طلوع ہوگئ تو اس کا حج فوت ہوگیا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ وقو ف کا وقت یوم نحرکی طلوع فجر تک دراز رہتا ہے۔ اور اس شخص پر واجب ہے کہ طواف اور سعی کرکے حلال ہوجائے اور آئندہ سال حج کی قضاء کر لے اور اس پر دم واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مُنگاہُ کا ارشاد گرامی ہے جس شخص کا وقو ف عرفہ رات میں فوت ہوگیا تو اس کا حج فوت ہوگیا اسے چاہیے کہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے اور آئندہ سال اس پر حج ہے، اور عمرہ صرف طواف اور سعی کا نام ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب احرام سیح منعقد ہوا تو حج اور عمرہ میں سے ایک کواداء کیے بغیر اس سے نکلنے کا کوئی راست نہیں ہے جیسا کہ احرام مہم میں ہوتا ہے اور یہاں محرم حج سے بس ہوگیا لہٰذا اس پر عمرہ متعین ہوگیا اور اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ حلال ہونا افعال عمرہ کے ذریعہ واقع ہوا ہے، لہٰذا فائت الحج کے حق میں عمرہ کرنا محصر کے حق میں دم کی طرح ہے اس لیے دم اور عمرہ دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔

## ر ان الهداية جلدا على المالية جلدا على المالية المالية المالية المالية على المالية المالية على المالية الم

#### اللغات:

﴿ وَيهمتذ ﴾ برحتا ب، بهيلتا ب- ﴿ قابل ﴾ آن والا، آئنده و نسك ﴾ عبادت، حج وعمره-

#### تخريج

اخرجه دارقطني في كتاب لاحج باب المواقيت، حديث رقم: ٢٤٩٦. ٢٤٩٧.

#### وقوف عرفه فوت مونے كابيان:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی خص نے جج کا احرام باندھ رکھا تھا اور وہ جج کے افعال بھی اداء کر رہا تھا مگر کسی وجہ سے وتو ف عرفہ اس سے ترک ہوگی اور وہ شخص عرفہ میں یوم نح یعنی دمویں ذی الحجہ کی ضبح بھی نہ پہنچ سکا اور یوم نحرکی ضبح ہوگئی تو اب اس کا جج فوت ہوگیا، کیول کہ پہلے ہی یہ بات آ چکی ہے کہ عرفہ کا وتو ف جج کا اہم رکن ہاور وہ یوم نحرکی ضبح تک دراز رہتا ہے اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ ترک وقوف سے جج فوت ہوجاتا ہے لہٰذا اس مخص کا بھی جج فوت ہوجائے گا اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کے افعال یعنی معی اور طواف وغیرہ کر کے حلال ہوجائے اور ایکھ سال جج کی قضاء کر لے، بعینہ اس مضمون کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے من فاته عرفة بلیل المخ۔

و لا دم علیہ النے فرماتے ہیں کہ صورت مسلہ میں فائت جی شخص پرعمرہ کر کے احرام سے نکلنا اور آئندہ سال اس جی کی قضاء کرنا ہی واجب ہے۔ اوردم وغیرہ اس پر واجب نہیں ہے، کیوں کہ حدیث پاک میں وجوب دم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور پھراس کا احرام سے محطور پر منعقد ہوا تھا اور احرام سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے یا تو وہ جی یا عمرہ کرلے یا بصورت احصار دم اور ہدی بھیج دے، اورصورت مسئلہ میں چونکہ بیشخص عمرہ کرنے پر قادر ہے، اس لیے وہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے گا اور اس پر دم لا زم نہیں ہوگا جیسا کہ مہم احرام میں یہی تھم ہے، یعنی اگر کسی شخص نے احرام با ندھا اور جی یا عمرہ کی کوئی نیت اور تعیین نہیں کی تو اس کے حلال ہونے کا بھی مہم احرام میں یہی تھم ہے کہ یا تو وہ جی کرلے یا عمرہ کرنا ہونے کا بھی سراستہ ہے کہ یا تو وہ جی کرلے یا عمرہ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محرم کے حلال ہونے کا راستہ جی یا عمرہ کرنا ہے، مگر اس کا جی تو فوت ہو چکا ہے، اس لیے اس کے حق میں حلال ہونے کے لیے عمرہ کرنام تعین ہے، چنا نچہ جب وہ عمرہ کرلے گا تو حلال ہوجائے گا اور اسے کوئی وم وغیرہ نہیں وینا پڑے گا۔ کیوں کہ جس طرح محصر عمرہ پر قادر نہیں ہوتا اور ہدی اس کے حق میں عمرہ کر قادر نہیں ہوتا اور ہدی اس کے حق میں عمرہ کے قائم مقام ہوتی حاصر عمرہ جواس کے عرب کے مربی ویت کی میں جندال ضرورت نہیں رہتی۔ ہوتی عمرہ کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑے گا۔ کیوں کہ جس طرح محصر عمرہ پر قادر نہیں ہوتا اور ہدی اس کے حق میں عمرہ کے قائم مقام ہوتی ہوتی طرح غیرمحصر جوں کہ عمرہ پر قادر ہوتا ہے، اس لیے ہدی یعنی نائر کی اس کے حق میں چندال ضرورت نہیں رہتی۔

وَ الْعُمْرَةُ لَا تَفُوْتُ وَ هِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يُكُرَهُ فِيْهَا فِعُلُهَا وَ هِيَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ أَيَّامُ التَّمْرِيْقِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهِمَا أَنَّهَا كَانَتُ تَكْرَهُ الْعُمْرَةَ فِي هلِذِهِ الْآيَّامِ الْخَمْسَةِ، وَ لِآنَّ هلَيْهِ أَنَّامُ الْحَجِّ فَكَانَتُ مُتَعَيَّنَةً لَهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِنَا يَهُ لَا تُكْرَهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، لِآنَ الْخَوْلُ وَقَتِ رُكُونَهُ، وَ لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ أَدَّاهَا فِي هذِهِ الْآيَامِ الْحَجِ بَعُدَ الزَّوَالِ، لَا قَبْلَهُ وَ الْآفُومُ مِنَ الْمَذْهَبِ مَا ذَكُونَاهُ، وَ لَكُنْ مَعَ هذَا لَوْ أَدَّاهَا فِي هذِهِ الْآيَامِ صَحَّ وَ يَنْظَى مُحْرِمًا بِهَا فِيْهَا، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِغَيْرِهَا وَهُو تَعْظِيْمُ أَمْرِ الْحَجِّ وَ تَخْلِيْصُ وَقَتِهِ لَهُ فَيَصِحُ الشَّرُوعُ عَلَى الْآيَامِ الْحَجِ وَ تَخْلِيْصُ وَقَتِهِ لَهُ فَيَصِحُ الشَّرُوعُ عَلَى الْآيَامِ اللَّوْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْآيَامِ صَحَّ وَ يَنْظَى مُحْرِمًا بِهَا فِيْهَا، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِغَيْرِهَا وَهُوَ تَعْظِيْمُ أَمْرِ الْحَجِ وَ تَخْلِيْصُ وَقَتِهِ لَهُ فَيَصِحُ الشَّوْوَ عَلَى الْمَالَقِيمُ اللَّهُ وَيُعِلَى الْمُؤْمِ عَنْ الْمُؤْمُ وَلَيْكُولُومُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمُ الْعَلَمُ وَلَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَيَعْلَى الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ ا

ر آن البداية جلد الكام ي المالي الكام في ك بيان يم ال

تروجہ اور عمرہ فوت نہیں ہوتا اور پورے سال عمرہ کرنا جائز ہے سوائے پانچ ایام کے جن میں عمرہ کرنا مکروہ ہے اور وہ (پانچ ایام) یوم عرف، یوم نخراور ایام تشریق ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ بڑا نئی ہے مروی ہے کہ وہ ان پانچوں دنوں میں عمرہ کرنے کو مکروہ مجھی تھیں اور اس لیے کہ یہ جج کے ایام ہیں لہذا جج ہی کے لیے متعین رہیں گے' امام ابو یوسف رہ نئی ہیں ہے کہ یوم عرفہ کو زوال ہے پہلے عمرہ کردہ نہیں ہے، کیوں کہ رکن جج کا وقت زوال کے بعد داخل ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے الیکن اظہر مذہب وہ ہے۔ ہم نے بیان کیا، تاہم پھر بھی اگر سی نے ان ایام میں عمرہ کیا توضیح ہے اور وہ بدستور محرم رہے گا، کیوں کہ کراہت عمرہ کے علاوہ کی وجہ سے ہے اور وہ امر خج کی تعظیم کرنا اور حج کے وقت کو حج کے لیے خاتص کرنا ہے، بہذا عمرہ شروع کرنا صحیح ہوگا۔

#### عمرہ کے عدم فوات کا بیان:

یہ بات تو کی مرتبہ آچکی ہے کہ عمرہ کے لیے کوئی خاص تاریخ یا دن یا وقت کی تعیین نہیں ہے، بلکہ اس کی مشروعیت سدا بہار ہے اور ہر موسم اور ہر تاریخ میں عمرہ ادا کیا جاسکت ہے، البتہ پانچ یوم ایسے بین جن میں عمرہ اداء کرنا مکروہ ہے، یعنی جائز تو ان ایام میں بھی ہے، البتہ کا جائز تو ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، میں بھی ہے، البتہ مکروہ ہے، البتہ مکروہ ہے، البتہ مکروہ ہے، البتہ میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، البتہ کی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خالتی ان ایام میں عمرہ کو مکروہ بھی تھیں۔ اور پھر چوں کہ ایام خسہ میں جم ہوتا ہے، البندا ان ایام کا حج بی کے لیے خاص اور متعین رہنا بہتر ہے۔

البتہ احناف میں سے امام ابو یوسف رطینیڈ کی رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ کو زوال سے پہلے پہلے عمرہ کرنا بلاکراہت درست اور جائز ہے، کیوں کہ یوم عرفہ کو جج کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال سے پہلے عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر صاحب برایہ فرماتے ہیں کہ قول اظہر وہی ہے جسے مطلق کراہت کے حوالے ہے ہم بیان کر چکے ہیں خواہ وہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد۔ ولکن مع ھذا المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ایام خسہ میں عمرہ کرنا تو محروہ ہے تا ہم اگر کوئی شخص ان ایام خسہ میں عمرہ کر لیے تو اس کا عمرہ سے اور جائز ہے، کیوں کہ جو کراہت ہے وہ ایسے معنی کی وجہ سے ہے جونفس عمرہ میں نہیں ہے، بل کہ اس کے غیر میں ہے اور وہ غیر بہی ہے کہ ان ایام کو جے کے عادہ کوئی دوسرافعل نہ اداء کیا جائے ، بہر حال ان ایام کی کراہت چوں کہ عمرہ کے علاوہ کی دجہ نے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان ایام میں عمرہ کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ اداء ہوجائے گا۔

وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكُنْمَةُ فَرِيْضَةٌ ۖ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَفَرِيْضَةِ الْحَجِّ، وَ لَنَا قَوْلُهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُمْرَةُ فَوِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطُوُّعٌ، وَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ وَ تَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ غَيْرِهَا كَمَا فِي قَوْلُهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَجِّ وَ هَذِهِ أَمَارَةُ النَّفُلِيَّةِ، وَ تَأْوِيْلُ مَا رَوَاهُ أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِأَعْمَالٍ كَالْحَجِّ، إِذْ لَا تَثْبُتُ الْفُويْضَةُ مَعَ التَّعَارُضِ فِي الْاَثَارِ، قَالَ وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَ قَدْ ذَكُونَاهُ فِي بَابِ التَّمَتُّع، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تر جمل : عمره کرنا سنت ہے، امام شافعی والیٹین فرماتے ہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ آپ مُن الیٹیا کا ارشاد گرامی ہے کہ حج کی طرح عمره مجمعی فرض ہے، ہماری دلیل آپ مُن الیٹیا کا بیفرمان مقدس ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ تطوع ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عمرہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں ہے اور وہ دوسرے کی نیت ہے بھی اداء ہوجاتا ہے جیسے فائت الحج میں، اور بیفل ہونے کی علامت ہے۔ اور

## ر ان البيانية جلدا على المسترية Ory الماع كيان ير على الماع كيان ير على الماع كي بيان ير

امام شافعی طِینیند کی روایت کردہ حدیث کی تاویل سے ہے کہ مج کی طرح عمرہ بھی چنداعمال کے ساتھ مقدر ہے، کیوں کہ آثار میں تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ طواف اور سعی کا نام ہے اور باب انتقع میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغات:

\_ ﴿ تطوّع ﴾ نفل، غير لا زم نيكي \_ ﴿ مؤقته ﴾ وتت كے ساتھ مقيد \_

#### تخريج

- اخرجه البيهقي في كتاب الحج باب من قال بوجوب العمرة، حديث: ٨٧٦٩ .٨٧٦٧.
  - اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب المناسک باب العمرة، حدیث: ۲۹۸۹.

#### عمره کی شرعی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اصح قول کی بنا پر ہمارے یہاں عمرہ کرنا سنت موکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے جب کہ شوافع اور حنابلہ کے یہاں عمرہ کرنا فرض ہے، ان حضرات کی دلیل یہ صدیث ہے العمرۃ فویضۃ کفویضۃ المحج اور وجہ استدلال اس طرح ہے کہ آپ مُن اُنٹی کے کاف تشبیہ کے ساتھ عمرہ کو جج کی طرح فرض قرار دیا ہے اور جج چوں کہ فرض ہے، اس لیے عمرہ بھی فرض ہوگا۔

ہماری دلیل بیصدیث ہے المحج فریضة والعموة تطوع کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفل ہے، دوسری دلیل بیہ ہے کہ آپ من اللہ عمرہ کے متعلق بید دریافت کیا گیا او اجبة هی کہ اے اللہ کے رسول کیا عمرہ واجب ہے، آپ نے فرمایا کہ لا وان تعتمروا هو افضل یعنی عمرہ واجب تو نہیں ہے البت عمرہ کرنا افضل ہے تو جب حدیث پاک میں عمرہ کے وجوب کی نفی کر دی گئ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ففل تو ہوسکتا ہے مگرضے قیامت تک فرض نہیں ہوسکتا۔

عمرہ کی عدم فرضیت پر ہماری عقلی دلیل ہیہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے نیز عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء بھی ہوجاتا ہے جیسے فائت الحج حج کی نیت اور حج کا احرام باند ھے رہتا ہے مگر اس سے دہ عمرہ کرسکتا ہے بہر حال عمرہ دوسری چیز کی نیت سے اداء ہوجاتا ہے جب کہ فرائض کے اوقات بھی متعین میں اور کوئی بھی فرض دوسری چیز کی نیت سے اداء نہیں ہوتا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے۔

و تاویل النے صاحب ہدایہ امام شافعی رئیشیند کی پیش کردہ حدیث العمر ہ فریضہ النے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں فریضہ مقدرہ کے بحوا عمال وافعال مقدر اور متعین کہ یہاں فریضہ مقدرہ کے بحوا عمال وافعال مقدر اور متعین ہیں اور وہ طواف اور سعی ہے یعنی آئی دو چیزوں کے مجموعے کا تا معمرہ ہے۔ ہیں ای طرح عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دلیل ہے ہے کہ اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے متعلق آثار روایات میں تعارض سے عمرہ کی عدم فرضیت کی ایک تیسری دلیل ہے ہے کہ اس کے فرض ہونے اور نہ ہونے کے متعلق آثار روایات میں تعارض ہے

رہ کا مدا ریک کا بیارہ کی ہوئے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی ، ثبوت فرضیت کے لیے تو نمبر ون اور قطعی ویقینی دلیل کی اور آپ کومعلوم ہے کہ تعارض کے ہوئے ہوئے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی ، ثبوت فرضیت کے لیے تو نمبر ون اور قطعی ویقینی دلیل کی ضرورت ہے۔

# باب الحج عن الغير يه باب دوسرے کی طرف سے ج کرنے کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان ابواب کو بیان کیا ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور جواصالۃ انسان کی طرف سے طرف سے صادر ہوتے ہیں اور اب یہاں سے ان ابواب کو بیان کررہے ہیں جن کا تعلق غیر سے ہے، اور جوانسان کی طرف سے نیابۃ اداء ہوتے ہیں، چوں کہ اصلاً واقع ہونے والی چیز نیابۃ واقع ہونے والی چیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۃ واقع ہونے والی جیز سے پہلے اور مقدم ہوتی ہے، اس لیے پہلے اصالۃ واقع ہونے والے جی کو بیان کیا گیا اور اب نیابۃ کی باری ہے۔

اَلْاصُلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَتُجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلُوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ أَهْلِ الشَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَا رُوِي ۖ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ صَحْى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحْدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْاحَرَ عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنُ أَقَرَّ بِوَحُدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَ شَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ جَعَلَ تَضُحِيَّةً إِحْدَى الشَّاتَيْنِ لِأُمَّتِهِ، وَالْمُحْرَةِ وَالْمَاكَانَ عُوقِ وَالْبَيَابَةُ تَجُويُ وَالْمِيَادَاتُ أَنُواعٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكُوةِ وَ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالطَّلُوةِ، وَ مُركَّبَةٌ مِنْهُمَا كَالْحَجِ وَالنِّيَابَةُ تَجُويُ وَالْمَالُوةِ وَ لَا تَجُويُ النَّوعِ النَّائِعِ النَّائِعِ وَ لَا تَجُويُ النَّوْعِ النَّائِعِ وَالنِّيَابَةُ تَجُويُ النَّوْعِ النَّائِعِ وَ النَّيْكِ عِنْدِ الْعَجْوِلُ الْمَقْصُودِ بِفِعْلِ النَّائِعِ وَ لَا تَجُويُ فِي النَّوْعِ النَّالِعِ عِنْدِ الْعَجْوِلُ النَّائِعِ وَ النَّائِعِ عَنْدِ الْمُعْفَى النَّوْعِ النَّالِعِ عِنْدِ الْعَجْوِلُ اللَّائِعِ وَ النَّالِعِ عَنْدِ الْعَجْوِلُ اللَّائِعِ فَي النَّوْعِ النَّالِعِ عِنْدِ الْمُعْمَى اللَّوْعِ النَّالِعِ عِنْدِ الْمُعْمَى النَّوْعِ النَّالِعِ عِنْدِ الْمُعْمَى النَّهُ وَالْمَالِ اللَّالَةُ مَنْ الْمُعْمَى وَ وَلِي الْمَعْمَولُ اللَّالَعُلُولُ وَهُو النَّوْمِ الْمُعْمَى وَالْمَوْلُ الْمُعْمَى اللَّوْعِ النَّلُولِ وَهُو الْمَعْمَى اللَّهُ وَالْمُولِ وَهُو الْمُعْمِلُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَولُ وَعِنْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ وَلَامِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُعْمَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلِ وَالْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُعْم

ر ان البداية جلد صير معمى المحالي الكاري كي بيان يس كي المحاري الكاري كي بيان يس كي

ترجمه: اس باب میں اصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے عمل کا تواب دوسرے کے لیے متعین کرد ہے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسراعمل، کیوں کہ مروی ہے کہ آپ من اللہ اللہ اللہ متعین کرد ہے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ، صدقہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی دوسراعمل کے ان کور کے مروی ہے کہ آپ من اللہ اللہ متحد میں معاند میں سے ایک آپ کی طرف سے تھا جضوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور آپ کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ سُل این امت کے لیے رسالت کے پہنچانے کی گواہی دی (چناں چہ) آپ سُل این امت کے لیے کروئ تھی۔

اورعبادت کی کی قشمیں ہیں ایک صرف مالی عبادت جیسے زکوۃ اور ایک صرف بدنی عبادت جیسے نماز اور ایک وہ عبادت جو ان دونوں سے مرکب ہو جیسے جے۔ اور پہلی قشم میں اختیار اور ضرورت دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ نائب کے فعل سے مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اور دو مری قشم میں کسی بھی حالت میں نیابت جاری نہیں ہوتی ۔ کیوں کہ مقصود لیونی فس کو تھانا نائب کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا۔ اور تیس کو قشم میں بخرز کے وقت دو سرے معنی کی وجہت نیابت جاری ہوتی ہوار وہ معنی خانی مال کم کرنے کی مشقت اٹھانا ہے۔ اور قدرت کے وقت نیابت جاری نہیں ہوتی ، اس لیے کہ نس کو مشقت دینا معدوم ہے اور موت کے وقت تک بجر باتی رہنا شرط ہے، اس لیے کہ جے زندگی کا فریضہ ہے۔ اور نفلی جے میں قدرت کے وقت بھی نیابت جائز ہے، اس لیے کہ نفل کا باب زیادہ وسیع ہے۔

پھرظاہر مذہب ہے کہ جج اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے جس کی طرف سے کیا جائے اوراس باب میں وارد حدیثیں اس کی شاہد ہیں جسے حضرت شخصہ کی حدیث چناں چہ آپ سُلُ اللّٰہ اُنے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرلو۔ اور امام محمد ولئے تعلید سے مروی ہے کہ جج جج کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا اور آمر کو نفتے کا تواب ملے گا، اس لیے کہ جج بدنی عبادت ہے اور عاجزی کی صورت میں انفاق کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے جسے باب الصوم میں فدیہ ہے۔

#### اللغاث:

#### تخريج:

- 🕡 💎 اخرجه ابن ماجه في كتاب الاضاحي باب اضاحي رسول الله ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مَالَ عَلَيْ اللَّهُ مَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ
- خرجہ ابن ماجہ فی كتاب المناسك باب الحج عن العمى اذا لم يستطع حديث: ٢٩٠٩.

#### ايسال ثواب كالحكم:

اہل سنت والجماعت کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا لواب دوسرے کو دینے اور اسے پہنچانے کا پوراحق حاصل ہے اس سے بیمسلہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ مردول کے لیے جوابصال ثواب کیا جاتا ہے وہ بھی درست اور صحیح ہے بشرطیکہ

## ر أن البداية جلد الكام ي من المسترور ora الكام في كيان ير

دنیادی خرافات سے پاک صاف ہو۔ اس کے برخلاف معتزلہ ایسال تواب کو شیخ نہیں مانے اور اس پر قرآن کریم کی آیت و أن لیس للإنسان إلا ما سعلی سے استدلال کرتے ہیں، مگر نہ تو معتزلہ کا بید خیال ہی درست ہاور نہ ہی آیت نہ کورہ سے ان کا استدلال صحیح ہے، ان کے خیال کی تر دید تو آپ مل الی تی اس علی سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دومینڈ موں کی قربانی فرمائی اور ان میں سے ایک کا تواب اپنے لیے رکھا اور دوسرے کے تواب کو اپنی امت کے موحدین اور مقربالرسالة مونین کے لیے وقف فرمادیا۔ اور آپ مل ایش کے ایک ایسال تواب کی تنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ر ہامعتز لہ کا استدلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں سعی سے سعی ایمان مراد ہے اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ سکی کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آوے گا،لیکن اس سے نہ تو ایصال ثواب کی نفی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت سے یہ آیت متعلق ہے۔

والعبادات انواع النع ایصال تواب کی مزید وضاحت اورتشری کے لیے صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ عبادات کی تین عصمیں ہیں (۱) خالص مالی عبادت جیسے زکوۃ (۲) خالص بدنی عبادت جیسے نماز (۳) مال اور بدن دونوں ہے مرکب عبادت جیسے حج کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اورجسم وجان کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب ان اقسام ثلاثہ میں ایصال تواب کے حوالے سے تفصیل ہیہ ہے کہ پہلی قتم یعنی صرف مالی عبادت (زکوۃ) میں مرطرح سے نیابت جاری ہوتی ہے خواہ انسان ازخود مال دینے پرقادر ہو یا نہ ہو، کیوں کہ اس عبادت کا مقصد مال خرچ کرنا ہے اورجس طرح انسان ازخود مال خرچ کرمکتا ہے اس طرح دوسرے سے بھی کراسکتا ہے۔

اور دوسری قتم بیعنی خالص بدنی عبادت مثلاً نماز میں نیابت وخلافت جاری نہیں ہو سکتی نہ تو اختیار اور صحت کی حالت میں اور نہ ہی اور نہ ہی اور شقت میں ڈالنا ہے اور طاہر ہے نہ ہی اضطرار اور بیاری کی حالت میں، اس لیے کہ اس عبادت کا مقصد انسان کے نفس کو تعب اور مشقت میں ڈالنا ہے اور طاہر ہے کہ دوسرے کی محنت اور مشقت میں نیابت کا کہ دوسرے کا نفس مشقت میں پڑے گا اور نہ ہی وہ تھکے گا، اس لیے اس صورت میں نیابت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بلاوجہ کیوں اسے جاری مانا جائے۔

رہی تیسری قتم یعنی وہ عبادت جو مال اور بدن دونوں سے مرکب ہوتواس میں بجز اور اضطرار کے وقت معنی اوّل یعنی مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے نیابت جاری ہوگی ، کیوں کہ ذکو ہ کے متعلق آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مالی عبادت ہو اور اس میں نیابت جاری وساری ہے، اس لیے جج کے مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوائے ساتھ ساتھ جج بدنی عبادت بھی ہو ہے، اس لیے اس پبلوک طرف نظر کرتے ہوئے قدرت اور اختیار کی حالت میں اس میں نیابت جاری نہیں ہوگی جیسے نماز ہے کہ اس میں کسی بھی حال میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ بہرحال جب مالی عبادت ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے جس نیابت جاری ہوتی ہوتے جس میں نیابت جاری ہوتی ہوئے جس نیابت جاری ہوتی ہوئے جس نیابت جاری ہوتی ہوئے عمرہ کا فرایضہ ہواں ورین دندگی میں نیابت جاری ہوگی اس کا تاوم حیات باقی اور برقرار رہنا شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ جج عمرہ کا فرایضہ ہواں ورین دندگی میں نیابت جاری ہوگی ورنہ نہیں۔ باس جج فرض کے علاوہ جج

# ان البدایہ جلد اسکال میں اسکال میں کہ اسکال میں کے بیان میں کے بیان میں کے اوجود افعام میں بیان میں کے باوجود افعام میں بیان میں کے باوجود بھی بیئے کرنفل نماز پڑھناورست اور جائز ہے۔

ٹیم ظاہر المذھب النے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو اپنی طرف سے جج کرنے کا نائب اور وکیل بنایا تو وہ جج کس کی طرف سے واقع ہوگا؟ آمر کی طرف سے یہ مامور کی طرف سے؟ فرماتے ہیں کہ اس سلطے میں ظاہر فدہب ہیہ ہے کہ وہ حج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا اور اس سلطے میں جتنی بھی احادیث اور اخبار وارد ہیں سب میں یہی صراحت ہے کہ وہ حج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا، چنا نچے شعمیہ نامی صحابیہ کے والد نسعیف تھے اور حج کرنے پر قادر نہیں تھے تو ان صحابیہ نے آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا، چنا نچہ شعمیہ نامی صحابیہ کے والد نسخیف تھے اور حج کرنے پر قادر نہیں تھے تو ان صحابیہ نے آپ تناقی ہو۔ اس کے دسول کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر کتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بال کر کتی ہو۔ اس صدیث یاک سے یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ نائب کا اداء کر دہ حج آمر اور موکل کی طرف سے واقع ہوگا۔

وعن محمد النع اسلط میں امام محمد والتیانی سے ایک روایت بیمروی ہے کہ بید جج مامور بعنی جج کرنے والے ی طرف سے واقع ہوں ، آمر کی طرف سے واقع ہمیں ہوگا، ہاں آمر کو مصارف جج کا ثواب ال جائے گا، کیوں کہ جج بدنی عبادت ہواور بصورت بخز انفاق کوادائے جج کے قائم مقام مانا گیا ہے، جیسے اگر کوئی شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتو اس کے لیے تکم بیہ ہے کہ وہ روزوں کی جگدفد بیاداء کردے، تو اس شخص کوفد بید سے کا ثواب الل جائے گا، لیکن نفس روزہ کا ثواب ہیں ملے گا، اس طرح صورت مسئد میں بھی آمر کو مال خرج کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن نفس جج کا ثواب نبیں ملے گا۔

قَالَ وَ مَنْ أَمَرَهُ رَجُلَانِ أَنْ يَتُحجَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَجَّةً فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْهُمَا فَهِي عَنِ الْحَاجِ وَ يَضْمَنُ النَّفَقَة، لِأَنَّ الْحَجَ يَقَعُ عَنِ الْامِرِ حَتَّى لَا يَخُرُجَ الْحَاجُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ أَن يُخْلِصَ الْحَجَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاكِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيْقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ فَيَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَا يُمْكِنُ إِيقَاعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبُولِهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتُجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبُولُهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتُجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبُولُهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتُجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبُولُهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتُجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَجَّ عَنْ أَبُولُهِ فَإِنَّ لَهُ أَن يَتَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا يَقْعَلُ بِحُكُمِ مُتَا يَفْعَلُ بِحُكُمِ مُتَا يَفْعَلُ عَنْ أَنُولُ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَى خِيارِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ سَبَا لِنَوَابِهِ وَهُنَا يَفْعَلُ بِحُكُمِ اللهُمْ وَ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُ. وَ يَضْمَنُ النَّفَقَة إِنْ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِهِمَا، لِلَّانَهُ صَرَفَ نَفْقَة الْامِرِ إِلَى حَجِ فَيْ اللهُ مِنْ مَالِهِمَا، لِلَّانَهُ صَرَفَ نَفْقَة الْامِرِ إِلَى حَجْ

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دولوگوں نے تھم دیا کہ وہ ان کی طرف سے فج کرے چنانچہ اس نے ان کی طرف سے ایک فج کا حرام باندھا تو یہ فج فحر کے دالے کی طرف سے ہوگا اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اس لیے کہ فج تو آمر کی طرف سے واقع ہوتا ہو کہ کہ حاجی اس فج کی وجہ سے فریضہ کج سے بری نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اسے بیتھم دیا تھا کہ بغیر اشتر اک کے وہ خالص ای کے لیے فج کرے جب کہ عدم اولو بہت کی بنا پر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے فج کو واقع کرناممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد مامور اس فج کو ان میں سے کسی ایک نہیں ہے کہ اس کے بعد مامور اس فج کو ان میں سے کسی ایک

# ر آن الہدایہ جلد سی کھی کر میں اس کا میں کی کے بیان میں کے لیے تعین کردے۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے والدین کی طرف سے جج کیا تو اب اسے اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے اسے متعین کر دے کیوں کہ وہ خض ان میں سے ایک کے لیے یا دونوں کے لیے اپنے عمل کا ثواب متعین کرنے میں متبرع ہے لہٰذا وہ جج کا سبب ثواب واقع ہونے کے بعد بھی اپنے خیار پر باقی رہےگا۔ اور صورت مسئلہ میں نائب آمر کے حکم سے کرتا ہے حالا تکہ اس نے دونوں آمروں کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا وہ جج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور وہ نفتے کا ضامن ہوگا اگر ان کے مال سے خرج کیا ہوگا، کیوں کہ اس نے آمر کے نفتے کو اپنے جج کے لیے صرف کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ أَهِلَ ﴾ احرام باندھا۔ ﴿ يخلص ﴾ خالص كرے۔ ﴿ اشتراك ﴾ ملاوث۔ ﴿ متبرّع ﴾ نفل عبادت كرنے والا۔ ﴿ خيار ﴾ چناؤ كا اختيار۔ ﴿ يضمن ﴾ تاوان دےگا۔ ﴿ صوف ﴾ خرج كيا، كيميرا۔

#### بيك وقت دوآ دميول كى طرف سے ايك بى جج بدل كرنے والے كابيان:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے کی آ دی کو وکیل بنایا اور بیہ کہا کہتم ہماری طرف سے جج کردو، چنانچہ ما مور نے تعلی کھم میں ایک جج کا اترام باندھا اور اسے کس کے لیے معین نہیں کیا بکہ دونوں کی طرف سے اوائے جج کی نیت کی تو اب اس کا سے آئی طرف سے ہوگا اور کسی بھی آ مرکی طرف سے واقع نہیں ہوگا اور آ مروں نے اگر اسے نان ونفقہ دیا ہوگا تو وہ خض اس کا ضامن بھی ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس موقع پر جو دلیل بیان کی ہے وہ مدلول اور وعوے کے مطابق نہیں ہے، کیوں کہ دعوئی تو بے کہ صورت مسئلہ بیل جی ، مورکی طرف سے واقع ہوگا اور دلیل ہیہ ہے کہ جج آ مرکی طرف سے واقع ہوگا اور مامور فریضہ تج کی اوائینگی سے سبکدوش نہیں ہوگا، اس لیے صاحب نہا یہ نے کہ کہ تاب بیل ہدی نہوں کہ وہ کہ بیس ہے۔ اور ایک سے سبکدوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیرطال یہ جج مامور لیعنی نج کرنے والے کی طرف سے واقع ہوگا کیوں کہ اس نے تامروں کے تعم کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ دونوں آ مروں نے تو اسے بیتھم دیا تو اس میں میں ہوسکتا کہ جے لیا شرکت غیر خالفت کی تو اس کا فعل اس کی دونوں کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور پھر جب اسے دونوں نے تھم دیا تو وہ مامور اس جے کو بعد طرف لوٹا دیا جائے گا اور ذکورہ تج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور پھر جب اسے دونوں نے تھم دیا تھا تو وہ مامور اس جے کو بعد میں کی ایک کے لیے متعین کرنے سے میں کی ایک کے لیے متعین کرنے سے میں کی ایک بیس بوسکتا کہ جے کوتو بم مامور بی کے لیے مانیں بعد میں مامور سے تعم کی ایک کے لیے جم کی خالفت کی تو اب یہ خالفت دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تو میں برقر ارر ہے گی اور کس کے لیے بھی جج کی تعم کیا تو اس میں ہے کی ایک کے لیے بھی جی کی کہ جب ایک ساتھ دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تھیں دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تھیں دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تھیں دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تھیں دونوں نے اسے جج کرنے کا تھم دیا اور دونوں نے تھیں دونوں نے اسے جس کی ایک کے لیے بھی جس کی ایک درست نہیں ہوگا۔
اسے نفتہ دیا لیک کی لیک درست نہیں کو کو اس کی تو بھی میں برقر ارر ہے گی اور کی کے لیے بھی جس کی کیس کی درست نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اسے میبھی اختیار ہے کہ اس جی کوان میں سے کسی ایک کے لیے متعین کردے یا اس کے ثواب کوکسی ایک کے لیے متعین کردے یا دونوں کے لیے وہ ثواب متعین کردے یا

## ر آن البداية جد الكام ي من المن الكام على الكام على على على الكام على على على الكام على على على الكام على الكام

کیوں کہ اس صورت میں وہ خود مختار ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے، اس لیے کہ ضو والدین نے اسے مج کرنے کا تھم دیا ہے اور نہ ہی اس مج میں ان کا نان ونفقہ شامل ہے، اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں کہ اس مج میں آمروں کا تھم بھی واضل ہے اور ان کا نان ونفقہ بھی شامل ہے لہٰذا یہاں مخالفت اثر انداز ہوگی اور نہ کورہ مج مامور ہی کی طرف سے واقع ہوگا۔ اب اگر اس مامور نے اپنے مج میں آمروں کا نفقہ صرف کیا ہوگا تو اس پر اس کا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ انھوں نے اپنی طرف سے مج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نے کہ خود مامور کی طرف سے مج کرنے کے لیے نفقہ دیا تھا نہ کہ خود مامور کی طرف سے ج

وَ إِنْ أَبْهُمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ مَطَى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدْمِ الْأُولُويَّةِ، وَ إِنْ أَبْهُمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ نَوٰى عَنْ أَجِدِهِمَا غَيْرَ مُعَيَّنِ فَإِنْ مَطْى عَلَى ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِعَدْمِ الْأَبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَيْنَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْمُضِيِّ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُو الْقِيَاسُ لِلَاّنَّةُ مَامُورٌ بِالتَّعْيِيْنِ وَالْإِبْهَامُ يُخَالِفُهُ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً حَيْثُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَا شَآءَ، لِلَانَ الْمُلْتَزِمَ هُنَالِكَ مَحْمُولًا وَمُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُرِعَ وَسِيْلَةً إِلَى الْأَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْرَامَ شُرِعَ وَسِيْلَةً إِلَى الْأَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِجْرَامَ شُرِعَ وَسِيْلَةً إِلَى الْأَفْعَالِ لَا مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ وَالْمُبْهُمُ يَصُلُحُ وَسِيْلَةً بِوَاسِطَةِ التَّعْيِيْنِ فَاكْتَفَى بِهِ شَرْطًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَذِى الْأَفْعَالَ عَلَى الْإِبْهَامِ، وَالْمُهُمُ يُصَارً مُخَالِفًا لَا تَعْيِيْنِ فَصَارَ مُخَالِفًا .

تروجہ اور اگر وکیل نے احرام کو مہم رکھا بائی طور کہ ان میں سے سی ایک غیر معین کی نیت کی تو اگر وہ اسی نیت پر گذر گیا تو بھی خالفت کرنے والا ہوگا ، اس لیے کہ اولویت معدوم ہے۔ اور اگر اوا نیگی افعال سے پہلے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا تو بھی امام ابو یوسف طِلِیْن کے یہاں یہی علم ہے اور یہی قیاس بھی ہے ، کیوں کہ وکیل کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ابہام تعین کی مخالفت ہے ، لہذا وہ جج اسی نے جج یا عمرہ کی تعین نہ کی ہو چناں چداسے اختیار ہوگا جسے جا ہے ، لہذا وہ جج اسی نے جج یا عمرہ کی تعین نہ کی ہو چناں چداسے اختیار ہوگا جسے چا ہے متعین کردے ، اس لیے کہ وہاں جو چز اپ اور پر لازم کی ہے وہ مجبول ہے اور یہاں وہ مخص مجبول ہے جس کا حق ہوگا جہ سان کی دلیل ہے ہے کہ احرام افعال جج اواء کرنے کے لیے وسیلہ کے طور پر مشروع ہوا ہے ، بذات خود مقصود نہیں ہے اور تعین کے ذریعے احرام مبہم بھی وسیلہ بن سکتا ہے ، لہذا شرط ہونے میں اسی پر اکتفاء کر لیا گیا۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ ابہام کی حالت میں افعال اواء کر چا ، کیوں کہ اواء کی ہوئی چز تعین کا حتال نہیں رکھتی اس لیے وہ وکیل آمر کا مخالف ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿أبهم ﴾ مبهم ركما، غير واضح ركما و وسيلة ﴾ وربعه، راستد ﴿مؤدّى ﴾ اداكياكياكام اورفعل \_

#### ندكوره بالامسكله كي چندد يكرصورتين:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دولوگوں نے کسی ایک آدمی کو اپنی اپنی طرف سے جج کرنے کا وکیل بنایا اور اس وکیل نے مبہم احرام باندھا یعنی ان دونوں موکلوں میں سے کسی ایک غیر معین کی طرف سے ادائے جج کا احرام باندھا اور افعال جج اداء کرلیا تو اس

# ر أن البداية جلد الكام ي من المستركة Orm الكام في بيان يس الم

صورت میں بھی وہ جج اس کی اپنی طرف سے واقع ہوگا اور موکلوں اور آمروں کی طرف سے نہیں واقع ہوگا، کیوں کہ عدم تعین کی وجہ وہ فض یہاں بھی اپنی موکلوں کے امر کی مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کی صورت میں اس کا کیا ہوا جج اس کی طرف سے واقع ہوتا ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بیان کر دہ طریقے پر کیا گیا جج بھی اسی وکیل کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور اگر اس نے احرام تو مہم باندھا تھا لیکن افعال جج کی ادائیگی سے پہلے کہا گیا تھا کی ایک آمر کی طرف سے اس جج اور نیت واحرام کو متعین کر دیا تو حضرات طرفین کے بہاں یتعین درست نہیں ہوگ اور عمل مول اور کی اور کی بھی درست نہیں ہوگ اور قاس کے بہاں یتعین درست نہیں ہوگ اور قاس کے بہاں یتعین درست نہیں از روئے قیاس وہ جج مامور اور دکیل ہی کا شار ہوگا۔

قیاس اورامام ابو یوسف راتشید کی دلیل یہ ہے کہ وکیل کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ابتداء ہی میں جب احرام باند ھے تو آمروں میں سے کسی ایک کی طرف سے جج اور نیت اور احرام کو متعین کر دے، لیکن جب ابتداء میں اس نے احرام اور نیت وغیرہ کو مبہم رکھا تو یہ ابہام اخیر تک باقی رہے گا اور بعد میں متعین کرنے سے اببام ختم نہیں ہوگا، کیوں کہ اببام تعیین کے خلاف ہے، تو گویا اس صورت میں بھی اس نے آمروں کے حکم کی مخالفت کی ، لبذا اس کا اداء کیا جواجج خود اس کی طرف سے واقع ہوگا نہ کہ آمروں کی طرف سے میں

بخلاف ما إذا النح اس کا عاصل بہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مبہم احرام با ندھا اور جج یا عمرہ کی تعیین نہیں کی کہ بے احرام کس چیز کے لیے ہے تو بعد میں اسے جج یا عمرہ کی تعیین کا اختیار ہے جس کے لیے چاہے احرام کو تعیین کرسکتا ہے، کیوں کہ اس صورت میں وہ چیز مجبول ہے جس کواس نے اپنے او پر لازم کیا ہے اور شکی مجبول کے اقرار کے بعد اس کے ابہام اور اس کی جبالت کو ختم کرنا درست ہے، مثلاً زید نے بیا قرار کیا ہے کہ بکر کا مجھ پر پچھ مال ہے اور مال کو مبہم رکھا اور اقرار کے بچھ دنوں بعد اس نے ابہام کو دور کر دیا اور بیکہا کہ لؤید علی الفان دوبیة کہ مجھ پر زید کے دو ہزار روپئے بین تو بدرفع درست ہے، الحاصل شک مجبول کی جبالت بعد میں ختم کیا جاسکتا اور پہلے والے مسلم میں چونکہ شخص مجبول اور رجل مبہم کی تعیین ہے اس لیے وہ جبالت بعد کی تعیین اور تعریف سے ختم نہیں ہوگ۔

وجہ الاستحسان المنے صاحب کتاب استحسان کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احرام کے مہم ہونے نہ ہونے وکی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ جج میں نیت اور اس کے ارکان اور افعال مقصود ہوتے ہیں نہ کہ احرام، احرام تو اوائیگی افعال کا ذریعہ اور وسلہ ہوتا ہے اور جس طرح واضح احرام اوائیگی افعال کا وسلہ بن سکتا ہے، لہٰذا ہونے کی حیثیت سے احرام مہم بھی وسلہ بن سکتا ہے، لہٰذا شرط ہونے کی حیثیت سے احرام مہم پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور بعد میں اس کی تعیین وغیرہ بھی ہوسکے گی۔لیکن بہا ہی صورت میں ممکن ہوگا جب وکیل نے افعال حج اداء کرلیا جائے گا اور بعد میں اس کی تعیین وغیرہ بھی ہوسکے گی۔لیکن بہا صورت میں اس میں تعیین نہیں ہوگئی افعال حج اداء کرلیا تو اب اس میں تعیین نہیں ہوگئی افعال کے بعد تعیین بیکار ہوجائے گی اس میں تعین نہیں ہوگئی افعال کے بعد تعیین بیکار ہوجائے گی اور وہ کیل آمر کے امر کا مخالف مانا جائے گا اور اس کا اداء کردہ حج اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

قَالَ فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يُتَّقْرِنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ لِأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ

# ر أن البداية جلد الكام ي مسل مع ما ما ما ما كام في عيان ين الكام في عيان ين الكام في عيان ين الكام في الكام في

النُّسُكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهِذِهِ النِّعْمَةِ، لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمُسْكَيْنِ، وَ الْمَأْمُورُ هُوَ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ الْمَأْمُورِ. الْمَأْمُورِ.

توجیعه: فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص نے دوسرے کو بیتھم دیا کہ دہ اس کی طرف سے حج قران کرے تو قربانی احرام باند سے والے پر واجب ہوگی، اس لیے کہ دم قران اس تو فیق کا شکرانہ بن کر واجب ہوا ہے جواللہ نے اسے دونسک جمع کرنے پر عطاء فرمائی ہے اور ما مور بی اس نعمت کے ساتھ مختص ہے اس لیے کہ فعل کی حقیقت اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اور بیر مسئلہ امام محمد سے مروی اس روایت کی صحت کی خبر دے رہا ہے کہ حج مامور کی طرف سے واقع ہوگا۔

#### اللغات:

﴾ و فق ﴾ توفق دي۔ ﴿ نسك ﴾ عبادت، نيكى، فج وعره۔ ﴿محتص ﴾ خاص ہے۔

### كى كوائى طرف سے ج قران كرنے كاتھم دياتو قربانى كس پرواجب موكى؟

فرماتے ہیں کہ اگر سی نے دوسرے کواپنی طرف سے حج قران کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے جج قران اداء کیا تو دم قران وکیل اور حج کرنے والے پر واجب ہوگا اور اسے اپنے مال سے قربانی کرنی ہوگی، کیوں کہ دم قران اس تو فیق کے شکرانے کے طور پر واجب ہوتا ہے جواللہ تعالی حاجی کوایک ہی ساتھ رحج اور عمرہ کی دوعبادتیں اور دفعتیں اداء کرنے کے لیے مرحت فرمات ہے اور چونکہ دونوں عبادتوں کی ادائیگی وکیل کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے وکیل ہی پر اس کا شکرانہ یعنی دم قران بھی واجب ہوگا۔

و ھذہ المسألة الغ فرماتے ہیں كەصورت مسئلہ ميں وكيل پر دم قران كا وجوب امام محمد رطيتين كے اس قول ك تائيد كرربا ہے كە مذكورہ مج بھى وكيل اور مامور كى طرف سے ہى اداء ہوگا، نه كه آمر كى طرف سے ماں آمر كومصارف مج كا ثواب ضرور ملے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَتَحُجَّ عَنْهُ وَالْاخَرُ بِأَنْ يَتَعْتَمِرَ عَنْهُ وَ أَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ فَالدَّمُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا.

ترجمل: اورا پسے ہی اگر ایک شخص نے دوسرے کو اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا اور دوسرے نے اپنی طرف سے عمرہ کرنے کا اور دونوں نے اسے قران کر لینے کی اجازت دی تو بھی دم قران وکیل ہی پر واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کرآئے ہیں۔ کرآئے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ يعتمر ﴾ عمره كر \_\_\_

#### ایک آمری طرف سے جج اور دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے والے کا حکم:

' مسکدیہ ہے کہ زید کوعمر نے بیٹھ دیا کہ میری طرف سے جج کر دے اور بکر نے بیٹھ دیا کہ میری طرف سے عمزہ کر دواور دونوں نے اسے بیاجازت بھی دے دی کہ اگر وہ چاہے تو قران کرلے، تا کہ ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ اداء ہوجائے ، اب اگر زید

# ر آن البداية جلد العلى المستراسية مده المستراسية على المام في كيان من الم

مسلے میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ مسلے میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔

وَ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْامِرِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّا أَيْهِ وَمُحَمَّدٍ رَحَالُا آيَنِه، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُا آيَةِ عَلَى الْحَاجِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلتَّحَلُّلِ دَفْعًا لِضَرَرِ اِمُتِدَادِ الْإِحْرَامِ، وَ هَذَا الضَّرَرُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ فَيكُونُ الدَّمُ عَلَيْهِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْامِرَ هُوَ الَّذِي أَذْخَلَة فِي هَذِهِ الْعُهُدَةِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً.

ترجمه: اور دم احصار آمر پر لازم ہوگا۔ اور بیتھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابوبوسف ولیٹیا فرماتے ہیں کہ جج کرنے والے پر لازم ہوگا کیوں کہ دم احصار درازی احرام کے ضرر کو دفع کرکے حلال ہونے کے لیے واجب ہوا ہے اور بیضرر حاجی کی طرف منسوب ہے، لہذا دم احصار بھی اسی پر ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ آمر ہی نے حاجی کواس ذے داری میں داخل کیا ہے البذااس پر اس کی خلاص بھی لازم ہوگ۔

#### اللّغات:

﴿امتداد ﴾ لما بونا ، پيل جانا \_ ﴿عهدة ﴾ ذمه دارنى \_ ﴿خلاص ﴾ چمنكارا \_

#### دم احساد کے آمر پرواجب ہونے کا سکلہ:

مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر وکیل محصر ہوجائے تو حضرات طرفین ؒ کے یہاں احصار کا دم موکل اور آمر پر لازم ہوگا،
کیوں کہ آمر ہی مامور کو اس ذیے داری میں داخل کرتا ہے اور وہی احصار کامن وجسب بنتا ہے، اس لیے اس پر اس کی خلاصی اور
ر بائی بھی لازم ہوگی۔البتہ امام ابو پوسف ویشیڈ کے یہاں دم احصار وکیل اور حج کرنے والے پر واجب ہوگا، کیوں کہ بددم اس لیے
واجب ہوتا ہے کہ محصر پر احرام کی مدت دراز نہ ہواور چونکہ درازی احرام کا معاملہ صرف اور صرف وکیل سے متعلق ہے، اس لیے دم
احصار بھی اس پر واجب ہوگا۔

فَإِنْ كَانَ يَحُجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَأُحْصِرَ فَالدَّمُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوْسُفَ رَمَالُكُمُ فِي أَلُو هُوَ مِنْ ثُلُكِ مَالِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ حَقَّا لِلْمَأْمُورِ فَصَارَ دَيْنًا.

ترجمه: پھراگر وکیل کسی میت کی طرف سے جج کررہا تھا اور وہ محصر ہوگیا تو حضرات طرفین کے یہاں دم احصار میت کے مال میں واجب ہوگا، امام ابو یوسف رالتیلا کا اختلاف ہے پھرایک قول سے ہے کہ وہ دم میت کے تہائی مال سے واجب ہوگا، کیوں کہ وہ زکوۃ وغیرہ کی طرح صلہ ہے۔ اور دوسرا قول سے ہے کہ اس کے بورے مال سے واجب ہوگا، اس لیے کہ وہ دم مامور کا حق بن کر واجب ہوا ہے لہذا وہ دین ہوگیا۔

# ر أن البداية جلدا على المستخدي المام في ك بيان من على المام في ك بيان من على المام في ك بيان من على

#### للغاث:

﴿أحصر ﴾ روك ديا كيا\_ ﴿ قلت ﴾ تهائى \_ ﴿ صلة ﴾ بغيرعوض ادائيكى \_ ﴿ دين ﴾ قرض \_

#### میت کی طرف سے مج بدل کرنے والے کے دم احصار کا بیان:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کی طرف سے حج بدل کر رہا ہواور اتمام حج سے سے پہلے وہ محصر ہوجائے تو چونکہ حضرات طرفین کے یہاں دم احصار آمراور موکل پر واجب ہوتا ہے، اس لیےصورت مسکلہ میں دم احصار ان کے یہاں میت کے مال میں واجنب ہوگا۔اور امام ابویوسف طِیتُٹیا' چوں کہ اس دم کو مامور اور وکیل پر واجب کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں کوئی بزاع ہی نہیں ہے۔

اب یہ دم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا یا تہائی مال میں؟ تو اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) تہائی مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ زکو قاور نذر وغیرہ کی طرح بیصلہ ہے بعنی کسی مالی عوض کے مقابلے میں نہیں ہے اور صلہ کا وجوب ولزوم میت کے تہائی مال میں ہوتا ہے، اہذا دم احصار بھی میت کے تہائی مال میں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول سے ہے کہ بیدم میت کے پورے مال میں واجب ہوگا۔ (۲) دوسرا قول سے ہے کہ بیدم میت کے نومہ دین ہوگیا واجب ہوگا، کیوں کہ بیدو کیل اور مامور کاحق بن چکا ہے اور میت پراس کی ادائیگی ضروری ہوچکی ہے، اہذا بیمیت کے ذمہ دین ہوگیا اور میت کا دین اس کے پورے مال میں واجب ہوگا۔

وَ دَمُ الْجَمَاعِ عَلَى الْحَاجِ، لِأَنَّهُ دَمُ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْجَانِيُ عَنُ اِخْتِيَارٍ وَ يَضْمَنُ النَّفُقَةَ مَعْنَاهُ إِذَا جَامَعَ قَبُلَ الْوَقُوفِ حَتَّى فَسَدَ حَجُّهُ، لِأَنَّ الصَّحِيْحَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَة، لِلْحَتَى فَسَدَ حَجُّهُ، لِأَنَّ الصَّحِيْحَ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، بِجِلَافِ مَا إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَة لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْامِرِ، وَ لِآنَةُ مَا فَاتَهُ بِالْحِيَيَارِهِ، أَمَّا إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوَقُوفِ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ وَ لَا يَضْمَنُ النَّفُقَة لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْامِرِ، وَ عَلَيْهِ اللَّمُ فِي مَالِهِ لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَالِكَ سَائِرُ دَمَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْحَاجِ لِمَا قُلْنَا.

تروج کی : اور جماع کی قربانی جج کرنے والے پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ دم جنایت ہے اور حاجی ہی اپنے اختیار سے جرم کرنے والا ہے اور وہ نفقہ کا ضامن ہوگا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب اس نے وقو ف سے پہلے جہائ کیا، یہاں تک کہ اس کا حج فاصد ہوگیا، اس لیے کہ نائب کو جج صحیح کا وکیل بنایا گیا ہے، برخلاف اس صورت کے جب اس کا حج فوت ہوجائے، چناں چہ اب وہ نفقہ کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس خص نے اپنے اختیار سے اسے نہیں کیا ہے، بہر حال جب وقوف عرفہ کے بعد اس نے جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس میں دم تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا اور وہ نفتے کا بھی ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ آمر کا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور اس پر اس کے مال میں دم واجب ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسے ہی کفارات کی تمام قربانیاں حج کرنے والے پر ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسے ہی کفارات کی تمام قربانیاں حج کرنے والے پر ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔

#### اللغات:

#### 

مئلہ یہ ہے کہ اگر وکیل آور مامور بالج شخص نے وقوف عرفہ سے پہلے جماع کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس کا ج فاسد ہوجائے گا
اور فسادِ ج کی وجہ سے اسے موکل اور آمر کے نفتے کا بھی ضان دینا ہوگا، کیوں کہ آمر نے اسے جی سیحے کا وکیل بنایا ہے نہ کہ جج فاسد
کا، لہذا جماع کے ذریعے جج فاسد کرنے کی وجہ سے وہ وکیل آمر کے نفتے کا ضامن ہوگا اور جماع کی وجہ سے جو دم واجب ہوتا ہے
وہ بھی اسی وکیل پر واجب ہوگا، کیوں کہ جماع کا دم دم جنایت ہے اور صورت مسئلہ میں وکیل ہی جانی ہے نہ کہ آمر اور موکل، اس
لیے جنایت کا دم بھی اسی پر واجب ہوگا۔

بخلاف ما إذا النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ ازخود وکیل کا جج فوت ہوجائے اور فوات جج میں اس کا کوئی عمل وظل اور اختیار نہ ہوتو اس صورت میں وہ وکیل نفتے کا ضامن نہیں ہوگا، کیول کہ اس نے اپنے اختیار اور اراد ہے ہے جج کوفوت نہیں کیا۔ اس طرح اگر اس نے وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ خض نفتے کا ضامن ہوگا، کیول کہ من وقف بعرفة فقد تم حجه والی صدیث کے پیش نظر وقوف عرفہ سے اس کا حج مکمل ہوگیا اور حج کے مکمل ہونے سے موکل اور آمر کا مقصد حاصل ہوگیا اس لیے نفتے کے ضان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ مگر چونکہ اس مخص نے حلال ہونے سے پہلے جماع کر لیا ہے اس لیے دم جنایت اس پر اسی کے مال میں واجب ہوگا، کیول کہ وہ جنایت کرنے میں مختار ہے اور ظاہر ہے کہ جب آ دمی اپنے اختیار سے جنایت کرتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ائی پر واجب ہوتا ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على المحالية المام على المام في عيان مير على المام في عيان مير على المام في عيان مير على الم

لَمْ يَنْطُلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَنْحُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ الْاَيَةُ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَاتَ فِي طَرِيْقِ الْحَجِّ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَنْرُوْرَةٌ فِي كُلِّ سُنَّةٍ، وَ إِذَا لَمْ يَنْطُلُ سَفَرُهُ أَعْتُبِرَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَ أَصْلُ الْإِخْتِلَافِ فِي الَّذِي يَحُجُّ بِنَفْسِهِ وَ يَنْتَنِى عَلَى ذَلِكَ الْمَامُوْرُ بِالْحَجِّ.

ترجمہ : جس شخص نے یہ وصبت کی اس کی طرف سے جج کرایا جائے چناں چہ ورثاء نے اس کی طرف سے ایک آدی کو جج کرا دیا ہی جب بیٹی خص کوفہ پہنچا تو مرگیا یا اس کا نفقہ جوری ہوگیا حالا ال کہ وہ نصف نفقہ صرف کر چکا ہے تو میت کی طرف سے اس کے گھر اور اس کے تہائی مال سے جج کرایا جائے۔ اور بی تھم حضرت امام اعظم مِلِیٹھیڈ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے جج کرایا جائے جہاں پہلا وکیل مرا ہوتو یہاں تہائی مال اور مکان جج کے سلط میں گفتگو ہے، چناں چہ پہلاقول جو بیان کیا گیا ہے وہ امام اعظم مِلیٹھیڈ کا ہے، لیکن امام محمد مِلیٹھیڈ کے یہاں جو مال نائب کو دیا گیا تھا اگر اس میں سے چھے بچا ہوتو اس سے جج کرایا جائے ، ورنہ وصبت باطل ہوجائے گی موصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہوئے ، کیوں کہ وصی کی تعیین کی طرح ہے۔ اور امام ابو یوسف مِلیٹھیڈ کے یہاں اس مال سے جج کرایا جائے جوثلث اول سے بچا ہو، کیوں کہ وہ ی نفاذِ وصبت کامل ہے۔

حضرت امام اعظم طِیشینہ کی دلیل ہے ہے کہ وصی کی تقسیم اور اس کا مال کو علاحدہ کرنا صرف اسی طریقے پر درست ہے جے موصی نے متعین کیا ہے، کیوں کہ موصی کا کوئی خصم نہیں ہے جو قبضہ کرلے گا اور اس جہت پر سپر دکر نانہیں پایا گیا تو یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ الگ کرنے سے پہلے مال وصیت ہلاک ہوگی، للذا اس کے تہائی مال سے حج کرایا جائےگا۔

اوررہا ٹانی تو اس میں امام ابوصنیفہ روائی نے تول کی وجہ (اوریہی قیاس ہے) ہے ہے کہ سفر کی موجودہ مقدار احکام دنیا کے حق میں باطل ہوگئ ہے، آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔ اور وصیت نافلہ کرنا دنیاوی احکام میں سے ہے، لہذا میت کے وطن سے وصیت باقی رہے گی گویا کہ خروج ہی نہیں یایا گیا۔

حضرات صاحبین کے قول کی دلیل (اور وہی استحسان ہے) یہ ہے کہ وکیل کا سفر باطل نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے النے اور آپ مَنَّ اَثَیْنِا نے فر مایا جو شخص حج کے راستے میں مرگیا تو اس کے لیے ہرسال حج مقبول لکھا جاتا ہے اور جب اس کا سفر باطل نہیں ہوا تو اس جگہ سے وصیت معتبر ہوگی۔اور اصل اختلاف اس محض کے متعلق ہے جوخود حج کرتا ہے اور اس یر ، مور بالحج مبنی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ أَحَجُوا ﴾ مِح كروايا - ﴿ حصم ﴾ فريق مخالف - ﴿ فراز ﴾ الك كرنا ، عليحده كرنا - ﴿ عزل ﴾ معزول - ﴿ مبرورة ﴾ مقبول ، يُنكى والا -

🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الفرائض باب ما جاء في الصدقة عن الهيت، حديث: ٢٨٨٠.

و مسلم في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات الى الميت، حديث: ١٤.

#### میت کی طرف سے ج بدل کرنے والا راستے میں مرجائے تو میت کی وصیت کا کیا تھم ہوگا؟

صورت مئد یہ ہے کہ ایک شخص نے مرتے دفت یہ وصبت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کسی کو جج کرا دیا جائے چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء نے اس کے مال میں سے ایک آ دمی کو نفقہ دے کر جج کے لیے روانہ کر دیا، لیکن یہ شخص راستے ہی میں مرگیا یا اس کا مال چوری ہوگیا اور دونوں صورتوں میں وہ محض آ دھا نفقہ خرچ کر چکا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جگہ دوباتوں میں کلام ہے (۱) دوبارہ جب کسی آ دمی کو جج کے لیے بھیجا جائے تو اسے کس مال سے جج کرایا جائے ، جہاں پہلا نائب مرا ہے اس جگہ سے یا میت کے گھر سے، ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات یعنی مال اور نفقے کے متعلق حضرت امام اعظم پراٹھیڈ کا فرمان یہ ہے کہ دوبارہ میت کے بچ ہوئے مال کے تہائی مال سے جج کرایا جائے مثلاً اگر میت کے پاس کا لاکھ روپے ہوں اور پہلی مرتبہ کسی کو ایک لاکھ دے کر جج کرنے کے لیے بھیجا گیائین اس کا مال چوری ہوگیا یا وہ شخص آ دھا خرچ کرنے کے بعد راستے میں ہلاک ہوگیا تو اب دوبارہ ماجی تین لاکھ میں لیے بھیجا گیائین اس کا مال چوری ہوگیا یا وہ شخص آ دھا خرچ کرنے کے بعد راستے میں ہلاک ہوگیا تو اب دوبارہ ماجی تین لاکھ میں سے ایک مال بھنی ایک لاکھ روپیہ دے کرایا جائے گا۔

اس سلسلے میں حضرت امام محمد برایٹھیند کی رائے میہ ہے کہ پہلے نائب کو جو مال دیا گیا تھا اگر اس میں سے اتنا مال باقی ہو کہ اس سے جج کرناممکن ہوتو اسی مال سے جج کرایا جائے اور اگر بالکل مال نہ ہو یا پچھ مال ہولیکن وہ جج کرنے کے لیے ناکافی ہوتو اس صورت میں ورثاء پرمیت کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا اور وصیت ہی باطل ہوجائے گی۔

اورامام ابویوسف والیمیلا کی رائے یہ ہے کہ کل تر کے کے تہائی مال سے پہلا جج کرایا جائے، گر چونکہ صورت مسلم میں ایک مرتبہ رقم چوری ہوگئ ہے یا خرچ کی جاب دوبارہ اس رقم کو دیکھیں گے اگر اتنی مقدار میں بچی ہو کہ اس سے حج کرناممکن ہو تب تو دوبارہ حج کے لیے بھیجا جائے گا ورنہ نہیں۔ مثلاً میت کا کل تر کہ مچار لا کھ تھا اور پہلی مرتبہ اس کا تہائی یعنی ایک لا کھ تینتیس ہزار (۱۳۳۰۰۰) روپید دیا گیا تھا تو اب اگر اس ایک لا کھ تینتیس ہزار میں سے اتنی رقم بچی ہوجس سے دوبارہ حج کراناممکن ہوتو حج کرایا مکن ہوتو جج

(۲) دوسری بات بعنی مکان حج کے سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کا مسلک یہ ہے کہ دوسراسفر حج میت کے وطن اور اس کے گھر سے کرایا جائے جب کہ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ دوسرا حج اور اس کا سفر اس جگہ سے کرایا جائے جہاں پہلا وکیل اور پہلا نائب مراتھا۔

(۱) پہلے مسئلے میں (یعنی مال والے مسئلے میں) حضرت امام محمد براٹھینہ کی دلیل قیاس ہے اور وہ وصی کی تعیین کوموصی کی تعیین پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچدا گرخودموصی زندہ ہوتا اور اپنے مال میں سے مثلا ایک لاکھ سے جج کرانے کومتعین کرجاتا تو ورثاء پر اس کی متعین کردہ رقم کی مقدار سے جج کرانا لازم ہوتا اور پہلے وکیل کے مرجانے یا اس کے مال کے چوری ہونے کی صورت میں اگر ر آن البدايه جلدا يرسي من من من من من من المام في يان من ي

پر ا مال ختم ہوجاتا تو وصیت باطل ہوج تی اور اگر دوبارہ حج کے لیے ناکانی مال بچتا تو بھی وصیت باطل ہوجاتی ، اس لیے صورت مئلہ میں بھی اگرید دونوں صورتیں ہوں تو وصیت باطل ہوجائے گ۔

امام ابو یوسف ولیٹیلٹ کی دلیل ہے ہے کہ نفاذ وصیت کامحل میت کے مال کا تہائی حصہ ہے، لہذا پہلی مرتبہ جب تہائی مال دے کرکسی کو جج کے لیے بھیج دیا گیا اور وہ جج نہ کرسکا تو اگر اس مال میں سے پچھ بچا ہوگا اور اس سے جج کرناممکن ہوگا تھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں۔ حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ وصی کے لیے بھیجا جائے گا ور نہیں۔ حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل ہے ہے کہ وصی کے لیے مال متر وکہ کونشیم کرنا اور موصی ومیت کے معین کردہ طریقے کے مطابق صرف کرے، کیوں کہ حصے کوکل مال سے الگ کرنا اسی وقت درست ہوگا جب وصی اسے میت کے متعین کردہ طریقے کے مطابق صرف کرے، کیوں کہ مرف کے بعد اب میت کا کوئی خصم اور مقابل نہیں رہ گیا جو اس کے مال پر قبضہ کرلے، لہذا ہے بڑوارے اور تقسیم سے پہلے ہی پچھ مال ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں بیچے ہوئے پورے مال مال کے ہلاک ہونے کی طرح ہوگیا۔ اور اگر بڑوارے سے پہلے بچھ مال ہلاک ہوجائے تو اس صورت میں بیچے ہوئے تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی وصیت نافذ کی جائے گا ، لہذا صورتِ مسئلہ میں جب بھی دوبارہ جج کے لیے بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی بھیجا جائے گا تو پورے مال کی تہائی میں میت کی بھیجا جائے گا ۔

دوسرے مسئلے میں امام اعظم ولیٹھیڈ کی دلیل ہیہ ہے کہ وکیل نے میت کے گھر سے جائے موت تک جوسفر کیا ہے وہ سفر احکام
دنیا کے حق میں معدوم ہوگیا ہے، کیول کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال (صدقہ جاریہ، علم نافع اور
ومد صالح) کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہوجاتے ہیں اور چول کہ سفر ان تینوں سے الگ ہے لہٰذا یہ بھی منقطع ہوجائے گا اور
وکیل کا ملے کردہ سفر معدوم شار ہوگا، لہٰذا دوبارہ حج کرنے کے لیے اس کے مقام اور وطن سے سفر کرنا ضروری ہوگا۔ یہی قیاس کا بھی
تقاضا ہے۔

وجہ استحسان اور حضرات صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ اس وکیل کا سفر نہ تو موت کی وجہ سے معدوم ہو اور نہ ہی مال چور کی ہونے کی وجہ سے ، کیول کہ قرآن میں ہے و من یعوج من بیتہ مہاجو اللہ ورسولہ فقد وقع أجوہ علی اللہ کہ جو خص ہونے کی وجہ سے ، کیول کہ قرآن میں ہے و من یعوج من بیتہ مہاجو اللہ پراس کا ثواب واقع ہوگیا، یعنی نگلنے کے بعد خواہ سفر کمل اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلاتو اللہ پراس کا ثواب واقع ہوگیا، یعنی نکلنے کے بعد خواہ سفر کم لویا نہ ہو، ہم صورت نگلنے پر ثواب مل جائے گا اور حصول ثواب ہی سفر کا مقصود ہو، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قج کے راستے میں مراتو ہرسال اسے ایک مجے مقبول کا ثواب ماتا ہے اور سفر سے چوں کہ حصول ثواب ہی مقصود ہوتا ہے، اس لیے جب ثواب مل گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا سفر تھی باطل نہیں ہوا اور جب سفر باطل نہیں ہوا، تو پہلی مرتبہ جو سفر جہاں تک کیا گیا تھا وہ برقر ارر ہے گا اور دوبارہ سفر حج اس جگہ سے شروح کیا جائے گا۔

و أصل الاحتلاف النح فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین یکے درمیان اصل اختلاف اس محض کے متعلق ہے جو ازخود جج کے ارادے سے نکلاتھا، کیکن راستے میں مرگیا اور یہ وصیت کر گیا کہ میری طرف سے جج کرا دیا جائے ، اب صاحبین کے ہاں میر جج اس جگہ سے کرایا جائے گا جہاں وہ محض مراہے اور امام صاحب رکھ تھیا کے ہاں اس محض کے گھر اور مقام سے جج کرایا جائے گا جہاں وہ محض مراہے اور امام صاحب رکھ تھیا ہے ہاں اس محض کے گھر اور مقام سے جج کرایا جائے گا تو ان حضرات کا یہی اختلاف وکیل اور مامور کے متعلق بھی ہے۔

# 

قَالَ وَ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبَوَيْهِ يُجُزِيْهِ أَنْ يَتَجْعَلَةً عَنْ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَجْعَلُ غَوَابَ حَجِّهِ لَهُ وَ ذَٰلِكَ بَعُدَ أَدَاءِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، وَ صَحَّ جَعْلُهُ ثَوَابَهُ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ، بِحِلَافِ الْمَأْمُوْرِ عَلَى مَا فَرَّقْنَا مِنْ قَبْلُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کی طرف سے جج کا احرام باندھا تو اسے جائز ہے کہ اس جج کو اپنے والدین میں سے کس ایک کے لیے خاص کر دے، اس لیے کہ دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر جج کیا تو وہ اپنے جج کا ثو اب اس کے لیے خاص کرسکتا ہے۔ اور بیادائیگی جج کے بعد ہے، لہذا جج اداء کرنے سے پہلے اس کی نیت لغو ہوجائے گی۔ اور جج اداء کرنے کے بعد اس کا ثواب والدین میں سے کسی ایک کے لیے متعین کرنا درست ہے۔ برخلاف مامور کے، اس فرق کی بنا پر جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابوین ﴾ والدین \_ ﴿ يجزيه ﴾ اس كے ليے جائز ہے،اس كوكافى موجائے گا۔

#### توضِيح:



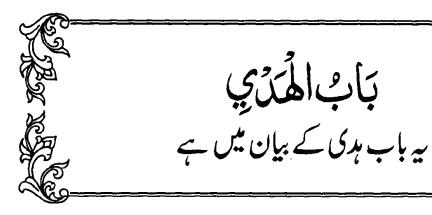



چوں کہ کتاب الحج میں کی مقامات پر مدی کا تذکرہ آیا ہے،اس لیےصاحب مدایہ جج،اقسام جج اور متعلقاتِ جج کے بیان سے فارغ ہونے کے بعداب مدی کی تفصیلات وتشریحات کو بیان فرمارہے ہیں۔

ٱلْهَدْيُ أَذْنَاهُ شَاةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ أَذْنَاهُ شَاةٌ.

ترجمہ: ادنی درج کی ہدی بکری ہے،اس لیے کہ آپ مَن الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَل بکری ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ادنی ﴾ کم ہے کم ورجہ

#### تخريج

🛭 اخرجہ البخاري في كتاب الحج باب ١٠٢ حديث ١٦٨٨ بمعناه.

#### بدى كى ادنى مقدار:

فرماتے ہیں کہ مدی کے جانور میں سب سے کم معمولی درجے کی چیز بکری ہے یعنی مدی کا کم از کم بکری کے برابر ہونا شرط اور ضروری ہے۔اور اس چیز کو صدیثِ پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنُواعِ ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَعَلَ الشَّاةَ أَدْنَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَعْلَى وَهُوَ الْبَقَرُ وَ الْمُنافُ الثَّلَاثَةُ سَوَآءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى. الْبَقَرُ وَ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ سَوَآءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

توجیل : فرماتے ہیں کہ مدی تین قتم کے جانور لیعنی اونٹ گائے اور بکری کی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ مُلَّا ﷺ نے جب بکری کو ادنی در ہے کی ہدی قرار دیا تو اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور وہ اعلیٰ گائے اور اونٹ ہے۔ اور اس لیے کہ ہدی وہ جانور ہے جسے حرم کی طرف بھیجا جائے تا کہ اس کے ذریعے حرم میں تقرب حاصل کیا جائے اور اس معنی میں تیوں قسمیں برابر ہیں۔

# ر آن البدائير جلدا بي جلدا بي من المام في يان من بي المام في كريان من بي المام في كريان من بي المام في كريان من

للغاث:

﴿إبل ﴾ اونت \_ ﴿بقر ﴾ كائ \_ ﴿غنم ﴾ بيمر بكرى \_ ﴿جزور ﴾ اونت \_

#### بری کے درجات:

مسئلہ بیہ ہے کہ جب حدیث پاک میں بحری کو ہدی کا ادنی درجہ قرار دے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اعلی کی بھی تلاش وجتبو ہوگی اور اس کا اعلی درجہ وہی ہے جوجسم وجنے میں بھی اس سے اعلیٰ ہے یعنی گائے اور اونٹ۔ پھر ہدی اس جانور کو کہتے ہیں۔ جے حصول تقرب کی نیت سے حرم میں بھنے کرؤئے کیا اور کرایا جاتا ہے اور حصول تقرب والے مقصد میں بکری، گائے اور اونٹ سب برابر ہیں، للبذا ہدی ہونے اور ہدی بننے میں بھی تینوں برابر ہول گے۔

وَ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَاء ِلَأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْأَضْحِيَّةِ فَيَتَخَصَّصَانِ بِمَحَلِّ وَاحِدٍ.

ترجمہ: اور ہدایا میں صرف وہی جانور جائز ہیں جو ضحایا میں جائز ہیں، کیوں کہ مدی بھی اضحیہ کی طرح ایسی قربت ہے جوخون بہانے سے متعلق ہے، لہٰذا دونوں ایک محل کے ساتھ خاص ہوں گی۔

#### اللغات:

وضحایا ﴾ قربانیاں۔ ﴿ قربة ﴾ نیک۔ ﴿ اراقة ﴾ بہانا۔

#### بدى اور قربانى كى شرائط ش كيسانيت كابيان:

فرماتے ہیں کہ بمری، گائے اور اونٹ وغیرہ جن شرائط اور جن اوصاف کے ساتھ قربانی میں جائز ہیں بعینہ اٹھی شرائط اور اوصاف کے ساتھ مدایا میں بھی جائز ہوں گی ، کیوں کہ دونوں کا تعلق خون بہانے سے ہے، لہٰذا دونوں کا تھم بھی ایک ہی ہوگا۔

وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْئٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ، مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوَقُوْفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا إِلَّا بُدُنَةٌ، وَ قَدْ بَيَّنَا الْمَعْنَى فِيْمَا سَبَقَ.

ترجمل: اور بکری برجگہ جائز ہے سوائے دوجگہوں کے (۱)جس شخص نے بحالت جنابت طواف زیارت کیا (۲)اورجس نے وقوف کے بعد جماع کیا،اس لیے کہان میں بدنہ کے علاوہ پھٹہیں جائز ہے اور سابق میں دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### توظِيع:

صورت مسئلہ اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے۔

وَ يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَصْحِيَّةِ، وَ

# 

قَدْ صَحَّ ۗ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ وَ حَسَا مِنَ الْمَرِقَةِ.

توجملہ: اورنفل ہدی جمتع کی ہدی اور قران کی ہدی ہے (محرم کو) کھانا جائز ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک دم نسک ہے، لہذا اضحیہ کی طرح ان میں سے بھی کھانا جائز ہوگا۔ اور بیتے ہے کہ آپ مُلَّا اَلِیْمَ اِنْ ہدی کا گوشت تناول فرمایا ہے اور اس کا شور بہ پیاہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ﴿نسك ﴾ عبادت \_ ﴿أصحية ﴾ قرباني \_ ﴿هدى ﴾ حج وغيره ميں قربان كرنے كا جانور ـ ﴿حسا ﴾ نوش فرمايا \_ ﴿مرقة ﴾ شوربا \_

برى كاكوشت خود كمانے كاتكم:

مرماتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیےنفل ہمتع اور قران نتیوں کی ہدی کے جانور کے گوشت کھانا اور اپنے ذاتی استعال میں لانا درست اور جائز ہے، کیوں کہ آپ منظیم کے سیمل منقول اور ثابت ہے جواس کے جواز کی بین دلیل ہے۔

وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا لِمَا رَوَيُنَا، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَّتَصَدَّقَ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي عُرِفَ فِي الضَّحَايَا، وَ لَا يَجُوْزُ الْأَكُلُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا، لِأَنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُحْصِرَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَ بَعَثَ الْهَدَايَا عَلَى يَدِ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لَهُ لَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَ رَفَقَتُكُ مِنْهَا شَيْئًا.

ترجمہ : اور محرم کے لیے ان ہدایا میں سے کھانا مستحب ہے اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی نیز اس طریقے پر صدقہ کرنا بھی مستحب ہے جوضحایا میں معلوم ہو چکا ہے۔ اور دیگر ہدایا سے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کفارے کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ جب حدیبیمیں آپ کھیٹی کا احصار کرلیا گیا اور آپ نے ناجیہ آسلمی کے ہاتھوں قربانیاں بھیجیں تو آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ نہ تو تم ان میں سے پھے کھانا اور نہ ہی تمھارے احباب پچھے کھائیں۔

#### تخريج:

اخرجہ ابوداؤد في كتاب المناسك باب الهدي اذا اعطب قبل ان يبلغ، حديث: ١٧٦٣.

#### اللغات:

﴿ رفقة ﴾ رفقائے سفر، ساتھی۔

#### قران اورتت کے علاوہ دیگردم کے جانوروں کو کھانے کا حکم:

فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے قران وغیرہ کی مدی سے کھانا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ مستحب ہے، کیوں کہ آپ مُکافِیّن سے کھانا ٹابت ہے۔ اور اگر کوئی شخص بے کرے کہ مدی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ایک جھے کوصدقہ کردے، دوسرے کو مدیہ کردے اور تیسرے کو اپنے لیے ذخیرہ بناکر رکھ لے تو وہ الیا بھی کرسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ قربانی میں یہی تو کیا ،

ہاتا ہے۔ البتہ قران اور تہتع کے علاوہ دیگر ہدایا کا گوشت وغیرہ کھانے اور استعال کرنے کی اجازت نہیں، کیوں کہ وہ سب کفارے

اور جنایت وغیرہ کا دم ہوتے ہیں اور اور انسان کے لیے اپنے کفارے میں سے کھانا اور استعال کرنا درست نہیں ہے، اور پھر صحت

اور ثقابت کے ساتھ میں مردی ہے کہ جب آپ منگا ہے تھا محد یہ ہیں محصر ہوگئے ہے تو آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں دم احسار کی

قربانیاں روانہ فرما دی تھیں اور انھیں تختی ہے منع فرمادیا تھا کہ دیکھنا اس میں سے نہ تو تم کھانا اور نہ بی اپنے دوست واحباب کو کھانے

دینا۔ شار صین صدیث نے لکھا ہے کہ چوں کہ ناجیہ اسلمی اور ان کے رفقاء مالدار سے اور ستی صدقہ نہیں تھے، اس لیے آپ مناقی لاحق ہوگئی

ان سب کو کھانے سے منع فرمایا تھا، چناں چہ میں ممانعت ہر مالدار اور صاحب استطاعت کے تی میں لازم اور ان کے ساتھ لاحق ہوگئی

وَ لَا يَجُوزُ ذِبْحُ هَدِي التَّطُوَّعِ وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، قَالَ وَ فِي الْأَصْلِ يَجُوزُ ذِبْحُ دَمِ التَّطُوُّعِ وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ ذِبْحُ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَ ذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيغِهَا إِلَى الْحَرَمِ، فَإِذَ وُجِدَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، لِلْاَ يَتَحَقَّقُ بِتَبْلِيغِهَا إِلَى الْحَرَمِ، فَإِذَ وُجِدَ ذَلِكَ جَازَ ذِبْحُهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَفْضَلُ، لِلْنَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي إِرَاقَةِ اللَّمْ فِيهَا أَظُهَرُ، أَمَّا دَمُ الْمُتُعَةِ وَ الْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْمَائِعِينَ اللَّهُ فِي إِرَاقَةِ اللَّمْ فِيهَا أَظُهَرُ، أَمَّا دَمُ الْمُتُعَةِ وَ الْقِرَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْمَنْعِقِي لِي أَنْ اللَّهُ فِي إِرَاقَةِ اللَّهِ مِنْهِ السَحِ : ٢٩) وَ قَضَاءُ النَّفَتِ يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَ لِأَنَّهُ وَمُ السَعِ عَلَى اللَّهُ فِي النَّصَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلَى اللْعُولِ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

ترجیل : اورنفل، تمتع اور قران کی ہدی کو صرف یوم نحر میں ذکح کرنا جائز ہے، فرماتے ہیں کہ مبسوط میں تھم ندکور ہے کہ نفلی ہدی کو یوم نحر سے پہلے بھی ذکح کرنا جائز ہے تاہم یوم نحر میں ذکح کرنا افضل ہے اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ نوافل میں اس اعتبار سے قربت ہے کہ وہ ہدی ہیں اور ہدی ہونا اسے حرم میں پہنچانے سے تحقق ہوگا۔ پھر جب ہدی ہونا پایا گیا تو یوم نحر کے علاوہ میں بھی اس کو ذکح کرنا جائز ہوگا البتہ ایا منح میں فرخ کرنا افضل ہے، کیوں کہ ایا منح میں خون بہانے کا معنی زیادہ واضح ہے۔

رہا دم متعہ اور قران تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تم خود بھی اس سے کھاؤ اور پریثان حال فقیر کو بھی کھلاؤ پھر اپنا میل کچیل صاف کرو''۔ اور میل کچیل صاف کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دم تمتع وغیرہ دم نسک ہے لہذا اصنحیہ کی طرح یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا۔

#### اللغات:

۔ ﴿ نطوع ﴾ نفلی عبادت۔ ﴿ منعه ﴾ تعے۔ ﴿ تبلیغ ﴾ پنچانا۔ ﴿ بانس ﴾ حاجت مند، پریثان حال۔ ﴿ نفث ﴾ میل کچیل، ترک زینت کے اثرات۔

# ر آن البداية جلدا ي المحالي المحالي المحاج كيان يم المحاج كيان يم المحاج كيان يم المحاج كيان يم المحاج كيان يم

#### مدی کوذئ کرنے کے مقامات اور اوقات:

مسئلہ یہ ہے کہ تمتع اور قران کی ہدی تو مکان یعنی حرم اور زمان یعنی یوم النحر دونوں کے ساتھ خاص ہے لہذا دم تمتع اور دم قران کو نہ تو خارج حرم ذبح کرنا درست ہے اور نہ ہی یوم نحر سے پہلے، اس کے برخلاف نفلی ہدی مکان یعنی حرم کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن زمان یعنی ایام نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم النحر سے پہلے بھی نفلی ہدی کوذبح کیا جاسکتا ہے، البتہ اسے بھی یوم النحر ہی میں ذبح کرنا افضل اور بہتر ہے۔

نفلی بدی کے زمان یعنی یوم المخر کے ساتھ فاص نہ ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ ہدی ہونے کی وجہ سے قربت اورعبادت بنتی ہے اور مہدی کے لیے ہونا اسی وقت تحقق ہوگا جب اسے حرم تک پہنچا دیا جائے للزاحرم تک پہنچنے کے بعد جانور ہدی کے لیے متعین ہوجائے گا اور اس میں قربت اورعبادت کا وصف پیدا ہوجائے گا ، اس لیے یوم نحر کے علاوہ میں بھی اس کا ذبح جائز ہوگا ، کیوں کہ یوم نحر تک اسے موخر کرنے میں اس مہدی کی قربت یا عبادت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا للزا جب یوم نحر سے پہلے ہی اس میں قربت اورعبادت جملہ اوصاف کے ساتھ جمع ہے تو اب بلاوجہ اسے یوم نحر تک موخر نہیں کریں گے۔ مگر چوں کہ یوم نحر ہدایا اور ضحایا کے جانوروں اور ان کی قربانیوں کے لیے تحاص ہے اور اس دن ذبح کرنے سے کامل طور پر اراقہ دم تحقق ہوتا ہے ، اس لیے اس حوالے سے نقلی مہدی کو بھی یوم نحر میں ذبح کرنا افضل اور بہتر ہے۔

نفل ہدی کے علاوہ قران اور تمتع کی ہدی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے اور یوم نحر سے پہلے انھیں ذرج کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ قر آن کریم نے تمتع اور قران کی ہدی کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ کھراس کے بعد اپنا میل کچیل یعنی ناخن اور بال وغیرہ صاف کرو۔ اور بال وغیرہ کوصاف کرنا یوم نحر کے بھی ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جیسا علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا اور اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قربانی کرنا بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا۔

وَ يَجُوزُ ذِبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقُتٍ شَاءَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمِّ الْأَيْنَةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ اِعْتِبَارًا بِدَمِ الْمُتُعَةِ، فَإِنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَةً، وَ لَنَا أَنَّ هاذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِأَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ الْمُتُعَةِ، وَ لَنَا أَنَّ هاذِهِ دِمَاءُ كَفَّارَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ، لِلْآتُهَا لَمَّا وَجَبَتْ لِلمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآيَةُ صَانِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيْرٍ، بِحِلَافِ دَمِ الْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآيَةُ مَانِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيْرٍ، بِحِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآيَةُ مَانِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيْرٍ، بِحِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآيَةُ مَانِ بِهِ مِنْ غَيْرٍ تَأْخِيْرٍ، بِحِلَافِ دَمِ الْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِلْآيَة

تر جمل: اور باقی ہدایا کوجس وقت بھی محرم چاہے ذیح کرنا جائز ہے، دم متعد پر قیاس کرتے ہوئے، امام شافعی والتینی فرماتے ہیں کہ صرف یوم نحر ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ یہ کفارات کے دم بیس اس لیے کہ اس کے کہ ان کے یہاں ان میں سے ہرایک دم جبر ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ یہ کفارات کے دم بیس اس لیے یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب بید ماء جبر نقصان کے لیے واجب ہوئے ہیں تو ان میں جلدی کرنا بہتر ہوگا، تا کہ تا خبر کے بغیران کے ذریعے نقصان ختم ہوجائے۔ برخلاف دم متعداور دم قران کے، اس لیے کہ وہ دم نسک ہے۔

# ر آن البداية جلد ص بر حصر مده بر م

﴿متعة ﴾تمتع \_ ﴿جبو ﴾ تلا في \_ ﴿تعجيل ﴾ جلدي كرنا \_

#### دم كفارات كوذرى كرنے كاوقات كابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دم قران اور دم تمتع کے علاوہ دیگر دم مثلاً دم جنایات اور دم کفارات کو ذیح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یوم نحر کے علاوہ میں بھی ان کو ذیح کرنا درست اور جائز ہے، جب کہ امام شافعی والٹیمیڈ کے یہاں وم متعہ اور دم قران کی طرح دیگر دماء بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہیں اور یوم نحر سے پہلے انھیں ذرج کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ جس طرح دماء کفارات و جنایات جبر نقصان ° کے لیے واجب ہیں اسی طرح امام شافعی کے یہاں دم قران اور دم متعہ بھی نقصان کی تلائی ہی کے لیے واجب ہیں اور چوں کہ یہ دونوں دم خاص یوم نحر میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہی میں ذرج کیے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرج کے جاتے ہیں، لہذا دم کفارہ وغیرہ بھی خاص یوم نحر ہیں میں ذرج کیں جاتے ہیں، لیک کیا گھیں کے۔

ولنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ دم قران اور دم متعہ دم جرنہیں، بل کہ دم شکر ہیں جب کہ دم کفارہ اور دم جنایت وغیرہ دم جبر ہیں، اس لیے دم شکر تو یوم نحر میں ذخ کیے جائیں گے اور ان کا ذخ یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذخ یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا، لیکن دم کفارہ وغیرہ کا ذخ یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور یوم نحر سے پہلے ہی انھیں ذنح کرنا اولی اور بہتر ہوگا، کیوں کہ یہ دم نقصان کی تلافی کے لیے واجب ہوئے ہیں اور نقصان کی تلافی جندی ہوجائے اتنا ہی بہتر ہے، لہذا جب دم شکر اور دم جر کے حوالے سے دم قران اور دم جنایت وغیرہ میں فرق ہے تو امام شافعی رائٹھایڈ کا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا بھی درست اور سے خیر ہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجُوزُ ذِبْحُ الْهَدَايَا إِلاَّ فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ هَدُيًّا بَالِغَ الْكُعْبَةِ (سورة المائدة: ٩٠) فَصَارَ أَصُلًا فِي كُلِّ دَمٍ هُوَ كَفَّارَةٌ، وَ لِأَنَّ الْهَدْيَ اِسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى مَكَانٍ وَ مَكَانُهُ الْحَرَمُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامُ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فِجَاجُ مَكَّةً كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ خَلَاقًا لِلشَّافِعِيِ رَحَالُهُمُ اللَّهُ الصَّدَقَة قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيْرٍ قُرْبَةٌ.

تروجیم : فرماتے ہیں کہ بدایا کو صرف حرم میں ذہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جزاء صید کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ وہ ہدی الیہ ہو جو کعبہ تک پینچنے والی ہو، لہذا بیارشادگرامی ہراس وم کے متعلق اصل ہوا جو کفارہ ہو، اور اس لیے کہ ہدی اس چیز کا نام ہے جھے کسی جگہ ہدیا کیا جائے اور اس کی جگہ حرم ہے، آپ مُن الله فی خرایا کہ پورامنی قربانی کی جگہ ہدیا کو اور مکہ کی تمام راہیں قربانی کا مقام ہیں، اور قربانی کے گوشت کو حرم اور غیر حرم کے مساکین پرصد قد کرنا جائز ہے، امام شافعی واللہ نے کہ اختلاف ہے، اس لیے کہ صدقہ عبادت معقولہ ہے اور ہرفقیر پرصد قد کرنا قربت ہے۔

#### للغاث:

وصيد ﴾ شكار وبالغ ﴾ يَنْ في والا وأصل ﴾ اصول، ضابط ومنحر ﴾ ذيح كي جكميس وفجاج ، واحد فج؛

راسته، وادی۔ ﴿قربه ﴾ نیکی، عبادت۔

#### تغريج

اخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب الذبح، حديث: ٣٠٤٨.

و ابوداؤد في كتاب المناسك باب الصلاة بجمع، حديث: ١٩٣٧.

#### ہدی کے حرم میں قربان ہونے کی شرط:

مسکلہ یہ ہے کہ کفارہ نفل اوراحصار وغیرہ کی ہدی ذیح کرنے کی جگہ حرم ہے، غیرمحرم میں ان ہدایا کوذیح کرنا جائز نہیں ہے، چنال چہ جزائے صید کے متعلق اللہ تعالی کا ارشادگرامی ہے ھدیا بالغ الکعبة کہ ایسی ہدی ذیح کی جائے جو کعبہ تک پہنچنے والی ہو، اس حلق ہدی حلق ہدی ہدی کی جگہ بیت متیق ہے اور اس بات پر تمام مرح مطلق ہدی کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے شم محلها إلی البیت العتیق کہ ہدی کی جگہ بیت متیق ہے اور اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذیح ہدایا کا مقام صرف حرم ہے اور حرم مراد ہے، لہذا یہ بات طے ہے کہ ذیح ہدایا کا مقام صرف حرم ہے اور حرم کے علاوہ میں ذیح ج نزنہیں ہے۔

اس سلط کی عقلی دلیل مدہ کہ ہدی اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کسی جگہ ہدید کیا جائے اور ہدید کرنے کی جگہ جرم ہے، لہذا اس حوالے سے بھی بدی کا حرم میں ہی ذبح کرنا مفہوم ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم تنافیز عملے نے اپنے اس فرمان منبی کلھا منحو و فجاج مکھ تکلھا منحو سے منی اور مکہ کے جملہ مقامات کو جائے ذبح قرار دیا ہے اور مید دونوں حرم میں داخل ہیں، معلوم ہوا کہ مذبح اور مخرص فی حرم اور اس کے مقامات ہیں۔

ویجود أن یتصدق المنع مسئله یہ ہے کہ ہدی کے گوشت کو ہمارے یہال حرم اور غیرحرم دونوں جگہ کے فقراء پرصدقہ کیا جاسکتا ہے، لیکن امام شافعی والتی کے یہال صرف فقراء حرم پرصدقہ کرنا درست ہے اور اس سلسلے میں ان کی دلیل ذکح پر قیاس ہے، لیمن جس طرح ہدی کو فقراء ومساکین کے ساتھ فاص ہوگا۔ لیمن جس طرح ہدی کو فقراء ومساکین کے ساتھ فاص ہوگا۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت سے تصدق کو ذرئح پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذرئح کرنا عبادت غیر معقولہ ہے جس کہ صدقہ کرنا عبادت معقولہ ہے اور جس طرح حرم کے فقراء پرصدقہ کرنا بھی قربت معقولہ ہے۔ اور جس طرح حرم کے فقراء پرصدقہ کرنا بھی قربت معقولہ ہے۔

قَالَ وَ لَا يَجِبُ التَّعْرِيْفُ بِالْهَدَايَا، لِأَنَّ الْهَدُيَ يُنْبِئُ عَنِ النَّقُلِ إِلَى مَكَانٍ لِيُتَقَرَّبَ بِإِرَاقَةِ دَمٍ فِيْهِ، لَا عَنِ النَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِدُ مِنْ يُمُسِكُهُ التَّعْرِيْفِ فَلَا يَجِدُ، فَإِنْ عَرَّفَ بِهَدْيِ الْمُتْعَةِ فَحَسَنْ، لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَى لَا يَجِدُ مِنْ يُمُسِكُهُ لَا يَجْدُوزُ فَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُنُ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُنُ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيْرِ، بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُنُ فَيَلِيْقُ بِهِ السَّنْرُ.

تروج الله: فرماتے ہیں کہ ہدایا کی تعریف واجب نہیں ہے، کیوں کہ لفظ ہدی کسی مکان کی طرف منتقل کرنے کی خبر دیتا ہے تا کہ اس

ر أن البداية جلد الكام في كالتسكيد 009 الكام في كان عن الم

جگہ خون بہا کرتقرب حاصل کیا جائے، نہ کہ تعریف سے، لہذا تعریف واجب نہیں ہوگی، پھر اگر محرم نے ہدی تہت کو تعریف کر لیا تو اچھا ہے، کیوں کہ اسے ذبح کرنا یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ محرم کوکوئی ایسا آدمی نہ ال سکے جو ہدی کو اپنی پاس رو کے رہے، لہذا وہ تعریف کرنے کا محتاج ہوگا اور اس لیے کہ ہدی وم نسک ہے، لہذا اس کا وارومدارتشہر پر ہوگا۔ برخلاف کفارات کی قربانیوں کے، کیوں کہ آتھیں یوم نحر سے پہلے ذبح کرنا جائز ہے جسیا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور اس کا سبب جنایت ہے، لہذا سر اس کے مناسب ہے۔

#### اللغات:

﴿تعریف ﴾ عرفات لے جانا، علامت ہری لگانا۔ ﴿ینبی ﴾ خبر دیتا ہے۔ ﴿یتقوب ﴾ نیکی کی جائے، عبادت کی جائے۔ ﴿اداقة ﴾ بہانا۔ ﴿یمسك ﴾ روک لے۔ ﴿یلیق ﴾ مناسب ہے۔ ﴿ستر ﴾ بردہ داری، اخفاء۔

بدى كى "تعريف" كاتكم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عبارت میں جولفظ تعریف آیا ہے شار عین نے اس کے دومتی بیان کیے ہیں (۱) ہدی کے جانور کوم فات تک لے جانا (۲) اس جانور میں شعار وغیرہ کے ذریعہ علامت بنانا۔عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل یہ ہدی کے جانوروں کی تعریف واجب اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ ہدی کا مفہوم یہ ہے کہ اسے حرم میں لے جاکر ذن کر کے اس کے ذریعہ تقرب حاصل کیا جائے ، اس لیے ہدی نے جانورون میں بیسب چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہوں گی۔ فیان عوف النے فرماتے ہیں کہ تعریف واجب اور ضروری نہیں ہے تاہم اگر کی شخص نے تیت کی ہدی میں تعریف کردی تو ہیں ہوں گی ہدی ہوں کہ تعریف کردی تو ہیں اس کے جو ہدی اور بہتر ہے، کیوں کہ متعد کی ہدی ہوم کو کو گی ایسا آ دمی نہ مل سے جو ہدی کے جانور کو یوم نوم تک کے باس میں اشعار کر دے اور اس معنی کر کے شہیر کرنا اچھا ہے، کیوں کہ ہدی وم نسک ہے اور علی الاعلان اے اداء کرنا بہتر ہے، تا کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اسے دکھے کروہ بھی اس میں دل چیسی لیے گئیس ۔ بخلاف دماء الکفار ات النے فرماتے ہیں کہ قران اور ترح کی فارہ کو ذرج کرنا درست ہے، لہذا اگر اس کا کوئی محافظ نہ کہتر اس سے کے تو احب ہوتا ہے، اس لیے اس میں دل چیسی لیے گئیس ۔ بخلاف دماء الکفار ات النے فرماتے ہیں کہتر ان اور ترح کی فارہ کو ذرج کرنا درست ہے، لہذا اگر اس کا کوئی محافظ نہل سے کے تو اسے دیکے تو اسے دیے درم ہیں ان میں کی بھی سے کہتر ان مورست ہوتا ہے، اس لیے اسے پوشیدہ طور پر اداء کرنا زیادہ سے بہتر ان مناس سے بہتر ان میں بہتر ان مناس سے بیں بہتر ان مناس سے بہتر ان مناس سے بہتر ان میں بہتر ان میں بھر بہتر ان مناس سے بہتر ان مناس سے بہتر ان میں بیار سے بہتر ان میں بھر بھر بی بیار

قَالَ وَ الْأَفْضَلُ فِي الْبُدُنِ النَّحُرُ، وَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذِّبُحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (سورة الكوثر: ٢)، قِيْلَ فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُورُ، وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (سورة پَلُو فِي تَاوِيْلِهِ الْجُزُورُ، وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (سورة پُلِهِ السَّالَةُ مُنَامً، وَالذِّبْحُ مَا أُعِدَّ لِلذِّبْحِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْغَنَمَ، السَافات : ١٠٧)، وَالذِّبْحُ مَا أُعِدَّ لِلذِّبْحِ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ وَالْغَنَمَ،

### 

ثُمَّ إِنْ شَاءَ نَحَرَ الْإِبِلَ فِي الْهَدَايَا قِيَامًا أَوْ أَضْجَعَهَا وَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا لِمُ اللّهُ الْمُسْرَىٰ، وَ لَا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَرَ الْهَدَايَا قِيَامًا وَ أَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَهَا قِيَامًا مَعْقُولُةَ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، وَ لَا لِمَا رُوِيَ أَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

نوجیله: فرماتے ہیں کہ اونٹ میں نح کرنا افضل ہے اور گائے بحری میں ذرج کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ''اپنے رب کے واسطے نماز پڑھے اور نح کیجئے' اس کی تاویل میں ایک قول یہ ہے کہ اونٹ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ گائے ذرج کرو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور ہم نے ذرج عظیم کے ساتھ حضرت ابراہیم کوفد یہ دیا۔ اور ذرج وہ جانور ہے جے ذرج کے لیے تیا رکیا گیا ہو۔ اور یہ تھے ہے کہ آپ آئی ہے اور ہم کے اونٹ کا نح کیا اور گائے بحری کو ذرج فرمایا، پھر اگر چاہے تو ہدایا کے اونٹوں کو کھڑا کر کے نح کرنا افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو کھڑا کر کے نح کرنا افضل ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو مردی ہے کہ آپ شائی ہے اور حضرات صحابہ بھی کھڑا کر کے نم کم کیا کرتے تھے اس حال میں کہ اونٹوں کا بیاں ماتھ باندھ دیتے تھے۔

اور گائے بکری کو کھڑا کر کے ذکح نہ کرے، کیوں کہ لٹانے کی حالت میں ذکح کرنے کی جگہ خوب واضح رہتی ہے، اس لیے (اس صورت میں) ذکح کرنا آسان ہوگا۔اوران دونوں میں ذکح ہی سنت ہے۔

#### اللغاث:

﴿غنم ﴾ بَرى - ﴿جزور ﴾ اون - ﴿فذينا ﴾ بم نے فديد ويا - ﴿إبل ﴾ اون - ﴿اصبع ﴾لااد \_ - ﴿معقول ﴾ بندها بوا - ﴿أبين ﴾ زياده، واضح - ﴿اضطجاع ﴾لينا \_

#### تخريج

- 🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا، حديث: ٢٧٩٢.
- اخرجه البخاري في كتاب الحج باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال، حديث: ١٥٥١.

#### نحراور ذرئ میں سے افضل کا بیان:

اس عبارت میں صرف یبی بتلایا گیا ہے کہ اگر محرم اور حاجی اونؤں کی قربانی کرے تو نح کرے، اس لیے کہ اونؤں میں نح کرنا افضل اور مسنون ہے اور اگر وہ گائے یا بکری کی قربانی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ذبح کرے، اس لیے گائے اور بکری میں ذبح کرنا افضل ہے، اور پھر قرآن کریم نے بھی جہاں نح کا لفظ استعال کیا ہے (فصل لمربك وانحو) اس میں بھی ایک رائے ایبی ہے کہ وانحو سے نح جزور یعنی اونؤں کا نح کرنا مراد ہے، جب کہ گائے وغیرہ کے متعلق خود قرآن نے بھی ذبح کا لفظ استعال فرمایا ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے وان تذبحوا بقرة، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وفدیناہ بذبح عظیم اور پھر حضور نبی کریم مَنَاتِیْظِم

# ان البدایہ جلد اس کی کہان میں ہے۔ اس البدائی کی کی بیان میں کے کہ بیان میں کے بیان میں دیے بھی اونوں میں نوکے کرنا ثابت اور منقول ہے، لبذا اس حوالے سے بھی اونوں میں نوکے اور گائے، بمری میں ذیح مسنون اور افضل ہوگا۔

اوراونوں کانح انھیں کھڑا کر کے کیا جائے ، کیوں کہ آپ مَنْ اَلَیْمُ اور حضرات صحابہ سے ایسا بی کرنا منقول ہے، البتہ گائے اور برک کولٹا کر ذبح کیا جائے ، کیوں کہ لٹانے کی صورت میں اس کے ذبح کرنے کا مقام خوب واضح رہتا ہے اور اچھی طرح اس کی رکیں اور نسیس کٹ جاتی ہیں۔

وَ الْأُولَى أَنْ يَتَوَلَّى ذِبْحَهَا بِنَفُسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَٰلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقَ مِائَةَ بُدُنَةٍ فِيُ الْاُولَى أَنْ يَتَوَلَّى ذِبْحَهَا بِنَفْسِهِ، وَ وَلَىَّ الْبَاقِيَ عَلِيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلَيْهُ فَرُبَةٌ، وَالتَّوَلِّي فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَى لِمَا فِيْهِ مِنْ ذِيَادَةِ الْحُشُوعِ، إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ لَا يَهْتَدِيُ لِذَٰلِكَ وَ لَا يُحْسِنُهُ فَجَوَّزُنَاهُ تَوْلِيَةَ غَيْرِهِ.

ترجمه: اوراولی بیہ بے کہ حاجی اپنے ذیج کا بذات خود متولی ہو بشرطیکہ اچھی طرح ذیج کرنا جانتا ہو، اس روایت کی وجہ کہ آپ شاؤنٹر نے ججۃ الوداع میں سو بدنہ کو ہا نکا تھا، جن میں سے ساٹھ سے پچھ زائد اونٹوں کو از خود نحر فرمایا تھا اور باتی کی ذھے داری حضرت علی بڑا تھی کہ دوہ قربت ہے اور قربات میں متولی بننا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اس میں خشوع کی زیادتی ہے، مگر بھی انسان اس کی راہ نہیں پاتا اور بھی اچھی طرح کر نہیں پاتا، اس لیے ہم نے دوسرے کی تولیت کو جائز قرار دیا ہے۔

#### اللغاث:

ویتولی کور بے ہوسنجالنا۔ ومائة کو ایک سو۔ ونیف کو تین سے نو کے درمیان کی تعداد۔ وولی کو ذمددار بنایا۔ وجوزنا کو ہم نے جواز دیا۔

#### تخريج

اخرجه البخاري في كتاب الحج باب يتصدق بجلال البدن، حديث: ١٧١٨.

#### بذات خود ذرج كرف كى افغليت كابيان:

فرماتے ہیں کہ اگر حاجی نح اور ذیج کرنے سے واقف ہواور اچھی طرح ذیج کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپنی قربانی کوازخود ذیک کرنا اولی اور افضل ہے، کیوں کہ حضور اکرم مَالِیّنَا کِم نے ججۃ الوداع کے موقع پرسواونٹوں کوروانہ فرمایا تھا اور پھر یوم نح کوساٹھ سے زائد اونٹوں کوازخودنح فرمایا تھا اور باقی کی ذیے داری حضرت علی بڑا تھؤ کے حوالے کر دی تھی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر حاجی ازخود اچھی طرح ذیح کرسکتا ہوتو اس کے لیے اپنی قربانی کوخود سے ذیح کرنا اولی ہے۔ اور اگروہ خود بخو د ذیح نہ کرسکتا ہوتو اسے یہ اختیار ہے کہ دوسرے کو اس کے ذیح کی ذیے داری سونپ دے۔

# ر ان الهداية جلدا ي ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من الكام تح ك بيان يم

قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَ خِطَامِهَا وَ لَا يُعْطِيُ أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلِيِّ خَالِيَّا لَا تُصَدَّقُ بِحِكَالِهَا وَ بِخِطَامِهَا وَ لَا تُعْطِيُ أُجُرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا.

تنرجها: فرماتے ہیں کہ ہدایا کی جھول اور ان کی رسیوں کوصدقہ کردے اور اس میں سے قصائی کو اجرت نہ دے، اس لیے کہ آپ مُکانیئِ آنے حضرت علی نٹاٹنٹو سے فرمایا تھا کہ ہدایا کی جھول اور رسّیوں کوصدقہ دے دینا اور ان میں سے قصاب کی اجرت نہ دینا۔ **اللّئاتُ ش**:

> \_ ﴿جلال﴾ جمول، فرعين\_ ﴿خطام﴾ رسيال\_ ﴿جزار﴾ قصالً\_

#### تخريج:

■ اخرجه ابوداؤد في كتاب المناسك باب كيف تنحر البدن. حديث: ١٧٦٠.

### قربانی کے جانور کی رسیوں اور جمول کا حکم:

صورت مسکلہ اور اس کی دلیل واضح ہے۔

وَ مَنْ سَأْقَ بَدَنَةً فَاضْطَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا وَ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكُبُهَا، لِلَّانَّةُ جَعَلَهَا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَنْبَغِيُ أَنْ يَنْصُرِفَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا أَوْ مَنَافِعِهَا إِلَى نَفْسِه إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّةُ، إِلَّا أَنْ يَخْتَاجَ إِلَى رُكُوبِهَا لِمَا رُويَ أَنَّهُ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بُدُنَةً فَقَالَ إِرْكُبْهَا وَيُلَكَ، وَ تَاوِيْلُهُ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزًا مُحْتَاجًا.

ترجی : جس شخص نے بدنہ ہانکا پھراس کی سواری کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس پرسوار ہوجائے اور اگر وہ سواری ہے ستغنی ہوتو سوار نہ ہو، کیول کہ اس نے بدنہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، لہذا اس کے عین یا اس کے منافع میں ہے اپنی طرف کچھ صرف کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے، اللّا بید کہ محرم کو اس پرسوار ہونے کی ضرورت ہو، اس روایت کی وجہ سے کہ آپ مناقع کم نے خص کو بدنہ ہا تکتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہواس پرسوار ہوجا، اور اس روایت کی تاویل بیر ہے کہ بی خص عاجز اور محتاج تھا۔

#### اللغات:

\_ ﴿ساق﴾ ہانکا۔ ﴿اصطر ﴾ مجور ہوگیا۔ ﴿ ركوب ﴾ سوارى كرنا۔ ﴿ويلك ﴾ تيرى ہلاكت ہو۔

#### تخريج:

اخرجم البخاري في كتاب الحج باب ركوب البدن، حديث: ١٦٨٩.

#### بدی کے جانور پرسواری کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محرم نے بدنہ کو روانہ کر دیا اورخود پیدل چلنے لگالیکن راستے میں وہ تھک گیا اور پیدل چلنے سے عاجز

## ر آن البداية جلدا على المسلك المائة على الكام في بيان يم الم

ہوگیا تو اب آسے فدکورہ بدنہ پرسوار ہونے کا حق ہے، لیکن اگر وہ مخف پیدل چلنے پر یا بدنہ کے علاوہ کسی دوسری سواری پر قادر ہوتو پھر فدکورہ بدنہ پرسوار ہونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے بدنہ کوصرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ہے، بلذا کسی بھی حوالے ہے اس بدنہ سے نفع حاصل کرنا اس مخف کے لیے درست نہیں ہے، ہاں اگر محرم سواری کامحتاج ہواور اس بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری نہ ہوتو اس صورت میں اس پرسوار ہونے کی اجازت ہے، کیوں کہ آپ منابی آئے ایک کم زور اور بدنہ کے علاوہ کوئی دوسری سواری جھوڑ کر پیدل چلتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے ڈاننا تھا اور بدنہ پرسوار ہونے کا تھم دیا تھا۔

وَ لَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ بِرُكُوبِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنْ لَمْ يَحْلِبُهَا، لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوِلِّدٌ مِنْهَا فَلَا يُصُرِفُهُ إِلَى حَاجِةِ نَفْسِه، وَ يَنْضِحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ، وَلَٰكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ قَرِيْبًا مِنْ وَقُتِ الذِّبْحِ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا مِنْهُ يَحْلِبُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِلَبَيهَا كَيْ لَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِهَا، وَ إِنْ صَرَفَهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِه تَصَدَّقَ بِمِثْلِه أَوْ بِقِيْمَتِهِ ، لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ.

ترجیل : اور اگرمحرم بدنه پرسوار ہوا اور اس کے سوار ہونے کی وجہ سے اس میں نقص آگیا تو محرم پر جونقص آیا ہے اس کا صان واجب ہوگا۔ اور اگر سوار کی دودھ والی ہوتو محرم اس کا دودھ نہ نکالے، اس لیے کہ دودھ اس جانور سے پیدا ہوا ہے، لہذا محرم اس اپنی خرورت میں صرف نہ کرے اور جانور کے تقنول پر شھنڈ ہے پانی کی چھیفیں مار دے تا کہ دودھ آنا بند ہوجائے لیکن بیاس وقت ہے جب ذکے کا وقت دور ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے مساکین پر صدقہ کردے، تا کہ دودھ جانور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر محرم نے دودھ کو اپنی ضرورت میں صرف کرلیا تو وہ اس کا مثل یا اس کی قیمت صدقہ کردے، کیول کہ وہ مضمون علیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿انتقص ﴾ كم موكل ﴿لبن ﴾ دوده و ﴿لم يحلب ﴾ نه دو ب ﴿ينضح ﴾ چيزك، چين مار ، وضرع ﴾ تقن وابد ه مختن ار ، حين مار ،

#### ہری کے جانور کودو ہے کا حکم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضرورت اور بجز کی وجہ سے محرم بدنہ پر سوار ہوگیا اور سوار ہونے کی وجہ سے سواری میں کوئی نقصان پیدا ہو ہوگیا تو جتنا نقصان ہوا ہے اس شخص پر اتنا ضان واجب ہوگا، کیوں کہ اس نے بدنہ کو شیح سالم اللہ کے لیے خاص کیا ہے، لہذا جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کرنا لازم ہوگا، اور اگر مدری کا جانور مادہ ہواور اس سے دودھ نکاتا ہوتو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اگروہ دودھ جانور کے لیے نقصان دہ نہ ہوتو محرم کو چاہیے کہ اسے نہ نکالے اور نہ بی اپی ضرورت میں اسے صرف کرے، بلکہ اس کے تقنوں پر مختذے پانی کی چھینیں مارتا رہے تا کہ دودھ آنا بند ہو بائے (۲) اور اگر دودھ زیادہ مقدار میں آر ہا ہواور اس کا نہ نکالنا جانور کے لیے نقصان دہ ہویا ذرج کا وقت قریب ہوتو اس کا دودھ نکال کر اسے فقراء ومساکین پر صدقہ کردے۔ اور اپنے ذاتی استعال میں نہ

#### ر جن البدایہ جلد سے میں کہ میں کا میں ہے۔ ان میں کے ان میں ک لائے لیکن اگر نے آیا تو اب دودھ یاس کی قیمت کوصد قد کردے۔

وَ مَنْ سَاقَ هَذَيًا فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِهِذَا الْمَحَلِّ وَقَدْ فَاتَ، وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَ إِنْ أَصَابَةُ عَيْبٌ كَثِيْرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْوَاجِبُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ مَقَامَةً، لِأَنَّ الْمَاجِبُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ مَنْ غَيْرِه، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِلَّانَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ مَنْ غَيْرِه، وَ صَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَا شَاءَ، لِلَّانَّهُ الْتَحَقَ بِسَائِدٍ أَمْلاكِهِ.

تر جملے: جس نے بدی بانکی پھر وہ ہلاک ہوگئ تو اگر وہ نظی تھی تو اس پر دوسری بدی واجب نہیں ہے، کیوں کہ قربت ای محل کے ساتھ متعلق تھی اور وہ محل فوت ہو چکا۔ اور اگر بدی واجب تھی تو اس پر اس بدی کی جگہ دوسری بدی قائم کرنا واجب ہے، کیوں کہ واجب اس کے ذھے میں باتی ہے۔ اور اگر بدی کو بہت زیادہ عیب لگ گیا تو بھی اس کی جگہ دوسری بدی لائی جائے، کیوں کہ بہت زیادہ معیوب کے ذریعہ واجب نہیں ادا، ہوگا، لبذا دوسری بدی ضروری ہے۔ اور عیب دار کو جو جا ہے محرم کرے، کیوں کہ وہ اس کی این دیگر املاک کے ساتھ مل گئی ہے۔

#### اللغات:

﴿عطب ﴾ تلف بوگن، ہلاك بوگن۔ ﴿معيب ﴾عيب دار۔

#### ہدی کا جانوررائے میں مرجانے کی صورت کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سوق مبری کیا، لیکن راتے میں اس کی ہری ہلاک ہوگی تو اگر وہ ہری نقلی تھی تو اس شخص پردوسری مبری ہا نکنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ ہری کے نفل ہونے کی وجہ سے قربت واطاعت اسی ہدی سے متعلق تھی اور جب مبری ہلاک ہوٹی تو ظاہر ہے کہ قربت وطاعت بھی ختم ہوجائے گی، اس لیے اب اس شخص پر دوسری ہدی ضروری نہیں ہے۔ بال اگر وہ ہدی واجب تھی اور قران یا تمتع وغیرہ کی تھی تو اب اس کی جگہ دوسری ہدی روانہ کرنا واجب اور ضروری ہے، کیوں کہ واجب فرے سے متعلق ہوتا ہے، لہذا جب تک ہدی اپنے مقام پر بہنچ کر ذکے نہ ہوجائے اس وقت تک واجب ادا نہیں ہوگا، اسی لیے ایک بدی ہوئے کہ فاری ہوئی۔ کے ہلاک ہونے کی صورت میں دوسری مبری روانہ کرنا واجب ہے۔

وإن أصابه المنح اس كا حاصل يہ ہے كہ كى بدى واجب بداك تو نہيں جوئى، كيكن اس ميں بہت زيادہ عيب بيدا ہو گيا اور وہ اضحيہ كے قابل نہيں رہ گئى تو اس صورت ميں بھى اس شخص پر دوسرى بدى روانه كرنا واجب ہے، كيول كه عيب كثير كے ساتھ واجب اور اختيں ہوتا ، لہذا اوائے واجب كے واجب كى جگه دوسرى بدى روانه كرنا ضرورى ہے۔ اور دوسرى بدى روانه كرنے كے بعد محرم كوافتيار ہے كہ وہ پہلى اور معيوب بدى كے ساتھ جو جا ہے كرے، كيوں كه وہ اس كى ديكر املاك ميں وافل ہوگئى ہے اور انسان كوا پئى الملاك ميں برطرح كے نصرف كا افتيار ہوتا ہے۔

وَإِذَا عَطِبَتِ الْبُدْنَةُ فِي الطَّرِيْقِ فَإِنْ كَانَ تَطُوُّعًا نَحَرَهَا وَ صَبَغَ نَعُلَهَا بِدَمِهَا وَ ضَرَبَ بِهَا صَفُحة سَنَامِهَا وَ لَا غَيْرُهُ مِنَ الْآَعُنِيَاءِ بِذَلِكَ أَمَرَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيةَ الْأَسْلَمِيّ، وَالْمُرَادُ بِالنَّعُلِ قَلَادَتُهَا، وَ فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ يَعُلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُوْنَ الْآغُنِيَاءِ، وَ هَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالنَّعُلِ قَلَادَتُهَا، وَ فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنْ يَعُلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُوْنَ الْآغُنِيَاءِ، وَ هَذَا لِلَانَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِذْنَ الْإِنْ الْإِذْنَ الْإِنْ الْإِذْنَ الْإِنْ الْإِذْنَ الْإِنْ الْإِذْنَ الْإِنْ الْمُعْرَاءِ الْفُقَرَاءِ أَفْطَلُ مِنْ الْمُعْطُولُ مِنْ الْفُقِرَاء الللهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

توجملہ: اور اگر رائے میں بدنہ ہلاک ہوجائے تو اگر وہ نفلی ہوتو اسے نحر کر کے اس کے نعل کو اس کے خون سے رنگ دے۔ اور اس کے کو ہان پرخون کا چھاپہ مار دے اور اسے نہ تو خود کھائے اور نہ ہی اس کے علاوہ دیگر مالدار لوگ کھا کیں۔ آپ مُن اللّٰی کے ناجیہ اسلمی کو اس چیز کا تھم دیا تھا۔ اور نعل سے بدنہ کا قلادہ مراد ہے اور اس کا فائدہ بیہ کہ لوگ جان لیس کہ وہ ہدی ہے چنا نچہ اس میں فقراء ہی کھا کی میں اور اغذیاء نہ کھا کیں۔ اور بیتھم اس وجہ سے ہے کہ اسے کھانے کی اجازت اس کے اپنے کمل تک چینچنے کی شرط کے ساتھ معلق ہے، لہٰذا مناسب بیہ ہے کہ اس سے پہلے بالکل حلال نہ ہو، اور فقراء پر صدقہ کرنا اسے درندوں کی غذاء چھوڑنے سے افضل ہے اور اس میں ایک طرح کا تقرب بھی ہے اور تقرب ہی مقصود ہے۔

اوراگر وہ بدنہ واجبہ ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ قائم کرے اور اس کا جو جی جاہے کرے، اس لیے کہ وہ بدنہ اس کے متعین کردہ فعل کے لائق نہیں رہا اور وہ بھی اس کی دیگر املاک کی طرح اس کی ملک ہے۔

#### اللّغاث:

﴿عطبت ﴾ ہلاک ہوگئ۔ ﴿نحر ها ﴾ اس کو ذک کر دے۔ ﴿صبغ ﴾ رنگ دے۔ ﴿نعل ﴾ كم ، جوتے۔ ﴿صفحة ﴾ ایک جانب، ایک رُخ۔ ﴿سنام ﴾ کوہان۔ ﴿جزر ﴾ غذا۔ ﴿سباع ﴾ درندے۔

#### تخريج:

• اخرجه ابود اؤد في كتاب الهناسك باب الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ، رقم: ١٧٦٢.

#### راستے میں مدی کے قریب الرک ہونے کی صورت کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہدی کا بدندراستے میں ہلاک ہونے کے قریب ہوجائے اور وہ نقلی ہدی کا ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ اے رائے میں ہی نہر کر کے اس کے نعل اور کو ہان کو اس کے خون سے رنگ دے ، کیکن نہ تو خودم اس کا گوشت کھائے اور نہ ہی دیگر مالدار لوگ کھا کیے سے منع فر مایا تھا، پھر فرماتے دیگر مالدار لوگ کھا کیے سے منع فر مایا تھا، پھر فرماتے ہیں کہ نعل سے قلادہ ڈالنا مراد ہے اور قلادہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ قلادہ دیکھ کرنوگ یہ ہجھ جا کیں گے کہ ہدی کا جانور ہے اور اس کا

وھذا لأن النح فرماتے ہیں کہ مذکورہ حکم اس لیے ہے کہ مبری کا گوشت کھانے کی اجازت اس شرط کے ساتھ معلق ہے کہ وہ اپنے مقام یعنی حرم میں پہنچ کر ذبح ہو، لیکن یہال وہ حرم سے پہلے ہی ذبح ہوگئ ہے، اس لیے مناسب تو یہ فیصلہ تھا کہ اس میں سے سے سے کسی کے لیے بھی کھانا حلال نہ ہو، نہ تو فقراء کے لیے اور نہ ہی اغنیاء کے لیے، لیکن اگر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا تو وہ گوشت درندوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور درندوں کے لیے چھوڑنے سے بہتر تو یہی ہے کہ فقراء پر صدقہ کر دیا جائے ، کیوں کہ اس میں ایک گونہ تقرب بھی ہے لہذا اس تقرب کے پیش نظر فقراء کے لیے مذکورہ مبری کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ اس باب میں تقرب ہی مقصود اصلی ہے، لہذا جس طریقے پر بھی تقرب حاصل ہوگا ای کو اختیار کیا جائے گا۔

اور اگر بدنہ واجب مدی کا ہوتو اس کی جگہ دوسرا بدنہ مانکنا اور اسے حرم تک پہنچانا ضروری ہے، کیوں کہ معیوب یا مریض ہونے کے بعد وہ بدنہ ادائے عبادت کا اہل نہیں رہا، اس لیے اس کی جگہ دوسرا بدنہ روانہ کرنا ضروری ہے۔ اور پہلے والے معیوب اور مریض بدنے میں محرم کو ہرطرح کے تصرف کا اختیار ہے، کیوں کہ وہ کامل طور سے اس کی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے۔

وَ يُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرَانِ، لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَ فِي التَّقْلِيْدِ إِظْهَارُةٌ وَ تَشْهِيْرُهُ فَيَلِيْقُ بِهِ، وَ لَا يُقَلِّدُ دَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجَنَايَاتِ، لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ، وَالسَّنُرُ أَلْيَقُ بِهَا، وَ دَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلْحَقُ بِجِنْسِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَدْيَ وَ مُرَادُهُ الْبُدْنَةُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاةُ عَادَةً وَ لَا يُسَنُّ تَقْلِيْدُهُ عِنْدَنَا لِعَدْمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيْدِ عَلَى مَا تُقَدِّمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

آرجہ کے : اور محرم نقلی ہدی کو اور متعہ اور قران والی ہدی کو قلادہ پہنائے ، کیوں کہ یہ سب دم نسک ہیں اور قلادہ ڈالنے میں دم نسک کے ہونے کا اظہار اور اس کی تشہیر ہے، لہذا قلادہ ڈالنا اس کے لیے مناسب ہے۔ اور دم احصار اور دم جنایت کی تقلید نہ کرے، کیوں کہ اس کا سبب جنایت ہے اور پردہ بوشی اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور دم احصار نقصان کی تلا فی کرنے والا ہے، لہذا یہ بھی اپنی جنس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ پھر امام قد وری پراٹھیٹا نے لفظ ہدی کو بیان کیا ہے حالا تکہ ان کی مراد بدنہ ہے، کیوں کہ عاد تا بکری کی تقلید مسنون ہے، کیوں کہ (اس میں) تقلید کا کوئی فائدہ نہیں ہے جسیا کہ ماقبل میں آچکا ہے۔

#### اللغات:

وستر ﴾ پرده داري، اخفاء - ﴿ اليق ﴾ زياده مناسب - ﴿ جابر ﴾ تلاني كرنے والا - ﴿ لا يسنّ ﴾ مسنون نبيس بـ

بری کوقلادہ پہنانے کا حکم:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ تعریف کا ایک معنی ہے ہدی کے جانور کی تشہیر کرنا اورتشہیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جانور میں قلادہ وغیرہ ڈال کرکوئی ایسی علامت بنا دی جائے جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ بدی کا جانور ہے اور لوگ اسے

# 

دیکھ کرخود بھی جج کرنے اور ہدی وغیرہ کے ہانکنے میں دل چھی لینے کئیں۔ یہاں اس عبارت میں اس کو بیان کیا جارہا ہے کہ قل ، قران اور تہتع کی ہدی کو قلادہ ڈالت اور بہنانا درست اور جائز ہے، کیوں کہ ان میں سے ہرایک نسک اور عبادت کا دم ہے الہٰڈااس کی تشہیر کرنا اس کے حسب حال ہے، کیکن ان کے علاوہ دم احصار اور دم جنایت کے جانوروں کو قلادہ نہ پہنایا جائے، کیوں کہ دم جنایت کا سب جنایت ہے اور جنایت کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا مناسب ہے، اس طرح دم احصار بھی کمی اور کوتا ہی کی تلافی کرتا ہے بہنداوہ بھی دم جنایات کی فہرست میں شار ہوگا اور ان دونوں دم کے جانوروں کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔

ٹم ذکر المنع فرماتے ہیں کہ امام قدوری والٹیلائے متن میں ہدی کا لفظ بیان کیا ہے حالان کہ اس سے ان کی مراد بدنہ ہے اور بدنہ مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بکری خارج ہوجائے، کیوں کہ بکری کی تقلید کا نہ تو رواج ہے اور نہ ہی اس کا چلن ہے، بل کہ لوگ عموماً بکر یوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اضیں ہا نکنے یا پہلے بھیجنے کی نوبت بہت کم آتی ہے اس لیے بکری میں تقلید مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے۔





عام طور پرمصتفین حضرات کتاب کے اخیر میں متفرق مسائل کو بیان کرتے ہیں اور انھیں مسائل منثورہ، مسائل متفرقة اور مسائل هٹی وغیرہ کا نام دیتے ہیں، صاحب ہدایہ نے مصنفین کے طرزعمل کو اپناتے ہوئے مسائل منثورہ کا عنوان قائم فرمایا ہے اور اس میں حج کے مختلف مسائل کو بیان کیا ہے، ان شاء اللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔

أَهْلُ عَرَفَة إِذَا وَقَفُوا فِي يَوْمٍ وَ شَهِدَ قَوْمٌ اَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ النَّحْرِ أَجُزَاهُمْ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يُجْزِيَهِمْ إِغْتِبَارًا بِمَا إِذَا وَقَفُوا يَوْمَ النَّرُويَّةِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَ مَكَانٍ فَلَا يَقَعُ عِبَادَةٌ دُوْنَهُمَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ هَلِهِ شَهَادَةٌ قَامَتُ عَلَى النَّهْيِ وَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفُى حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتُ عَلَى النَّهْيِ وَ عَلَى أَمْرٍ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفُى حَجِّهِمْ وَالْحَجُّ لَا يَذُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا تُقْبَلُ، وَلِأَنَ فِيهِ بَلُوى عَامًا لِتَعَلَّرِ الْإِحْتِرَازِ عَنْهُ وَالتَّذَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَ فِي الْأَمْرِ يَلْخُونَ الْمُوتَى فَلَ عَلَى الْمُوتَى وَ فِي الْأَمْرِ الْإِعْادَةِ حَرَجٌ بَيَنَ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَ لِلَانَ الْمُفَتَّرِ لَهُ نَظِيرٌ وَ لَا يَكُنُونُ وَ مَنْ الْوَالَقِقَ عَلَى الْمُوتِ فَى يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَ لِلَانَ الْمُقَدَّمِ، قَالُوا وَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَسْمَعَ هذِهِ الشَّهَادَةَ وَ يَقُولُ لَقَدْ تَمَّ حَجُّ النَّاسِ فَانْصَوفُوا، وَيَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلُولُ اللَّهُ ال

ترجمہ : اگر اہل عرفہ نے کسی دن وقوف کیا اور ایک قوم نے یہ گواہی دی کہ انھوں نے یوم نحرکو وقوف کیا تو یہ وقوف انھیں کفایت کر جائے گا، لیکن قیاس یہ ہے کہ کفایت نہ کرے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے یوم التر ویہ (آٹھویں تاریخ کو) وقوف کیا ہو۔ اور یہ تھم اس لیے ہے کہ وقوف الی عبادت ہے جوز مان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہے، لہذا ان دونوں کے باجسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ گواہی نفی پر قائم ہے اور ایک ایسے امر پر

# ر أن البداية جلد العام في مسلم العام في عيان يل العام في عيان يل العام في عيان يل العام في عيان يل العام في العام في عيان يل العام في الع

قائم ہے جو تھم کے تحت داخل نہیں ہوتا ، اس لیے بیر گواہی مقبول نہیں ہوگ ۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں عموم بلویٰ ہے، کیوں کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور اس کا تد ارک بھی ممکن نہیں اور اعاد ہُ جج کا تھم دینے میں حرج ہے، لبذا اشتباہ کے وقت اس وقوف پر اکتفاء کر لیا جائے گا۔

برخلاف اس صورت کے جب اہل عرفہ نے یوم التر ویہ کو وقوف کر لیا، کیوں کہ نی الجملہ تدارک ممکن ہے، بایں طور کہ یہ اشتباہ یوم عرفہ میں زائل ہوجائے گا، اور اس لیے کہ موخر کے جائز ہونے کی نظیر موجود ہے اور مقدم کے جواز کی کوئی نظیر نیس ہے۔ حضرات فقباء نے فرمایا حاکم کو چاہیے کہ وہ اس شہادت کو نہ شنے اور شاہدین سے کہہ دے کہ لوگوں کا جج تو پورا ہوگیا لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ، کیوں کہ اس شہادت میں فتد کھڑا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب لوگوں نے عرفہ کی شام کو چاند دکھنے کی گوائی دکی اور بقیدرات میں امام کے لیے سب کے ساتھ یا اکثر لوگوں کے ساتھ وقوف کرناممکن نہیں ہے، تو امام اس گوائی کے علی نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿ بلوى ﴾ متلا مونا، آ زمائے جانا۔ ﴿ احتراز ﴾ بچاؤ، پر بیز۔ ﴿ ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿عشیه ﴾ شام کا وقت۔

#### وقوف کے بعد علم ہوا کہ وقوف آ خویں یا دسویں تاریخ کو ہواہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل عرفہ نے ایک دن وقوف کیا اور پچھلوگوں نے امام کے پاس آگر یہ گواہی دی کہ ان کا وقوف درست نہیں ہے، کیوں کہ افھوں نے یوم نحر بعنی دسویں ذی المجہ کو وقوف کا وقت ختم ہوجاتا ہے اس درست نہیں ہے، کیوں کہ افھوں نے یوم نحر بعنی دسویں ذی المجہ کو وقوف کا وقت ختم ہوجاتا ہے اس لیے ان کا وقوف صحیح نہیں ہوا اور جب وقوف صحیح نہیں ہوا تو جج بھی صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ وقوف جج کا ایک اہم رکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس گواہی کے بوجود ندکورہ وقوف اہل عرفہ کے حق میں کافی ہوگا اور ان کا جج بھی صحیح ہوگا اور اس گواہی کور ڈی کی ٹوکری میں کھینک دیا جائے گا۔

مگراس مسئلے میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شہادت معبول ہواور ان کا وقوف درست نہ مانا جائے جیسا کہ اگر ان لوگوں نے یوم التر ویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو وقوف کرلیا تو ان کا وقوف صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بل از وقت ہے، لبذا جس طرح قبل از وقت کیا وقوف درست نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ وقوف ایک الی عبادت کیا وقوف درست نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ وقوف ایک الی عبادت ہے جوز مان یعنی نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد ہے لے کر دسویں ذی الحجہ کی طلوع فجر تک اور مکان یعنی عرفات کے ساتھ خاص ہے اور ضورت مسئلہ میں وقوف صرف مکان کے ساتھ ختص ہے اور زمان سے خالی ہے، کیوں کہ وہ دسویں ذی الحجہ کو کیا گیا ہے، اس لیے درست نہیں ہوگا۔

وجہ الاستحسان الن استحسان اورمتن میں بیان کردہ مسئے کی دلیل یہ ہے کہ فدکورہ لوگوں کی گواہی ایک تو نفی پر قائم ہوئی ہے، کیوں کہ اس گواہی کا مقصد ہی اہل عرفہ سے حج کی نفی کرنا ہے اور دوسرے یہ گواہی ایک ایسے امر پر قائم ہوئی ہے جو قضائے قاضی کے تحت داخل نہیں ہے اور ہروہ گواہی جو اس طرح کے امر

# ر آن الہمالیم جلد سے جلاس کے جمال میں میں میں ان کو گوں کی گوائی مقبول نہیں ہوگی اور اہل عرفہ کا حج درست اور صحح برقائم ہو وہ قبول نہیں کی جاتی ،ای لیے صورتِ مئلہ میں ان لوگوں کی گوائی مقبول نہیں ہوگی اور اہل عرفہ کا حج درست اور صحح اور حائز ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اس مسئلے میں عموم بلوی ہے اور اس میں تقدّم و تاخر ہوتا رہتا ہے، کیوں کہ اس کا مدار چاند پر ہے اور چاند میں عموماً اختلاف واقع ہوجاتا ہے، اس لیے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیوں کہ تدارک کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اعاد ہُ جج کا تھم دینا۔ اور اعاد ہُ جج کا تھم دینے میں کھلا ، واحرج ہے، اس لیے دفعِ حرج کے پیشِ نظر اشتباہ کی صورت میں اس وقوف پر اکتفاء کرلیا جائے گا اور اہل عرفہ کے جج کی صحت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

بعلاف ما المح فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آٹھویں تاریخ کو دتوف کر لیا تو وہ معتر نہیں ہوگا کیوں کہ ابھی دتوف کا وقت باتی ہوا دن الجملہ اس کا تدارک ممکن ہے بایں طور کہ الحکے دن وقوف کر لیا جائے ، اس لیے اس صورت میں اعاد ہ وقوف ضروری ہوگا ، اور اس لیے بھی پہلی صورت میں دتوف درست مان گیا ہے ( یعنی جب یوم نح میں کر لیا گیا ) کیوں کہ شریعت میں مؤخر کے جواز کی نظیر ہے جیسے نماز اور روزوں کی قضاء کہ وقت سے موخر ہونے کے بعد بھی درست ہے ، جب کہ مقدم کرنے اور کسی بھی چیز کو قبل از وقت جائز ہونے کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ہے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم نح کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر سے ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم نح کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ۔ سیک میں ہو کے کا میں کہتے ہیں کہ یوم نے کا دو قوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ، لیکن یوم ترویہ کا وقوف معتبر ہے ۔ اس سے ۔

قالو النع حضرات مثائخ بُنَّ اللَّهُم نے تو اسلیلے میں یہاں تک فرمادیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ ان لوگوں کی شہادت پر کان بی نہ دھر سے اور آخیس میہ کر چلتا کر دے کہ اب گواہی سے کیا فائدہ، اب تو لوگوں کا حج مکمل ہوگیا ہے، اس لیے چپ چاپ اپ اپنے گھر نکل جاؤ، کیوں کہ اس گواہی کوقبول کرنے سے صرف اور صرف فتنہ وفساد کا بازارگرم ہوگا اور دین واسلام کا اس سے رتی برابر بھی نفع نہیں ہوگا اور فتنہ کے متعلق حضور اکرم شکالٹیو کی کا ارشادگرامی ہے کہ الفتنة نائمة لعن اللہ من أيقظها۔ (بنايہ/٣١٣)

و کذا إذا شهدوا النع اس کا حاصل بیہ ہے کہ امام عاز بین جج کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں کچھ لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہم نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تھا اور آج کے دن ہم کووتو ف کرنا تھا، کیکن اب تورات ہوگئ ہے، اورصورت حال بیہ و کہ امام کے لیے تمام عازمین جج یا اکثر عازمین جج کے ساتھ وقو ف کرناممکن نہ ہوتو الی صورت میں امام اس گواہی کو قبول نہ کرے اور اگلے دن زوال کے بعد سے وقو ف عرفہ کر لے ہر چند کہ وہ یوم نح ہی ہو، کیوں کہ مسئلہ اولی کی طرح اس گواہی کو قبول کرنے میں بھی فتنہ وفساد کی آگ بھڑ کے گی اور لوگوں میں بدظنی اور غلط فنمی کی فضاء قائم ہوگ۔

قَالَ وَ مَنْ رَمَٰى فِي الْيَوْمِ النَّانِي الْجَمَرَةَ الْوُسُطَى وَالنَّالِئَةَ وَ لَمْ يَرْمِ الْأُولَى، فَإِنْ رَمَى الْأُولَى ثُمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحَسَنٌ، لِأَنَّةُ رَاعِى التَّرْتِيْبِ الْمَسْنُونِ، وَ لَوْ رَمَى الْأُولَى وَحُدَهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّةُ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ فِي وَقْتِهِ وَ فَحَسَنٌ، لِأَنَّةُ رَاعِى التَّرْتِيْبِ الْمَسْنُونِ، وَ لَوْ رَمَى الْأُولَى وَحُدَهَا أَجْزَأَهُ، لِأَنَّةُ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ فِي وَقْتِهِ وَ إِنَّا اللَّهُ الْمُعَى اللَّهُ يَعِدِ الْكُلَّ، لِأَنَّةُ شُوعٍ مُرَتَبَّ فَصَارَ كَمَا إِذَا سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ بَدَأَ بِالْمَرُوةِ قَبْلَ الصَّفَا، وَ لَنَا أَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْجَوَازُ بِتَقْدِيْمِ

## ر أن البداية جلد العام على المن المن المن المن المن المام في كيان عن الم

الْبُغْضِ عَلَى الْبُغْضِ، بِخِلَافِ السَّغْيِ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ، لِأَنَّهُ دُوْنَهُ، وَالْمَرُوَةُ عُرِفَ مُنْتَهَى السَّغْيِ بِالنَّصِّ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْبُدَايَةِ .

تو جملہ: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دوسرے دن جمرہ وسطی اور جمرہ ثالثہ کی رمی کی اور جمرہ اولی کی رمی نہیں کی ، تواگر اس
نے پہلے جمرے کی رمی کرکے بقیہ دونوں کی بھی رمی کر لی تو عمدہ ہے، کیوں کہ اس نے ترتیب مسنون کی رعایت کرلی۔ اور اگر
صرف جمرہ اولی کی رمی کی تو یہ اسے کافی ہے، کیوں کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا اس کے وقت میں تدارک کرلیا اور صرف می ترتیب کو ترک کیا۔ امام شافعی طافی طافیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تمام جمروں کی رمی کا اعادہ نہ کرلے اس کو کافی نہیں ہوگا، اس
لیے کہ رمی ترتیب وار مشروع ہوئی ہے، لبذا یہ ایسا ہوگیا جیسے کسی نے طواف سے پہلے سمی کرلی یا صفاء سے پہلے مروہ سے سعی کی ابتداء کی۔

ہماری دلیل سے ہے کہ ہر جمرہ کی رمی بذات خود عبادت مقصودہ ہے لہذا بعض کو بعض پر مقدم کرنے سے جواز متعلق نہیں ہوگا۔ برخلاف سعی کی ، اس لیے کہ سعی طواف کے تابع ہے، کیوں کہ سعی طواف سے کم رتبہ ہے۔ اور مروہ کا منتہائے سعی ہونانص سے معلوم ہوا ہے، لہذا اس سے ابتداء متعلق نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ لم يرم ﴾ نبيس رمى كى \_ ﴿ تدارك ﴾ تلافى \_ ﴿ لم يعد ﴾ نه د برائ \_ ﴿ منتهلى ﴾ انتباء كا مقام \_ ﴿ بداية ﴾ ابتدا، شروع كرنا \_

#### ری میں جرات کی ترتیب ساقط کرنے کا حکم:

مسکلہ یہ ہے کہ گیارہ ویں ذی الجہ کو تینوں جمرات کی رئی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی حاجی نے جمرہ وسطی اور جمرہ ثالثہ کی رئی کی اور جمرہ اولی کی بھی رئی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اس نے جمرہ اولی نی میں کسی اور جمرہ اولی نی بھی رئی کر لی تو اس کی دوشکلیں ہیں (ا) اس نے جمرہ اولی نی ساتھ ساتھ دوبارہ تینوں جمروں کی رئی کی تو اچھا اور عمرہ گیا، کیوں کہ ایسا کرنے سے اس نے تر تیب اور سنت کی رعایت کی ہے اور سنت پڑمل کرنا بہر حال اچھا اور بہتر ہے (۲) اور اگر دوسری شکل ہو یعنی اس شخص نے صرف جمرہ اولیٰ کی رئی کا اعادہ کیا اور دیگر جمرات کی رئی کا اعادہ کیا اور دیگر جمرات کی رئی نا بہر حال اچھا ور جائز ہے، کیوں کہ اس نے جس چیز کوتر ک کیا تھا اسے اس کے وقت میں اداء کر دیا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ اس نے تر تیب کو فوت کر دیا ہے اور تر تیب کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے کہ اسے ترک کرنے سے ضان یا دم وغیرہ واجب ہو، بی تھم اور بی تفصیل ہمارے یہاں ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی ولیٹیلیڈ کے یہاں جمرہ اولی کی رمی کے اعادے کے ساتھ ساتھ جمرہ ثانیہ اور جمرہ ثالثہ کی رمی کا بھی اعادہ کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تینوں جمروں کی رمی ایک ساتھ اور ترتیب کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، لہذا ترتیب کوترک کرنا ایسا ہے جیسے طواف سے پہلے سعی کرنا، یا سعی میں صفاء ہے پہلے مروہ سے ابتداء کرنا خلاف ترتیب ہے اور درست نہیں ہے، اس

# 

طرح غیرمرتب سعی بھی درست اور معتبر نہیں ہوگ ۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر ہر جمرة کی ری بذاتِ خودعبادت مقصودہ ہے لبذا ری کا جواز اس بات پر مخصراور اس بات ہوگ، ہے متعلق نہیں ہوگا کہ بعض کو بعض پر مقدم کیا جائے ، بل کہ جب اور جس وقت جمرہ کی رمی کی جائے گی وہ قربت اور اطاعت ہوگ، خواہ مرتب ہویا غیر مرتب ، اس کے بر خلاف سعی کا مسئلہ ہے توسعی بذاتِ خود مقصود نہیں ہے ، بلکہ طواف کے تابع ہے ، کیول کہ سعی طواف ہے کم تر ہے ، اس لیے اس میں تقدم وتا خر درست نہیں ہوگا ، اسی طرح سعی کی ابتداء بھی صفاء سے مشروع ہے اور قر آن کر یم کی آیت اِن الصفا و المحرو ۃ النع سے صفا کا سعی کا مبدا ہونا اور مروہ کا سعی کا منتبا ہونا معلوم ہوا ہے ، لہذا اگر مروہ سے سعی کا آیت اِن الصفا و المحرو ۃ النع سے صفا کا سعی کا مبدا ہونا اور مروہ کا سعی کا منتبا ہونا معلوم ہوا ہے ، لہذا اگر مروہ سے سعی کا آیت اِن الصفا و مرتبہ ایک دوسر ہے ۔ الحاصل جب سعی اور طواف کا مقام ومرتبہ ایک دوسر سے الگ اور جدا ہے تو رمی کوان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ۔ الحاصل جب سعی اور طواف کا مقام ومرتبہ ایک دوسر سے الگ اور جدا ہے تو رمی کوان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ۔

قَالَ وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَإِنَّهُ لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَ فِي الْأَصْلِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الرُّكُوْبِ وَالْمَشْيِ، وَ هَذَا إِضَارَةٌ إِلَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ الْأَصْلُ لِآنَّهُ الْتَزَمَ الْقُرْبَةَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُهُ بِينَ الرُّكُوْبِ وَالْمَشْيُ، وَ هَذَا إِضَارَةٌ إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِّ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلِ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِّ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلٍ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِذَا نَذَرَ الصَّوْمَ مُتَتَابِعًا، وَ اَفْعَالُ الْحَجِّ تَنْتَهِى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَمْشِى إِلَى أَنْ يَطُوفَهُ ثُمَّ قِيلٍ بِيلِكَ الصِّفَةِ كَمَا إِنْ الظَّاهِرَ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ وَ لَوْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمَّا لِلَانَّةُ الْحَلَى مَنْ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَ لَا لَمُ اللّهُ مُن يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَ لَا لَكُونَ الطَّاهِرَ أَنَهُ هُوَ الْمُرَادُ وَ لَوْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمًا لِلْآنَةُ الْمَشْيَ وَ لَا الشَّهُ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْكَبُ إِذَا لَمُسَافَةُ وَ شَقَ الْمَشْيُ، وَ إِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَ لَا يَشَعْدُ الْمُسْلَقَةُ وَ شَقَ الْمَشْيُ، وَ إِذَا قَرُبَتُ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَعْتَادُ الْمَشْيَ وَلَا عَلَيْهِ يَنْبَعِي أَنْ لَا يَرْكَبَ .

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اوپر بیدل جج کرنا لازم کیا تو وہ طواف زیارت کرنے سے پہلے سوار نہ ہو، اور مبسوط میں امام محمہ نے اسے سوار ہونے اور پیدل چلئے کے درمیان اختیار دیا ہے اور یہ وجوب کا اشارہ ہے اور یہی اصل ہے، کیوں کہ اس شخص نے صفت کمال کے ساتھ قربت کا التزام کیا ہے لہذا وہ قربت اس صفت کے بہاتھ لازم ہوگی جیسے کسی نے لگا تار روزہ رکھنے کی منت مانی۔ اور طواف زیارت پر جج کے افعال ختم ہوجاتے ہیں، لہذا طواف زیارت کرنے تک وہ شخص پیدل ہی چلے گا، پھر کہا گیا کہ احرام باند ھنے کے وقت سے پیدل چلنا شروع کرے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کی یہی مراد تھی۔ اور اگر وہ سوار ہوگیا تو قربانی کرے، کیوں کہ اس نے منت میں نقص واخل کر دیا ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس وقت یہ خض سوار ہوگا جب مسافت دور ہواور پیدل چلنا دشوار ہو۔ اور جب مسافت قریب ہواور اس شخص کو پیدل چلنا کی عادت ہواور پیدل چلنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتو سوار ہون مناسب نہیں ہے۔

اللغات:

﴿ ماشى ﴾ پيدل چلنے والا۔ ﴿ حير ﴾ اختيار ديا ہے۔ ﴿ التزم ﴾ اپنے ذي ليا ہے۔ ﴿ اُراق ﴾ بہائے۔ ﴿ نقص ﴾ كى ، كوتا بى۔ ﴿ معدت ﴾ دور ہوگئ۔ ﴿ مقال مَعْتَ بُوكُل ﴿ يعتاد ﴾ عادى ہو۔

#### پيرل ج كى منت مانخ والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تو اس پر پیدل چل کر جج کرنا لازم اور خروری ہوگا اور اس کے لیے سوار ہونا درست نہیں ہوگا۔ یہ تھم جامع صغیر میں فہ کور ہے اور بہی سی تھے ہے، کیوں کہ نذر واجب ہوتی ہے اور اس سے بھی وجوب ہی مفہوم ہورہا ہے، اس کے برخلاف مبسوط میں امام محمد ولیٹ کیا نے اس محف کو پیدل چلے اور سوار ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر چھے نہیں ہے، کیوں کہ یہ نذر کے مفہوم ومطلب کے خلاف ہے، بہرحال اس محف کے لیے تھم یہ ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے، کیکن میر چل چل چل کر اداء کرے اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، اس وقت تک سواری پر سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے صفت کمال کے ساتھ جے اواء کرنا اپنے اور پازم کیا ہے اور پیدل جے کرنا سوار ہوکر جج کرنے سے سوار نہ ہو، کیوں کہ اس نے حفظ کی مات سونکیوں کے حسنات المحر م، قال کل حسنة ہسبع مانة، یعنی جس شخص نے پیدل چل چل چل کے جج کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حم کی حسنات المحر م، قال کل حسنة ہسبع مانة، یعنی جس شخص نے پیدل چل چل چل کے جج کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حم کی حسنات المحر م، قال کل حسنة ہسبع مانة، یعنی جس شخص نے پیدل چل چل چل کے جس کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حم کی حسنات المحر م، قال کل حسنة ہسبع مانة، یعنی جس شخص نے پیدل چل چل جا گا گا ہے کہ کیا تو اسے ہر ہر قدم کے عوض حم کی حسنات میں سے ایک حسنة ویا جائے گا، عرض کیا گیں، آپ مانگریٹی نے فرمایا کہ ہر نیکی سات سونکیوں کے برابر ہوتی ہے۔

اور چوں کہ نذر کو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لیے اس شخص پر پیدل جج کرنا لازم ہے، جیسے اگر کسی نے پے در پے اور لگا تار روزے رکھنے کی نیت کی اور منت مانی تو اس کے ذمے لگا تار روزے رکھنا ضروری ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی پیدل حج کرنا ضروری ہوگا اور چوں کہ طواف زیارت پر حج کے افعال پورے ہوجاتے ہیں، اس لیے طواف زیارت کرنے تک پیدل چلنا واجب ہوگا۔

نم قبل المنع فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں منت مانے والاشخص کس جگہ سے بیدل چلے گا؟ اپنے گھر سے یا جہاں احرام باند سے وہاں سے؟ اس سلسلے میں دوتول ہیں (۱) پہلا تول یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ احرام باند سے اس جگہ سے پیدل چلنا اس پر واجب ہوگا (۲) دو سرا تول یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی اسے پیدل چلنا ہوگا، کیوں کہ بظاہر یہی مراد ہے، نیکن بیضیح نہیں ہے بل کہ تول اول صحح ہے، کیوں کہ اس شخص نے حج کرنے کے لیے پیدل چلنے کی منت مانی ہے نہ کہ مکہ تک جانے اور پہنچنے کے لیے اور فل ہر ہے کہ حج احرام کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے پیدل چلنے کا حکم بھی احرام کے بعد ہی سے ہوگا۔ اور ای قول پر علامہ فخر الاسلام رات مل کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے پیدل چلنے کا حکم بھی احرام کے بعد ہی سے ہوگا۔ اور ای قول پر علامہ فخر الاسلام رات کی بعد ہی ہے، چنانچہ صاحب بنایہ نے لکھا ہے و علیہ فتوی فخر الإسلام والعتابی وغیر ہما و ھو الصحیح (۲/۲۵) اب اگر پیدل حج کرنے کے بجائے وہ سواری پر سوار ہوگیا تو چوں کہ اس نے نذر میں نقص پیدا کردیا، اس لیے اس نقص کے ازا نے کے لیے اس پر دم دینا واجب ہے۔

قالوا النع متن میں چوں کہ جامع صغیر اور مبسوط کی روایتوں کے ماہین فرق ہے، اس لیے فقہائے کرام نے دونوں میں تطبق یہ دی ہے کہ اگر مسافت بہت طویل ہواور پیدل چلنا دشوار ہوتو اس صورت میں سوار ہونے کی اجازت ہے جبیبا کہ مبسوط میں ہے، لیکن اگر مسافت قریب ہواور اس شخص کو پیدل چلنے کی عادت بھی ہوتو اس صورت میں سوار نہ ہونا بہتر ہے، جبیبا کہ جامع

وَ مَنُ بَاعَ جَارِيَةً مُحْرِمَةً قَدُ أَذِنَ لَهَا فِي ذَٰلِكَ فَلِلْمُشْتَرِيُ أَنْ يُحَلِّلَهَا وَ يُجَامِعَهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَرَيَّ عَلَيْهَ لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ لِلْنَ هِذَا عَقْدٌ سَبَقَ مِلْكَهُ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فَسُجِهِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مَنْكُوْحَةً، وَ لَنَا أَنَّ الْمُشْتَرِي قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ وَ قَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهَا فَكَذَا لِلْمُشْتَرِي إِلَّا أَنَّهُ يُكُونَهُ ذَٰلِكَ لِلْبَائِعِ لِمَا فِيهِ مِن خُلْفِ الْوَعْدِ، وَ هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوْجَدُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي، بِجِلَافِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَفْسِخَةً إِذَا بَاشَرَ بِإِذْنِهِ فَكَذَا لِلْمُشْتَرِي لَهُ إِنَّا اللَّهُ مَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَفْسِخَةً إِذَا بَاشَرَ بِإِذْنِهِ فَكَذَا لَا يَتُمَكِّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْمَيْسِ عِنْدُنَا، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمُ اللَّالَيْلِيلُهُ لَا يَتُمَكِّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمُ اللَّالِيلِيلِيلُهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ عِنْدُنَا، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمُ اللَّالَيْلِيلُ لِللَّالِكُ لِلْلَمُ اللَّهُ مُنْوَى عَنْ غِشْيَانِهَا وَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ أَوْ يُجَامِعُهَا، وَ الْأَوْلُى اَنَ يُحَلِّلُهَا بِغَيْرِ الْمُجَامِعُ اللَّهُ مُنْوَعً عَنُ غِشْيَانِهَا وَ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ أَوْ يُجَامِعُهَا، وَ الْأَولُى يَدُلُّ عَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْالُولُى أَنْ يُحَلِّلُهَا بِعَلْمِ النَّامِ اللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمل : جس خص نے کوئی محرمہ باندی فروخت کی حالانکہ اس نے اس کواحرام باندھنے کی اجازت دی تھی تو مشتری کو اختیار ہے کہ اسے حلال کر لے اور اس کے ساتھ جماع کرے، امام زفر ویشی ٹر ماتے ہیں کہ مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ احرام ایسا عقد ہے جو مشتری کے مالک ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، لہذا مشتری کو اس کے توڑنے کا حق نہیں ہوگا، جیسا کہ اگر اس نے کوئی منکوحہ باندی خریدی ہو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مشتری اب بائع کے قائم مقام ہوگیا اور بائع کو اسے حلال کرنے کا اختیار تھا، لبذا مشتری کو بھی اختیار رہے گا، البتہ بائع کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں وعدہ خلافی ہے۔ اور مشتری کے حق میں یہ بات نہیں ہے۔

برخلاف نکاح کے، کیوں کہ اگر بائع کی اجازت سے نکاح ہوا ہوتو یائع کو اسے فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، لہذا مشتری کو بھی فنخ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔

اور جب مشتری کے لیے باندی کو حلال کرنا جائز ہے تو ہمارے یہاں عیب کی وجہ سے دہ باندی کو واپس کرنے کا حق دار مہیں ہوگا اور امام زفر رائٹھیڈ کے یہاں ہوگا، کیوں کہ وہ باندی سے جماع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں أو یجامعها کا لفظ ہے چنا نچہ پہلا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بغیر جماع کے بال یا ناخن کاٹ کر باندی کو طال کرلے پھر جماع کرے۔ اور دوسرا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جماع کرے اسے طال کرے، کیوں کہ جماع پہلے کی مس سے خالی نہیں ہوگا جس سے تحلیل واقع ہو۔ اور اولی یہ ہے کہ امر جج کی تعظیم کے پیش نظر بغیر جماع کے اسے حلال کرلے۔ واللہ اعلم

﴿ جارية ﴾ باندى \_ ﴿ حلف الوعد ﴾ وعدة خلاف \_ ﴿ غشيان ﴾ جِها جانا، مراو جماع كرنا\_

﴿قصُّ ﴾ كا ثار ﴿ظفر ﴾ ناخن \_

#### محرمه باندى كوخريدنے والے كے ليے جماع كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو احرام باند صنے کی اجازت دی اور باندی نے احرام باندھ لیا پھر مالک نے ای احرام کی حالت میں اسے فروخت کر دیا تو اگر مشتری محرم نہ ہواور حلال ہوتو ہمارے یہاں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ باندی کو احرام سے حلال کرالے اور پھراس کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن امام زفر پر پھٹھلا کے یہاں مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کی دلیل بیہ ہے کہ احرام ایک ایسا عقد ہے جو مشتری کے مالک ہونے سے پہلے ثابت اور منعقد ہو چکا ہے، لہذا اب مشتری اسے تو ڑنے اور فنخ کر کے منح کرنے کا حق دار نہیں ہے، جیسے اگر کسی نے دو سرے کی منکوحہ باندی خریدی تو اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ نکاح کو فنخ کر کے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ہوگا کہ نکاح کو فنخ کر کے جماع کرے، کیوں کہ نکاح بھی ہوگا کہ باندی کا جماع کرے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی چو تکہ باندی کا احرام مشتری کی ملکبت ثابت ہونے یہ جہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اس لیے مشتری کو اسے قبل از وقت فنخ یا تحلیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ولنا الغ ہماری دلیل یہ ہے کہ جب خرید وفروخت کے حوالے ہے وہ باندی بائع کی ملکیت سے نکل کرمشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئی تو اب مشتری بائع کے قائم مقام ہوگیا اور بائع کو بیا نقیار حاصل تھا کہ وہ محرمہ باندی کا احرام تحلیل کرا کے اس سے ہما کے کرلیتا، لہذا جواس کے قائم مقام ہے یعنی مشتری اسے بھی یہ اختیار حاصل ہوگا۔ اور پھر بائع کے لیے احرام تحلیل کرا کے جماع کرنا مکروہ بھی تھا، کیوں کہ اس وعدہ خلافی بھی تھی، اگر مشتری کے اجازے دی تھی، اور پھر احرام تحلیل کرانے میں وعدہ خلافی بھی تھی، اگر مشتری کے حق میں جماع کرنا مکروہ نہیں ہے، کیوں کہ مشتری نے اسے احرام باند ھنے کی اجازے نہیں دی تھی کہ اس پر وعدہ خلافی کا الزام عائد ہو۔

بعلاف النكاح فرماتے ہیں كه اس كے برخلاف منكوحه باندى كامئله ہے تو اگر اس كا نكاح بائع كى اجازت ہے ہوا ہوتو بائع خود اس نكاح كوفنخ كركے باندى ہے جماع نہيں كرسكتا (كيوں كه اس صورت ميں جماع شوہر كاحق ہے) تو مشترى بھى نكاح كوفنخ كركے جماع كرنے كاحق دارنہيں ہوگا، كيوں كه وہ تو بائع كے قائم مقام ہے اور بائع كو يه اختيار نہيں ہے ، الہذامشترى تو بھى نہيں ہوگا۔

وإذا كان له المنع اس كا حاصل يہ ہے كہ جب ہمارے يہال مشترى كو يہ اختيار ہے كہ وہ باندى كا احرام تحليل كراكے اس ع جماع كرلے تو اب ظاہر ہے كہ باندى كا محرمہ ہونا كوئى عيب نہيں ہوگا اور اس احرام والے عيب كی وجہ ہے مشترى اس باندى كو بائع پر واپس نہيں كرسكتا، ہاں امام زفر روائن كے يہال چوں كہ مشترى كے ليے جماع كرنے كی اجازت نہيں ہے، اس ليے ان كے يہال مشترى كے حق ميں احرام عيب شار ہوگا، كيوں كہ وہ مانع جماع بن رہا ہے، اس ليے ان كے يہال مشترى كو واپس كرنے كا اختيار ہوگا۔

وذكر في النح فرماتے ہيں كه يهال جو جامع صغير كامتن نقل كيا كيا ہے اس ميں فللمشتري أن يحللها ويجامعها

ر أن البداية جلد العام في سي الماري العام في بيان ين الم

کی عبارت ہے یعنی واؤکی جگہ اُو ہے، چنانچے پہلی عبارت یعنی جو ہدایہ میں ہے اور واؤکے ساتھ و بجامعها ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ محرمہ باندی کو جماع ہے حلال نہ کرے، بل کہ پہلے اس کے ناخن یا بال وغیرہ کتر وائے تاکہ اس سے وہ حلال ہوجائے اور پھر اس سے جماع کرے۔ اور دوسری عبارت جو اُو کے ساتھ اُو یجامعها ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مشتری براہ راست جماع کے ذریعے اسے حلال کرے، کیوں کہ اس صورت میں جماع اور ہم بستری سے پہلے چوم چٹاکا ضرور ہوگا اور چھونے اور شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے بھی محرمہ حلال ہوجاتی ہے اور چوں کہ مس بالشہو ہ بھی جماع کی طرح ہے، اس لیے اس صورت میں جماع سے خلیل ہوجائے گی۔ البتہ جج نہایت اہم اور قابل احترام عبادت ہے لہذا مشتری کو چاہیے کہ جج کی تعظیم وتو قیر کے پیش نظر پہلے کسی اور ذریعہ سے باندی کو حلال کرلے، پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم بستری کرے۔

الحمد للدآج مورند ۱۲رزى القعده ۱۳۲۷ء مطابق ٥روَمبر ٢٠٠٦ء بروزمتكل بعد نماز ظبر أحسن الهدايد كى بيجلد انتتام پذير بولى - ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

